



### حبلداقل

كَتَّابُ الأَيْمَ انْ وَالْعَقَائِد، كِتَابُ الشِّنَة وَالْبِذَعَة، كِتَابُ الْغِلْمِ وَالتَّادِيْخ، كَتَابُ النِّفَوْف، كَتَابُ النَّفوف، كَتَابُ النَّيْخ، وَالنَّاقِب، كَتَابُ الطَّهَ وَالنَّابُ الطَّهَ وَالنَّابُ الطَّهَ وَالنَّابُ الطَّهَ وَالنَّابُ المَّلُونِ وَالنَّاقِب، وَالنَّاقِب، وَالنَّابُ الطَّهَ وَالنَّابُ الطَّهَ وَالنَّابُ السَّلِي وَالنَّاقِب، السَّلِي وَالنَّابُ السَّلِولَةِ وَالنَّابُ السَّلُونَ وَالنَّابُ السَّلُولُ وَالنَّابُ النَّالُ اللَّهُ وَالنَّابُ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّابُ النَّالِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَضَرِتُ مُولاً مُمُفتَى مُحَسِّمَّةً تَقَى عُمَا في صافحا منت م

تَربَيَبُ وَنَحَريْجُ مولانا مُحَررُب بِنُ رَضْ نُوارْ اسْتَاذِ بَسِامُعَ هَ دَارُالعُلُومُ كَراجِئَ

مِكْتَبِينُمْعَانِ الْعَالَاتِ الْمُعَانِ الْعَالَاتِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِينَا الْمُعِلَّى الْمُعَانِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَى الْمُعِ

## جمله حقوق ملكيت بحق مِ المُحَدِّبِ مُنْ مُحَدِّ الْفُلِلِ الْفَالِمِ الْمُحَدِّ الْمُعَدِّلِ الْمُعَدِّلِ الْمُ

البتام : خضواشفاق قايمين

طبع جديد : رئين الثاني ١٣٦١ه ، ايريل 2010 ،

مطبع : احمد براورز پرنترز ، کراچی ـ

اثر مختبتن الحالية (Quranic Studies Publishers)

فول: (021) 35031565, 35031566

www.onlineshariah.com : ويبانت www.quranicpublishers.com

ای میں : info@quranicpublishers.com

ملے کے پے:

35031565, 35031566 vi

الحَّالَةُ الْمُعَالِفَ الْحَالِيَةِ الْمُعَالِقِيَّةِ الْمُعَالِّقِيَّةِ الْمُعَالِّقِيَّةِ الْمُعَالِّقِيِّةً المُن 35049733 - 35032020

| صفحهنمبر  | فهرست ِموضوعات فياوي عثماني جلداوّل                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| mpu       | پیش لفظ                                                                                  |
| ۳٩        | عرض مرتب                                                                                 |
| سوم       | ﴿ كتاب الإيمان والعقائد﴾                                                                 |
|           | (ايمان وعقائد كابيان)                                                                    |
|           | ﴿فصل في المتفرّقات﴾                                                                      |
|           | ر ایمان وعقا کد ہے متعلق متفرق مسائل کا بیان )                                           |
|           | حضورصلی اللّٰہ عدیبہ وسلم کے نعل مبارک کے نقش کو چو منے ، اس جیسے نعل پیننے اور اس کے    |
| <i>۳۵</i> | احتر ام كانتكم                                                                           |
| ~q        | کفار کے نابالغ بیجوں کا کیا حکم ہے؟                                                      |
| P*4       | سوشلزم کی حمایت کرنے والے کا تحکم                                                        |
| ۵٠        | سائے حسنیٰ میں ہے کون ہے اسماء بندوں کے لئے استعمال کئے جاسکتے ہیں؟                      |
| ۵۲        | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کے لئے'' یا محک'' کے الفاظ لکھنا                                 |
| ٥٣        | گرکسی کو چھے کلمے یاد نہ ہوں تو اس کا کیا تھم ہے؟                                        |
| ۵٣        | کلمہ طبیبہ کے ساتھ 'وصلی اللّٰہ علیہ وسلم'' پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۵۵        | شعراء کا اپنے کلام میں غیرالتد کو خطاب کرنا                                              |
| 04        | کپڑے میں انبیاءعلیہم السلام کی تصویر بنانا                                               |
| ۵۸        | شعر میں غیراللّٰد کو خطاب کرنا                                                           |
| ۵٩        | قاد یا نیوں کی عباوت گاہ کومسجد کہنے کی ممانعت<br>                                       |
| 4٠        | حیاتِ انبیاءعلیهم السلام، حیات عیسیٰ علیه السلام اور ساع موتیٰ ہے متعلق مختلف سوالات<br> |
| 45        | 'اسلامی سوشگزم'' ہے کیا مراد ہے؟ اور اس کی شرعی حیثیت                                    |
| 412       | ئىيا جنت مىن كفار واخل ہو <del>سكتے ہیں؟</del>                                           |
| 77        | بعدت الوجود كا مطلب<br>سئله عصمت انبياء عليهم السلام                                     |
| 11        | نستکه خصمت البیاء پینم انسلام                                                            |

| صفحه نمبر | م و قسون عات                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72        | بلاشقيق مسئله بيان كرنا                                                                          |
| ٨٢        | سن المجمن کے رُکنیت فارم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا حکم    |
| ٨٢        | کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی محاسبہ ہوگا؟                                                      |
| AA        | کیا جنت میں عورتوں کو رُؤیت ِ ہاری ہوگی؟                                                         |
| 4         | عقيدهٔ حيات النبي صلى الله عليه وسلم                                                             |
| 41        | ﷺ احمد کے مروّجہ وصیت نامہ کا تھکم                                                               |
| ۷١        | جب جنت میں شیطان نہیں جاسکتا تو اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دھوکا کیسے دیا؟                   |
|           |                                                                                                  |
|           | ﴿فصل في كلمات الكفر وأفعال الكفر وما يكون                                                        |
| 4         | كفرًا وما لا يكون كفرًا ﴾                                                                        |
|           | ( کفریہ وغیر کفریہ کلمات اور افعال ہے متعلق مسائل کا بیان )<br>پیستند میں میں میں                |
| 24        | موسیقی سننے والے کو کا فر کہنا                                                                   |
| 4         | سن کا فر ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لئے ویزا فارم میں اپنے آپ کو قادیانی ککھنے کا حکم              |
| ۷۵        | قادیا نیت سے براءت اور کسی مسلمان کو قادیا نی کہنے کا حکم                                        |
| 24        | علماء کو بُرا بھلا کہنے والے کا حکم                                                              |
| 66        | حدیث کے نا قابلِ اعتبار ہونے اور جہنم کے دائمی نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا                            |
| 44        | مسلمان کو کا فر کہنے والے کا تھکم                                                                |
| ∠9        | ''اگر فلال کام کروں تو کافر ہوجاؤں'' کہنے کا حکم<br>دور                                          |
| 49        | ''مین ہندو ہول'' کہنے کا حکم<br>سات شن چی                                                        |
| Δ*        | اذان کی گستاخی کا حکم                                                                            |
|           | '' میں کا فرہوجاؤں گا، پتھروں کی پوجا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہے لڑائی کروں گا'' وغیرہ<br>مدرے درچک |
| Λ*        | الفاظ كهنبه كالحكم                                                                               |
| Δf        | قرآنِ كريم ميں لفظی تحریف کا عقیدہ رکھنا اور استدلال میں حضرت کشمیریؓ کی عبارت پیش کرنا<br>      |
| ۸۳        | کیک طنز پیمضمون میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا حکم                     |

| صفحه تمبر        | موضوعات                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵               | قادیا نیوں کے''لا ہوری گروپ'' سے تعلق رکھنے والے شخص کے چند کفریہ عقائد کا حکم   |
|                  | ﴿فصل في الفِرَق والأحزاب الاسلامية والباطلة                                      |
| ΑЧ               | والأشخاص المتعلقين بها﴾                                                          |
|                  | (مختلف اسلامی وغیراسلامی فرقول اوران سے متعلق شخصیات کے بیان میں )               |
| ΑY               | '' الهديُّ انترنيشنل'' کے افکار وعقا کد کا تعلم                                  |
| 91               | بریلوی فرقے کا تعارف اور تھکم (عربی فتویٰ)                                       |
| 95               | غلام احمریر ویز کے پیروکار کا تنکم                                               |
| 92               | فكرولي اللهي تحريك كاختلم                                                        |
| 94               | ''' روپ آف لبرل مسلمز تحریک' کے قیام پر حضرت والا دامت برکاتهم کی رائے           |
| 92               | روافض كوعلى الاطلاق كافر نه قرار ديينے كى وجه                                    |
| 9/               | سرسیّداحد خان کے نظریات اور تبلیغی جماعت کے بارے میں تھم                         |
| 99               | ﴿ كتاب السُّنَّة والبدعة ﴾                                                       |
|                  | (سنت اور بدعت ہے متعلق مسائل کا بیان )                                           |
| 1+1              | قرض نماز کے بعد "إنَّ الله وَمَلَّئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ" بِرُّ صَا |
| ] ◆ [            | نياز فاتحه كالحكم                                                                |
| 107              | کسی بزرگ سے مزار پر اجتماعی قرآن خوانی کرنا                                      |
| 1*1              | ختمِ قرآن کے موقع پرمسجد میں جراغال کرنا اورمنھائی تقسیم کرنا                    |
| 1+1              | سفر کرے کے مزار کی زیارت کرنا                                                    |
| 1+1-             | فرض نماز اورعیدین کے بعد مصافحہ ومعانقنہ کا حکم                                  |
| [+{ <sup>x</sup> | نماز کے بعد یا مہمان ہے ملاقات کے وفت مصافحہ کرنا                                |
| F+ (*            | میت کے سر بانے بیٹھ کریا قبرستان لے جاتے وقت کلمہ پڑھنا                          |
| 1+0              | كفن بريكلمه أطيبه <sup>لك</sup> منا                                              |
| 1+0              | جشن میا! و النبی صلی الله علیه وسلم کی شرعی حیثیت                                |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+7       | شادی کے موقع پرلوگوں کوسفیر پیٹریاں دینا، ختنہ کے موقع پرلوگوں کو جمع کرنا                                     |
| 1+4       | نماز کے بعد مصافحہ کرنے کا حکم                                                                                 |
| 1+4       | بزرگ یا پیرکی نیاز اور میت کی مختلف رُسومات کا حکم                                                             |
| 1•A       | عرس اور برق کی شرعی حیثیت                                                                                      |
| 1•4       | نمازِ جنازہ کے بعد باتھ اُٹھا کر وُعا مانگنا                                                                   |
| 1+9       | نکاح کے وقت وُ ولہا کا سہرا ہا ندھنا                                                                           |
| 1+9       | کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا                                                                                 |
| 1+9       | عبدنامه قبر میں رکھنے کا تھکم                                                                                  |
| 11+       | قبر بريلقين كاحتكم                                                                                             |
| •         | مسجد میں بلندآ واز ہے ؤ رود وسلام، نعت اور میلا دمنعقد کرنا                                                    |
| 11 •      | قبر پر اذ ان دینے کا حکم                                                                                       |
| 111       | اذان ہے پہلے صلوقہ وسلام پڑھنے کا حکم                                                                          |
| 111       | نماز کے بعد بلند آواز ہے صلوٰ ق وسام پڑھنے کا حکم ِ                                                            |
| ((۲       | نماز اور درت کے بعد مصافحہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 111       | امام صاحب کا نمازِ جنازہ کے بعد دُ عانہ مائگنا<br>•                                                            |
| 117"      | دفن کے بعد قبر پراذان دینے کا تحکم                                                                             |
| 1117      | وُعا کے آخر میں "صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسُلِيْمًا" پڑھ کر بلندآ واز سے وُرود شریف پڑھنے کا حکم           |
|           | ما حكم قراءة الصلوة والسلام جهرًا بعد صلوة الجمعة؟ (جمعه ك بعد بلندآ واز يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1117      | وملام پڙھنے پرعر بي مين مفصل فتوئ )                                                                            |
| 117       | نماز کے بعد ؤرود شریف پڑھنے کا تھیم                                                                            |
| 114       | نما نہ جن ز ہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُ عا ما تگنا                                                               |
| 117       | حيلهٔ اسقاط كالحكم                                                                                             |
| 114       | میت کے ساتھ قبرستان تک قرآن مجید لے جانا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 114       | نمازِ جنازہ کے بعد دُعا مانگنا                                                                                 |

| صفحهنمبر | موضوعات                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 114      | میّت کو دفن کرنے کے بعد قبر پراذان دینا                                              |
| ĦΛ       | مروّجه حيليهُ إسقاط كاحكم                                                            |
| IIA      | رمضان کی ۲۳ تاریخ کو بعداز تراویج سورهٔ عنکبوت اورسورهٔ رُوم پڑھنا                   |
| 119      | حیلۂ اِسقاط اور میّت کے لئے تین دن خیرات کرنے کا تھم                                 |
| 119      | قبرستان میں قرآن مجید لے جاکر پڑھنا                                                  |
| 140      | اہلِ قبور ہے توسل بکڑنا                                                              |
| 14+      | جماعت کے بعد امام سے مصافحہ کرنا۔                                                    |
| 171      | درسِ قرآن کے شروع میں دُرودشریف پڑھوانا                                              |
| 111      | مسجد میں چراغال کا تھکم                                                              |
| 171      | شہدائے کر بلا کے مزارات کی شبیہ بنانا                                                |
| 177      | تعزبيه سازی سبيل لگانا، تعزبيه کوجلانا وغيره کاتھم                                   |
| 111      | بعد نما زِعشاء حلقه بنا کر وُرود شریف پڑھنا اورمسجد میں چراغاں کرنے کا حکم           |
|          | تعزیہ کے بوے کو جمرِ اسود کے بوت پر قیاس کرنا مختلف مقامات میں قمری تقویم مختلف ہونے |
| 147      | کی بناء پرلیلۃ القدر ہرمقام پراپنے مطلع کے لحاظ ہے ہوتی ہے                           |
| 10       | غیراللّٰد کے نام کی نذرو نیاز کا حکم                                                 |
| 110      | پندرہ شعبان یا معراج کے موقع پرمسجد میں چراغاں کا تھم                                |
| 124      | ختم گیارهویں اور کونڈے کا حکم                                                        |
| I.E.     |                                                                                      |
| 172      | ﴿كتاب العلم والتاريخ والطب﴾                                                          |
|          | ﴿فصل في المتفرقات﴾                                                                   |
|          | (علم، تاریخ اورطب کے متعلق متفرق مسائل کا بیان)                                      |
| 179      | كيا كنعان حضرت نوح عليه السلام كاحقيقى بيثا تضا؟                                     |
| 179      | ''اجماع اور باب اجتهاد'' نامی کتاب کا حکم، نیز اجماع کی حقیقت کیا ہے؟                |
| الماسوا  | کیا روزے کی حکمت وہی ہے جونماز کی ہے؟                                                |

| تصفحه فمبر | موضوعات                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.4       | لِعض شرعی أحكام کی مصلحتیں                                                                         |
|            | الله تعالیٰ کے لئے لفظ '' وشخص'' استعال کرنے کا حکم ، اور کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم            |
| IFA        | كے فضلات طاہر تھے؟                                                                                 |
| f1~+       | حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟                                         |
|            | اُ حد اور حراء سے متعلق دو واقعات کے زمانے کی تعیین ، اور کیا علامہ ابن تیمیہ ٌ حافظ مزیؓ          |
| 114.       | کے ٹاگرد تھے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
| سوبها      | خواتین کے لئے میڈیکل اور ہوم اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟                                   |
| 100        | <br>خطوط میں بسم اللّہ، ابحبد اور ہندسوں میں لکھنے کی شرعی حیثیت اور اس طریقے کی ایجاد کی تاریخ    |
|            | حدیث "کنت کنزًا محفیًا" کی تحقیق اور تخلیق عالم کے سلسلے میں کئی وساوس اور شبہات                   |
| ira        | کے جوابا <b>ت</b>                                                                                  |
| 10+        | قوم لوطّ کی جس بستی کو اُلٹا گیا تھا اس کی تعیین میں رائے کا اختلاف                                |
| 101        | نبوّت اور وحی کی کیا حقیقت ہے؟                                                                     |
| 101        | کیا موجودہ سائنسی تحقیقات قر آن و حدیث سے متعارض ہیں؟                                              |
| 100        | اہرام کے فوائد اور اثرات کی شرعی حیثیت                                                             |
| 104        | اجتهاد کی شرا نط اورموجوده دور میں کسی کومجه تدقر ار دینا                                          |
| 100        | جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعہ کا انکار کرنا                                                        |
| 101        | بفدرِ ضرورت علم وین سکھنے کے لئے ایک مطالعاتی نصاب کا خاکہ                                         |
| 17+        | کلمهٔ طبیبه میں لفظ ''محد'' پر رفع ، اور اذ ان میں اس پرنصب کی وجہ                                 |
|            | میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی مخلوط تعلیم اور پوشیدہ انسانی اعضاء کے معائنے ہے متعلق                   |
| 17+        | متعدّد مسائل                                                                                       |
|            | ( بنو ہاشم، بنو اُمیہ، جنگ جمل، جنگ صفین ،حضرت حسین ؓ،حضرت معاوییاً اوریزید سے متعلق متعدّد سوالات |
| 121        | کے جوابات)                                                                                         |
| 121        | کیا بنو ہاشم اپنے کوخلافت کا سب ہے زیادہ مستحق سمجھتے تھے؟                                         |
| 128        | قبولِ اسلام کے بعد بنوباشم اور بنوا میہ کی خاندانی رنجشوں کی کیفیت                                 |
|            |                                                                                                    |

| مستحد مبر | مربعوعات                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141       | کیا حضرت علیؓ نے خلافت کے لئے خلفائے سابقہ کے اتباع کی شرط سے انکار کر دیا تھا؟            |
|           | قصاصِ عثمانؓ کا مطالبہ کرنے والوں کاحقیقی مقصد قصاصِ عثمانؓ تھا یا حضرت علیؓ کوخلافت       |
| 121       | سے روکنا؟                                                                                  |
| 121       | حضرت معاوییؓ کے کردار کا تاریخی وشرعی جائزہ                                                |
| 124       | کیا حضرت معاویڈ نے اپنی زندگی میں بزور ولی عہدی کی بیعت لی تھی؟                            |
| 121       | یز میر کے لئے ولایت عہد کی بیعت لینے کا شرعی حکم                                           |
| 124       | حضرت معاویةً کے عہد میں بزید پرشرعی حد کیوں جاری نہیں کی گئی؟                              |
| 121       | يزيد كاحكم؟ اوركيا حضرت معاويةً كے عہد ميں مجالسِ غناء عام تھيں؟                           |
| 1214      | حضرت حسین کے نام کوفیوں کے خطوط میں کیا بات درج تھی؟                                       |
| ۱۷۲       | فاسق حکمران کے خلاف حضرت حسینؑ کے خروج و جہاد کی شرعی حیثیت                                |
| 1414      | کیا بزید نے اپنی مملکت میں غیراسلامی دستور جاری کیا تھا؟                                   |
| 120       | یزید کے خلاف جدوجہد میں ویگر صحابہ کرام گئیوں شریک نہیں ہوئے؟                              |
| 120       | حضرت حسینؓ کی طرف سے جہاد اور مقابلے کے فیصلے کی وجہ                                       |
| 120       | تاریخِ اسلام کوروایات کی شخفیق کے ساتھ از سرنو مرتب کرنے کی ضرورت                          |
| 1/1       | کس قشم کی غنطی کو''اجتها دی غنطی'' قرار دیا جائے گا؟                                       |
| 11/14     | ﴿فصل في تعليم القران وتعظيمه وتلاوته                                                       |
|           | ( قر آ نِ کریم کی تعلیم ،تلاوت اور آ داب سے متعلق مسائل کے بیان میں )                      |
| IAM       | قصص القرآن کی فلم بندی کا شرعی حکم                                                         |
| PAL       | ما ہواری کی حالت میں تلاوت ،کلمہ اور دُ رود پڑھنے کا حکم                                   |
| 14        | قرآنی آیات والے اخبارات کی ہے حرمتی کرنا                                                   |
|           | جن کتابوں میں قرآنی آیات بھی ہوں ، انہیں حالت ِحیض میں پڑھنا اور حجھونا ، اور حالت ِحیض    |
| 114       | میں تلاوت واذ کار جائز ہیں یانہیں؟                                                         |
|           | شبینہ کی محفلوں میں لاؤڈ انبیکیر پر تلاوت ، اس پر اُجرت اور سجد و تلاوت وغیرہ سے متعلق چند |
| iΔΔ       | سوالات کے جوابات                                                                           |

| صفحهنمبر     | موضوعات                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19+          | قرآنی آیات والے اخباری تراشوں کی ہے حرمتی کرنا                                   |
| 191          | حفص کے علاوہ کسی اور قراء ت میں تلاوت کا حکم                                     |
| 191          | سات قراءتوں کے مطابق تلاوتِ قرآن کا تھیم                                         |
| 197          | قرآنِ كريم كو چومنے كاحكم                                                        |
| 197          | ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ِ قرآن سننے کا حکم                                           |
| 191          | تلاوت کے موقع پر نبیند آنا                                                       |
| 192          | قر آنی آیات والے اخبارات و کاغذات کی ہے حرمتی کا تھکم                            |
| 191~         | قر آنِ کریم کے بوسیدہ اوراق کا تھلم                                              |
|              | تلاوت سننے میں قاری کی خوش الحانی کی طرف متوجہ ہونا اور ایک ہی سانس میں کئی آیات |
| 190          | پڑھنے کو وجہ فضیلت سمجھنا                                                        |
| 197          | قرآنِ كريم كوبغير وضوكے چھونے كائتكم                                             |
|              | روزے سے متعلق قرآنی آیت ِ مبارکہ، ماہِ رمضان میں پیش آنے والے اہم واقعات،        |
| 194          | حضور عِيَالِينَّ كا حضرت جبريل العَلَيْنُ كا عساته قرآن كا وَوركرنا              |
| 19/          | قرآن نه پڑھے ہوئے شخص کے لئے الفاظ پرصرف أنگلی پھیرنے کا تھم                     |
| 19/          | دینیات کی کتابوں کو بغیر وضو حجونے کا تھکم                                       |
| 19/          | قرآنی آیات کی کثرت والی کتاب کو بغیر وضوحچھونا جائز نہیں                         |
| 199          | قرآنِ كريم حفظ كرنے كے بعد بھول جانے والے كاكيا تھم ہے؟                          |
| r••          | پیشاب سے سورهٔ فاتحہ لکھنا شخت حرام ہے                                           |
|              |                                                                                  |
| <b>*</b> +†  | ﴿كتاب التفسير وما يتعلق بالقران                                                  |
|              | ( قرآنِ کریم کے ترجمہ اورتفسیر ہے متعلق مسائل کا بیان )                          |
| r+ r*        | "أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ" الآية كِمفهوم ومعنى كَي تَحقيق                |
| <b>*</b> *** | عالم وين كاتفسير سناني                                                           |
| r+1~         | قیامت کے وقت کی تعیین ہے متعلق قرآنی آیت پرایک سوال کا جواب                      |

| صفحهنمبر | موضوعات                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r•0      | پکتھال کے انگریزی ترجمے کا حکم                                                                 |
| r+4      | تفسير معارف القرآن مين "إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُوُ دًا" الآية كَرَجِي كَ تَحْقَيق          |
|          | مُعوّ ذِنّین کے قرآنِ کریم کا حصہ ہونے سے متعلق حضرت ابنِ مسعودٌ کے عقیدے کی                   |
| T+Z      | مفصل شخقيق                                                                                     |
| 711      | "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالَّهُمْ مَّيِّتُونَ" الآية كَ تَفْير                                      |
| ۲۱۲      | ''تفہیم القرآن' کا بغیر تنقید کے مطالعہ کرنا                                                   |
| rir      | سب سے پہلی تفسیر کون سی ہے؟                                                                    |
| 717      | جناب مودودی صاحب کا حضرت داؤد علیه السلام کے قصے میں اور یاء کی بیوی کا واقعہ ذکر کرنا         |
| MA       | "وَ الْقَائِتِينَ وَالْقَلِيْتَ بِينِ اللَّحِ" مِينِ قَنُوتِ كَامْعَىٰ "قراءت " ہے كرنا        |
| MA       | قر آنِ کریم کورسم عثانی کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں لکھنا                                    |
| 119      | وحی ہے متعلق مقدمہ معارف القرآن کی ایک عبارت کی وضاحت                                          |
| 771      | گتاب الحدیث و ما یتعلق به گهر کتاب الحدیث و ما یتعلق به گهر کتاب اوراس سے متعلق مسائل کا بیان) |
| 771      | مرسل حدیث کی جیت ہے متعلق احناف کا موقف                                                        |
| ۲۲۳      | "من جدّد قبرًا ومثّل مثالًاالخ" حديث ہے يانہيں؟                                                |
| ۲۲۴      | سندِ حدیث میں لفظِ ''نا'' کا مطلب                                                              |
| 770      | ہندوستان سے فرحت بخش ہوا آنے ہے متعلق حدیث کی شخفیق                                            |
| 770      | مطالعے کے لئے حدیث کی متند کتب                                                                 |
| ٢٢۵      | طوالت عمر کی فضیلت میں ایک حدیث                                                                |
| 44.4     | اثرِ صحافی نقل کرنے کے بعد "أو کما قال رضی الله عنه" کہنا                                      |
| 774      | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کے اسمِ گرامی پرلمبا ؤ رود پڑھنا                                       |
| 777      | کیا حدیث کے پڑھنے پر بھی'' تلاوت'' کا لفظ بولا جا سکتا ہے؟                                     |
| 112      | يك حديث يا مقوله؟                                                                              |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| T T Z     | بظاہر دو متعارض احادیث میں تطبیق ( فارسی )                                                |
|           | رأى المحنفية في قبول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال (فضائل المال مين ضعيف              |
| 779       | احادیث قبول کرنے میں حنفیہ کی رائے ہے متعلق عربی فتوی )                                   |
|           | "لن تجتمع أمتى على الضلالة" كيعد"فان أجمعت أمتى على الضلالةالخ" ك                         |
| ١٣١       | الفاظ حديث مين بين يانهين؟                                                                |
| 777       | حديث "بُعِثُتُ اِلَى الْأَسُوَدِ وَالْأَحُمَرِ" كَيْ تَحْقِيق ؟                           |
| ۲۳۳       | عمامه کی فضیلت میں حدیث                                                                   |
| ٢٣٥       | ﴿ كتاب ما يتعلق بالدعوة والتبليغ                                                          |
|           | ( وعوت وتبلیغ کے مسائل )                                                                  |
|           | تبلیغ اور جہاد کے فرض عین اور فرض کفایہ ہے متعلق تحقیق اور مروّحبہ بلیغی جماعت اور اس میں |
| 172       | اوقات لگانے کی شرعی حثیت                                                                  |
| 777       | عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماع میں شرکت کا حکم                                               |
| ٢٣٣       | جوخود دین کا پابند نه ہو، کیا وہ تبلیغ کرسکتا ہے؟                                         |
| ٣٣٣       | ایک حدیث کی رُو ہے تبلیغ کونزک کرنے کا حکم                                                |
| ۲۳۳       | والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغ یا کسی اور سفر پر جانے کا حکم                               |
| ٢٣٦       | تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنا لازم ہے                                  |
| ٢٣٦       | بعض تبلیغی واعظوں کی طرف سے غیرمختاط باتوں کی بناء پرتبلیغی جماعت کونزک کرنا              |
| tr2       | ﴿كتاب التصوّف والكشف والالهام والرّؤياء﴾                                                  |
|           | ( تصوّ ف، كشف، الهام اورخوابول ہے متعلق مسائل كا بيان )                                   |
| 1179      | شیطان کا خواب میں حضورِ اقدی صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نه آسکنا                      |
| ٢٢٩       | بزرگ سے ملاقات کے موقع پرخود اپنے ہاتھ کو چومنا                                           |
| tù+       | کشف قبور اور انوار وتجلیات کے مشاہدے کی شرعی حیثیت                                        |
| ۲۵+       | بغیرعمل کے اللہ تعالی ہے مغفرت کا حسن ظن رکھنا                                            |

| صفحةنمبر | موضوعات                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 101      | شخ طریقت کے لئے کیا شرائط ہیں؟                                                     |
| tat      | خواب کی وجہ سے قبر کو اُ کھاڑنا                                                    |
| tat      | خواب کی قشمیں اور خواب میں شیطانی خیالات واوہام اور رُؤیائے صادقہ میں فرق کی تدبیر |
| tat      | کیا بینک ملازم رہتے ہوئے شیخ کامل بن سکتا ہے؟                                      |
| rar      | ایک خواب کی حقیقت                                                                  |
| rar      | قطب اور ابدال کی حقیقت ، اور کیا زمین میں حپار قطب ہوتے ہیں؟                       |
| raa      | سلسلهٔ قادریه کے افراد میں شیخ عبدالقادر جیلانی ؓ کی رُوح کے حلول کا عقیدہ         |
|          |                                                                                    |
| 102      | ﴿كتاب الذكر والدعاء والتعويذات﴾                                                    |
|          | ( ذکر ، ؤعا اورتعویذات کے بیان میں )                                               |
| 109      | وُ عا نمس قَسَم کی عبادت ہے؟                                                       |
| 129      | عزت حاصل کرنے کے لئے '' یاعزیز'' کا وظیفہ پڑھنا                                    |
| 444      | ذكر جهراً افضل ہے يا سراً؟                                                         |
| 171      | "لا إله إلَّا الله وحدة لا شريك له احداً صمداً" والى صديث صحيح ب يانهيس؟           |
| 777      | ايك مهمل مطيفه                                                                     |
| 777      | وسیلہ اختیار کرکے ؤعا کرنا کیسا ہے؟                                                |
| ۲۲۳      | فرض نماز کے بعد سریر ہاتھ رکھ کریڑھی جانے والی دُعا کا تھکم                        |
| 741      | اسم اعظم ہے کیا مراد ہے؟                                                           |
| 444      | سجدے کی حالت میں دُعا ما تگنے کا حکم                                               |
| ۵۲۲      | مسجد میں بلند آواز سے فضائل کی کتاب پڑھنا                                          |
| 240      | دورانِ تلاوت حضور صلاطهٔ کا نام آنے پر دُرود شریف پڑھنے کا حکم                     |
| 777      | نماز کے بعد "إِنَّ اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ " بلندآواز ہے پڑھنا             |
| ٨٢٦      | جنات کو قیر کرنے یا جلانے کا حکم                                                   |
| 749      | جنیہ ہے انسان کے نکاح کا حکم ، اور انسانوں پر جنات کے اثرات کی شرعی حثیت           |

| صفحه تمبر   | موضونات                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 121         | ہے پردہ خاتون سے حجھاڑ پھونک کرانے کا حکم                                           |
| 124         | چور یا گم شدہ چیزمعلوم کرنے کے لئے منتز اور ٹو شکے معتبر ہیں یانہیں؟                |
| 127         | قبرستان میں قبله رُوم وکر ہاتھ اُٹھا کر دُ عا کرنا                                  |
| 122         | تعویذ کے ذریعہ علاج کرانے کا حکم                                                    |
| 149         | قر آ نِ کریم کے نقش کے علاوہ کسی اور تعویذ کا حکم ِ                                 |
| t29         | ما ہواری کی حالت میں تلاوت اور ذکر کا حکم                                           |
| 149         | اسم '' بدوح ' کی شخفیق                                                              |
| ۲۸ ۰        | نا جا قی وُورکرنے کے لئے شوہر پرتعویذ کرنے کا حکم                                   |
| ۲۸ ۰        | رمضان میں تر اور کے بعد وعظ کرنے اور جالیس مرتبہ صلوٰ ق وسلام پڑھنے کا حکم          |
| M           | کیا ظاہری اسباب نہ ہونے کی صورت میں بھی دُعا کا اثر ہوتا ہے؟                        |
| M           | اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟                                                            |
| tar         | روزہ إفطار كے وقت دُعا زيادہ قبول ہوتى ہے                                           |
| tar         | تعویذ میں اگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہوتو جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ተለተ         | ' ، عمل ِ حاضرات' ' کی شرعی حیثیت                                                   |
| ተለተ         | "بدليع العالم" نام ركھنے اور صرف "إلَّا الله" كا ذكر كرنے كاحكم                     |
|             | /                                                                                   |
| tab         | ﴿كتاب حقوق المعاشرة وادابها﴾                                                        |
|             | (حقوق معاشرت اوراس کے آ داب )                                                       |
|             | گھریلو ناچاتی اور والد کی سخت مزاجی کاحل، اور طلاق کے معاملے میں والد کی اطاعت      |
| <b>T</b> AZ | واجب ہے یا نہیں؟                                                                    |
| 19+         | شوہر کی اجازت کے بغیر گھرے باہر جانا، جائز اُمر میں شوہر کی اطاعت واجب ہے           |
|             | گھر میں ٹیلی ویژن لانے کے لئے باپ کو گھرے نکالنا، عالم کا والداور بہن بھائیوں سے    |
| 191         | قطع تعن كرنا                                                                        |
| <b>797</b>  | غیبت کے چرچوں کی وجہ سے پڑوسیوں کے گھر آمد ورفت سے رُکنا                            |

| صفحهنمبر | موضوعات                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 191      | ناجائز أمور میں باپ کی اطاعت کا تحکم                                                |
| rar      | والدہ کے حکم سے بیوی کوطلاق دینے کا حکم                                             |
| tar      | مرزائیوں ہے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں ہے تعلق کا حکم                               |
| 190      | اُستاذ کو گانی دینے کا حکم                                                          |
| 190      | والدین اور اساتذ و کے لئے تعظیماً کھڑے ہونے کی شرعی حیثیت                           |
| 190      | والدین کے کہنے پر بلاعذ رشرعی، بیوی کوطلاق دینے کا تھکم                             |
| 444      | بھائی بہنوں سے بیوی کی ملاقات پر پابندی لگانے کا تھم                                |
|          |                                                                                     |
| r92      | ﴿ كتاب السير والمناقب ﴾                                                             |
|          | (انبیاءاورمختلف شخصیات کے حالات ومناقب)                                             |
| 199      | قسطنطنیہ پر حملے میں شرکت کی بناء پر بزید کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا               |
| 141      | قبیلہ '' جون'' کی عورت اُمیمہ بنت شراحبیل ہے متعلق شیعوں کامن گھڑت قصہ              |
| r•r      | بعض تاریخی روایات کی بنیاد پرصحابه کرام رضی الله عنبم اجمعین کے حق میں بدگمانی کرنا |
| p. p     | حضرت فاطمہ کے نکاح کی تاریخ                                                         |
| m+1~     | حضرت خدیجاً کے مال سے تجارت کرنے پر حضور اقدی صدیقیا کے لئے کوئی کمیشن مقرر تھا؟    |
| p~ (Y    | حضرت معاویة کے بارے میں کتاب ''شہید کر بلا'' اور بعض اکابر کی عبارات کا جواب        |
| ٣+٦      | حضرت عباس کی اولا دسادات میں شامل ہے                                                |
| ۳        | یزید کے بارے میں جنتی ہونے کاعقیدہ                                                  |
| r.2      | یزید کے نام کے ساتھ''صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4.4      | كيا حضرت يوسف اليه السلام كازليخات نكاح بهو كيا تها؟                                |
| ۲•۸      | کیا پزید بن معاویهٌ پرِلعنت بھیجنا تُواب ہے؟                                        |
| ۲+۸      | یاک رحموں اور پاک صلبوں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مطلب               |
| ٣•٨      | علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں جمہور علماء کی رائے                                     |
| 1-49     | ہ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فضلات کا حکم                                        |

| صفحهنمبر    | موضوعات                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱         | ﴿ كتاب الطهارة ﴾                                                                   |
|             | (طهارت کابیان)                                                                     |
| 414         | ﴿فصل في الوضوء والغسل والتيمّم﴾                                                    |
|             | ( وضوء غنسل اور تیمتم کے فرائض ، واجبات ،سنن ،مسخبات ، آ داب ومکروہات کا بیان )    |
| rir         | منازے کے لئے کئے گئے وضو ہے فرائض پنج گانہ پڑھ سکتے ہیں                            |
| MIM         | نسل خانے میں بات کرنے کا تھیم                                                      |
| MIM         | انت میں حیا ندی کھری ہوئی ہوتو وضواور <sup>خ</sup> سل کا حکم                       |
| ۳۱۵         | رېنه هٖوکرغنسل کړنا                                                                |
| ۳۱۵         | گردن کے مسح کی شرعی حیثیت                                                          |
| ۳۱۵         | رض کی وجہ ہے پانی نقصان وہ ہوتو تعمیم کیا جا سکتا ہے                               |
| ٣١٢         | مخسل کے بعد دوبارہ وضو کا حکم                                                      |
| MIZ         | ﴿فصل في النّجاسات وأحكام التطهير،                                                  |
|             | (نجاسات کے اُحکام اور پاکی کا طریقه)                                               |
| <u>۳۱</u> ۷ | نا پاک ڑوئی کو پاک کرنے کا طریقہ                                                   |
| سا <u>ح</u> | تیل کو پاک کرنے کا طریقة                                                           |
| ۳۱۸         | تطهيرِ اشياء كے طريقول كى تعداد اور مكمل تفصيل                                     |
| ٣٢+         | مٹی کہ تیل پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| mr.         | بیت الخلاء کے لوٹے ہے طہارت حاصل کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| mr+         | دھو بی کے ڈھلے ہوئے کپڑول کا تقلم                                                  |
| 271         | کتے کی د باغت شا ہ کھال پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| MTT         | کیا دھو بی سے کیڑے ؤھلانے کے بعد دوبارہ دھونا ضروری ہے؟                            |
|             | وهو بی سے کیڑا وُصلوانے کے بعد کیا دوبارہ پاک کرنا ضروری ہے؟ اور کیا کیڑا پاک کرتے |
| mtt         | وقت کلمهٔ طیبه پڑھنا ضروری ہے؟                                                     |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 777       | ہاتھی کی سونڈ سے نگلنے والے پانی کا تھم ،مچھلی کا پتھ پاک ہے یانبیں؟ |
| سالم      | ہاتھ پر نیجاست لگنے کی صورت میں کتنی مرتبہ وھونا لازم ہے؟            |
| ٣٢٣       | جوتے یا چپل وغیرہ کو وضو خانے میں دھونے کا حکم                       |
| rra       | ﴿فصل في أحكام الماء﴾                                                 |
|           | ( یانی اور کنویں وغیرہ ہے متعلق مسائل کا بیان )                      |
| mra       | تالاب ہے یانی لیتے وقت اگر گھڑے میں مینگنی آ جائے تو کیا کرے؟        |
| ۳۲۵       | '' وہ در وہ'' حوض میں نجاست گرنے کا تھم                              |
| 444       | کنویں میں سانپ گرنے کی صورت میں کیاتھم ہے؟                           |
| mr2       | کیا ٹیٹکی ہے آنے والا پانی '' ماءِ جاری'' کے حکم میں ہے؟             |
| 779       | ہندو خا کروب کی وھو کی ہو کی جاگہ پر نماز پڑھنے کا حکم               |
| propro    | ﴿فصل في أحكام الجنب والمعذور﴾                                        |
|           | (جنبی اورمعذور ہے متعلق مسائل کا بیان )                              |
| mm.       | غسل جنابت میں سر کا تیل حجیرانا ضروری نہیں                           |
| prpr.     | حالتِ جِنابِت مِين دُرود شريف پرُ ھنے كاحكم                          |
| إساسا     | جنابت کی حالت میں قرآن حجو نے کا تھم                                 |
| اسم       | ایک ہی شب میں دوبارہ ہم بستری کے لئے عنسل جنابت ضروری نہیں           |
| rrr       | کئی مرتبہ ہم بستری کے بعد ایک عنسل جنابت کافی ہے۔                    |
| propre    | ایک ہی شب میں دوبارہ ہم بستری ہے پہلے اگر شسل نہ کرے تو کیا تقلم ہے؟ |
| mmm       | ببیثاب کے قطروں کی بناء پر کپڑے کی پا کی اور وضو کا تھم              |
| mmm       | ''لیکوریا'' کے پانی کا حکم اور اس ہے متعلق متعدد مسائل               |
| rra       | ﴿فصل في الاستنجاء﴾                                                   |
|           | (استنجاء کے مسائل کا بیان)                                           |
| rra       |                                                                      |
|           |                                                                      |

| عِ سَمَا يَنْ |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر     | موضوعات                                                                                  |
| ۳۲۵           | پیشاب کے بعد ڈ صیلا استعال کرنا مسنون ہے، اور صرف پانی کا استعال بھی کافی ہے۔۔۔۔۔۔       |
| TT2           | ﴿فصل في المسح على الخفين﴾                                                                |
|               | ( موز وں پرمسح ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                  |
| 442           | مروّجه موزوں پرمسح کا مسئلہ                                                              |
| ٣٣٨           | نائیلون کی مروّجہ جرابوں اور سوتی جرابوں پرمسح کا حکم                                    |
| mma           | ﴿ كتاب الصلوة ﴾                                                                          |
|               | (مسائلي تماز)                                                                            |
| rai           | ﴿فصل في مواقيت الصلوة ﴾                                                                  |
|               | (اوقات نمازے متعلق مسائل کا بیان )                                                       |
| rai           | •                                                                                        |
|               | انتهاءِ زوال اور ابتداءِ ظهر میں فاصلے کی مقدار                                          |
| 202           | صبلی مسلک میں یازوال ہے پہلے جمعہ کا وقت اور اس کی بناء پر حنفی مقتدی کے لئے حکم         |
| MOA           | ظهر کا وقت                                                                               |
| ۳۵۸           | کینیڈا میں عصر اور عشاء کا وقت                                                           |
| ۳۵۹           | عصر میں اصفرار شمس تک تأخیر ، عشاء کا وقت                                                |
| m4+           | نمازِ فجر میں اِسفار افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 441           | شرعی رات کی شخفیق                                                                        |
| 441           | عشاء میں جلدی کا حکم                                                                     |
| 777           | رمضان میں عشاءاور صبحِ صادق کا وفت                                                       |
| 444           | تحری کا و <b>ت</b> ختم ہوتے ہی نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|               | صبحِ صادق کے وقت پر حضرت مولا نا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللّٰہ ہے اختلاف کی ۔<br>تا۔۔۔ |
| mym           | شحقیق (عربی فتوئی)                                                                       |
| mym           | عصر کی نماز کے لئے ساڑھے چار ہج کا وفت مقرّر کرنا                                        |

| صفحه نمبر   | موضوعات                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲         | ﴿فصل في الأذان﴾                                                             |
|             | (اذان ہے متعلق مسائل کا بیان )                                              |
| ۵۲۳         | ا ذ ان میں تجوید کی غلطی کا تحکم                                            |
| ۵۲۳         | اذ ان ہے پہلنے دُ رود وسلام پڑھنے کا تحکم                                   |
| ٢٢٢         | جمعه کی اذ ان ثانی کہاں دی جائے؟                                            |
| <b>44</b>   | سیای مقاصد کے لئے اذان دینے کا تھم                                          |
| <b>7</b> 4A | ﴿فصل في شروط الصلوة وأركانها وواجباتها وسننها وادابها﴾                      |
|             | (نماز کی شرا اَطَ ،فرائض ،ار کان ، واجبات ،سنن اور آ دا ب کے بیان میں )     |
| ۸۲۳         | ست قبله كالمطلب                                                             |
| ٣٩٨         | حالت إحرام مين جاءِنماز پرسجده كاحكم                                        |
| 449         | ٹرین میں فرض نماز بیٹھ کریڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|             | تجدے میں بیشانی کے ساتھ ناک رکھنے سے متعلق بہشتی زیور اور احسن الفتاوی میں  |
| m44         | تعارض كى شحقيق                                                              |
| 121         | امام کا تکبیر کے وقت بیٹھے رہٹا اور''حی علی الفلاح'' پر کھڑا ہونا           |
| <b>r</b> ∠r | تکبیر کے دوران نمازی کب کھڑے ہول؟                                           |
| t2r         | تنکبیر کے دوران مقتدی کب گھڑ ہے ہول؟                                        |
| 172 T       | نماز کے لئے کیسالباس پبننا ضروری ہے؟ اور صرف ٹو پی پہن کرنماز پڑھانے کا تھم |
| <b>7</b> 27 | ا یک طرف سلام نه پھیرنے ہے نماز ؤرست ہوگی یانہیں؟                           |
| r20         | نماز میں ثناءاور دُرود شریف پڑھنا سنت مؤ کدہ ہے یا غیرمؤ کدہ؟               |
| M24         | تشمید، سورهٔ فاتحہ سے پہلے پڑھی جانے یا بعد میں؟                            |
| 724         | باجماعت نماز ادا کرنا سنت ہے یا واجب ؟                                      |
| ٣22         | ا ستقبال قبله شرط ہے، استقبال قبله کی نہت شرط نہیں                          |
| MZ9         | بیٹھرکر نماز پڑھنے کے دوران کھڑے ہوجانا                                     |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| t'Λ+      | شفصل في الامامة و الجماعة »                                                           |
|           | (امامت اور جماعت ہے متعلق مسائل کا بیان)                                              |
| tΛ*       | امامت کی نیت کا طریقه                                                                 |
| ۳۸.       | امام کے شرعی اوصاف                                                                    |
| TAT       | جس کاعلم زیاده ہو، اے امام بنانا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| MAT       | شرعی مسئلے کو نہ ماننے والے کی امامت کا حکم                                           |
| TAT       | بدَروار شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم                                                |
| ተለተ       | کسی ناجائز فعل ہے منع کرنے پر امامت ہے معزول کرنا                                     |
| MAG       | جس امام ہے مقتذی راضی نہ ہوں ، اس کی امامت کا حکم                                     |
| ٢٨٦       | علمائے دیوبند کے عقائدے جزوی اختل ف رکھنے والے ایک امام کی امامت سے متعلق تفصیلی فتوی |
| rgr       | حضور ضلی الله علیه وسلم کو حاضر و ناظر ماننے والے کی اقتذاء میں نماز پڑھنے کا حکم     |
| mam       | واڑھی منڈ انے والے کو امام بنانا                                                      |
| mam       | واڑھی مونڈ نے والے کوامام بنانے کا حکم                                                |
| mar       | ا ایک مشت ہے کم داڑھی والے کی امامت کا حکم                                            |
| mar       | ا ایک مشت ہے کم داڑھی رکھنے والے کی اقتداء میں نماز کا حکم                            |
| mgn       | ا ایک مشت ہے کم واڑھی رکھنے والے کے بیٹھیے نماز کا حکم                                |
| m90       | عرش پراللہ تعالیٰ کے جسمانی قیام کا عقیدہ رکھے والے شخص کی امامت کا حکم               |
| 794       | معراج جسمانی کے قائل کی افتداء میں نماز کا حکم                                        |
| 492       | شیعہ کے پیچھے نماز پڑار<br>نبیعہ کے پیچھے نماز پڑار                                   |
| m92       | شیعہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے والے کے چیجھے نماز کاختم                              |
| m9A       | کواطت کے مرتکب کی امامت کا حتم                                                        |
| m99       | گالی وینے والے کوامام بنانے کا ظلم                                                    |
| m99       | ا مام کی بُرائی کرنے والے کا ای امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا                         |
| (°**      | فسقیہ افعال کے مرتکب کو امام بنانا                                                    |

| صفحه نمبر          | موضوعات                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (***               | گالی گلوچ کرنے والے شخص کوامام بنانے کا حکم                                            |
| 141                | ئس مسجد کے امام کے بیتھیے نماز پڑھنا اُولیٰ ہے؟                                        |
| 141                | تصویر تھینچنے اور کھنچوانے والے کی اقتداء میں نماز کا تھکم                             |
| r+r                | حجوث بولنے والے کے پیچھے نماز کا حکم                                                   |
| 144                | بدعتی اور مجہول پڑھنے والے کی اقتداء کا تھکم                                           |
| (*+ p=             | جماعت اسلامی کے رکن کی افتداء میں نماز کا حکم                                          |
| (* <sub>*</sub> (* | لڑکی کو بیچنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم                                          |
| r*a                | خَائَن شخص كُوا مام بنانے كاختىم                                                       |
| r+a                | ماموں سے ناراض شخص کے بیچھے نماز پڑھنا                                                 |
| r+0                | بے خبری میں بریلوی امام کی اقتداء میں نماز بڑھ لی تو کیا حکم ہے؟                       |
| P+4                | جرگے کا فیصلہ مقدم ہے یا ہا جماعت نماز؟                                                |
| (°+ Y              | شور جھگڑ ہے کی بتاء پر جماعت کی نماز توڑنا                                             |
| P+Z                | سیاسی اختلاف کی بناء پر امامت ہے معزول کرنا                                            |
|                    | حضور صلی الله علیه وسلم کو''عالم الغیب'' اور''حاضر و ناظر'' ماننے والے کے بیجھے نماز   |
| 1444               | يرْ صنے كا حكم.                                                                        |
| γ• <b>Λ</b>        | مسجد کی وُ وسری منزل پر جماعت کرانے کا تھیم                                            |
| (°+)\(\lambda\)    | امام اگر سائبان کے نیچے کھڑا ہواور مقتدی بیجھے تو کیا تھم ہے؟                          |
| (Y+/\)             | کیا امام، امامت ہے اُستاذ بن جاتا ہے؟                                                  |
| e+9                | ریڈ یو سننے والے کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا تھکم                                      |
| 6.4                | بلا ثبوت زنا کی تہت لگانے والے کے پیچھے نماز کا حکم                                    |
| (°'  *             | امام کا امامت برقر ار رکھنے کے لئے چند شرائط لگانے کا تھم                              |
| + اس               | کشف قبور کے قائل کی اقتداء میں نماز کا حکم                                             |
| 611                | حجوث بولنے والے اورمسجد کا سامان اپنے گھر میں استعمال کرنے والے امام کی اقتداء کا تکلم |
| MIT                | ا پنے اُوپرِ عائد شدہ مختلف الزامات کے ڈرست جوابات دینے والے امام کی اقتداء کا حکم     |

| فعفحهنمير | موضوعات                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ma        | ا یک امام کی امامت ہے متعلق تفصیلی استفتاء اور اس کا جواب                |
| ~19       | ﴿فصل في المسبوق واللَّاحق﴾                                               |
|           | ( مسبوق اور لاحق کے مسائل کا بیان )                                      |
| ١٩        | مسبوق ، مجد و سہو کے لئے امام کے سلام میں شرکت نہ کرے                    |
| 719       | مسبوق کی نماز کا طریقه                                                   |
| r'r•      | مسبوق اپنی نماز کس طرح پوری کرے؟                                         |
| i***      | مسبوق کی ثناء سے متعلق شرت وقایہ کی ایک عبارت کی تحقیق                   |
| r'+1      | امام کے سلام کی صورت میں مسبوق تشہد بورا کرے گا یانہیں؟                  |
| ~~~       | ﴿فصل فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها﴾                                     |
|           | (نماز ئے مفسدات اور مکر وہات کا بیان )                                   |
| 778       | پہلی صف میں نابالغ بیچے کا کھڑا کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr       | آ دهی آستین والی قبیص میں نماز پڑھنا                                     |
| ٣٢٣       | تصوریہ والے کمرے میں نماز پڑھنے کا حکم                                   |
| 444       | ماذات کی دوصورتوں کی تفصیل اور خلم                                       |
| ۲۲۲       | برآ مدے میں نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں                               |
| ۲۲۲       | بغیرسترہ کے نمازی کے آگے ہے گزرنے کی تفصیل                               |
| 714       | کندهوں تک بال بڑھا کر رکھنے والوں کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟                |
| rta       | ﴿ فصل في القراءة ومسائل زلة القارى ﴾                                     |
|           | (نماز میں قراءت اور پڑھنے والے کی غلطیوں ہے متعلق مسائل کا بیان )        |
| ሶፕለ       | سورهٔ فاتحہ کے بعد "رُبّ اغفر لی" کہنا                                   |
| ~r^       | بیاری کی وجہ ہے نماز میں الفاظ اوا نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟              |
| 449       | فاتحه خلف الإمام كاحكم                                                   |
| ~49       | ضَّ كا مخرج                                                              |

| صفحه نمبر    | موضوعات                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٠</b> ٣٠٠ | ضَ کا مخرج                                                                   |
| 444          | "وَلَا الْمُشُرِكِيُنَ" كَ بَجِائَ "وَالْمُشْرِكِيْنَ" بِرُّ صِنْ كَاتَكُم   |
| اسم          | تین حچوٹی آیات کے برابر آوھی آیت پڑھنے سے نماز ہوجائے گی                     |
| اسوم         | نماز میں مجہول قراء ت کرنا                                                   |
| 744          | چ میں جھوٹی سورت حچھوڑ کر قراءت کرنا                                         |
| ٢٣٢          | فجر کی پہلی رکعت کو دُوسری رکعت ہے طویل کرنا،قراء ت میں متعدّد غلطیوں کا حکم |
| 444          | ﴿فصل في السنن والنوافل﴾                                                      |
|              | ( سنن اورنوافل نماز وں کے بیان میں )                                         |
| 777          | نمازِ إشراق و حیاشت دو، دورکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں                            |
| 444          | تحية المسجد واجب ہے يامتحب؟                                                  |
| ۵۳۳          | سنتِ مؤكده كا ترك                                                            |
| مهم          | جمعه کی سنتوں کی تعداد                                                       |
| 747          | جمعه کی سنتوں کی تعداد، سنتِ غیرمؤ کدہ پڑھنے کا طریقہ                        |
| 442          | صبحِ صادق اور فجر کے بعد نوافل پڑھنے کا حکم                                  |
| 772          | سنت ِمؤ كده كو بلاعذرتزك كرنا                                                |
| ۳۳۸          | زوال ہے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھنا                                             |
| ٢٣٨          | صلوة الشبيح كي جماعت كاحكم                                                   |
| وسهم         | تهجد کی نیت کس طرح کریں؟                                                     |
| وسهم         | شبِ قدر کی نوافل کا طریقه                                                    |
| <b>LLL</b> + | سنن ونوافل گھر میں پڑھنی جاہئیں یامسجد میں؟                                  |
| 4بايا        | فجر کی سنتیں جھوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟                                       |
| امما         | فجر کے فرض شروع ہونے کے بعد سنتیں کس وقت تک اداکی جاسکتی ہیں؟                |
| ۲۳۲          | سنن مؤكده كو بلاعذر ببیچه كر بره صنا                                         |
| 444          | تو ژی ہوئی نفل نماز اور طواف و نذر کی نماز میں قیام کا حکم                   |

| V" >       | //                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر  | موضوعات                                                                                             |
| مامات      | نوافل کی جماعت میں لوگوں کی شرکت کا اہتمام کرنا<br>نشریب                                            |
| ۳۳۵        | رمضان میں نفل کی جماعت                                                                              |
| ٢۵٩        | ﴿فصل في التراويح﴾                                                                                   |
|            | (تراویج اورشبینہ ہے متعلق مسائل)                                                                    |
| 109        | حیارتراوت کے بعد وقفے میں کیا پڑھنا چاہئے؟                                                          |
| ra 9       | تراوت کی پراُجرت کا مسئله                                                                           |
| 4 ٢ ٣)     | تراوت کرپر اُجرت لینا                                                                               |
| L, A +     | تراوی پر اُجرت لینے کا حکم                                                                          |
| 1441       | شبينه كالحكم                                                                                        |
|            | تراوع کپر اُجرت کا منلہ، جماعت کے ساتھ فرض نہ پڑھنے والا تراوع کیس امام بن<br>سے                    |
| 444        | سکتا ہے یا نہیں؟<br>                                                                                |
| 777        | ۳۳ ویں رات میں سورهٔ عنگبوت اور رُ وم پڑھنا                                                         |
| ٦٧٣        | شبینه کاختکم<br>ه بر حکد                                                                            |
| WAL        | شبينه كأحكم بسرط حركت ٥                                                                             |
| 444        | شبینه کاحکم، جائز شبینه کس طرح ہوسکتا ہے؟<br>شدند کرچیون کی شاہی                                    |
| ስ. A.b.    | شبینہ کے جواز کی شرائط<br>تراوت کے میں تین بارسور و اخلاص پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 649        | ر اوری میں قرآن پڑھے جائے کے باوجودالگ ہے "اَلَمُ قَوَ کَیُفَ" ہے تراوی کِرَ ھنا                    |
| 644        |                                                                                                     |
| ۲۲۳<br>۲۲۹ | # t                                                                                                 |
| 744        | سي سي متعلق بير سي بها                                                                              |
|            | ۔<br>اڑھی منڈانے والے کی اقتداء میں تراویج پڑھنا                                                    |
|            | کھڑے ہوکر تر او تک پڑھنے کے بعد عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا                                         |
|            |                                                                                                     |

| صفحه نمبر   | موضوعات                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۷.         | تر او تام کی رئعتوں کی تعداد                                                               |
| 141         | تراویج میں شرکت کے لئے عورتوں کامسجد جانا                                                  |
| ٣٢          | ﴿فصل في الوتر ﴾                                                                            |
|             | (وتر ہے متعلق مسائل )                                                                      |
| 721         | وتر كا وقت اور طريقنه                                                                      |
| 724         | شافعی امام کے بیجھے حنفی کے وتر پڑھنے کا حکم                                               |
| 727         | شافعی کے پیچھے حنفی کا ورز پڑھنا                                                           |
| r20         | مسجد میں دوجگہ تر اوت کے ہونے کی بناء پر وتر کی دو جماعتوں کا حکم                          |
| 72 D        | وتر میں دُعائے قنوت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟                                               |
| 724         | ﴿فصل في قضاء الفوائت﴾                                                                      |
|             | ( قضا نمازوں ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                      |
| M24         | حیض کی مخصوص صورت کی بناء پر نماز ول کی قضا                                                |
| 724         | فوت شدہ نماز وں کی قضا لازم ہے                                                             |
| 722         | قضائے عمری کی شرعی حیثیت                                                                   |
| <b>6</b> Λ7 | ایام حیض کی نماز وں کی قضا لازم نہیں                                                       |
| የለረ         | قضاً نماز وں کی ادائیگی ضروری ہے                                                           |
| ďΔΔ         | ﴿فصل في سجود السهو﴾                                                                        |
|             | (سجد ہُ سہو کے مسائل کا بیان )                                                             |
| የኋላ         | سورهٔ فاتحه، سورة اور رکع تول میں شک کی دوصورتوں کا حکم                                    |
| C/19        | قراءت میں عدم ترتیب ہے بحدۂ سہولازم نہیں                                                   |
| ~9+         | تىمىيە كے تزك ہے سجد ۂ سہو لا زم نہيں                                                      |
| 149+        | تاً خیرِ رکن کی وہ مقدار جس ہے سجد وُ سہو واجب ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| صفحه نمبر | مونموعات                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| r91       | تأخيرِ ركن كى كتنى مقدار ہے سجد ؤسہو واجب ہوتا ہے؟ (مفصل شخفیق)                            |
| ١٩٢       | بھولے سے سلام پھیر لینے کے بعد سجد ہُ سہو کب تک کر سکتے ہیں؟                               |
|           | جار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر سلام پھیرنے کی صورت میں سجدہ سہو کے وجوب سے              |
| rgr       | متعلق فقهاء کی عبارات میں تضاد کی تحقیق                                                    |
| ۲۹۲       | ﴿فصل في سجو د التلاوة﴾                                                                     |
|           | ( سجدہُ تلاوت کے مسائل کا بیان )                                                           |
| 644       | امام کے سجدہ تلاوت کا پینہ نہ چلنے کی بناء پر مقتدی رُکوع میں رہ کراُٹھ گیا تو کیا تھم ہے؟ |
| 492       | لا ؤڑ البینکر پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا                                     |
| ~9A       | ﴿باب صلَّوة المريض والمسافر ﴾                                                              |
|           | ( مریض اور مسافر کی نماز کا بیان )                                                         |
| ď9Λ       | نمازِ قصر کہاں ہے شروع کرے؟ کیا اپنے شہر میں قصر کرسکتا ہے یانہیں؟                         |
| M9A       | ز وجه اور عقار کو وطنیت کا معیار بنانے پر فتح القدیر اور البحرالرائق کی عبارات کی تحقیق    |
| ۵٠١       | وطن اصلی اور وطن ا قامت کا معیار ( فاری )                                                  |
| ۵+۲       | وطنِ اصلی ہے مکمل طور پرمنتقل ہو جانے کے بعد دوبارہ وطن آنے کی صورت میں قصر کا حکم         |
| ۵۰۳       | فوج کی پوسٹنگ کی تبدیلی کی بناء پر نماز قصر سے متعلق چند سوالات کے جوابات                  |
| 0+1       | شرعی معذور کی نماز کا حکم                                                                  |
| ۵٠۵       | معذور کی نماز کا حکم                                                                       |
| ۲+۵       | معذور کے لئے وضو کا حکم                                                                    |
| ۵+۲       | شرعی معذور کی تعریف اور عذر کا معیار                                                       |
| ۵+۸       | قطرے کا مریض کپڑا دیکھے بغیرنماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟                                       |
| ۵•۹       | ﴿فصل في الجمعة ﴾                                                                           |
|           | (جمعہ کے متعلق مسائل کا بیان )                                                             |
| ۵٠٩       | حنفیہ کے نز دیک نمازِ جمعہ کے بئے شہر کا وجود ضروری ہے                                     |

| صفحه تمبر | موضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵•٩       | دورانِ خطبه تشبد کی میئت پر بیشه کر ماتھ باندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵1+       | خطبے کے دوران نفل نماز پڑھنے کا تنکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 211       | خطبے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۱       | جمعہ کی اذانِ ثانی امام اور منبر کے سامنے دینی حیاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱۲       | جمعہ کے دن نماز سے قبل تقریر کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱۲       | جمعه کا خطبہ اور نماز الگ اللّٰ اللّ |
| ۵۱۳       | ستی میں جمعہ فرض نہ بمجھنے والے امام کے لئے کسی ؤوسرے شخص ہے نمازِ جمعہ پڑھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۳       | قرية كبيره مين نماز جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥١٣       | قريية صغيره مين جمعه كاحتكم ( فارى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۱۳       | خطبهٔ جمعہ کے دوران ہاتھ میں عصالینے کی شرعی حثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۵       | امروث شريف مين نماز جمعه كاختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵1۷       | صحتِ جمعہ کے لئے شہر یا قریدَ کبیرہ ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱۸       | ً ربین نمه زجمعه پڑھانے کا تنکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۸       | الراجی ہے اٹھائیس میل دُور قصبه '' کاٹھور آباد'' میں جمعہ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| arr       | کیا صحراء میں جمعہ فرض ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٢٣       | ا يك تصبه مين نمراز جمعه كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arm       | جيلوں، حجما ؤنيون اور اينزيورٹ پرنمازِ جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 219       | ائمَهُ حرمین کی افتداء میں تھلے میدانوں میں پڑھی جانے والی جمعہ کی نمازوں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 219       | خطبهٔ جمعه میں کسن : رگ کا مقوله شامل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۰       | بنج وقتة نماز کے لئے، بنائی گئی جگه میں جمعه کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۰       | ترك سعى كے گناہ ہے بچنے كے لئے اذانِ اوّل كوتقرير ہے مؤخر كرنے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | جمعہ کی اذان اول کے بعد بیٹے وشراء وغیرہ ممنوع کاموں کے ارتکاب سے لوگوں کو بچانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۳۵       | لئے کیا او ان اوّل کومو خر کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحهنمبر | موضوعات                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۷      | ﴿فصل في العيدين﴾                                                                                                                                                                        |
|          | (عیدین کے متعلق مسائل کا بیان)                                                                                                                                                          |
| ۵۳۷      | نمازعید کے بعد ؤعا مانگی جانے یا خطبہ کے بعد؟                                                                                                                                           |
| ۵۳۷      | تکبیرات تشریق کے بارے میں امام اعظمُ اور صاحبینٌ میں اختلاف کی شخفیق                                                                                                                    |
|          | عرب امارات میں عید کی نماز پڑھ کرآنے والے کے لئے پاکستان میں دوبارہ نماز عید پڑھنے                                                                                                      |
| ۵۳۹      | کا حکم ، اور ایباطخص شوال کے نفلی روز ہے کب ہے شروع کر ہے؟                                                                                                                              |
| ۵۵۰      | حنفیوں کا غیرمقلد کی اقتداء میں نماز عید پڑھنے کا تھکم                                                                                                                                  |
| ۵۵۰      | ایک ہی مقام پرعید کی دو جماعتیں کرانے کی دوصورتوں کا حکم                                                                                                                                |
| aar      | جگه کی تنگی کی بناء پرایک ہی جگه عید کی دو جماعتوں کا <sup>حک</sup> م                                                                                                                   |
| ۵۵۲      | نمازعید کے بعد دُعا ہو یا خطبے کے بعد؟                                                                                                                                                  |
| ۵۵۳      | نماز عید میں تکبیرات جھوڑ کرامام سور وَ فاتحہ شروع کردے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                  |
| ۵۵۳      | ﴿فصل في المسائل الجديدة والمتفرقة المتعلقة بالصلوة                                                                                                                                      |
|          | (نماز ہے متعلق جدید اور متفرق مسائل کا بیان)<br>سے                                                                                                                                      |
| ۵۵۳      | نماز میں اسپیگر کا استعمال<br>پر سیس بیس ب                                                                                                                                              |
| ۵۵۵      | کیالاؤڈ اسپیکر پرنماز ہوجاتی ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                |
| ۵۵۵      | کیالاوَ ڈاسپیکر پرنماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے؟                                                                                                                                         |
| ۵۵۵      | مسجد میں خانۂ کعبہ ومسجد نبوی کی تصاویر آ ویزال ہوں تو ایسی صورت میں نماز کا حکم<br>مسجد میں خانۂ کعبہ ومسجد نبوی کی تصاویر آ ویزال ہوں تو ایسی صورت میں نماز کا حکم                    |
| raa      | مساجد میں لاوڈ اسپیکر کے شرعی آ دکام<br>در رومد حرین کائن کا میں برسیسکا کے میں دریاں کا عام ہے۔                                                                                        |
| ۵۵۷      | نماز میں (آلۂ مکبٹر الصوت) اسپیکر کے استعال کی شرعی حیثیت<br>تاریخ میں رہ بستیاں سے مزیار محل سیسکی میں تاریخ                                                                           |
|          | تراوی میں لاؤڈ اسپتیلر کے استعمال کا حکم اور اسپیکر میں تراویج کے دوران آیت سجدہ آنے والی ہے۔<br>ترک میں اور اسپتیلر کے استعمال کا حکم اور اسپیکر میں تراویج کے دوران آیت سجدہ آنے والی |
| ۵۵۹      | ہوتو کیا کیا جائے؟<br>با ملہ ، ن ن ک ،هر رہ                                                                                                                                             |
| ۵۵۹      | ریل میں دورانِ سفرنماز کیسے پڑھی جائے؟<br>- اگر چاد میں خان دیک دارائی ہے۔                                                                                                              |
| ۵۲۰      | ہوائی جہاز میں نماز اوا کرنا جائز ہے۔<br>بے نمازی کا تحکم                                                                                                                               |
| 0 Y +    | تے تمازی کا حم                                                                                                                                                                          |

| صفحه نمبر | موضوعات                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاه      | ﴿كتاب الجنائز﴾                                                                                               |
|           | (نمازِ جنازہ اور تجہیر وتکفین کے مسائل )                                                                     |
| ۵۲۳       | نمازِ جنازہ پڑھانے میں کس امام کومقدم کیا جائے گا؟                                                           |
| arra      | مرد نہ ہونے کی صورت میں کیاعورت پرنماز جنازہ پڑھنالازم ہے؟                                                   |
| ٦٢٥       | جناز ہ لے جاتے وقت حیالیس قدم گن کرمیّت کوایصال ثواب کرنے کا تھم                                             |
| 244       | مردے کو دومر نتباشل دینے کی رسم                                                                              |
| ٦٢۵       | بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے لئے اس کا چہرہ و کھنا کیسا ہے؟                                                 |
| ۵۲۵       | مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا حکم                                                                            |
| rra       | مسجد میں نمازِ جنازہ کا تھم (فاری)                                                                           |
| ۲۲۵       | لحد گر جانے کی وجہ ہے دوبارہ قبر بنانے کا حکم                                                                |
| ۵۲۷       | میّت کوفسل دینے کے بعدجسم سے خون نگلنے کی صورت میں شرعی تھم                                                  |
| ۵۲۷       | میّت کو ایک حبگہ ہے وُ وسری حبّکہ منتقل کرنے کا تھیم                                                         |
| ٩٢٥       | نمازِ جنازہ شروع کرنے ہے پہلے امام کا نیت وغیرہ بتانا                                                        |
| ۵۷+       | میت کوایک جگہ ہے دُ وسری جگہ منتقل کرنے کا حکم                                                               |
| 021       | میّت کوایک شہر سے ڈوسرے شہر منتقل کرنے کا حکم اور مجتهد فیداً مور میں نکیر کے درجات                          |
| ۵۸۵       | پیدائش کے فوراً بعد مرنے والے بچے کے نام رکھنے، نمازِ جنازہ اور جنجبیر وتکفین کے اُحکام                      |
| ۲۸۵       | وار الحرب میں مرنے والے مسلمان پرشری اُحکام جاری ہول گے                                                      |
| •         | وفن کے وفت کفن کی گرہ کھو لنے کی حکمت میں حاشیہ شرح وقابیہ اور دیگر فقہا ُءُ کی عبارات میں<br>مصد سر شختہ مد |
| ۵۸۷       | تضاد کی شخفیق                                                                                                |
| ۵۸۸       | ﴿فصل في ايصال الثواب﴾                                                                                        |
|           | (ایصالِ ثواب ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                                        |
| ۵9٠       | ایصال ثواب کے لئے صدقۂ جاریہ میں کون می چیز بہتر ہے؟                                                         |
| ١٩۵       | عقيدهٔ ايصالِ ثوابِ                                                                                          |

## المال المال

# يبيش لفظ

اَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

جب سے آنکھ کھلی، والدِ ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے فیض سے گھر میں فتو کی اور استفتاء کا چرچا و یکھا، اور اس کا بتیجہ تھا کہ بہت سے فقہی مسائل گھر کے ان تذکروں کی بنا پر یاد ہوگئے، لیکن کسی کو مسئلہ بتانے یا لکھ کر دینے سے ول ہمیشہ ڈرتا رہا، اور مدرسہ میں پڑھنے کے زمانے میں بھی یہ خیال بھی نہ آیا کہ کسی وقت فتو کی لکھنے کی کوئی ذمہ داری سر پر آنے والی ہے۔ کا ۱۳۵۲ھ میں جب میں دارالعلوم کراچی میں ہدایہ اوّلین وغیرہ پڑھتا تھا اور میری عمر (قمری حساب کے ۱۳۵۷ھ میں جب میں دارالعلوم کراچی میں ہدایہ اوّلین وغیرہ پڑھتا تھا اور میری عمر (قمری حساب سے) پندرہ سال تھی، شعبان و رمضان کی تعطیلات کے زمانے میں اُستاذِ مکرم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ہمارے گھر پرتشریف لاکر فتو کی کا کام کیا کرتے تھے، میں بکشرت اُن کے پاس جا بیٹھتا، اور ان کے لکھے ہوئے فتاو کی پڑھتا رہتا۔ ایک روز حضرت نے ایک استفتاء مجھے دے کر فرمایا کہ '' بتا وَ اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟'' مسئلہ طلاق کا تھا اور سیدھا سادا تھا، میں نے شیح جواب دے دیا، حضرت نے فرمایا ''بس اب یہی جواب اس استفتاء پرلکھ دو۔' جب لکھنے کا نام آیا تو میراول ڈرنے لگا، لیکن حضرت اُستاڈ نے ہمت بندھائی، میں نے جواب لکھ دیا، اور دسخط کی جگھوڑ میں دیا، اور دسخط کی جگھوڑ میں دیا۔ اور دسخط کی جگھوڑ میں نے جواب لکھ دیا، اور دسخط کی جگھوڑ میں دیا۔ دیا۔ دیا رہا کے کریں جواب کی تصویب فرمائی اور خود دسخط فرماد ہے۔

اس کے بعد ۹ ساتھ (مطابق ۱۹۵۸ء) میں حضرت مولا نامفتی رشید احمہ صاحب قدس سرہ کے پاس مشکلوۃ شریف پڑھنی شروع کی تو حضرت نے ترغیب دی کہ میں اور بردار مکرتم حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع صاحب مظلیم کتابوں سے مسائل کے جوابات نکالنے کی مشق کی بین، چنانچہائی زمانے میں حضرت کچھ سوالات دے دیتے تھے اور کتب فقہ سے ان کے جوابات نکالنے کا حکم دیتے ، ہم کتابوں سے جوابات تلاش کر کے اکثر زبانی اور کبھی تحریری طور پر حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ، اور وہ ان کی تصویب یا اصلاح فرماد ہے۔

ای سال جب شعبان ورمضان کی تغطیلات میں گھر جانا ہوا تو حضرت والد صاحب قدس سرہ کے پاس رمضان میں جماعت ِتہجد کے جواز وعدم جواز سے متعلق ایک استفتاء آیا ہوا تھا، اور حضرت والدصاحب اس کا جواب تفصیل ہے لکھنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے تھے کیں، اور حضرت ہے ہیں کتبِ فقہ کی مراجعت کرکے متعلقہ عبارتیں جمع کروں۔ میں نے بیعبارتیں جمع کیں، اور حضرت ہے عرض کیا کہ ''اگر اجازت ہوتو ان عبارتوں کی روشی میں جومسکہ بھھ میں آرہا ہے، اسے بطورِ تجویز قلم بند کرلوں، پھر آپ ان کی اصلاح فرمادیں۔'' حضرت نے اجازت دے دی، اور میں نے اپنی بساط کے مطابق جواب لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا، جس پر حضرت نے معمولی ترمیم واصلاح کے بعد تصدیق فرمادی، یہ بہلا با قاعدہ فتوی تھا جو بندہ نے لکھا اور بعد میں شائع بھی ہوا۔

دورہ حدیث کے سال میں بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس سرۂ کے پاس مسائل کے اسخراج کی مشق جاری رہی، یہاں تک کہ دورہ حدیث کے بعد با قاعدہ تخصص فی الافقاء میں حضرت والد صاحب قدس سرۂ کے پاس فتوی نوین کی مشق شروع کی۔ اُسی وقت یہ اندازہ بھی ہوا کہ فتویٰ کا کام صرف جزئیات یاد کرنے یا کتابوں کی مراجعت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے اُصول مدِنظر رکھنے پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بہت می باتیں ایسی ہیں جو لگے بند ھے قواعد کے علاوہ مفتی کے اپنے ملکۂ فقہیہ اور اس کے مزاج و نداق سے تعلق رکھتی ہیں چوصرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لئے کسی ماہر مفتی کی طویل صحبت کی بھی ضرورت ہے۔

تخصص کے بعد بھی دارالعلوم میں تدریبی خدمات کے ساتھ تقریباً روزانہ کچھ وقت دارالا فقاء میں فتو کی نولی کے لئے مخصوص رہا، اور اس طرح بغضلہ تعالی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی نگرانی و سربریتی میں 19 اور اس طرح بغضلہ تعالی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی مستقل ذمہ داری سربریتی میں 19 اور جب بھی ڈاک زیادہ جمع تو دُوسرے مفتی حضرات کے سرد رہی الیکن کچھ وفت اپنا بھی لگتا رہا، اور جب بھی ڈاک زیادہ جمع ہوجاتی یا فتو کی لکھنے والوں کی کی ہوتی تو حضرت والدصاحب قدس سرہ بندے کو کچھ عرصہ کے لئے تدریس کے علاوہ دُوسرے کام چھڑ واکر فتو کی خدمت پر لگادیتے۔حضرت والدصاحب قدس سرہ کی مورت کی مورت کی خدمت پر لگادیتے۔حضرت والدصاحب قدس سرہ کی مورت کی دارالا فقاء اور مورت کی مورت کی کھنے کے علاوہ درجہ بخصص کی نگرانی کا کام بندہ کے سرد رہا، اور خود فنو کی لکھنے کے علاوہ درجہ بخصص کی مطلبہ کے لکھے درجہ بخصص کی نظر نانی اور اصال ح کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

اس طرح مختلف ز مانوں میں بندے کے نکھے ہوئے فتاویٰ، دارالعلوم کے نقلِ فتاویٰ کے بہت سے رجسٹروں میں بکھرے ہوئے ہیں، مجھے کبھی بیہ خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ میں فتاویٰ کا کوئی مجموعہ مرتب کرے شائع کروں۔ خیال بیتھا کہ دارالعلوم کراچی سے جاری ہونے والے فقاوی کا جومجموعہ زیرِ ترتیب ہے، اسی میں بیہ فقاوی کھی آ جا کیں گے۔ لیکن عزیز گرامی مولانا محمد زبیر حق نواز صاحب نے -جو دارالعلوم کراچی ہی کے فاضل و مخصص اور اب ماشاء اللہ اُستاذ و رفیق دارالافقاء ہیں- اپنے طور پر میرے لکھے ہوئے فقاوی کومختف رجسٹروں سے جمع کرنا شروع کردیا، اور اس کام کا ایک معتد بہ حصہ کمل کرنے کے بعد بندہ کومطلع کیا، میں نے اس کومنجانب اللہ سمجھ کرکام کی تحمیل کی اجازت و یدی۔

ماشاء الله مولانا محمہ زبیر صاحب خود ذی استعداد عالم بیں، اور انہوں نے نہایت عرق ریزی سے دار العلوم کراچی کے پرانے رجسڑوں ہے، جن میں سے بعض بہت بوسیدہ ہو چکے تھے، فناوی ڈھونڈ نکالے، اور نہ صرف ان کا انتخاب کر کے ان کو ابواب میں مرتب کیا، بلکہ ان کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی بڑی جانفشانی اور سلیقے کے ساتھ انجام دیا، جس سے اس مجموعے کی افادیت بہت بڑھ گئی۔ دل سے دُعا ہے کہ الله تعالی عزیزِ موصوف کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کمیں، اور ان کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرما کمیں، اور ان کی عمر، علم اور عمل میں برکت عطا فرما کر انہیں مزید علمی و دینی خدمات کے لئے موفق فرما کمیں، آمین۔

مجھے اپنی موجودہ مصروفیات اور ا۔غار کی کثرت کی بنا پر بہت دفت نظر سے تو ان فتاوی پر نظر نے موجودہ مصروفیات اور ا۔غار کی کثرت کی بنا پر بہت دفت نظر سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نظرِ ثانی کا موقع نہیں ملا ،لیکن ان کا اکثر حصہ میں نے سرسری نظر سے دیکھے لیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اُمید رکھتا ہوں کہ ان شاء اللہ ان کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی۔

اپنے مشائخ کی ہدایت کے مطابق فتو کی لکھتے وقت اس ذمہ داری کی نزاکت اور سنگینی کا احساس رہتا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق احتیاط کی بھی کوشش رہتی ہے، لیکن بید ذمہ داری ہی ایسی ہے کہ اس کہ ہر وقت ڈربھی لگا رہتا ہے کہ کوئی خلطی قابل گرفت نہ ہوجائے۔ اللہ تعالی ہی سے دُعا ہے کہ اس ذمہ داری کی انجام دہی میں اگر کوئی خلطی ہوئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمادیں، اور اس خدمت کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکراسے قارئین کے لئے نافع بنادیں، آمین۔

اللَّيْ علم ہے بھی ورخواست ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو بندہ کو متنبہ فرمادیں ، ان شاء اللہ حق واضح ہوجانے کے بعد اسے قبول کرنے میں تأمل نہ ہوگا۔ البتہ نصوص فقہیہ کی تعبیر وتشریح میں اختلاف رائے ووسری چیز ہے ، جو ہر دور میں ہوتا رہا ہے ، ایسے مواقع پر بھی بفضلہ تعالی اپنے ذہن کو قوت ویل کو قبول کرنے ہے وقت آمادہ پاتا ہوں اور یہ وُعا کرتا رہتا ہوں کہ: "اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقُّ حَقًّا وَارُدُقُنَا اَتِبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلُ بَاطِلُا وَارُقُنَا اَجْتِنَابَهُ"۔

بنده محمد تقی عثمانی عفی عنه جامعه دارالعلوم کراچی

#### باليم الخواجي

# عرض مرتب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَّا بِعُدُ:

اُستاذِ محتر محضرت مواہ نامفتی محمد تقی عنی فی صاحب دامت برکاتهم العالیہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کوعلم وفضل اور تقوی وطہارت کے جس بلند مقام سے نوازا ہے، عصر حاضر میں اس کی مثال نہیں ملتی، جدید وقد یم علوم میں مہارت نے جہاں آپ کوا کابر کے لئے قابل صد رشک شخصیت بنادیا ہے، وہاں تیم ، تواضع اور سادگی کے حسین امتزاج نے آپ کوعوام کے لئے ہر دِل عزیز اور پُرکشش علمی ورُ وحانی شخصیت بنادیا ہے۔

آپ تصوف اور وعوت و ارشاد میں حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللّٰہ اور علم علی تھانوی رحمہ اللّٰہ اور علم عارف باللّٰہ حضرت و اکثر عبدالتی عارفی محمہ اللّٰہ کے علوم و معارف کے ترجمان ، اور علم فقہ، تفسیر اور علوم القرآن میں اپنے عظیم اور جلیل القدر والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللّٰہ اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللّٰہ اور ایک کے حامل اور اللّٰہ اور اللّٰہ اور اللّٰہ اللّٰہ

دیگرعلوم وفنون کی طرح فقہ اور فتو کی کے میدان میں بھی اللہ تعالی نے آپ ہے بہت بڑا کام لیا ہے، اس سلسلے میں تکملہ فئے الملہم کی فقہی مباحث، بحوث قضایا فقہیہ معاصرہ، فقہی مقالات، أحکام الاوراق النقدیة، عدالتی فیصلے، ملکیت زمین کی تحدید، وغیرہ فقہی میدان میں آپ کی نہایت اہم اور گراں قدر ملمی و تحقیقی کتب ہیں، جدید مسائل میں آپ کی رائے کو عالم اسلام میں انتہائی مستند مسجھا جاتا ہے اور فقہی مجالس اور محاضرات میں آپ کی رائے کا نہ صرف پاک و بند میں بلکہ دُنیائے عرب میں بھی خصوصی وزن محسوس کیا جاتا ہے۔

معاشیات کے میدان میں آپ ان چند گنی چنی شخصیات میں سرِفہرست ہیں جن کی بدولت

آج الحمدللله دُنیا میں اسلامی بینکنگ کا ایک بلاک وجود میں آرہا ہے، جس میں بفضل اللہ مسلسل ترقی اور پیش رفت ہور ہی ہے۔

فقہی میدان میں آپ کی خدمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے لکھے ہوئے ان'' فآویٰ'' کا ہے، جو آپ نے پچھلے تقریباً تبینتالیس سالوں میں تحریر فرمائے ہیں، مگر حضرتِ والا کی بیظیم الشان علمی، شخفیقی اور فقہی خدمت، شائع نہ ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل رہی اور اب تک منظر عام پرنہیں آسکی۔

اگر چہ آپ نے اپنی اعلیٰ علمی صلاحیت کی بناء پر زمانۂ طالب علمی میں ہی فاوی لکھنے شروع کردیئے تھے، (جس میں ''رمضان میں نفل کی جماعت'' ہے متعلق ایک مفصل تحقیق فتویٰ وہ ہے جو آپ نے صرف سولہ سال کی عمر میں لکھا، جبکہ آپ ابھی ضابطہ کے فارغ التحصیل بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ موتوف علیہ میں پڑھتے تھے ) مگر درجہ تخصص اور اس سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد ماجد کی زیرِ نگرانی با قاعدہ فتویٰ لکھنا شروع کیا اور اس وقت سے اب تک بحمہ ہ تعالیٰ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس پورے عرصے کے تقریباً تمام فتاویٰ دارالافتاء دارالعلوم کرا جی کے نقل فتاویٰ کے قدیم و جدید رجسرُ ول میں محفوظ ہیں، مگر چونکہ بالکل ابتداء میں دارالافتاء میں فتاویٰ محفوظ رکھنے کا کوئی با قاعدہ اور منظم انتظام نہ میں محفوظ ہیں، مگر چونکہ بالکل ابتداء میں دارالافتاء میں فتاویٰ محفوظ رکھنے کا کوئی با قاعدہ اور منظم انتظام نہ ہمی محفوظ نہ در ہے۔

بہرحال اس کے باوجود حضرت کے ہزاروں خود نوشتہ فتاویٰ ،نقلِ فتاویٰ کے مختلف رجسٹروں میں تھیلے ہوئے ہیں۔

بندہ کے دِل میں حضرت کے فتاوی کو جمع وتر تیب دینے کا خیال اس طرح پیدا ہوا کہ چندا ہم عنوانات پر مشمل ایسے فقاوی جو مفصل اور مدلل ہیں اور ان کی نشاندہی دارالا فقاء کے نئے نظام کے مطابق تبویب کے رجسڑوں میں کی گئی ہے، ایک مرتبہ احقر نے ان چند فقاوی کو جمع کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر انہیں شائع کردیا جائے تو مناسب رہے گا، حضرت والا نے ان فقاوی کو دکھے کر فرمایا کہ ''اگر سب فقاوی جمع ہوجاتے تو اچھا تھا۔'' احقر نے اس وقت حضرت کے سامنے دِل میں بیم کرنے مان شاء اللہ بندہ بیدہ بید خدمت ضرور سرانجام دے گا۔ چنانچہ آئ سے تقریباً چار سال قبل اللہ تعالی کا نام لے کر بیاکام شروع کردیا۔

جب رجسڑوں ہے یہ فتاویٰ جمع کرنا شروع کئے تو کئی مشکلات در پیش ہوئیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دِلچسپ بات یہ ہوئی کہ ان فتاویٰ کو جمع کرنے کا داعیہ بھی مضبوط ہوتا گیا، ابتدائی طور پر مشکلات تو یہ پیش آئیں کہ پنیتیں، چالیس سال پہلے بعض رجسڑ اب اسنے بوسیدہ ہو چکے ہے کہ ان کے ایک ایک صفح کو بلٹمنا، ویکھنا اور پھر ان سے فوٹو لینا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ جلدوں کو دیمک لگ چکی تھی، نیچ سے کئی گئی صفحات بھٹے ہوئے اور بعض بالکل غائب تھے، بچا تھچا جوموا د زمانے کی دست بُر و سے محفوظ رہا وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ ایسے خستہ رجسڑ بندہ خود فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس لے جاتا اور گھنٹوں دُکان پر کھڑے، وکر انتہائی احتیاط سے ایک ایک صفح کو بلیٹ کر فوٹو اسٹیٹ کروا تا۔

مگراس مشکل کے ساتھ ساتھ جو جرت انگیز بات سامنے آئی وہ بید کہ انہی خستہ اور بوسیدہ رجسٹروں میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کے ایسے مفصل فقاوی موجود بتھے جو اپنے موضوع پر جامع ہونے کے ساتھ ساتھ انتبائی محقق اور مدلل ہیں۔ اور چندایسے موضوعات پر بھی حضرت کے تحقیقی فقاوی سامنے آئے جن پر دارالا فقاء دارالعلوم کراچی کے تئی ساتھیوں کو فقاوی لکھتے وفت تحقیق کی ضرورت پیش آئی اور وہ ساتھی ہفتوں بلکہ مہینوں اس سلسلے میں پر بیٹان رہے، جبکہ حضرت والا دامت برکاتہم کے اس ذخیرے میں ان موضوعات پر پہلے سے تیارشدہ محقق فقاوی موجود تھے، مگر پردۂ خفاء میں ہونے کی وجہ سے ان سے استفادہ ممکن نہ تھا۔

جب اس طرح کے کئی فقاوی وقٹا فو قٹا سامنے آتے رہے، تو دِل میں بیدداعیہ شدیدتر ہوتا گیا کہ بیا ہم فقہی ذخیرہ فوری طور پر منظر عام پر آنا چاہئے ، لہٰذاحتی المقدور جلد ہی سن ۱۳۸۲ھ سے اب تک کے فقاویٰ جمع کئے اور صرف وہی فقاویٰ جمع کئے جو حضرت والا دامت برکاتہم کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ فقاویٰ جن پر حضرت کے تصدیقی دستخط ہیں وہ اس مجموعے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔

### حضرت والا دامت برکاتہم کے فتاویٰ کی اقسام

دراصل حضرت والا دامت برکاتہم کے فتاویٰ کو درج ذیل جارتسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے، جن میں سے پہلی تین قشم کے فتاوی اس مجموعے میں شامل کئے گئے ہیں:

ا: -- وہ فتاویٰ جو دارالا فتاء دارالعلوم کراچی ہے با قاعدہ جاری کئے گئے اور دارالا فتاء کے نقل فتاویٰ کے رجسڑوں میں ان فتاوی کا اندراج ہے۔

۲: - سن ۱۳۸۷ھ و ۱۳۸۸ھ کے زمانے میں ''البلاغ'' میں حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک دلجیپ علمی سلسلہ'' آپ کے سوال' کے عنوان سے چلاتھا، جس میں بہت سے لوگ''البلاغ'' کی معرفت آپ کے پاس سوالات بھیجتے تھے اور حضرت''البلاغ'' میں ان کے جوابات دیا کرتے تھے، ان میں بعض انتہائی مفصل اور محقق جوابات بھی ہیں۔''البلاغ'' سے وہ تمام فقاویٰ بھی اس

مجموعے میں شامل کئے گئے ہیں، اور چونکہ ان فتاویٰ کا دارالا فتاء کے رجسٹروں میں با قاعدہ اندراج نہیں ہوا تھا اس لئے ان فتاویٰ کا کوئی نمبر بھی موجود نہیں تھا، جولکھا جاتا۔ تاہم حاشیہ میں ایسے فتاویٰ کی نشاندہی کردی گئی ہے۔

سا: -حسنِ اتفاق ہے ان فتاویٰ کی جمع وتر تیب کے دوران حضرتِ والا دامت برکاتہم کوایک دن اپنے گھر سے اپنے درجہ بخضص کے زمانے کی ''تمرینِ افتاء'' کی کا پی مل گئی جو حضرت نے احقر کو عنایت فرمائی۔اس کا پی میں حضرت کے تحریر فرمودہ تمام فتاویٰ آپ کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تصبیح وتصدیق شدہ ہیں۔ان میں بعض مفصل اور مدلل فتاویٰ بھی ہیں۔مثلاً اس پہلی جلد میں ''تطہیرِ اشیاء کے طریقوں کی تعداد اور تفصیل'' کے عنوان پر جوفتو کی ہے وہ اس کا پی سے اس پہلی جلد میں ''تطہیرِ اشیاء کے طریقوں کی تعداد اور تفصیل' کے عنوان پر جوفتو گئے ہے وہ اس کا پی سے اس کا بی کے تمام فتاویٰ بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں۔

ہم: - حضرت نے اپنے کئی متعلقین کوان کے خطوط کے جوابات میں بھی کئی فقہی سوالات کے جوابات میں بھی کئی فقہی سوالات کے جوابات میں بھی کئی فقہی سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں مگر حضرت کے ذاتی نوعیت کے خطوط کا چونکہ دارالا فتاء میں اندراج نہیں ہوتا لہٰذا ایسے فتاوی اس مجموعہ میں شامل نہیں ہوسکے۔

ندکورہ چارقسموں میں سے ظاہر ہے کہ کثیر تعداد پہلی قتم کے فقاوئی کی ہے ہو دارالا فقاء سے جاری کئے گئے، ان سب کواس مجموعے میں شامل کرنے کے بعد بھی یہ جھنا وُرست نہ ہوگا کہ یہ حضرت والا کے تمام فقاوئی ہیں، کیونکہ رجشروں سے ان فقاوئی کو جمع کرنے کے دوران ایک افسوس ناک بات یہ مامنے آئی کہ سنہ ۱۳۸۴ھ و ۱۳۸۵ھ کا زمانہ جو حضرت کے فقاوئی کھنے کے عوج کا زمانہ تھا اور اس مامنے آئی کہ سنہ ۱۳۸۴ھ و ۱۳۸۵ھ کا زمانہ جو حضرت کے فقاوئی کھنے کے عوج کا زمانہ تھا اور اس مامنے آئی کہ سنہ ۱۳۸۴ھ و ۱۳۵۵ھ کا زمانہ والی کا انتظام بھی موجود تھا مگر اس کے باوجود بعض ناقلین فقاوئی نے کئی خیم رجشروں میں فقاوئی کرتے وقت فتوئی کے آخر میں مجیب کا نام بی نہیں لکھا، تجیب بات یہ ہے کہ ہرسوال کے بعد سائل اور مستفتی کا نام تو بالالتزام لکھا ہے مگر فتوئی کے آخر میں مجیب کا نام تھوڑ دیا۔

ایسے رجشر جب سامنے آئے تو بہت افسوس ہوا کہ ان رجشروں میں کئی طویل اور مفصل و محقق فقاوئی موجود ہیں، مگر مجیب کی تعیین وتمییز نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ اس میں کون سا فتوئی کس شخصیت کا ہے؟ ادھران فقاوئی کے جیب کی تعیین وتمییز کا اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم کے لئے اپنی بے پناہ علمی مصروفیات کی بناء پر ان رجشروں کے ایک ایک ایک گئی ہوچکا ہے، والا دامت برکاتہم کے لئے اپنی بے پناہ علمی مصروفیات کی بناء پر ان رجشروں کے ایک ایک ایک صفح کو جانے تقریباً ناممکن ہے اور فقاوئی نقل کرنے والے حضرات میں سے بعض کا اب انتقال بھی ہوچکا ہے، جانچیا تقریباً ناممکن ہے اور فقاوئی نقل کرنے والے حضرات میں سے بعض کا اب انتقال بھی ہوچکا ہے، وہ موں بھی تو اب بیتعین مشکل ہے کہ کون سا فتوئی کس شخصیت کا لکھا ہوا ہے؟ ایسے فقاوئی کی تبویب کا

کام کرنے والے متخصصین کے مقالوں کو بھی دیکھا، ان حضرات نے بھی مجیب کی تعیین کے بغیر ان پر کام کیا ہے، لہٰذا مجبوراً ایسے رجسٹر وں میں موجود حضرت کے کئی نامعلوم فناوی بھی اس مجموعے میں شامل نہیں کئے جاسکے۔ اب جب بھی وارالا فناء دارالعلوم کے تمام عمومی فناوی شائع ہوئے تو شاید ان میں بید فناوی شائع ہوکر سامنے آسکیں۔ لہٰذا بعض فناوی، شروع میں نقل کا انتظام نہ ہونے کی بناء پر، اور بعض فدکورہ صورتِ حال کی بناء پر اس مجموعہ میں شامل نہیں ہوسکے، اس لئے بیہ بھھنا ڈرست نہ ہوگا کہ بیہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے تمنام فناوی ہیں۔

#### طريقة كار

پہلے مرحلے میں حضرت والا دامت برکاتہم کے دستیاب تمام فناویٰ کوجمع کیا گیا، اور دُ وسرے مرحلے میں ان تمام فتاویٰ کو ان کے موضوعات کے اعتبار سے الگ الگ کر کے فقہی ابوا ہے کی ترتیب کے مطابق رکھا گیا، اور اس میں جس فتویٰ میں صرف ایک سوال اور جواب ہے اسے تو متعلقہ موضوع اور باب میں رکھنا آسان تھا، مگر بہت سارے فتاویٰ ایسے ہیں کہ ان میں مستفتی نے الگ الگ موضوع ہے متعلق کئی سوالات کئے ہیں اور ان میں ہرسوال ، جواب کا باب اور موضوع الگ ہے، چونکہ ایک ہی کاغذیر ہونے کی وجہ سے انہیں الگ الگ رکھناممکن نہ تھا، لہٰذا ایسے کئی فتاوی کو ہاتھ ہے الگ لکھا گیا۔ جمع وترتیب کے بعد تیسرے مرحلے میں اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ ان فیاوی میں موجود حوالوں کی تخریج کی جائے، کیونکہ س کے ۱۳۸۷ھ وغیرہ کے زمانے میں فتاوی شامید کا کوئی استبولی نسخہ رائج تھا، جبکہ آج کل'' آنچ ایم سعید'' کانسخہ متداول ہے، لہذا اسی نسخے کے مطابق شامی کی عبارات کی تخریج کی گئی ہے، چنانچے بعض جگہوں پر''ایج ایم سعید'' کا پورا لفظ اور کہیں صرف'' سعید'' کا لفظ لکھا گیا ہے، جس سے یہی مراد ہے۔ اسی طرح تفسیر، حدیث اور فقہ کی دیگر کتب کا بھی یہی معاملہ ہے، للہذا ان کتب کے ان نسخوں کے مطابق تخریج کی گئی ہے جو نسخے ہمارے دیار میں رائج اور متداول ہیں۔ چنانچہ ہرعبارت، کے شروع یا آخر میں کتاب کے نام کے ساتھ ساتھ مطبع وغیرہ کی بھی نشاندی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی علمی فاندے کے پیشِ نظراس کی تائید میں مزید حوالہ جات بھی لگائے گئے ہیں، کہیں پر عبارات اورکہیں صرف دیگرفقہی کتب کےصفحہ نمبر وغیرہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔

چوتھے مرحلے میں بیہ کام کیا گیا کہ جہال فتویٰ میں کوئی حوالہ موجود نہیں تھا، وہاں پر حاشیے میں اس فتویٰ کے حوالے لکھ دیئے گئے ہیں، اور تخریج وتعلیق اور اضافہ حوالہ جات کا بیسارا کام متعلقہ فتویٰ کے پنچے حاشیے میں کیا گیا ہے، اور ترتیب بیر کھی ہے کہ سب سے پہلے سوال، پھر جواب اور جواب میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں حاشیہ نمبرلگایا گیا ہے، پھرائ فنؤیٰ کے بیچے کلیرلگا کر حاشیہ میں حوالے اور عبارات درج کی گنی ہیں۔

اور ہرفتوئی کے آخر میں تاریخ بھی درج کردی گئی ہے، اور جس فتوی پر اکابر میں سے کس کے دستخط میں وہاں ان حضرات کے نام ذکر کرد ہے گئے ہیں، اور مصدق کے دستخط بھی چونکہ عموماً اس تاریخ یاس سے ایک آ دھ دن بعد میں ہوا کرتے ہیں، لبندا مصدق کے نام کے نیچ تاریخ کلھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لئے صرف حضرت والا دامت بر کا تہم کے نام کے نیچ تاریخ درج کی ٹی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب فتاوی پُر انے رجٹروں سے فوٹو اسٹیٹ کرائے گئے تھے اور فوٹو اسٹیٹ کرتے وقت اصل توجہ فتوی پر رہی اور تاریخ بعض اوقات صفحہ کے ایک طرف دائیں یا بائیں جھے میں درج ہوتی تھی، اس لئے بعض فتاوی کی فوٹو اسٹیٹ میں تاریخ کھی گئی ہے۔ ہوتی تھی اس لئے بین تاریخ کا میں تاریخ کا سے روگئی، لہندا ایسے فتاوی میں انداز سے سے تاریخ کھی گئی ہے۔ ہوتی تھی کہ ہے۔ ہوتی تھی گئی سے دیا ہوتی کہ کے سے روگئی، لہندا ایسے فتاوی میں انداز سے سے تاریخ کھی گئی ہونے بائین ایسے فتاوی کی تعداد بہت کم ہے۔

ہرفتوی کے آخر میں تاریخ کے نیجے''فتوی نمبر'' بھی لکھا گیا ہے، اس فتوی نمبر سے وارالافقاء وارالافقاء وارالافقاء کا کوئی ساتھی اصل کی طرف مراجعت کرنا جا ہے تو ہوفت ضرورت بیمراجعت ممکن ہو۔ تاہم بعض فقاوی کی فوٹو اسٹیٹ میں''فتوی نمبر' نید آسکنے کی بناء پرا ایسے فقاوی کے آخر میں فتوی کا نمبرنہیں دیا جا سکا، مگرا یسے فقاوی کی تعداد بھی بہت م ہے۔

#### خصوصات

پہ چونکہ حضرت والا اپنے مزاج و مذاق کی بناء پر تحکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی، علامہ شبیر احمد عثانی، مولانا ظفر احمد عثانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمهم الله کی علمی روایات کے امین ہیں، لبذا ان حضرات کی طرح حضرت کے فقاوئی کی بھی سب سے بڑی خصوصیت بید کے کہان میں الحمد مقد تحقیق اور اعتدال کا وصف نمایاں ہے۔

بہ اس مجموعے میں جدید مسائل پر بھی کئی فتاوی ہیں، پہلی جلد میں نسبتا کم ہیں، جبکہ بعد کی جلدوں میں خصوصاً '' فقد المعاملات' جس پر حضرت کوخصوصی دستریں حاصل ہے، ہے متعلق کئی جدید فتاوی ہیں۔

پچھ ویسے تو عوام وخواص کے نز دیک حضرت والا کی رائے کو انتہائی محقق ومتند سمجھا جاتا ہے۔ اور کسی فتو کی کے متند ہونے کے لئے حضرت کی تصدیق کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے، مگر ان فتاو کی کی ایک زائد خصوصیت بیہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی فتاوی پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ الله، حضرت مولانا عاشق البی صاحب رحمہ الله، حضرت مولانا محبود صاحب رحمہ الله، حضرت مولانا محبود صاحب رحمہ الله، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تصدیقی دستخط موجود ہیں، جس سے ان فتاوی کے درجۂ استناد میں مزید تقویت پیدا ہوجاتی ہے۔

ﷺ فتویٰ میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کے تحریر فرمودہ حوالہ جات اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ واثی میں ذکر کردہ عبارات اور حوالوں کی بناء پرعوام کے علاوہ اہلِ علم،خصوصاً اہلِ فتویٰ کے لئے بھی اس ذخیرے سے بھریورعلمی و تحقیقی استفادہ آ سان ہو گیا ہے۔

احقر کی سوچ اور اندازے کے مطابق بیاکام بہت پہلے منظرِ عام پر آجانا جاہئے تھا، اس کی ترتیب، تخریج اور اضافہ حوالہ جات کا کام بھی بہت پہلے ہو چکا ہوتا، مگر کمپوزنگ میں اغلاط کی کثرت، اور بار بارکی تھیجے وغیرہ کی بناء پر بید کام مؤخر ہوتا چلا گیا، بالآخر کافی عرصہ خود کمپوزر کے پاس بیٹھ کرتھیج کرواکر پہلی جلد کا کام مکمل کیا، اس طرح بید کام احقر کے انداز سے سے تقریباً دوسال تأخیر سے منظرِ عام بر آرباہے۔

اس کے باوجود اس میں کہیں نفس مضمون کی ، کہیں حوالے اور عبارت کی ، اور کہیں کمپوزنگ کی غلطیوں کا امکان موجود ہے ، اس طرح کی تمام نز غلطیوں کی ذمہ داری احقر پر ہے ، حضرتِ والا دامت برکاتہم کی ذات اس سے بَری ہے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ ایسی غلطیوں سے احقر کومطلع فرمائیں تاکہ ایگے ایڈیشنوں میں ان کی تقییج کی جاسکے۔

ؤعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کوان کے مقاصدِ حسنہ میں کامیا بی عطافر مائیں اورانہیں بعافیت عمر دراز عطافر ماکران کا سابیہ نادیر ہم سب بر قائم رکھیں ، آمین ۔

آخر میں قارئین سے احقر ، اس کے والدین اور اسا تذہ کے لئے بھی ڈعاؤں کی درخواست ہے کہ اللّٰد تعالیٰ جمیں عافیت ِ دارین عطا فرما کیں۔

اور الله تعالیٰ اس کتاب کو اپنے دربار میں شرف قبول سے نواز کر ہمارے لئے اسے ذخیرہ آخرت بنا کیں، آمین۔ اند علی مایشاء قدیر و بالإجابة جدیر.

احقر **محمد زبیرحق نواز** اُستاذ ورفیق دارالافتاء جامعه دارالعلوم کراچی

# ﴿ كتاب الإيمان والعقائل

(ایمان وعقائد کابیان)

#### السالة الما

## ﴿فصل في المتفرّقات﴾ (ايمان وعقائد ہے متعلق متفرق مسائل کا بيان)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کے نقش کو چو منے، اس جیسے نعل پہننے اور اس کے احتر ام کا حکم سوال: - مکرتم ومحترم جناب مفتی صاحب، دامت برکاتہم السلام علیم ورحمة اللہ، اما بعد!

ا: - جو چیز سرؤر کا ئنات صلی الله علیه وسلم کے جسدِ اطہر سے متصل ہوگئی، اس کی برکات کا انکار تو کوئی جاہل یا ملحد ہی کرے گا، لیکن اس شے کی مثل ہاتھ سے تیار کرلی جائے تو کیا اس میں بھی وہ برکت آ جاتی ہے؟ بالفاظ دیگر متبرک شے کی تصویر بھی متبرک ہوتی ہے؟

۲:- آج کل سرقر کا ئنات صلی الله علیه وسلم کے نعل مبارک کا نقشه بہت عام ہوگیا، لوگ اس کو چو متے ہیں، برکت کے لئے سر پر رکھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نقشے کی بید حیثیت مسلم کہ اس سے آپ صلی علیہ وسلم کے نعل مبارک کی صورت معلوم ہوگئ، روایات حدیث میں مذکور نعل کا مسجھنا آسان ہوگیا۔

۳۰- کیا اس نقشے کے مطابق نعل ہنوا کر ا تعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ سرقر کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادا ہمارے لئے نمونہ ہے، آپ کی پگڑی جیسی پگڑی، قمیص جیسی قمیص بنوانا، پہننا سب باعث سعادت اور محبت کا نقاضا ہے، کیا آپ کے جوتے جیسا جوتا پہننا بھی محبت کا نقاضا ہے یا نہیں؟

ہم: - نیز بیہ بھی قابل دریافت ہے کہ بینقشہ اس وقت عام مرق ج تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ آپ کا نعل مبارک صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں موجود تھا، دیگر مستعمل کیروں، برتنوں کی طرح اس کو سنجال کر رکھا گیا۔ جن حضرات کے پاس بیموجود نہیں تھا، کیا کسی روایت کیپڑوں، برتنوں کی طرح اس کو سنجال کر رکھا گیا۔ جن حضرات کے پاس بیموجود نہیں تھا، کیا کسی روایت اس کو باعث بوقو آج

۵:- روضۂ اقدس کی سیمج تصویر لیمنی فوٹو، بیت اللہ کی سیمج تصویر بھی باعث برکت ہے یا نہیں؟ اب لوگ ان کپڑوں اور قالینوں پرنماز پڑھنا ہے ادبی سمجھنے لگ گئے ہیں جن پرروضۂ اقدس کی تصویر ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟

آ: - اب نشن خاتم بھی شائع ہوگیا ہے، لوگ اس کے تصور کو انوار و برکات کا ہاعث بیجھنے لگے ہیں، اس کی کیا شرق حثیت ہے؟ بیجھے خطرہ ہے کہ غالی لوگوں کی طرف سے جلد ہی آپ کی اُوٹٹی اور بغل اور حمار کی مثل شائع ہوکر ان کا بھی احترام نہ شروئ ہوجائے۔ میرے غیر مرتب الفاظ کو اپنے مرتب الفاظ کو اپنے ماہنامہ'' البلاغ'' میں شائع فرمادیں تو میرے جیسے کئی متحیر لوگوں کی رہنمائی ہوجائے گی۔

عبدالمجيد غفرلهٔ باب العلوم، کبروژيکا

بخدمت اقدس جناب مولانا عبدالمجيد صاحب مظلهم العالى

السلام مليكم ورحمة اللد وبركاته

أميد ہے مزاج گرامی بخير ہوں گے۔

آپ کامفصل استفتا بعل مبارک کے نقشے کے بارے میں کافی عرصہ پہلے مل گیا تھا، وہ ہرابر زیرِ غور رہا، آخر میں مشورے کے لئے حضرت مولانا محد تقی عثانی مدطلہم العالی کی خدمت گرامی میں پیش کیا، ہماری خوش قتمتی ہے کہ حضرت والا خود جواب تحریر فرمانے کے لئے تیار ہو گئے، چنانچہ یہ جواب حضرت مولانا محد تقی عثانی مدطلہم العالی کا لکھا ہوا ہے۔

حضرت مولانا محد تقی عثانی مدطلہم العالی کا لکھا ہوا ہے۔

والسلام بندہ عبدالرؤف شکھروی

011414/10

مخدوم كرامي قدر حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب مذخلهم العالى

السلاميليكم ورحمة الله وبركاته

آنجناب کا گرامی نامہ مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب کے نام آیا تھا، انہوں نے احتر کو مشورے کے لئے بھیجا، احتر نے جو بچھ بھی آیا،لکھ دیا، اور آنجناب کی خدمت میں اس خیال سے مشورے کے لئے بھیجا، احتر نے جو بچھ بھی آیا،لکھ دیا، اور آنجناب کی خدمت میں اس خیال سے ارسال کر رہا ہوں کدا گرکوئی غلطی ہوگی تو آنجناب اس پر سنبہ فرمائیں گے۔ والسلام احتر محمد تقی عثانی احتر محمد تقی عثانی میں اس میں اور محمد تقی عثانی میں اور میں میں اور اسلام میں میں اور آنجناب میں اور آنجناب میں میں اور آنجناب میں میں اور آنجناب میں میں اور آنجناب میں اور آنجناب میں اور آنجناب میں اور آنجناب میں میں اور آنجناب می

جواب ۲۰۱: – شاید جناب کے علم میں ہوگا کہ حکیم الأمت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله عليه نے اپنے رساله'' زاد السعيد'' ميں حضورِ اقدس صلى الله عليه وسلم كنعل مبارك كا نقشه شاكع فرمایا تھا اور اس کوسر پر رکھ کر وُ عا کرنے کی بھی فی الجملہ ترغیب دی تھی ، اور اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی تحرير فرمايا تقا، بعد ميں حضرت مولا نا مفتی كفايت الله صاحب رحمة الله عليه نے اس موضوع ير حضرتٌ (r) سے خط و کتابت کی جو کفایت المفتی جلد:۲ صفحہ:۹۱ تا ۲۹ اور امداد الفتاوی جلد:۴ صفحہ:۳۲۸ تا ۳۳۲ تا ۳۴۲ میں مکمل شائع ہوچکی ہے۔ اس خط و کتابت کے مطالعے ہے مسئلے کی شرعی حیثیت بڑی حد تک واضح ہوجاتی ہے۔ اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جہاں تک آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ان آ ثارِمتبر کہ کا تعلق ہے جوآ یہ کے زیر استعال رہے ہوں یا آ یا کےجسم اطہر ہے مس ہوئے ہوں ، ان ہے تبرک یا انہیں بوسہ دینا یا سریر رکھنا متعدد صحابہ کرامؓ اور علمائے متقدمین سے ثابت ہے، اور جبیہا کہ خود آنجناب نے ذ کر فر مایا ہے وہ محل اشکال نہیں۔ البنۃ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آ ٹارِمتبر کہ کی کوئی تضویر بنائی جائے یا اس کا کوئی نقشہ بنایا جائے تو وہ اگر چہاصل آثار کے مساوی نہ ہوگا،لیکن چونکہ اصل کے ساتھ مشابہت اور مشاکلت کی وجہ ہے اس کو حضورِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فی الجملہ ایک نسبت حاصل ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اپنے شوق طبعی اور محبت کے داعیہ سے اس کا بھی ادب کرے اور اسی محبت کے داعیہ سے اسے بوسہ دے یا آنکھوں سے لگائے تو فی نفسہ اس کی ممانعت پر بھی کوئی دلیل نہیں ، لہٰذا فی نفسہ ایسا کرنا مباح ہوگا، بلکہ جس محبت کے داعیہ ہے ایسا کیا جارہا ہے وہ محبت ان شاء اللہ موجب اجربھی ہوگی بشرطیکہ اس خاص عمل کو بذاتہ عیادت نہ سمجھا جائے ، کیونکہ عیادت کے لئے ثبوت شرعی درکار ہے۔ البتہ جواز کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے لئے ممانعت کی دلیل نہ ہونا بھی کافی ہے۔ اور اس تفصیل میں دونوں صورتیں شامل ہیں، خواہ نقش اصل کے بالکلیہ مطابق ہو یا بالكليه مطابق نه ہو، كيونكه مشابهت كى وجه ہے في الجمله نسبت دونوں كو حاصل ہے۔

یہ تو مسئلے کی اصل حقیقت تھی ،لیکن چونکہ ان نازک حدود کو سمجھنا اور ان کی نزاکت کو ملحوظ رکھنا عوام کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں حدود سے تجاوز نہ ہوجائے ، مثلاً یہ کہ ان اعمال کو بذاتہ عبادت سمجھا جانے لگے یا ادب و تعظیم میں حدود سے تجاوز ہوکر شرکا نہ افعال یا اعتقادات اس کے ساتھ نہ مل جا کیں ۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ ان نقشوں کی عمومی تشہیر اور ال ک طرف ترغیب وغیرہ سے اجتناب ہی کیا جائے ، اس لئے حضرت حکیم الاً مت قدس اللہ سرہ نے اپنے

<sup>(</sup>۱) كفايت المفتى ج:٢ نس:٩١ تا٩٩ (طبع عبديد دارالاشاعت)

<sup>(</sup>۲) امداد الفتاوي ج: ۸ نس: ۱۳۷۸ تا ۲۵۹ و ۵۳۳ تا ۵۳۷ ( طبع مَاتبه ۱۸ مارالعلوم كراتي )

رساله ''نیل الشفاء بنعل المصطفی صلی الله علیه و سلم'' سے بعد میں رُجوع فرمالیا تھا۔ خلاصہ بیہ کہ تشہیر کی ہمت افزائی نہیں کرنی جاہئے ، کیکن اگر کوئی شخص حدود میں رہ کر مذکورہ افعال کرتا ہے تو اس پر نکیر بھی دُرست نہیں۔

س: - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف جیسی نعل ہنوا کر پہننے کے جوازیا عدم جواز کے بارے میں فقہائے کرام کی کوئی تصریح تو نہیں دیکھی، البتہ بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیہ معاملہ ذوق کا ہے، اور مٰداق مختلف ہو سکتے ہیں، ایک مٰداق بیہ ہے کہ جس چیز کوحضورِ اقدس صلی التدعلیہ وسلم کے آثارِ متبرکہ میں ہے کسی کے ساتھ مشابہت حاصل ہو وہ تو سراور آنکھوں پر رکھنے کی چیز ہے، نہ بیہ کہاں کو یاؤں میں استعمال کیا جائے ، للہٰذا اگر کوئی شخص اس مٰداق کے تحت اسے پہننے سے احتر از کرے تو پیاس کے مٰداق تعظیم ومحبت کا تقاضا ہے جس پر وہ قابلِ ملامت نہیں، جبیہا کہ حضرت گنگوہی قدس اللّٰہ سرہٰ کے بارے میں منقول ہے کہ سبز رنگ کا جوتا بھی اس لئے نہیں پینتے تھے کہ گنبدِ خصراء کا رنگ سبز ہے۔ اور وُوسرا مَداق بيہ ہے كہ انسان اپنے ہرعمل اور ہر ادا میں حتی الامكان حضورِ اقدس صلّی اللّٰہ عليہ وسلم كی اداؤں کی نقل اُ تار نے کی کوشش کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا لباس پہنے، اور اس نقطۂ نظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک جبیبانعل ہوا کر پہنے اور مقصود اِ تباع ہوتو بظاہر اس پر بھی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ چونکہ اس کا مقصود اِ تباع ہے، اس لئے بظاہر اس میں اہانت کا بھی کوئی پہلونہیں۔ چنانچے صحابہ و تابعین رضی الله عنہم اجمعین سے بیے کہیں منقول نہیں کہ انہوں نے حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعل مبارک جیسے جوتے کیننے سے احتر از کا اہتمام کیا ہو، بالخصوص جبكهاس دوريين جوتوں كى اوضاع ميں اتنا تنوع بھىنہيں تھا،للمذا جبيبا عرض كيا گيا بيەذوق كى بات ہے اور کوئی ذوق قابل ملامت نہیں۔

ہ:- یہ بات تلاش کے باوجود نہیں مل سکی کہ آیا بید نقشہ عام مروّج تھا یا آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔

' ۱۹۰۵ - روضۂ اقدس یا بیت اللہ کی سیمجے تصویر کا حکم بھی قریب، قریب ایسا ہی ہے کہ ان کو اصل کے ساتھ تشابہ کی ایک نسبت قویہ حاصل ہے، نیز انہیں و کیھ کر اس کا استحضار قوی ہوتا ہے، لہذا ان کا احترام کرنا چاہئے، یعنی ان کوکسی موضع اہانت میں استعال کرنا ڈرست نہیں، جہال تک ان کے باعث برکت ہونے کا تعلق ہے، یہ بات واضح ہے کہ کسی جگہ ان کے لگانے سے ان شعائر کا بار بار استحضار ہوتا ہے، اور یہ استحضار بقیناً باعث برکت ہے۔

جانمازوں پر فی نفسه کسی بھی قشم کے نقش پہندیدہ نہیں ،لیکن اگر کسی جائے نماز پرحرمین شریفین

میں ہے کسی کی تصویر اس طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ پاؤں کے نیچ نہیں آتی تو اس میں بھی اہانت کا کوئی پہلونہیں، البتہ موضع بجود میں بیت اللہ کے سواکسی اور چیز کی تصویر بالخصوص روضۂ اقدس کی شہیہ میں چونکہ ایہام خلاف مقصود کا ہوسکتا ہے اس لئے اس سے احتر از مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ے: - نقشِ خاتم کے بارے میں بھی وہی تفصیل ہے جونقشِ نعلین کے بارے میں عرض کی گئی، البتہ ظاہر ہے کہ ان غیرزی رُوح اشیاء کے نقوش پر ذی رُوح کے نقوش کو ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا، کہ ذی رُوح کا نقش یا تصویر بہرص ہے ممنوع ہے۔
وی رُوح کا نقش یا تصویر بہرص ہے ممنوع ہے۔

احقر محمد تقی عثهانی عفی عنه

۱۳۱۲،۲۰۲۰ هر ۲۰۳/۱۱ هر ( فنوی نمبر ۱۰۰/۱۳۰۰ ) الجواب سيحيح محمد رفيع عثانی عفاالتدعنه دارالافتاء دارالعلوم کراچی۱۳ ۱۲٫۷۲۱

#### کفار کے نابالغ بچوں کا کیا تھم ہے؟

سوال: - ایک بچکافر کے گھر پیدا ہوا اور بچپن ہی میں مراً بیا، کیا یہ بچہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟
جواب: - کافروں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جس کے ماں باپ دونوں کافر ہوں،
وُنیوی اُحکام کے لحاظ ہے کافروں ہی کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اُحکام کے لحاظ ہے اس
کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے، صحیح علم اللہ ہی
کو ہے، اور اس مسئے پر دین کا کوئی عملی مسئلہ موقوف نہیں، لہٰذا اس کی کھود کرید میں پڑنا ٹھیک نہیں۔
دورت حسن السلام الموء ترکہ ما لا یعنیہ "۔
والتداعلم

ااراار۱۳۹۹ه (فتویلی نمبر ۲۵۲۴ ه)

## سوشلزم کی جمایت کرنے والے کا حکم

سوال: - سوشلزم کی حمایت کرنے والے (سوشلزم معاشرہ جو کداسلام کے خلاف ہے) کا شریعت کی رُوسے کیا مقام ہے؟

۲:- نظام مصطفیٰ پر قربان ہونے والے اور مخالفین نظام مصطفیٰ کا کیا مقام ہے؟
 جواب ا:- سوشلزم کی حمایت اگر اس بناء پر کی جائے کہ سوشلزم کا معاشی پروگرام (معاذ اللہ)
 اسلام کی معاشی تعلیمات ہے افضل ہے، تو بیصر تک کفر ہے، اور اگر اس کھاظ ہے کی جائے کہ اسلام کے

 <sup>(1) &</sup>quot;تفصیل کے لئے وکیکے: فتاوی شامیة "مطلب فی أطفال المشرکین" ج: ۲ ص: ۱۹۲ (طبع ایچ ایم سعید)

 <sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ابو اب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ج: ٣ ص: ۵ ١ (طبع فاروقي كتب خانه)

اُحکام صرف عبادات وغیرہ ہے متعلق ہیں، اور معیشت میں اسلام کے اُحکام واجب التعمیل نہیں تو یہ بھی صریح کفر ہے۔ اور اگر اس غلط فہمی کی بناء پر کی جائے کہ اسلام کے معاشی اُحکام سوشلزم کے معاشی اُحکام کے معاشی اُحکام کے معاشی اُحکام کے معاشی اُحکام کے اسلام کے معاشی اُحکام کے الترک اُحکام کے (معاذ اللہ) موافق میں تو شدید گراہی ہے، بیتمام عقائد بہرصورت باطل اور واجب الترک بین، اور ان سے تو بہ واجب ہے۔

۲:- آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین اور اُحکام پر قربان ہونا موجب صد اُجر وفضیلت اور بہت بڑی معاُدت ہے، اور اس کی مخالفت کفر اور بدترین شقاوت ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم مارا ۱۹۷۷ء

#### اسائے حسنیٰ میں سے کون سے اساء بندوں کے لئے استعمال کئے جاسکتے ہیں؟

سوال: - آج کل عموماً باری تعالی کے اس کے ساتھ '' عبد' کے اضافے کے ساتھ نام رکھے جاتے ہیں، مگر عموماً غفلت کی وجہ سے مستی کو بدون'' عبد' کے بکارا جاتا ہے، حالا نکہ بعض اساء، باری تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً عبدالرزاق وغیرہ، اندریں احوال اپنی جبتو کے مطابق فیض الباری جیم صناتھ مخصوص ہیں، مثلاً عبدالرزاق وغیرہ، اندریں احوال اپنی جبتو کے مطابق فیض الباری جیم صناتھ مخصوص ہیں، کہ ان کو بدون ' عبد' کے مخلوق کے لئے استعال کرنا گناہ کی ہیرہ ہے، اگر ان کے علاوہ ساتھ مخصوص ہیں، کہ ان کو بدون ' عبد' کے مخلوق کے لئے استعال کرنا گناہ کی ہیرہ ہے، اگر ان کے علاوہ اور کوئی اساء ہوں تو وہ بھی درج فرمائیں مع شخصی کے نیز اساء کے شروع یا آخر میں'' محد' یا ''احد' یا استعال کرنا گناہ کی ساتھ کے مشاہ میں '' محد' یا ''احد' یا استعال کرنا گناہ کی بیر اساء ہوں تو وہ بھی درج فرمائیں مع شخصی کے، نیز اساء کے شروع یا آخر میں '' محد' یا ''احد' یا

الله، البرحين، البرحين، البرحين، المملك، القدّوس، السّلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، المجبّار، الممتكبّر، النحالق، البارئ، المصوّر، الغفّار، القهّار، التّواب، الوهّاب، الحكّلاق، البرزّاق، الفتّاج، البحليم، العليم، العليم، العظيم، الواسع، الحكيم، الحيّ، القيّوم، السميع، البصير، اللّطيف، الخبيرة العليّ، الكبير، المحيط، القدير، المولى، النصير، الكريم، الرقيب، القريب، اللّطيف، البحقيم، البحقيم، المحيد، الوارث، الشهيد، الوليّ، الحميد، الحقّ، السميين، العنيّ، المالك، القوي، المتين، الشديد، القادر، المقتدر، القاهر، الكافى، الشاكر، المستعان، الفاطر، البديع، الفاخر، الأولى، الأخر، الظاهر، الباطن، الكفيل، الغالب، الحكم، العالم، الرفيع، الحافظ، المنتقم، القائم، المحيى، الجامع، المليك، المتعالى، النور، الهادى،

الغفور، الشكور، العفق، الرءوف، الاكرام، الأعلى، البر، الخفي، الرَّبَ، الاله، الأحد، الصّمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

جواب: - کسی کتاب میں بینفصیل تو نظر سے نہیں گزری کہ کون کون سے اسائے حسنی صرف اللہ تعالیٰ بی کے لئے مخصوص ہیں ، اور کون سے اساء کا اطلاق ڈوسروں پر ہوسکتا ہے ، لیکن مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس کا ایک اُصول معلوم ;ونا ہے: -

تَشْيِر رُولَ المعانى بين ما إمد آلوى لَلْتِ بين: "وذكر غيسر واحد من المعلماء أن هذه الأسماء ... تنقسم قسمة أخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن، وما يجوز كالرحيم، والكريم." (رمن العالى ق ١٢٣ ص ١٢٣ على مَتِدر يه المريم والكريم ."

اور ورمخاري بن بن وجاز التسمية بعلى ورشيد من الأسماء المشتركة، ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى. وفي رد المحتار: الذي في التاتر خانية عن السراجية التسمية بناسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جانزة ... الخ." رشامي ج: ه ص: ٢٩٨٠) - (١)

وفي الفتاوي الهندية: التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسرل الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط. (فتاوي عالمكيرية ص:٣٢٢ حظر و اباحت باب ٢٢)-

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار (الحظر والاباحة) ج: ١ ص.١١ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) اج ٥ ص: ٣٢٢ (طبع مكتبه رشيديه كوليه)

ان عبارتول سے اس بارے میں بدأ صول مستنبط ہوتے ہیں:-

نمبرا: - وه اسائے حتیٰ جو باری تعالیٰ کے اسم ذات ہوں یا صرف باری تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کے معنی ہی میں استعال ہوتے ہوں ، ان کا استعال غیراللہ کے لئے کسی حال جائز نہیں ، مثلاً: الله ، السر حسمن ، المقدوس ، الجبّار ، المتكبّر ، المحالق ، البارئ ، المصور ، الوزّاق ، الغفار ، القهار ، السّوّاب ، الموهاب ، المحسلاة ، الفقور ، الأحد ، السّوّاب ، المحسط ، المليك ، الغفور ، الأحد ، الصّمد ، الحق ، القادر المحسی .

۳: - وہ اسائے حسنی جو باری تعالیٰ کی صفاتِ خاصہ کے علاوہ ؤوسرے معنی میں بھی استعال بوت ہوں اور دُوسرے معنی کے خاط سے ان کا اطلاق غیراللّہ پر کیا جاسکتا ہو، ان میں تفصیل یہ ہے کہ الرقر آن و حدیث، نعام اُست یا عرف عام میں ان اساء سے غیراللہ کا نام رکھنا خابت ہوتو ایسا نام رکھنا ناہ خریر، مثل اُست یا عرف عام میں ان اساء سے غیراللہ کا نام رکھنا خاب ہوتو ایسا نام رکھنا نام نظیم ، رشید، کبیر، بدیع ، کفیل، ہادی ، واسع ، کبیم وغیرہ ، اور جن اسائے حسنی سے نام رکھنا نہ قرآن و حدیث سے خابت ہواور نہ مسلمانوں میں معمول رہا ہو، غیرانلہ کو ایسے نام و سے سے بر ہیز الازم ہے۔

سا:- ندکورہ دو اُصولوں ہے بیہ اُصول خود بخو دنگل آیا کہ جن اسائے حسنٰ کے بارے میں بیہ صحقیق نہ ہو کہ قرآن و حدیث ، نخامل اُمت یا عرف میں وہ غیراللّٰد کے لئے استعال ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایسے نام رکھنے ہے بھی پر ہیز لازم ہے ، کیونکہ اسائے حسنٰی میں اصل ہیہ ہے کہ ان سے غیراللّٰہ کا نام رکھنا جائز نہ ہو، جواز کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔

ان أصولول پرتمام اسائے حسنی کے بارے میں عمل کیا جائے ، تاہم یہ جواب چونکہ قواعد سے لکھا ہے اور ہر بام کے بارے میں اسلام کی کوئی تصریح احقر کوئییں ملی ، اس لئے اگر اس میں ؤوسر سے اہل ملم سے بھی استصواب کرایا جائے تو بہتر ہے۔ اہل ملم سے بھی استصواب کرایا جائے تو بہتر ہے۔

۱۳۹۷/۲۸۲۵ ه (فنوی نمبر ۲۸٬۲۶۳ س)

## حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے" یا محمہ'' کے الفاظ لکھنا

سوال: - کیافرماتے ہیں ملائے وین ومفتیانِ شرع اس مسئلے میں کدایک مسجد جسے اب سے تقریبا پچیس سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، اور وفت تعمیر جس میں ''یا اللہ'' اور ''یا محد' کے الفاظ بھی کندہ کرائے گئے تھے اور پچیس سال ہے مسلسل موجود تھے، لیکن سوءِ اتفاق سے ایک نے امام صاحب مسجد میں آشریف لائے اور انہول نے لفظ ''یا'' مسار کردیا۔ اب جواب طلب امریہ ہے کہ کیا مسجد میں کندہ

کسی لفظ کو یا مسجد کے کسی حصے کو منہدم کیا جاسکتا ہے؟ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر''یا اللہ''،''یا محد'' کے الفاظ کو بعینہ برقرار رکھا جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت موجودتھی؟ براہِ کرم فہرکورہ بالا استفتاء کا متند ومعتبر جواب عطا فرما کرممنون فرمائیے، ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں بیہ بھی بتا نمیں کہ اس نازیبا حرکت اور گتاخی کا کفارہ کیا اوا کیا جائے؟

جواب: -حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ''یا محد' کے الفاظ لکھنا ہے ادبی ہے، اس نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سوائے بعض کفار ومشرکین کے کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پکارتا تھا، اور کفار بھی آکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس ہے ادبی کو گوارا نہ کرتے تھے بلکہ کنیت سے پکارتے تھے، اس کے علاوہ اس نداء میں عقیدہ فاسدہ کا ایبام ہے، اس لئے یہ لفظ اس طرح کلین ورست نہیں۔ آگر کسی مخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خیال سے اس کے ساتھ لفظ اس طرح ''یا' مناویا تو اس کو مسجد کی ہے ادبی یا گتا خی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محبت رسول کا تقاضا تھا جو اس نے کیا، البہ اس کی وجہ سے اگر مسجد میں کوئی بدر بی پیدا ہوگئی یا مرمت کی ضرورت پڑگئی ہوتو ای شخص کو جا ہے کہ مسجد کی مرمت کرادے، اور اگر وہ نگ دست ہوتو و وسرے ضرورت پڑگئی ہوتو ای شخص کو جا ہے کہ مسجد کی مرمت کرادے، اور اگر وہ نگ دست ہوتو و وسرے مسلمانوں کو اس معاطع میں اس کی مدو کرنی جا ہے۔

۱۳۸۸،۹۸۲۸ه (فتوی نمبر ۳۰/۱۲۵۸ د)

## اگرکسی کو چھے کلمے یاد نہ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: - جب کوئی آ دمی کلمهٔ تو حید پڑھ لے تو وہ مسلمان ہوگیا، پھر نام طور پر جومشہور ہے اور نماز و وظا کف کے جھوٹے جھوٹے رسالوں میں جو چھ کلمے لکھے ہوئے ہیں اور عام طور سے بچوں کو یاد نہ یا در کرائے جاتے ہیں، کیا یہ کلمے بھی اسلام کی بنیاد شار کئے جا کیں گے یا نہیں؟ اگر یہ کلمے کسی کو یاد نہ ہول تو اس کے اسلام میں فرق ہوگا یا نہیں؟

اور پانچویں کلمے کے الفاظ میں فرق ہے، بعض رسالوں میں "أستخفسر الله رہے من کل ذنب أذنبته ... النج" ، اور بعض رسالوں میں "أستخفر الله أنت رہی وأنا عبدک ... النج" ہے، وسری قشم کے الفاظ عام نہیں ہیں، اس کی وجہ سے دوآ دمیوں میں لڑائی ہور ہی ہے، براو کرم اس کی وضاحت فرمادیں۔

<sup>(</sup>۱) "الا تُسجَعَلُوا دُعآء الرَّسُوْل بِيُنَكُمُ كَدُعَاْء نَعُضَكُمْ بِغُضًا. الأية (سورة النور: ۱۳) "أَفْسِل كَ سَنَة وَيَعِطَّشِير معارف القرآن ج:۲ ص:۲۵۵ ـ (محدر بيرن تواز)

جواب: - اسلام کی بنیاد دراصل ان عقائد پر ہے جوایمان مفصل میں بیان کے گئے ہیں،
الہذا ان عقائد پر ایمان رکھنا تو مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے۔ اس طرح کلمہ توحید یا کلمہ شہادت چونکہ اپنے عقائد کا اجمالی اعلان ہے، اس لئے یہ ہرمسلمان کو یاد ہونا چاہئے، باتی جوکلمات نماز وغیرہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں بچول کی تعلیم کی آسانی کے لئے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ درحقیقت ان کا وہ مقام نہیں جوکلمہ توحید، کلمہ شہادت یا ایمانِ مفصل کا ہے۔ اگر یہ کلمات کسی کو یاد نہ ہوں تو اس سے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، البتہ چونکہ ان کلمات کا پڑھنا بہت موجب آجر و تو اب ہے اور مسلمانوں کو میں کا ورد رکھنا چاہئے اس لئے بچول کو یہ تمام کلمات سکھادینے چاہئیں، اور کلمہ استخفار میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں استخفار کے مختلف صیغے وارد ہوئے ہیں، ان میں سے جوصیخہ بھی پڑھ لیا جائے مقصود حاصل ہے، کیونکہ معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یہ ایبا ہی ہے جیسے ڈرود جائے مقصود حاصل ہے، کیونکہ معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یہ ایبا ہی ہے جیسے ڈرود مسلمانوں کو اس طرح کے نزاعات سے بر ہیز کرنا چاہئے۔

مسلمانوں کو اس طرح کے نزاعات سے بر ہیز کرنا چاہئے۔

والتہ سبحانہ اعلم

۱/۱۱/۱۲۹۳۱ه (فتویل نمبر ۲۵۵۳/۲۵ و)

#### کلمہ طیبہ کے ساتھ 'صلی اللّٰہ علیہ وسلم'' برِّ ھنا

سوال: - كياكلمة طيبه كے ساتھ "صلى الله عليه وسلم" برا هنا جائز ہے ياكلمة طيبه صرف "لا إلله والله محمد رسول الله" بى ہے؟ بنده كلمه كے ساتھ زيادتى كى بناء بر "صلى الله عليه وسلم" براحضے ہے روكتا ہے، صرف اس خدشے ہے كہ كلمه ميں اضافه جائز نہيں ہے، كيا ميرا بيروكنا جائز ہے يا ناجائز؟ جواب: - كلمة و"لا إلله إلا الله محمد رسول الله" بى ہے، كيان چونكة المخضرة صلى الته عليه وللم

کا اسم گرامی جب بھی لیا جائے تو اس پر دُرود شریف پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اس کئے اگر کلمہ کے بعد''صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھ دیا جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں، البتہ اس میں بیہ احتیاط کرنی جاہئے کہ ''صلی اللہ علیہ وسلم'' کہتے وقت لہجہ بچھ بدل لیا جائے تا کہ کلمہ پراضافے کا شبہ نہ ہو۔

واللّٰداعكم ۱۳۹۷/۱۸۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۸۰ الف)

#### شعراء كااينے كلام ميں غيراللد كوخطاب كرنا

سوال: - ایک جگہ دو شخص آپس میں کو گفتگو تھے، اشخاص مذکورہ میں سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ شاعری خواہ مجازی ہو یا حقیقی ، ان دونوں کا اثر شاعر کے عقائد پر ہوتا ہے، جس طرح سے آج کل عامی شاعر جن کی شاعری بالکل غیر شجیدہ اور اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ شاعر کا اپنے فرضی محبوب کو خدا کے ہم پلہ قرار دینے ، یا موہم یا وُوسر نے موضوعات پر مبالغانہ انداز میں اپنے تخیل کو پیش کرنے سے شاعر کے عقائد اس کے زد میں آتے ہیں اور اس پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ شاعر اپنا تھا انداز میں بیان کرنے کی وجہ سے گناہ اور بسااو قات گناہ عظیم کا مرتکب قرار پا تا ہے۔ یہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

، ۔ '' ۔ ''کین اس کے برعکس ؤوسر ہے شخص کا کہنا ہے ہے کہ شاعری خواہ مجازی ہو یا حقیقی محض شخیل ہے، اور شخیل کا حقیقت ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی ربط نہیں۔

، مہر بانی فرما کر اس سوال کا جواب دیں کہ اشخاصِ مذکورہ میں سے کون صحیح ہے اور کون غلطی پر ہے؟ سادہ، عام فہم، مدلل، جامع ،مفصل اور اگر کہیں عربی کی عبارت ہوتو اس کے بعد نزجے کے ساتھ اس طرح جلد ہے جلد ارقام فرما کیں کہ ججت تام ہو،عین نوازش ہوگی۔

جواب: -محتر مي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کے خط کو موصول ہوئے کئی ماہ گزرگئے ،لیکن میں مسلسل سفر اور مصروفیات کی بناء پر جواب نہ دے سکا،اب بمشکل تمام اتنا وفت نکال سکا ہوں کہ جواب لکھوں۔

آپ نے خاص دوصاحبان کی گفتگونقل کی ہے، ان میں سے کسی کی بات بھی علی الاطلاق سیح نہیں ہے، بلکہ اس میں سیجھ تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر شاعر اپنے کلام میں ایسا مجازیا استعارہ استعال کرتا ہے جس کی نظیریں اہل ِ زبان میں معروف ومشہور ہوں اور دُوسرے قرائن وشواہد سے یہ بھی معلوم ہوکہ شاعر نے یہ بات مجاز واستعارہ کے طور پر کہی ہے، حقیقت سمجھ کرنہیں کہی، تب تو ایسا مجاز واستعارہ جائز ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کو بدعقید ونہیں کہا جاسکنا، اس کے برخلاف اگر مجاز و استعارہ اس نوعیت کا ہے کہ اہل زبان میں اس کی ظیریں معروف نہیں ہیں یا پھر دوسرے قرائن وشواہد ہے معلوم ہے کہ شاعر نے بیہ بات مجاز کے طور پرنہیں کہی بلکہ حقیقت تبجھ کر کہی ہے تو اس کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے سے اس کا عقید دیجی ہے۔

اس کے برخلاف بعض مہالنے یا مجاز ایسے ہوتے ہیں کہ اہل زبان میں اس کی معروف نظیریں نہیں ہوتیں، مثالاً کسی مخلوق کو خالق سے تنہیں ہوتیں ، مثالاً کسی مخلوق کو خالق سے تنہیں ہوتی اور دین و مذہب کا پاس رکھنے ساتھ ملادینا، اس فتم کے مبالنے اور استعارے چونکہ متعارف نہیں ہوتے اور دین و مذہب کا پاس رکھنے والے لوگ ان کو جمیشہ ہے او بی اور خط جمجھتے ہیں، اس لئے ایس مبالغول اور استعاروں سے فسادِ عقیدہ کا شہر ہوتا ہے، اور وہ نا جائز ہیں، چونکہ اس میں مجاز و مبالغہ کا اختال ہوتا ہے اس لئے محض اس کی بناء پرکسی کو کا فرکھنے میں احتیاط کرنی جیا ہے تا وقتیکہ وہ اسے عقیدے کی خود وضاحت نہ کردے۔

هندًا ما عندی والله سیحاله و تعالی أعلم ۱۳۹۳،۸۵۱ه (فتری نمبر ۴۸۹ ۲۹ الف)

#### کپڑے میں انبیاء علیہم السلام کی تصویر بنانا سوال: -محترم جناب مفتی جسٹس تقی عثانی صاحب (دارالعلوم کورنگی کراچی) جناب عالی!

محر فاروق ٹیکٹائل ملزلمیٹڈ کورنگی کراچی میں ایک ڈیزائن کیڑے پر چھپائی / پرنٹنگ کے لئے سپرز ٹاؤلرز پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کی جانب سے آیا، اور سپر ٹاؤلرز کے ڈیزائن کے عین مطابق چھاپ کر دے دیا گیا۔ عام طور پر ہم ٹیکنیکل اُمور کے علاوہ (مثلاً کلر میچنگ وغیرہ) پارٹیوں کے مطلوبہ ڈیزائنز کے دیگر اُمور سے واسط نہیں رکھتے، اور سی غور وخوش کے بغیر آرڈر کی پھیل کردیتے ہیں۔

نادانستہ طور پر اِس ڈیزائن کے حصیب جانے کے بعد شکوک وشبہات پیدا ہوئے ہیں ، اس ڈیزائن میں چرند پرند، آ فی جانور اور کارٹون انسانوں کے انداز میں دو انسانی شہیمیں بھی ہیں ، اور اس ڈیزائن پر Noahs ark بھی لکھا ہوا ہے۔

یہ ڈیزائن آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آپ اس پرفتو کی صادر فرمادیں تا کہ اگر تو ہین،
گستاخی سرز د ہوگئی ہوتو جو بھی کفارہ ہے، ادا کر دیا جائے۔ اور ہم اعلانیہ طور پر صدقی ول ہے اپنی
نادانستہ غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہیں، اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ
ہرممکن احتیاط سے کام لیس گے۔

ہرممکن احتیاط سے کام لیس گے۔
ڈی ملز نیجر

جواب: - کسی جاندار کی تصویر بنانا بذات خود ایک ناجائز کام ہے، بالخضوص کسی پینمبر کی خیالی تضویر بنانا تو انتہا در ہے کی ہے ادبی ہے، جس سے ہرمسلمان کو پناہ مائٹنی جا ہے، اور ایسی ہے ادبی پر مشتمل تصویر کو شائع کرکے لوگوں میں پھیلانا مزید وبائی کا موجب ہے، لیکن اگر آپ نے واقعۃ نادانسگی میں یہ تصویر یں اس طرح جھاپ دیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوسکا کہ اس میں کیا ہے؟ تو آپ یرمندرجہ ذیل اُمورفوری طور پر واجب ہیں:-

ا:-سب سے پہلے صدق دِل ہے اسپے اس عمل پر تو بہ و استغفار کریں ، اور آئندہ کے لئے اس قشم کے معاملات میں تیقظ اور بیدارمغزی ہے کام کرنے کا عہد واہتمام کریں۔ ۲:- اس کپڑے کا جتنا اسٹاک موجود ہو، اس کی میلائی روک کران تصاویر کومٹائیں ، اور اگر مٹ نہ سکیس تو ان کوجلادیں۔ ۳۱- اگر کیڑا اس کمپنی کے پاس جاچکا ہے جس نے آپ سے چھپوایا تھا تو اس کوالیے کپڑے کی سپلائی ہے روکنے کے لئے اپنا بورا اثر و رُسوخ استعال کریں ، اور اگر وہ اس کی سپلائی ہے باز نہ آئیں تو آپ ان ہے براءت کا اظہار واعلان کریں۔

سم: - اس کیٹر ہے کی جیصیائی کی جو اُجرت آپ نے وصول کی ہے، وہ مکمل طور پر صدقہ کریں۔ والٹد اعلم ۱۳۱۴،۹۶۸

#### شعرمیں غیراللّٰہ کوخطاب کرنا

سوال:-

لے جلد خبر کہ ہاں ابھی تک سینے میں اک آگ سی دلی ہے کشتی ہے بیتور میں آٹھنسی ہے کشتی ہے جلد خبر مریض غم کی اب اس کا یہ سانس آخری ہے اب اس کا یہ سانس آخری ہے

زید کہتا ہے ایسے کلمات غیراللہ کے لئے استعمال نہ کرنے چاہئیں جن سے عقائد میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ، ندکورہ اشعار ایسے ہی ہیں، لیکن عمرا پنے عقائد کی بناء پران اشعار کو ڈرست سمجھتا ہے، کیونکہ عمر نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد بیا شعار کہے۔ اب ان دونوں میں سے کون حق پر ہے، باطل کے لئے شرعی کیا تھم سے؟ برائے مہر بانی جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: - شعر میں بکثرت مجاز واستعارہ کا استعال ہوتا ہے، اور شاعر بسااوقات ان اشیاء کو بھی مخاطب کرتا ہے جو سننے اور جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتیں، مثلاً دریا، پہاڑ وغیرہ، یہ خطاب تخیلی ہوتا ہے، حقیق نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس انداز ہے شعر میں غیراللہ کو خطاب کرے اور مقصد حقیقہ اس کے مشکل کشایا فریاد رس ہونے کا عقیدہ نہ ہو، بلکہ تخیلی طور پر مجازاً واستعارۃ خطاب کرنا ہوتو ایسے اشعار میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر مشر کانہ عقیدے کے ساتھ ایسے اشعار ان کے حقیق معنی پر اعتقاد رکھتے ہوئے کہے اور پڑھے جائیں تو حرام ہیں۔ ایس مندرجہ بالا اشعار اگر کسی صحیح العقیدہ شخص نے کہا ہیں تو دام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایس مندرجہ بالا اشعار اگر کسی تھے العقیدہ شخص نے کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایس مندرجہ بین تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایس کے میں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایسے ساتھ کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایسے ساتھ کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں۔ ایسے ساتھ کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، ایسے میں ایسے کے میاتھ کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، ایسے ساتھ کے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں، اورعوام میں ایسے ہیں تو حرام ہیں ایسے میں بی خوالے میں ایسے میں ایسے میں بی خوالے میں ایسے میں بیسے میں ایسے میں بیسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں بیسے میں ہورے کی ساتھ کے میں تو حرام ہیں۔ ایسے میں ہورے کی ساتھ کے میں تو حرام ہیں ایسے میں کر بیسے میں ہورے کیں ہورے کی ساتھ کے میں تو حرام ہیں۔ ایسے میں ہورے کی ساتھ کے میں تو حرام ہیں ایسے میں کربی ہورے کی ساتھ کی کر بیسے میں کر بیس

اشعار کی تشہیر بہرصورت منع ہے کہ فسادِعقیدہ کا اندیشہ ہے۔'' سوال نمبر۲:-

اے رسولِ کبریا فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے ہی ہند مشکل میں پھنسا ہوں آج کل ہے اے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

زیدان اشعار کو دُرست مانتا ہے، اور عمرا ہے شرک قرار دیتا ہے، قول کس کا دُرست ہے؟ اور شعر کہنے والے کے لئے کیا تحکم ہے؟

جواب: – ان اشعار میں بھی وہی تفصیل ہے جواُوپر بیان کی گئی۔ والٹد سبحانہ وتعالیٰ اعلم ۱۳۶۰رمضان ۴۴۰۰ھ (فتویٰ نمبر ۱۲۸۲/۱۲۸)

#### قادیا نیوں کی عبادت گاہ کومسجد کہنے کی ممانعت

سوال: - قادیانی جماعت کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور کیا قادیانی اپنی مسجد بنا تکتے ہیں یا نہیں؟ اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہد سکتے ہیں یا نہیں؟ قانوناً وشرعاً کیا تھم ہے؟ اور کیا ایسے فیصلوں کا قانون بنانا ڈرست ہے کہ جس میں قادیا نیوں کو اپنی عبادت گاہ مسجد کے نام سے بنانے کی اجازت وی گئی ہو؟

جواب: - مرزاغلام احمد قادیانی کے پیروکار،خواہ قادیانی ہوں یالا ہوری باجماع اُمت دائرہُ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کا دینِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حقیقت واقعی کو تمبر ہم ہے ہوا ء ہیں آئینی طور پر بھی تسلیم کرلیا گیا ہے، اور اس غرض کے لئے پاکستان کے دستور میں ایسی ترمیم کردی گئی ہے۔ سے جس پر ملک کے تمام مسلمان متفق ہیں۔

اس تزمیم کا لازمی اورمنطقی نتیجہ بیہ ہے کہ مرزائیوں کو شعارِ اسلام ومسلمین کے اختیار کرنے

(۲۰۱) کیم الأمت حضرت مواد نامحد اشرف علی تقانوی رحمة الله علیة تحریر فره سے بین: 'مباراو دُاستعانت و استغاثه یا باعتقاو حاضر ناظر ہونے کے مشی عدے، اور بدون اس اعتقاد کے محض شوقا و استلذاذ او ان فید ہے، چونکہ اشعار پڑھنے کی غرض محض اظہار شوق و استلذاذ ہوتا ہے اس لئے نقل میں نوسع کیا عمیا، لیکن اگر کسی جُہداس کے خلاف و یکھ جسے گا منع کردیا جائے گا۔ (و یکھے الداو الفتاوی جن۵ تس ۱۳۸۵) اور فتاوی رشیدیہ ص ۱۹۸۰ میں ہے: ''یا رسول انتد کبریا فریاد ہے .... یا محم مصطفیٰ فریاد ہے .... الحُون' ایسے الفاظ محبت و ضلوت میں پڑھے ہایں خیال کے جائز میں ، اور بعقید وَعلم الغیب اور فریاد رس ہونے کے خیال کے جائز میں ، اور بعقید وَعلم الغیب اور فریاد رس ہونے کے شرک ہیں ، اور مجامع میں منع میں کہ عقید ہے کو فاسد کرتے ہیں، نہذا مکر وہ ہوں گے۔ (محمد نیبر حق نواز)

س تحریر کی تصدیق و تائید کرتا ہے محمد رفع عثمانی عفی عند محمد رفع عثمانی عفا الله عنه محمد رفع عثمانی عفی عنه محمد رفع عثمانی عث

## حیات انبیاء علیهم السلام، حیات عیسی علیه السلام اور ساع موتل سے متعلق مختلف سوالات

سوال! - حیاتِ انبیاء کے بارے میں احادیثِ صححہ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا انبیاء قبر میں اسی وُنیوی حیات سے زندہ ہیں اور رُوح مقامِ رفیق اعلی میں ہے؟ یا جسد کے ساتھ انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا آیا ہے؟ آیا اسی جسد کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جسدِ مثالی کے ساتھ؟ نیز حیاتِ انبیاء کا منکر شریعت میں کیا تھم رکھتا ہے؟

جواب: - ہیں ، سیکن ان مسائل پر تدقیقات میں ہوا ہات درج ذبل ہیں ، سیکن ان مسائل پر تدقیقات میں پڑنا وُرست نہیں ، ان سوالوں کے جواب پر دین کا کوئی عملی تھم موقوف نہیں ہے، ندان کی تحقیق کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، لہذا اپنے اوقات کو ان مسائل کو معلوم کرنے میں ضرف کرنا چاہئے جن کا ہراو راست تعلق عملی زندگی ہے ہے، حدیث میں آنخضرت صنی انتدعذیہ وسلم کا ارشاد ہے: "من حسن السلام

<sup>( &#</sup>x27; ) میفنف سوال ت اوران کے جوزیات کی ترہے ہیں۔

السوء تسو كه مها لا يعسنيه" - استمهيد كے بعد مختصر جوابات لكھے جاتے ہيں، مگران پر بحث وتمحيص كا دروازہ نه كھولا جائے -

از - انبیا، علیهم السلام کی حیات، حیات پرزخی ہے، کیکن یہ حیات پرزخی عام مسلمانوں کے متا ہے میں زیادہ قوی رہتا ہے کہ اسے حیات فرید کے ساتھ اتنا زیادہ قوی رہتا ہے کہ اسے حیات فرید کے ساتھ بہت قرب ہے، اور اس کی بنا پر ان پر مطلقا احیا، کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس لئے انبیاء علیم السلام کی نہ میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ ان کی از واج مطہرات سے بعد میں کوئی نکاح کرسکتا ہے، اب یہ قوت کس درج کی ہے؟ اس کا تھے علم اللہ ہی کو ہے اور اس کی ٹنے جانے کی کوشش اور فضول تحقیقات کی ضرورت نہیں، اور انبیا ، کا قبر میں نماز پڑھنا بظام اجساد کے ساتھ جی ہے۔ اور اس کی شدہ ہے۔ (\*)

س ا - معراج کی رات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ملاقات اور شخفیف نماز کے بارے میں گفتگوصرف زوح ہے ہوئی تھی یا زوح مع الجسد ہے ؟

ج ۱۳- احادیث میں اس کی اتصر کے نہیں ہے، لیکن اطلاقات سے خام یہ ہے کہ جسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ،

س": - شب معراج میں آپ صلی اللّه علیه وسلم کی امامت کا معامله جمیع انبیاء کے لئے مسجدِ آتصی میں صرف رُوحوں کے لئے ہوا تھا یا کہ رُوح مع الاجساد تھے!

ج ۳۰: -اس کی بھی روایات میں تصری تنہیں ہے، بظاہر اجساد کے ساتھ بی ہے، واللہ اعلم۔ س ۲۰: - حضرت عیسلی علیہ السلام جو بقید حیات ہیں، کیا اس نماز میں مع الجسد شریک ہوئے شے یا صرف اُروح نے شرکت فرمائی تھی؟

را المجاهع الترمدي الواب الزهد عن وسول الله صلى الله عليه وسلم ح الصرف هذا وطبع فاروقي كتب حاله) والحراق الترمدي السنفاء للسبكي ص ١٨٠ (طبع مكتبه نوريه وصوبه). ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحاديث التصبحيحة، وفي الصحيح للامام مسلم ج: ٢ ص ٢١٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن أنس بن مالك ان وسول الله عليه وسلم قال: اتيت - وفي رواية هداب - مورت على موسى لبلة أسرى بي عند الكثيب الأحمو وهو قانم يصلى في قوره، وفي القول البليع للسخاوي؛ السادسة، وسول الله حي على الدوام ص ١١٠ (طبع مكتبه عديمه مديمه موره الوحد من هذه الأحاديث أنه صلى انله عليه وسلم حي على الدوام، وذلك أنه محال عادة أن يحلو على عدد النسون الاساكلة من واحد بسلم عليه في لس وبهاو وبحن يوس وبتصدق بأنه عبى الدوام، وذلك أنه محال عادة أن يحلو حسده النسون الاساكلة الأرض والاحساخ على هذا وقد حسح السهمي جرا في حياة الانساء عليهم السلام في فيورهم، واستدل بعالم ما نقدم وبحديث أنس وصي الله عنه: الأبياء أحياء في قورهم يصلون ... المح. وقال العلامة السبكي في شفاء السقام ص ١١٩ الطع مكتبه نوريه وضويه وهي ذامة للووح بلا اشكال والجسلة ... فإن الصلوة السبكي في شفاء السقام ص ١١٩ المذكورة في الأنبياء ليلة الاساء كلها صفات الأحسام ولا يلوم من كونها حياة حكم العرب المذكورة في الأنبياء وله السبع من بات الحيام الحقيقية لهم وكذا في حياة التي بتساه التي بتساهدها بل قديكون لها حكم احر، فيس في العقل ما بسبع من بات الحياه الحقيقية لهم وكذا في أحكام القران للعلامة التهاتوي وحمد الله نعالي و و السحنار جال مصعد الحياء الحقيقية لهم وكذا في

ج ۲۰: - حضرت نبیسی علیہ السلام کا جسد و رُوح دونوں کے ساتھ زندہ ہونا قر آنِ کریم میں مصرح ہے، اس لئے ان سے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ملاقات مع الجسد والروح ہوئی۔ مصرح ہے، اس لئے ان سے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ملاقات مع الجسد والروح ہوئی۔ س ۵: - عام مسلمانوں کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کے بعد ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کیا وہ سنتے ہیں؟ نفی کی صورت میں ان احادیث کا کیا جواب ہوگا جن میں ثبوت ہے؟

ج2:- اصل میہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں ہے، جیسا کہ قرآ انِ کریم میں تصریح ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے انہیں کوئی آواز سنانا چاہے تو سادیتا ہے، حدیث میں جو جو تیوں کی آواز سننے کا ذکر ہے وہ اس پرمحمول ہے کہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے اس کوآواز سنادیتا ہے۔

س ۲:- قبر سے کیا مراد ہے؟ آیا وہی لحد یاشق جس میں میت کو دفنایا گیا ہے یا کوئی اور؟ عذابِ قبر کہاں ہوتا ہے؟ ملکئین کا سوال و جواب کہاں ہوتا ہے؟

ج۲: - قبر سے وہی قبر مراد ہے جس میں مردے کو دفن کیا گیا۔ سوال ملکئین کے دفت رُوح کو دوبارہ جسد میں داخل کیا جاتا ہے '' اور پوری حقیقت حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

سے:- ساع موتی میں صحابہ کرامؓ کا اختلاف ہے، جمہور صحابہ کی رائے اثبات میں ہے یا نفی میں؟ امام ابوحنیفہ کی رائے کیا ہے؟

<sup>(1) &</sup>quot;إِذْ قَالَ اللهُ يُسْعِيُسِنَيَ إِنِّنَى مُسُوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى". الآية (آل عمران: ۵۵). "وَمَا فَتَلُوفُ وَمَا صَلَيْوُهُ وَلَكُنْ شَيْهِ لَهُمُ. "الآية (النساء: ۵۵). "تقييل كَ لِيُحَيِّدُ معرف القرآن نَ" الآية (آلنساء: ۵۵).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى "فانَّك لا تُسْمِعُ الْمَوْتِي" الآية. (سورِهُ الرومِ: ١٢)

قانه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء اذا شاء ويهدى من بشاء ويضا من يشاء ... الخ. وفي الصحيح فانه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء اذا شاء ويهدى من بشاء ويضل من يشاء ... الخ. وفي الصحيح للبخاري باب السميّت يسمع خفق النعال ج: اص: ۱۵۸ (طبع قديمي كتب خانه) عن أنس رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أناه ملكان، الحديث. وفيه أيضًا ج: اص: ۱۸۳ (طبع مذكور) قال نافع أن ابن عمر أخبره قال: أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وحدتهما وعد وبكم حقًا؛ فقيل له: تدعو أمواتا؛ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وعن عانشة رضى الله عنها قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انهم ليعلمون الأن أن ما كنت أقول لهم حق، وقد وعن عانشة رضى الله عليه وسلم القران للعلامة النهانوي رحمة الله عليه (ج: ۳ ص: ۱۲۱) قوله قال الله تعالى: "أنّك لا تُسمع ألموتي". وفي أحكام القران للعلامة النهانوي رحمة الله عليه (ج: ۳ ص: ۱۲۱) قوله (المفتى الأعظم باكستان قدس الله سرة) والذي ذكره في الروح من طوائف أهل العلم وذكر ابن عبدالبر أن الأكثرين أن مسماعهم في الحملة هو الحق الحقيق بالقبول، واليه يرشد صيغة القران وشان النزول، وبه تتوافق الروايات من الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وهو مختار مشانحنا دامت بركاتهم ما هبت المبور والقبول ... الخير من سحين الى أجسادهم في قبورهم عند ازادة الله تعالى وخصوصًا ليلة الجمعة ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل العيم من سحين الى أجسادهم في قبورهم عند ازادة الله تعالى وخصوصًا ليلة الجمعة ويجلسون ويتحدثون وينعم أهل العيم ويعدب أهل العذاب. (مدر برض وازر)

جے:- امام ابوصنیفہ کی رائے سیجے قول کے مطابق وہی ہے جونمبر۵ میں لکھی گئی۔ س۸:- عام مسلمانوں کی قبر پر قرآن خوانی بلامعاوضہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہونے کی صورت میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرامؓ کا کوئی عمل، جس کا ذکر حدیث میں ہو۔

ج ۱۰- ایصال ثواب کے لئے قبر پرقر آن خوانی جائز ہے بشرطیکہ کسی دن کی شخصیص نہ ہواور اس پر کوئی معاوضہ طے نہ کیا جائے۔ اس پر کوئی معاوضہ طے نہ کیا جائے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤى تمبر ١٩/١٣٩ الف)

''اسلامی سوشلزم'' سے کیا مراد ہے؟ اوراس کی شرعی حیثیت سوال: – اسلامی سوشلزم کیا ہے؟ اور کیا موجودہ حالات میں اس کوقبول کرنا ہمارے لئے وُرست ہے؟

جواب: - پھی عرصے سے ہمارے معاشرے ہیں یہ وبا چل نکی ہے کہ مغرب سے آئے ہوئے ہر غلط یا چھی نظر ہے کے ساتھ صرف''اسلامی'' کا نام لگا کراسے برغم خود''مشرف ہاسلام'' کرلیا جاتا ہے، پھراس کی تبلیغ شروع کردی جاتی ہے، اسلامی سوشلزم کا نعرہ بھی ایسا ہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور سوشلزم زندگی کے دو بالکل مختلف نظام ہیں، جن میں مطابقت ممکن نہیں، سوشلزم درحقیقت سرمایہ دارانہ نظام کی ہلاکت آفرینیوں کا ایک جذباتی رَدِّ عمل ہے، جو بجائے خود اتنا ہی مصراور خطرناک ہے جتنا سرمایہ دارانہ نظام، سوشلزم کی بنیاد انفرادی ملکیت کے انکار پر ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں نوازم کی جو نام ہوگئے اس سے متاثر ہوکر سوشلزم کے علم برداروں نے انفرادی ملکیت کا سرے سے انکار کردیا، حالا نکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوسکا کہ چھوٹ میں موالیہ داروجود میں آگیا، جو پورے استبداد کے ساتھ سرمایہ دارختم ہو گئے، اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آگیا، جو پورے استبداد کے ساتھ دولت کے ایک بڑے ذخیرے سے کھیاتا ہے، رہا بچپارا مزدور سو وہ سوشلزم میں بھی اتنا ہی ہے بس ہے دیا سرمایہ داری میں تھا۔

اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ داری کی خرابیوں کا علاج انفرادی ملکیت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ انفرادی ملکیت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ انفرادی ملکیت کی خودغرضی اور بے لگامی کوختم کرنا ہے، چنانچہ اسلام میں انفرادی ملکیت کوشلیم کیا گیا ہے، کہ لیکن سود کی حرمت اور زکو ق،صدقات، فقات، کفارات، عشر وخراج اور وراثت وغیرہ کے اُحکام کے ذریعہ اس نے اس ملکیت کو حدود کا یا بند بنادیا ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ سوشلزم کی بنیاد جس نظریئے پر قائم ہے، اسلام اس بنیاد ہی کوشلیم خبیں کرتا، اس لئے دونوں میں نظریاتی مصالحت کا کوئی امکان خبیں، اسلام سوشلزم خبیں بن سکتا، اور سوشلزم اسلام نہیں کہلاسکتا، لبذا 'اسلامی سوشلزم' کا نعرہ ایک مہمل نعرہ ہے، جو دونوں معاشی نظاموں یا کم از کم اسلامی نظام معیشت سے ناوا قفیت پر مبنی ہے۔ پاکستان میں ہماری ضرورت 'اسلام' ہے، واللہ اعلم واللہ اعلام' سوشلزم' نہیں۔

#### کیا جنت میں کفار داخل ہو سکتے ہیں؟

سوال: - آج کل بعض لوگوں کا ذہن اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایجھے کام کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہے۔ واضح رہے کہ بیہ خیالات میرے عقیدے میں شامل نہیں ہیں، میں صرف اسلام کوسچا مذہب مانتا ہوں، لیکن بہتر ہو کہ ایسے لوگوں کے شبہات کا ازالہ ' البلاغ' کے ذریعہ کردیا جائے۔

جواب: - ان لوگوں کا بیشبہ درحقیقت ایک بنیادی بات کو ذہن میں نہ رکھنے کا نتیجہ ہے، اور وہ بہ کہ کا نتات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ اور جنت وجہنم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآنِ کریم کی تعلیم یہ ہے کہ بید دُنیا ایک' دار الامتحان' ہے، جنت اس امتحان کی کامیابی کا صلہ ہے، دوز خے نا کامی کی سزا۔ اور'' ایمان' اس امتحان میں کامیابی کی بنیادی شرط اور وہ'' لازمی سوال' ہے، جسے صل کئے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوسکتا، اس لئے جنت کا حصول ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔

دُنیا میں روزمرہ جن امتحانات سے ہمارا سابقہ رہتا ہے، ان پر ہی اگر آپ غور فرمائیں تو واضح طور سے نظر آئے گا کہ ہر امتحان میں پچھ سوالات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اور متحن ان سوالات کو کامیابی کا مدار سجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جنھیں حل نہ کرنے سے کامیابی کا مدار سجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جنھیں حل نہ کرنے سے کامیابی کے درجے میں تو کی ہوجاتی ہے، مگر وہ کامیابی اور ناکامی کے لئے فیصلہ کن نہیں ہوتے، اب اگر کوئی شخص پہلی قسم کے اہم سوالات کو بالکل چھوڑ دے یا انہیں بالکل غلط طریقے سے حل کرے، اور وُرس کو نہی سوچنے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا یا کو وسری قسم کے ضمنی سوالات سجیح طریقے سے حل کردے تو آپ خود ہی سوچنے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا یا کام ؟ ظاہر ہے کہ کوئی معقولیت پند انسان ایسے شخص کو کامیاب قرار نہیں دے سکتا، اس لئے کہ اس نے اصلی بنیادی سوالات کو بالکل حل نہیں کیا۔ جو شخص اسلام کے بنیادی عقائد، تو حید، رسالت، آخرت

<sup>(</sup>١٠ يا نَتُوَى مَا مِنَامَهُ " أَلِمَا لُي " كَ تُمَارِدُ أَيْقُلُ و ١٣٨٧ه الله الله الله المرتب )

وغیرہ پرایمان نہیں رکھتا، اور ساتھ ہی کچھا چھے کام بھی کرتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔

اس بات کوایک دُوسرے طریقے ہے بھی سمجھ لیجئے، دُنیا میں بہت سی چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے مفید ہوتی ہیں، لیکن کوئی دُوسری خراب چیز ان کے ساتھ مل کران کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ دُودھ، تھی، مکھن اپنی ذات کے اعتبار سے کتنی مقوّی غذا کیں ہیں، لیکن اگران کے ساتھ سکھیا ملادیا جائے تو یہی چیزیں مہلک بن جاتی ہیں۔ انسان کے اعمال و افعال کا بھی یہی حال ہے، کسی غریب کی روپے پیسے کے ذریعہ امداد کرنا کتنامستھن کام ہے، لیکن اگراس سے مقصد محض دِکھاوا اور نام وغمود ہوتو یہ نیکی دُنیوی نقطۂ نظر سے بھی اگارت ہوجاتی ہے۔

قرآن کریم کا ارشاد یہی ہے کہ '' کفر'' وہ زہر ہے جو انسان کے تمام نیب اعمال کو اکارت کردیتا ہے، بیا اعمال خیر اگر ایمان کے ساتھ ہوں تو انسان کے درجات میں ترقی کا سبب بنتے ہیں، اور ان ہے اس کی آخرت سنورتی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کفر مل جائے تو وہ ان کو اس طرح بیکار کردیتا ہے جیسے سکھیا، دُودھ اور گھی کو، جو شخص خدا کا یا اس کی وحدانیت کا منکر ہو، اس کے رسولوں کو (معاذ اللہ) جھوٹا کہتا ہو اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کو من گھڑت بتا تا ہو، اور اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی کا سرے سے انکار کرتا ہو، اور اس قدر شکین جرائم کے بعد وہ کوئی اچھا کام بھی کر لے تو اسے ستحق زندگی کا سرے سے انکار کرتا ہو، اور اس قدر شکین جرائم کے بعد وہ کوئی اچھا کام بھی کر لے تو اسے ستحق انعام قرار دینے میں آخر کیا معقولیت ہے؟ فرض بیجئے کہ ایک نہایت خوش اخلاق، مختی اور ذہین شخص ہے جو اپنی مبنی برانصاف حکومت کے خلاف بعناوت کی سازش کرتا ہے، اس کے دُشمنوں سے مل کر ان کی مدد کرتا ہے، اس کے قانون کی تھام کھلا تو ہین کرتا ہے، تو کیا کوئی انصاف پیندانسان حکومت کی مرزا دے تو کیا کوئی انصاف پیندانسان حکومت کے اس فیصلے کوظم قرار دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کنہیں! اس کا جرم اتنا شکین ہے کہ اس کی موجودگی میں کی خوش اخلاقی کوئی حثیت نہیں رکھتی۔

اب آپ خود سوچ کیجئے کہ جوشخص خدا کا ،اس کے رسولوں کا ،اس کی کتابوں کا اور اس کے قوانمین کا باغی ہو،ا ہے محض اس کی خوش اخلاقی کی بناء پر جنت کامستحق کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے؟ (۱)
واللہ سبحانہ اعلم
واللہ سبحانہ اعلم

۲۲ رشوال ۱۳۸۷ ه

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر معارف القرآن ج:۴ ص. ۲۳۳۔

<sup>(</sup>۲) بەفتۇئى ماہنامە' اىبلاغ'' كے ثارہ ذیقعدہ که ۱۳۸۷ھ سے لیا گیا ہے۔

#### وحدت الوجود كامطلب

سوال: - وحدت الوجود كاكيا مطلب ہے؟ اور بيعقيدہ كہاں تك ؤرست ہے؟ اور ديعقيدہ كہاں تك ؤرست ہے؟ جواب: - وحدة الوجود كاصيح مطلب بيہ ہے كہ اس كا كات ميں حقيقی اور مكمل وجود صرف ذات بارى تعالى كا ہے، اس كے سوا ہر وجود ہے ثبات، فانی اور ناكمل ہے۔ ایک تو اس لئے كہ وہ ایک ندایک دن فنا ہوجائے گا، دُوسرے اس لئے كہ ہر شئ اپنے وجود ميں ذات بارى تعالى كى مختاج ہے، لبندا جتنی اشیاء ہمیں اس كا كنات میں نظر آتی ہیں، انہیں اگر چہ وجود حاصل ہے، لیکن اللہ كے وجود كے سامنے اس وجود كی كوئی حقیقت نہیں، اس لئے وہ كالعدم ہے۔

اس کی نظیر یوں سبحھے جیسے دن کے وقت آسان پرسورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے ، وہ اگر چہموجود ہیں ،لیکن سورج کا وجودان پراس طرح غالب ہوجا تا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔

ای طرح جس شخص کواللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو وہ جب اس کا کنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجودا ہے تیج ، مائد ، بلکہ کالعدم نظر آتے ہیں ، بقول حضرت مجذوب: جب مهرنمایاں ہوا سب حجیب گئے تارے

تو مجھ کو بھری برم میں تنہا نظر آیا

'' وحدت الوجود'' كابيه مطلب صاف، واضح اور دُرست ہے، اس سے آگے اس كی جوفلسفیانہ تعبیرات کی ٹینی ہیں، وہ بڑی خطرناک ہیں، اور اگر اس میں غلق ہوجائے تو اس تحقیدے کی سرحدیں کِفر تک سے جاملتی ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان کوبس سیدھا سادا بیا عقیدہ رکھنا چاہئے کہ کا نُخات میں حقیقی اور مکمل وجود اللہ نقی کی کا نیا ہر وجود نامکمل اور فانی ہے۔'' واللہ سجانہ اعلم دور مکمل وجود اللہ نقی کی کا ہے، باقی ہر وجود نامکمل اور فانی ہے۔''

### مسئلة عصمت انبياء عليهم السلام

سوال!:-عصمت، انبیاء ملیہم السلام کے لوازمِ ذات ہے ہے یانہیں؟ ۲:- کیا انبیا، ملیہم السلام کو نبوت ہے قبل بھی وہی عصمت حاسل ہوتی ہے جو کہ نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے؟

جواب ا: -عصمت، انبیاء علیهم السلام کے لئے لازم ہے، اور ان ہے کسی وقت بھی پیصفت

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے ہے و کیھے: شریعت وطریقت نس ۱۳۰۰ مواننہ کلیم الأمت مقرت تھا نوی قدر سرہ ۔

<sup>(</sup>٢) يوفق ماينام ( ابال في كشروها و الماوى الثانيا ١٣٨٤ هر الماوي الياشار

#### بلاشحقيق مسئله بيان كرنا

سوال: - اگر کوئی شخص برون شخیق کے مسئلہ بیان کرے اور مسائل شرعیہ کو نہ مائے اور اللہ بنالہ ہے، نفالی نے جو حصہ وارثوں کے لئے قرآن مجید میں مقرر فرمایا ہے نہ مانے ، اور کجے بید دادی کا مسئلہ ہے، اور کسی عالم کو کافر کیجے اور اس عالم کی ہر طریق آ ہرور بیزئی کرے ، فیدیت کرے اور اس سے وَشَمْنی وَ بَخْصَ رَبِّنِی کَرے ، فیدیت کرے اور اس سے وَشَمْنی وَ بَخْصَ رَبِّنِی کَرے ، فیدی اور ہور بیان فرقہ بندی اور مسجد میں فساو کرے ، فسئل و فبور کے اور براوری میں تفاو کرے ، فسئل و فبور کرے ، ایسے شخص کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ اور وہ مسجد میں وافل ہوسکتا ہے؟ اور جو کسی کی حق میں میں کیا تھی کرے ، ایسے شخص کا کیا تھی ہے؟

جواب: - ایس شخص فاسق ہے، مسلمانوں کو جانے کدائے نرمی سے سمجھائیں اور آسر نہ مانے تو اس سے بیزاری کا اظہار کریں، فرائض کے بارے میں وہ جو یہ کہتا ہے کہ:'' دادی کا مسئلہ ہے'' نواس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے مسجد میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ اس جمعے مطاب پر موقوف ہے۔

والند سبحانہ المم

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه اعداد ۱۳۸۸ احد

الجواب تصحيح بنده محمر شفيع عفا التدعنه

المارية المحتودة والمعارض المن المستخدا المستخدا المستخدية المستخدمة المستحدة عليه المستخددة والكياس المستخددة والمحارض المحتود المستخدمة والكال المستخددة وطالع المستخدمة وطالع المستخدمة وطالع المستخدمة والكن المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة والمستخدمة المستخدمة المست

## کسی انجمن کے رُکنیت فارم میں اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا حکم

سوال: - ایک انجمن کے رُکنیت فارم کی عبارت مندرجہ ذیل ہے، کیا اس میں ہے کوئی شق پورا نہ ہونے پرممبر گنا ہگار ہوگا یانبیں؟ اور گناہ کیسا ہوگا؟ کبیرہ یاصغیرہ؟

میں اللہ زب العزت اور اس کے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرکے اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بزم ہذا کے اغراض و مقاصد سے پورا پورا اتفاق ہے، اور میں بزم کی فیس مستقل ادا کرتا رہول گا، اور میں وُوسرے کو رُکنیت کی رغبت و بنا اور بزم ہنا اور میں اُوسرے کو رُکنیت کی رغبت و بنا اور بزم ہنا ہوا کو سرے کو رُکنیت کی رغبت و بنا اور بزم ہنا ہوا کہ منا اپنا فرض مین سمجھوں گا، تبدیلی رہائش سے آگاہ کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اس عہد کی و فاکر نے کی تو فیق عطا فرمائے۔

(فتوی نمبر ۴۵/۲۳۵۴)

#### کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی محاسبہ ہوگا؟ کیا جنت میں عورتوں کو رُؤیتِ باری ہوگی؟

سوال ا: - قیامت کے دن جب انسانوں کو حساب و کتاب کے لئے اُٹھایا جائے گا تو کیا جن و اِنس کے علاوہ جانوروں کو بھی اُٹھایا جائے گایا نہیں؟ حدیث میں سینگ والی بکری سے بنجی بکری کا بدلہ لینے کا ذکر آتا ہے۔ ایک صاحب کا خیال ہے کہ قیامت کے دن تمام جانوروں کو حساب وغیرہ کے

<sup>(</sup>١) "وهُـوَ مَـغَـكُـمُ ايُنما كُنْتُمُ" الاية (الحديد: ٣). "ما يكُوّنُ منَ لَجُواى ثلبتَةِ اللّا هُو زابعُهُمُ ولا حمْسةِ إلّا هُو سَادسُهُمُ ولا أَذْنَى منُ ذَلَكُ ولا اكْتُو اللّا هُو معهَمُ السما كانُوا" (المجادلة ٢)

ر+) سورةالمائدة ا

لئے اُٹھایا جائے گا، ایک صاحب جو عالم اور فاضل ہیں کہتے ہیں کہ'' قرآن وسنت سے صرف انسان کا مکلّف ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لئے ان کے علاوہ کسی اور مخلوق کا حساب و کتاب کے لئے اُٹھائے جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اور بیرے دیث قابلِ تاُویل ہے۔''

جواب! - جانوروں کا ایک وُوسرے سے بدلہ لینا بعض احادیث سے ثابت ہے اور بیہ غیرمکلّف ہونے کے منافی نہیں ہے، صرف مظالم کا حساب لے لیا جائے تو یہ بھی مستبعد نہیں ،لیکن حقیقی علم اللّٰہ ہی کو ہے، اور چونکہ اس مسئلے کا تعلق انسان کے ممل سے نہیں ہے اس کئے اس کی بحث و تدقیق میں بیڑنا فضول ہے۔

سرا:- جنت میں جیسے مردوں کو رُؤیتِ باری ہوگی، کیا اسی طرح عورتوں کو بھی ہوگی؟ اس طلمن میں ایک صاحب کی رائے بہ ہے کہ مردوں اورعورتوں کو اکھے رُؤیت نصیب ہوگی اور پردہ کا وہاں تھم نہ ہوگا، کیونکہ پردہ صرف وُ نیا کے لئے ہے۔ دُوسرے صاحب کی رائے بہ ہے کہ جنت میں بھی پردہ ہوگا، اورعورتوں کو رُؤیتِ باری تعالیٰ نصیب نہ ہوگی، اورا گر ہوئی تو مردوں کے ساتھ نہ ہوگی۔ علاء کا عقیدہ بہ ہے کہ رُؤیت عورتوں کو بھی ہوگی، جیسے شخ عبدالحق محدث دہلوئ نے تصریح فرمائی ہے۔ باتی اس کی تفصیلات اللہ بی جانتا ہے، اس قسم کی بحثوں میں پڑنے کے بجائے مملی مسائل معلوم کرنے میں وقت صُرف سیجئے۔ فقط واللہ سجانہ اعلم الجواب سیح میں وقت صُرف سیجئے۔ نقط واللہ سجانہ اعلم الجواب سیح عفا اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ ع

(٢) تقصيل كے لئے وكينے: اعتقاد أهل السنة والجماعة للامام ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ص:٥٤٨ ٢٥٠٣ــ

## عقيدة حيات النبي صلى الله عليه وسلم

سوال: -محترم مولانا تمرآتی شانی صاحب السلام تایکم ورثمة الله و برگانته

میں نے ایک بھل آ نبخاب ٔ وارسال کیا تھا،لیکن جواب سے محروم رہا،اس بھلے میں یہ ندکور تھا کہ قرآن کے مطالع سے جھے ایس محسوس ہوا کہ مسلمان عام طور سے دینی معاملات میں احکام قرآن کے خلاف قمل کررہے ہیں،ایسا کیوں ہے؛ یہ میں سمجھ نبیس سکا۔

قرآن میں واضح طور پر نتایا گیا ہے کہ ہر شخص کوموت آتی ہے، اور بُھر وہ قیامت کے دن اُٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو بَمر بسدین نے وفات رسول سبی ابند علیہ وسلم کے موقع پر البھی طرح اس ک وضاحت کردی تھی بلیکن عام مسلمان حیات البی سلی اللہ علیہ وسلم اور حیات او بیا، کے قائل میں، اور ان کے تقدر فات کے جیب و فریب واقعات بیان کرتے رہے تیں۔

جواب: - مكرى ومحنة في ١٠ سلام مليكم ورحمية الله و بركاته

آپ کا پہلا کو جھے مانا یہ گئی ، بہر کیف! آپ کے سوال کا بواب وض ہیں ہے۔ اس بعد ہم انسان کو برزقی زندگی سے واسط پہلا ہے، برزقی زندگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کو برزقی زندگی سے واسط پہلا ہے، برزقی زندگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کی زوج کا انسان کو برزقی زندگی سے واسط پہلا ہے، برزقی زندگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کی زوج کا اس کے جسم سے آسی قدر اتعاقی رہتا ہے، یہ یعاقی عام انسانوں میں بھی ہوتا ہے، تدران کا متابع میں اثرات محسوس نہیں ہوت ۔ شہدا، ی اروائ کا تعلق ان کے جسم سے عام انسانول کے روائ جی میں زیرہ ہے انہیں احمیا قرار دیا ہے، اور انبیائ کرام کا درجہ شہدا، سے بھی زیرہ دوروہ ہوتا ہے، کیوں میند ہے، ایس کے اعاد بیش اورائی کا اتعاقی جسم سے سے زیرہ و ہوتا ہے، بیوں کو بیند ہے، ایس کے اعاد بیش انبیان ہوسانا، کی طرح قرار دیا گئی اعلی اورائی کا اتعاقی سے نیرہ وہ ہوتا ہے، اس کے شہدا، کی طرح کا نہیں بھی احمیان کی اورائی کا تعلق سے بیاجہ میں انبیائی کرام ملیم اسلام کو کو ورائد تعلی کو ورائی کا تعلی واقعہ دیکی مواقہ و داللہ تعلی کی طرح سے ان کی صورت مثن کی ہوگئی دیرہ کی میں انبیائی کرام ملیم کا کوئی واقعہ دیکی مواقہ و داللہ تعلی کی طرف سے ان کی صورت مثن کی ہوگئی ہو

ministry ( )

(نتوی به ۱۰ د.د)

و ال الولا تَقُولُوا لِمِنْ لِفِتِلَ فِي سِسَ الدامواتِ إِلَى اخْتَاءُ وَلَكُنَّ لَا تَسْغُرُونَ الوالِيقُوهِ الانال

 <sup>(</sup>٢) "ولا أن تلكخوا ازواجة من "بغدة أبدا " (الإحواب عد)

#### شیخ احمد کے مرقحبہ وصیت نامہ کا حکم

سوال: - جواشتہار کبھی کبھارلوگ شائع کرتے ہیں، لیعنی وہ معروف وصیت نامہ جوآپ صلی اللّٰہ علیہ وسلّٰم کے روضۂ اطہر کے خادم کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس میں جو کبھے تحریر ہے وہ دُرست ہے یا نبیں؟ مثلاً جو اس کو بڑھے گا وہ اس کو شائع کرے، اگر ایسانہیں کرے گا تو نقصان اُٹھائے گا، انکار کرنے والاسخت عذاب میں مبتلا ہوگا، جو بڑھ کرشائع نہ کرے مسلمان نہ رہے گا۔

جواب: - منسلکہ وصیت نامہ میں بنیادی طور سے جو بات کہی گئی ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں سے تو بہ کریں اور اسلامی اُ حکام کے مطابق زندگی گزاریں، وہ بالکل صحیح اور دُرست ہے۔ اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے بہتر ہے، لیکن پڑھنے والے کے ذمہ خاص تعداد میں بعینہ اسی وصیت نامہ کوشائع کرنے کولازمی قرار دینا، اور جو نہ کرسکے اس کونقصان کی دھمگی دینا شرعاً اس کی کوئی اصلیت نامہ کوشائع کرے۔

احقر محمر تقى عثمانى عفى عنه

DITAZITIT

(فتوى نمبر١٨/١٣٩٠ الف)

یہ وصیت نامہ سالہا سال سے شائع ہوتا ہے، جس کوتقریباً ۸۰سال گزر چکے ہیں، کسی شخص نے خود ہی بنالیا ہے، روضۂ اطہر کا کوئی خادم شنخ احمد نہ اب ہے، نداُس وفت تھا جب یہ وصیت نامہ نیا نیا شائع ہوا تھا، اُس وفت علماء نے تتحقیق کی تھی۔ لہذا نقصان کی دصمکی کی کوئی پرواند کریں۔

محد عاشق الهي بلندشهري عفي عنه

# جب جنت میں شیطان نہیں جاسکتا تو اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دھوکا کیسے دیا؟

سوال: - جنت کے اندرتو شیطان نہیں جاسکتا، حضرت آ دم علیہ السلام کو دھوکا پھر کیسے دیا؟
اور دھوکا صرف آ دم علیہ السلام کو دیایا آ دم وحواعلیہ السلام دونوں کو دیا؟ اور پہلے کس کو دیا؟
جواب: - قرآنِ کریم میں صراحت ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اس کام کے لئے جنت میں جانا کیا ضروری تھا؟
جنت میں جانا کیا ضروری تھا؟

۱۳۹۷/۲/۱۳۵ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۰۳ ب)

<sup>(</sup>١) "فَوْسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنِّ" الآية. (سورة الأعراف: ٢٠)

# ﴿فصل فى كلمات الكفر وأفعال الكفر وما يكون كفرًا ﴾ كفرًا وما لا يكون كفرًا ﴾ كفرًا وما لا يكون كفرًا ﴾ (كفريه وغير كفريه كلمات اورافعال عيم تعلق مسائل كابيان)

### موسيقي سننے والے کو کا فر کہنا

سوال ا: - کیا میرای ، گانا گانے والے کافر ہیں؟

r: - اگرنہیں تو ہمارے ہاں ایک صاحب انہیں کافر کہتے ہیں، کیا یہ وُرست ہے؟

جواب ا: - آلاتِ موسیقی میں مشغولیت تخت گناہ ہے، احادیث میں اس پر شدید وعید آئی ہے، لہٰذا ہرمسلمان کواس سے بچنالازم ہے، لیکن اس گناہِ کبیرہ کا مرتکب کافرنہیں ہوتا تاوقتیکہ اس کے عقائد کفریہ نہ ہوں۔

۳: - جن صاحب نے میراسیوں کو کافر کہا ہے ، انہوں نے سخت منطی کی ، انہیں تو بہ و استغفار کرنا چاہئے۔ کرنا چاہئے۔ الجواب صیح الجواب سیح محمد عاشق الٰہی عفی عنہ محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

## کسی کافر ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لئے ویزا فارم میں اینے آپ کو قادیانی لکھنے کا تھم

سوال: - خدا کرے حضرت بعافیت کالمہ ہوں ، ان دنوں بیمسکہ زیرِ غور ہے کہ بعض مسلمان کسی کافر ملک کا ویز اسہولت سے حاصل کرنے کے لئے پاکسی اور وُنیاوی مصلحت کے لئے پاسپورٹ اور ویزا کے فارم میں اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ بید انتہائی فتہج حرکت اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن سوال بیرے کہ ایسے خض کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں ؟ یہاں دارالافتاء میں

<sup>(</sup>١) تفعيل كي لئة وتلجيح مفتي أعظم إلى التان حضرت مولا ما مفتي محمد شغيع صاحب قدر سرة كي تباب" اسلام اور موسيقي" -

رُع) وفي مشكرة المصابيح باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ج: ٢ ص: ١ اس وقم الحديث: ٣٨١ (طبع قديمي كتب خانه) عن ابن كتب خانه) سباب المسلم فسوق وقناله كفر. وفي جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٨٨ (طبع فاروقي كتب خانه) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافره فقد باء بها أحدهما. هذا حديث صحيح.

اس سلسلے میں استفتاء بھی آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں غور کرنے سے جو نقطہ نظر سیا منے آیا ہے اس کا خلاصہ پیشِ خدمت ہے۔ آخر میں چند متعلقہ عبارات بھی ذکر کردی گئی ہیں، جناب سے درخواست ہے کہ اپنی رائے گرامی سے مطلع فرما کیں۔

ا:- کسی کلمے کے موجب کفر ہونے ، نہ ہونے میں اختلاف ہوتو احتیاط عدم تکفیر میں ہوتی ہے۔ ۲:- جوکلمہ فی نفسہ موجب کفر ہواس کے تلفظ وتکلم کی کئی صورتیں ہیں۔ 1:- ناساً یا خاطئاً تکلم ہو، اس صورت میں بالا تفاق تکفیر نہیں کی جائے گی۔

۲:- عامداً تکلم ہو،معلوم ہوتا ہے کہ عمد سے مرادیہ ہے کہ تکلم کا قصد بھی ہو، اس کلمے کے موجب کفر ہونے کاعلم بھی ہواور کفر کا ارادہ بھی ہو،اس صورت میں بالا تفاق تکفیر کی جائے گی۔

س: - جاہلاً تنگلم ہو، یعنی تنگلم تو ارادے ہے ہو، مگر پیمعلوم نہ ہو کہ اس سے آ دمی کا فر ہوجا تا ہے، اس صورت میں اختلاف ہے، تکفیر وعدم تکفیر دونوں قول ہیں۔

سا:- ہازلا تکلم ہو، یعنی تکلم تو ارادے ہے ہواور اس کے موجبِ گفر ہونے کا علم بھی تھا، مگر ایقاع تھم یعنی گفر کا ارادہ نہیں تھا، اس صورت میں تکفیر کی جاتی ہے۔

۵: - لاعبًا تکلم ہو، یعنی بطور استہزاء کے کلمۂ کفر کہا جائے ، بیداستخفاف ایمان ہے اور اس کی بھی تکفیر کی جاتی ہے۔

اس تفصیل کا نقاضا میہ ہے کہ اپنے آپ کو قادیانی لکھتے ہوئے اگر علم ہو کہ میہ باعث کفرہ، لیکن اعتقاد کفر نہ ہوتو میہ لاعباً یا ہازلا تکلم قرار پائے گا اور اس صورت میں تکفیر ہوگی، اور اگر موجب کفر ہوئے کا علم ند ہوتے ہوئے لکھا گیا ہے تو اختلاف کی بناء پر احتیاط اس میں ہے کہ تکفیر نہ کی جائے۔ ہونے کاعلم ند ہوتے ہوئے لکھا گیا ہے تو اختلاف کی بناء پر احتیاط اس میں ہے کہ تکفیر نہ کی جائے۔ چند عبارات میہ ہیں:-

في البحر: وفي فتح القدير: ومن هزل بلفظ كفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف، فهو ككفر العناد والألفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوي اهـ. (ج:۵ ص:۲۰ طبع ايج ايم سعيد).

وفى الفتاوى المحيرية: وفى الفتاوى اذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد المحفر قال بعض أصحابنا: لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندى، لأنه استخف بذنبه اهد وفى الخلاصة: اذا كان فى المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتى أن يميل الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم. زاد فى البزازية الا اذا خرج بارادته موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ. وفى التاترخانية. لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية فى

العقوبة، فيستدعى نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية اهد قال في البحر: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبًا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضى خان في فتناواه. ومن تكلم بها خطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عامدا عالما كفر بهنا عند الكل، ومن تكلم بها اختيارا جاهلًا بأنها كفر ففيه اختلاف، والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها، ولقد ألزمت نفسى أن لا أفتى بشئ منها، والله أعلم. والخيرية على هامش الفتاوي تنقيح الحامدية جنا صنكان. (1)

وفي أحكام القرآن للجصاص: ولأن الفرق بين الجدوالهزل أن الجاد قاصد الى اللفظ والى ايقاع حكمه، والهازل قاصد الى اللفظ غير مريد لايقاع حكمه، وجمع ص١٩٣٠). وفي التفسيرات الأحمدية: وكذا غير المكره اذا أجرى على لسانه كلمة الكفر استهزاء أو جهسلا يكون كافراً، فيكون الاية دليلا على أن ركن الايمان التصديق والاقرار جميغا، ولكن

ر بها ديد سرى السراطية ول ديد عيد على المراطقة المراطقة المراطة المراطقة ا

پھر دو ہاتیں اور قابل غور ہیں، ایک میہ کہ عام لوگوں کی دین گرفت اس قدر وَ جیلی ہو چی ہے کہ عام لوگوں کی دین گرفت اس قدر وَ جیلی ہو چی ہے کہ تکفیر کا فتو کی معلوم ہونے کے باو جو دیمی بہت ہے دُنیاوی مفاد کو ترجی دیں گے اور میہ کا فتو کی دینے کی چھوڑیں گے ، اور تکفیر کے فتو کی کا علم : وجانے کے بعد میہ حرکت بہر حال کفر ہوگی ، تو تکفیم کا فتو کی دینے کی صورت میں بظاہر میہ مضا گفتہ ہے کہ کفر سے نتینے کا جو ایک راستہ تھا وہ بھی بند ہوجائے گا ۔... و وسر کہ بات میہ کہ اگر تکفیر نہ کی جائے تو خطرہ ہے کہ تکفیر نہ کرنا اس حرکت کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ ان دونوں باتوں پر فور کرت ہوئے تا تا خطرہ ہوئے مصالحت میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بناتے یا لکھتے ہوئے صاف تنظیر تو نہ کی جائے تا کہ پہلاحر ن لازم نہ آئے ، البتہ مذمت و وعید کے الفاظ سخت بنائے جا کیں ، لیکن میہ بھی تب و رست ہوگا کہ فقہی طور براس کی شخائش ہو۔

جواب: - کسی کافر ملک کا ویزہ حاصل کرنے کے لئے یا کسی اور وُنیوی مصلحت کے لئے پاسپورٹ اور ویزا فارم پر مذہب کے خانے میں کسی مسلمان کا دیدہ دانستہ اپنے آپ کو قادیانی لکھنا، صراحة کافر مذہب کی طرف اپنی نبیت کرنا ہے، جو سراسر موجب کفر ہے، اگر کوئی ایسا کرلے تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ فورا صدق دل سے تو بہ کرلے اور تجدید ایمان کرے، اور آئندہ ایسا کرنے سے معمل پر نبیز کرے۔ آپ نے خط میں جو عباراتِ فقہاء تحریر کی ہیں، ان کا مذکورہ مسئلہ سے تعلق نہیں، اور کسی دُنیاوی غرض سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنے کے بارے میں تلاشِ بسیار کے باوجود کوئی واضح تصریح بھی نہیں ملی ، البتہ درج ذیل جزئیات ہے بیان کردہ تھم کی تائید ہوتی ہے:۔

في الهندية: مسلم قال: أنا ملحد، يكفر، ولو قال: ما علمت أنه كفر، لا يعزر بهذا..... وفي اليتيمة: سألت والدي عن رجل قال: أنا فرعون أو ابليس، فحينئذ يكفر كذا في التاتار خانية.

یہ جواب احترکی ہدایت پر لکھا گیا ہے، دراصل کوئی کلمہ کفر کہنا اور بات ہے، اور اپنے آپ کو کسی معروف کا فر فد ہب کی طرف منسوب کرنا اور بات ہے۔ جوعبارات تحریر کی گئی ہیں وہ اوّل الذکر صورت سے متعلق ہیں، ٹانی الذکر سے نہیں۔ لہذا الین صورت میں احترکا رُجّان اسی طرف ہے کہ پاسپورٹ پر فدہب کے خانے میں اپنے آپ کو''مسلمان'' کے بجائے قادیانی یا کسی اور فدہب کا پیرو کھوانا جوایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، موجب کفر ہے، جس سے تو بہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ لکھوانا جوایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، موجب کفر ہے، جس سے تو بہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۹۷۲ ر۱۳۱۴ه فتوی نمبر ۱۲۳/۲۵)

> قادیا نبیت سے براء ت اور کسی مسلمان کو قادیا نی کہنے کا تھکم سوال: - السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

من مسیٰ بشیر احمد شاہ ولدسیّد محمد اساعیل شاہ سکنہ سار وشیر ضلع نو پاکر سندھ مندرجہ ذیل عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتوں اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر اور قدر کی بھلائی اور بڑائی پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہوں، ایمانِ مجمل اور فیصل پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ میں حلفیہ افر ارکزنا ہوں کہ میں خاتم النہیں

<sup>(</sup>١) القتاوئ الهندية ج:٢ ص: ٢٤٩ (طبع مكتبه رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ج: ٢ ص: ٢٨٠ (طبع مكتبه رشيديه).

حفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشر وط طور پر ایمان رکھتا ہوں، اور بیا کہ میں کسی اللہ علیہ وضم کا بیروکار نہیں ہوں جو حفرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پنیمبر ہونے کا وعوے دار ہو، اور نہ بی ایسے وعویدار کو پنیمبر یا نہ بی مصلح مانتا ہوں، نہ تاریخ کے لحاظ سے پنیمبر ہونے کا وعوے دار ہو، اور نہ بی ایسے وعویدار کو پنیمبر یا نہ بی مصلح مانتا ہوں، نہ تاریخ کے لحاظ سے معنی کے لحاظ یا اعتبار سے نبی یا نہ بی مصلح ہونے کا وعویٰ کرتا ہے تو اس کو اور اس کے بعد کوئی شخص کسی معنی کے لحاظ یا اعتبار سے نبی یا نہ بی مصلح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اور اس کے ماننے والے کے ماننے والوں کو مرتد و کا فر جانتا ہوں۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے احمدی اور لا ہوری گروپ سب کو غیر مسلم اور اسلام سے خارج ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا یہ بیان حلفیہ ہونے اور میں کلمہ طیبہ لا إلله اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بالکل صحیح اور دُرست تحریر کرتا ہوں۔ آپ سے ورخواست ہے کہ میرے مندرجہ بالا عقیدے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے فتویٰ صادر فرما کیں کہ:-

ا: - عقیدے کے اعتبار سے میں شریعت محدید کے مطابق مسلمان ہوں یانہیں؟

۲: - کیا مجھے قادیانی کہا جانا ڈرست ہے؟

m:- اگر کوئی شخص مجھے قادیانی کہتا ہے تو شریعت محمد بیمیں اس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب ا: - اگرآپ کے وہی عقائد ہیں جوسوال میں مذکور ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی فاسد

عقیدہ بھی نہیں رکھتے ، تو آپ بلاشبہ مسلمان ہیں۔

ان مندرجهٔ سوال عقائد کا حامل شخص قادیانی نہیں ہوسکتا، اس کو قادیانی کہنا ہرگز درُست نہیں۔
 سانہ کو بلاوجہ قادیانی کہنا سخت گناہ ہے، اگر ناوا قفیت یا ہے احتیاملی ہے کہا ہے تو اسے فوراً تو بہ کرنی چاہئے ، اور اگر کسی غلط نہی کی بناء پر کہا ہے تو اس کی غلط نہی وُور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔
 چاہئے۔

۵/۸/۳۰۸۱ه (فتوئ نمبر ۳۲/۱۳۴۳ ح)

## علماء کو بُرا بھلا کہنے والے کا حکم

سوال: - ایک شخص علمائے دین کولوطی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ دین فروشی ان کا پیشہ ہے، اور علم دین پڑھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، علمائے دین بدمعاش ہیں، مدارسِ عربیہ گمراہی کے اُڈ ہے

 <sup>(</sup>١) وفي مشكّوة المصابيح "باب حفظ اللسان والغيبة والشتم" ج:٢ ص: ١١٣ رقم الحديث:٣٨١ سباب
المسدم فسوق وقتاله كفر. وفي الهداية ج:٢ ص: ٥٣٥ (طبع مكتبه شركت علميه) وكذا اذا قذف مسلمًا بغير
الزنا، فقال: يا فاسق أو يا كافر، فوجب التعذير.

حدیث کے ناقابلِ اعتبار ہونے اور جہنم کے دائمی نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین اور مفتیانِ شرع مندرجہ ذیل مئلے میں کہ: -ا: - ہمارے علاقے کے بعض حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ موجودہ وقت میں حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ غیر معتبر اور جلانے کے قابل ہے۔ (معاذ اللہ)

۲: - ایک اور عقیدہ بیر کھتے ہیں کہ جنت دائی اور غیر فانی ہے، مگر جہنم دائی وابدی نہیں ہے، لیعنی جہنم ایک مدت کے بعد انسان لیعنی جہنم ایک مدت کے بعد انسان سارے کے سارے یعنی مشرک و کافر رحمت (جنت) میں جائیں گے اور اس حدیث سے استدلال سارے جیس "ان د حسمتی سبقت علی غضبی" اور ساتھ ساتھ مولا ناشلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی چہارم میں دوزخ کی انتہاء کے محمث لوگوں کو دکھا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے جا ہے ہیں، اب آپ بتا کیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ شریعت محمدی کے مطابق ہے یانہیں؟

جواب: - مذكوره عقائد سخت گمرا مانه عقائد مين - پېلاعقيده كهسارا ذخيرهٔ حديث (معاذ الله)

 <sup>(1)</sup> وفي خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٨٨ (مكت رشيديه كوتله) (ألفاظ الكفر) من أبغض عالمًا بغير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. وراجع أيضًا شرح الفقه الأكبر لمُـلًا على القارى ص: ٢٠٠ (طبع دار الاشاعت الاسلاميه بيروت).
 (٢) تقميل كـ لــــ و كمين فتاوى رشيديه ص: ١٨ و امداد الفناوى ج: ١ ص: ٣٩٣ و امداد الاحكام ج: ١ ص: ١٢٥ .

نا قابلِ اعتبارے، کفریہ عقیدہ ہے، جس کے بعد انسان دائز و اسلام سے خارج ہوجا تا ہے، اور دوسرے عقیدے پر بھی کفر کا اندیشہ ہے۔ ایسے عقائمہ کے شخص سے جب تک وو تو بہ نہ کرے دوستانہ خصوصی تعلقات نہ رکھنا جا ہے۔

۴۲رورو۱۴۰۰ه (فنوی نمبر ۳۱/۱۲۷۲ د)

مسلمان کو کا فر کہنے والے کا حکم

سوال: - کیا فرمائے ہیں ملائے وین کہ سمنی مولانا ذاکراللہ سواتی حال ساکن لوندخور دہ آ دہ نے اس بارے میں فتویٰ جاری کیا ہے کہ انجمن اشاعت التوحید والسنت کے افراد سب کا فراوران کی عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، اور تحد بن عبدالوباب تجدی اور ابن تیمیڈ اور اسانمیل شہیڈ اور دیو بندیوں کو بھی کا فر کہتے ہیں، کیا مولانا موصوف اس فتویٰ کی زوست کا فرہ ہے یانہیں؟

الجواب: - سی مسلمان کا کافر کہنا تخت گناہ ہے، اور جو شخص الیبا کہے وہ فاس ہے، کیمن اس معطی کی بنا، پراہے مطلقاً کافر بھی نہیں کہا جاسکتا، تا وقتیکہ اس کے دُوسرے بنیاہ می منقا کہ خراب نہ ہوں، البنة خطر وَ کفرے خالی نہیں۔ البنة خطر وَ کفرے خالی نہیں۔ الجواب سیح بند و نمی شفیح مخفال مذہبہ

(١) وهي البنزازية على هامش الهندية ح: ١ ص: ٢٠٩ وطبع مكتبه حقاليه پشاور) (١ استخف بسنة أو حديث من أحاديته عليه السلام كفي وهي الهندية ح ٢ ص. ٢٠٩ وطبع مكتبه وشهديه كونيه) والناب التاسع، تحكام المرتدين من الكر المتوانز فقد كفر، ومن أبكر السشهور بكفر عند البعص. وقال عبسي الله النان: بصلل و لا يكفر وهو الصحيح، ومن الكر حبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول وفي شرح الفقه الأكبر ص ٣٠٠٠ (طبع دار البشائر الاسلامية بينووت، فصل في العلم و العلماء) من قال لفقيه بذكر شيئًا من العلم أو يروى حديثًا صحيحًا أي ثابتًا لا مرضوعا: هذا ليس بشئ، كفر ... الح

رع) وقبي مشكوة المصابيح باب حفظ اللسان والغينة والشفم ح ع ص.١١٠ رقم الحديث ٩٩٠٠ (طبع قديسي
 كتب حانه) سياب المسلم فسوق وقباله كفر.

(٣) عن ابن عسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رحل قال لأحيه: كافر، فقد باه بها أحدهما. هذا حديث صحيح، جامع السرميدي ج: ٣ ص: ٨٩ (طبع فاروقي كتب حانيه) وفي اللمعات والطبي: انه محمول على البيستيجال لذلك الله و الأنه فعل منال فعل الكافر، رحواله مدكوره، وفي الدر البيجار ح ٥ ص: ٢٣٩ ، ٢٣٠ وعيم وعيم أنه لا يتقلى محمول على محمل حسل أو كان في كفره حلاف، ولو كان دلك روايه صعيفة. وقال الشامي تحب مطلب في حكم من شتم دين مسلم (ح: ١٠ ص ٢٣٠٠): تم ان معتمى كلامهم أيمان أنه لا يتحكم بكفره لامكان التأويل، ثم رأيته في جامع الفصولين حيث قال بعد كلام أقول، وعلى هذا ينبعي أن يكفر من شتم دين مسلم ولكن يمكن التأويل بأن مراده أحلاقه الردينة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دبن الاسلام فينبغي أن لا يكفر حيننذ، والله تعالى أعلم

## "أكرفلال كام كرول تو كافر ہوجاؤل" كہنے كا حكم

سوال: - اگر بیوی نے کئی مرتبہ کہا: اب بھی نماز نہیں پڑھی تو ''من تسرک المصلاۃ متعمدًا فقد کفو''، یا اگر بیوی نے کہہ دیا کہ:'' فلال کام کروں تو کافر ہوجاؤں'' اور وہ کام کردیا یا بھول کرکوئی کفریہ فقرہ کہہ دیا (کفر حاصل کرنے کی غرض سے نہیں) تو کیا ان صورتوں میں وہ کافر ہوجائے گی یا طلاق ہوجائے گی؟

(۱) جواب: - جان ہو جھ کرنماز حجوڑ نا انتہائی شدید گناہ ہے، لیکن اس سے انسان کافرنہیں ہوتا، اس طرح اگر کوئی شخص میہ کہہ دے کہ' میں اگر فلال کام کروں تو کافر ہوجاؤں' تو اتنا کہنے سے بھی کافر نہیں ہوتا، اور اگر وہ کام کر لے تب بھی کافر نہیں ہوتا، اللّا میہ کہ وہ سمجھتا ہو کہ میہ کام کرنے سے میں واقعی کافر ہوجاؤں گا اور پھر بھی کفر پر راضی ہوکر وہ کام کرلے۔

لما في البدر المختار: وان فعل كذا فهو كافر، والأصح أن الحالف لم يكفر علقه بماض أو ات ان كان عنده في الحلف يكفر علقه بماض أو ات ان كان عنده في الحلف يكفر في يكفر في الحلف يكفر في التداعم فيهما. (شامي ج: ٣ ص: ٥٥) -

۱۳۹۷/۲/۱۲ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۰۹ ب)

## '' میں ہندو ہول'' کہنے کا حکم

سوال: - اس شخص کے بارے میں کیا تھم ہے کہ جس سے کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے: ''ہاں! میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ ہندو یا سکھ ہوں۔'' کیا وہ مسلمان رہتا ہے اور اس کا نکاح باقی رہتا ہے؟ مسلمان نہیں ہوں، ہندو یا سکھ ہوں'' کلمہ کہ 'نہاں میں مسلمان نہیں ہوں، ہندو یا سکھ ہوں'' کلمہ کفر ہے، اور اگر اس کا جواب: - یہ کلمہ کہ 'نہاں میں مسلمان نہیں ہوں، ہندو یا سکھ ہوں'' کلمہ کفر ہے، اور اگر اس کا

<sup>(</sup>١) وفي البدر المنختار ج: ١ ص:١٣٥ وتاركها عمدًا مجانةً أي تكاسلاً فاسق .... الخ. وكذا في شوح المسلم للنووئي ج: ١ ص: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٣ ص: ١٥ / ١٥ ، وفي البزازية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢ (طبع رشيديه كوتنه) ان فعل كذا فهو يهو دي ثم أتى بالشرط ان كان عنده من أتى بهذا الشرط لا يكفر كانت عليه كفارة الحلف، وان حلف بهنذه أعنني بقوله هو يهو دي أو نصراني أو مجوسي ان كان فعل كذا وقد كان فعله هو عالم بفعله لا يلزم الكفارة لأنه غيموس وقد اختلفت الأجوبة في كفره والمختار ما قال السرخسي وبكر انه ان كان كفرا عنده الحلف بهذا فهو كافر لأنه رضي بكفر نفسه، والرضا بكفر نفسه اكفر بلا نزاع ... الخ.

وہی مطلب مراد تھا جوالفاظ ہے شمجھ میں آتا ہے تو انسان ان کلمات کے کہنے سے کافر ہوجاتا ہے، ایسے شخص کوتو بہ کے بعدایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید کرنی لازم ہے، اور اگر مقصد کچھاور تھا تو وہ لکھ کر دو ہارہ سوال کرلیں ۔تجدیدِ ایمان اورتجدیدِ نکاح ہرصورت میں کرلینی حیاہئے ، کیونکہ یہ بڑا خطرناک اور سنگین جملہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کوالیی بات کہنے سے محفوظ رکھیں، ہمین۔ (فتوی نمبر ۳۴/۱۶۱۴ ج)

اذ ان کی گشاخی کاحکم

سوال: - ایک شخص نے مؤذّن کے متعلق جو کہ پانچ وقت جامع مسجد میں اذان دیتا ہے، ۵-۲ د فعہ میرے سامنے کہا کہ: '' بیر مؤذّن صبح کے وقت زیادہ بکواس کرتا ہے، جس سے میری نیند میں خلل آتا ہے، اس کومنع کرو کہ صبح کے وقت اذان نہ دیا کرے۔'' ایک شخص نے اس شخص کوکسی بیار کو الجَلْشُنِ لگانے کا کہا تو اس نے کہا کہ:''جب تک مؤذّن سے اذان بندنہیں کرائیں گے، بیار کو اَجَلَشُن نہیں لگاؤں گا۔''اس شخص کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: - جس شخص نے اذانِ فجر کے بارے میں ایسے گتاخانہ کلمات کہے ہوں وہ ا نتہا ئی بدعقیدہ معلوم ہوتا ہے، بہ کلمات کفر کے ہیں، اس شخص کو چاہئے کہ فوراً اپنے ان کلمات سے تو بہ کر کے ایمان کی تحدید کرے، اور جب تک وہ ایسا نہ کرے مسلمانوں کو اس ہے خصوصی تعلقات نەرىكھنے حياہئيں \_ واللدسبحانه اعلم

(فتوی نمبر ۲۸/۹۷۲ ج)

''میں کا فرہوجاؤں گا، پتھروں کی پوجا کروں گا،اللہ تعالیٰ ہے لڑائی كرول گا'' وغيره الفاظ كهنے كاحكم

سوال: - ایک شخص نے چند آ دمیوں کے درمیان پیرالفاظ کیے ہیں کہ:'' میں کا فر ہوجاؤں

(١) وفني الهنمدية ج: ٢ ص: ٢٥٩ مسلم قال: أنا ملحد، يكفر. ولو قال: ما علمت انه كفر، لا يعزر بهذا .... وفي اليتيمة: سألت والمدي عن رجل قال: أنا فرعون أو ابليس فحينئذ يكفر، كذا في التاتار خانية. وفي جامع الفصولين ج: ٢ ص: ١ • ٣ (طبيع السلامي كتب خانه) قال: هو يهودي أو نصراني .... كفر .... لأنه رضاء بالكفر، وهو كفر، وعليه الفتوي. وفي الهندية ج: ٢ ص:٣٥٠ (أحكام المرتدين) ومن يرضي بكفر نفسه فقد كفر، وكذا في التاتارخانية

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ٢ ص: ٢٢٩ (مكتبه رشيديه كوئته) في المخيير -رُأَن أذَن فقال رجل: أين بانك غوغا است، يكسف إن قبال عبلني وجه الانكار، وفي الفصول ولو سمع الأذان فقال: هذا صوت الجرس، يكفر كذا في التتارخانية، وراجع أيضًا البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٢٢ أحكام المرتدين. (محدر بير عثى عنه)

گا، پھروں کی پوجا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہے لڑائی کروں گا، داڑھی کٹوا دُوں گا' جب لوگوں نے گرفت کی تو اس نے چندآ دمیوں کے سامنے کلمہ پڑھ کرجھوٹ بولا کہ میں نے ایسانہیں کہا ہے، جبکہ اس کے اس قول کے پورے محلّہ والے گواہ ہیں، اور بغیر تقید یق کئے اس نے الزام تراثی بھی کی ہے، تقید یق کرنے پرمحلّہ کے چندآ دمیوں کے سامنے بیا قرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی ہے، اب وہ معافی مانگ رہا ہے۔اس کا شرکی فتو کی کیا ہو وہ اب اپنے ''کافر ہوجاؤں گا۔۔۔اس کا شرکی فتو کی کیا ہو وہ اب اپنے ''کافر ہوجاؤں گا۔۔۔الی کا شرکی فتو کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

۱۳۹۷/۲/۲۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۶۳ الف)

## قرآنِ کریم میں لفظی تحریف کاعقیدہ رکھنا اور استدلال میں حضرت کشمیریؓ کی عبارت پیش کرنا

سوال: - باسمه سجانه وتعالیٰ

حسنراتِ علمائے کرام ومفتیانِ عظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں:
ا:- ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب اپنے بیان میں کہا کرتا ہے کہ قرآن میں لفظی و
معنوی دونوں قتم کی تحریفیں موجود ہیں۔ اور وہ مولوی صاحب اپنے قول کی تائید کے لئے درج ذیل
عبارت نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ بات علامہ انور شاہ شمیریؒ نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے، کتاب
کا نام نہیں بتایا ہے۔عبارت درج ذیل ہے:-

"واعلم أن في التحريف ثلاثة مذاهب، ذهب جماعة الى أن التحريف في الكتب السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعًا، وهو الذي مال اليه ابن حزم، .... وذهب جماعة انكار التحريف اللفظى رأسا فالتحريف عندهم كله معنوى، قلت يلزم على هذا المندهب أن يكون القران أيضًا محرفًا، فان التحريف المعنوى غير قليل فيه أيضًا، والذي تحقق عندى أن التحريف فيه لفظى أيضًا، أما أنه عن عمد منهم أو لمغلطة."

#### اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟

۲:- بیان کرنے والے مولوی صاحب کا شرعی حکم کیا ہے، آیا قابلِ امامت ہے یا نہیں؟ اور اس کا بیعقبیدہ، قرآن مجید کی آیت: ''لِنَّا اَلْحَوْلُ لَنَا اللَّهِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُولُ نَ '' الآیة ، کا مخالف ہے یا نہیں؟ نیز جس مصنف کی کتاب کا حوالہ پیش کررہا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسلمان ہے یا مرتد؟ مدلل جواب عنایت فرما کرممنون فرما کیں۔

نوٹ: - شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مد شلیم! ہمارے علاقے کے علماء و عوام آپ ہی کے فتوی پر اعتبار کرتے ہیں، لہذا آپ اپنے دست مبارک سے جواب تحریر فرمائیں، میں نوازش ہوگی۔ بینوا تو جو وا

(٢٥١) حفرت عالمدانور شاوصاحب شيري كي ند ورومبارت فيق البارئ "ج: " ص ٣٥٠ كي جد حفرت شيري في يوبارت حفرت ابن مبال المن مبال الله الشوك عن الشهادة وغيرها "ج: اس ٣٩٠ (طبح قد يُن كتب فانه) كي ابن مبال أهل الشوك عن الشهادة وغيرها "ج: اس ٣٩٠ (طبح قد يُن كتب فانه) كي المن روايت كي تشريح من قبل الكتب الله و كتابكم الله في المن أنول علمي نبيه احدث الأخبار بالله تقوؤنه، لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتب بدلوا ما كتب الله وغيروا الله عن المنابع من العلم عن مسألتهم ولا والله ما بيايديهم الكتب، فقالوا: هو من عند الله ليستووا به شمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاء كم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم وجلا قط يسألكم عن الذي أنول عليكم. "الى روايت من المل كتب كتح يف كاذكر به اور حفرت شميري في تمين رأينا منهم وجلا قط يسألكم عن الذي أنول عليكم. "الى روايت من المل كتب كتح يف كاذكر به اور حفرت شميري في الكتب المسماوية " عن الفاظ به والشح به الله كتب كا مرف راج به ترآن كي خرف من أنه كا مرف عدرت المن عمل منهم " كا مرف راج بي كراك من المنابع عن المنابع عن الله عن عمد منهم " من المنهم " كا مرف يا ب كا مرف مديث المن عامرة محمد منهم " من المنابع على من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن حديث المن عامرة منهم " من المنابع على حديث المن عبال على الكتاب " بونا واضح به و ( محد يرق فواز ) الله عن عمد منهم " من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن حديث المن عامرة منهم " من المنابع عن عمد منهم " منهم " من المنابع عن من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن من المنابع عن المنابع عن المنابع عن المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن عمد منهم " من المنابع عن عمد منه عنه عنه عنه عنه عنه عنه منهم " من المنابع

نکالنا قطعی گمراہی کی بات ہے، اور جوشخص قرآنِ کریم میں تحریفِ لفظی کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں، کا فر ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ ۱۹۳۲/۱۳۵۱ھ (فتوی نمبر ۲۵۸/۷۳)

## ایک طنزیہ مضمون میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نامناسب الفاظ استعال کرنے کا حکم

سوال: - فتوی حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مصنف نے اپنے مضمون میں خدا کی شان میں گتاخی کی ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلانا ہے۔ مندرجہ ذیل عبارات رسالہ ''الف لیل' وُ ایجسٹ کے صفات: ۹۰ تا ۹۳ پر لکھی ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے: ''چند دن ہوئے ہیں نے خواب میں دیکھا، مجھے ایسالگا جیسے کوئی سوتے میں جگارہا ہے، سراُٹھایا تو ایک فرشتہ تھا، کہنے لگا: اچھے جرنگسٹ ہو، عدا کے در بار میں ہنگامہ ہے اور تم یہال پڑے ہو۔ میں نے کہا: ''میرا ڈیئر تو کہتا ہے کہ صرف وزیرول اور زراعتی ناخداؤں کے بال جایا کرو، مگر تم کہتے ہوتو آج خدا کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پہنیس اس کی استوری اخبار والے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں، المیس ہوتا تو دُوسری بات تھی۔ استوری اخبار والے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا نہیں، المیس ہوتا تو دُوسری بات تھی۔ ہمار کیا ہوگی ہیں منظر میں جہ و تنا کی موسیق ہے، وقیمی وشیمی خوشبو کی لہریں اُٹھ رہی ہیں، مگر درمیان میں چند میں ہیں منظر میں جہ و ثنا کی موسیق ہے، وقیمی وشیمی خوشبو کی لہریں اُٹھ رہی ہیں، میں، میں منظر میں جہ و گتا خانہ طریقے سے شور کر رہے ہیں۔

اس فرشتے نے کان میں کہا کہ: خدا ہے بغاوت کرکے اپنی خودمختاری کا نوٹس دینے آئے ہیں، میں نے غور سے سنا تو ایک بڑھا سائنسدان چیخ رہا تھا۔

ہم کیوں مانیں تیری خدائی؟ کیا ہے تیرے پاس جو ہمارے پاس نبیں؟ تیری خدائی کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے،ایک تخ یب جو قبر اور عذاب بن کر آتی ہے اور دُوسری تخلیق۔ ہمارے پاس بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔

ہمارے ایٹم بم آج تیری وُنیا کا ایسے اندازیں خاتمہ کر سکتے ہیں کہ استے بڑے پیانے پر تو نے بھی آج تک تخریب نہ کی ہوگی ، تو نے وُنیا کو قیامت کے دن حشر برپاکرنے کی دھمکی دے کر زیر کیا اور انہیں ندہب کی زنجیروں میں جکڑا، وہی حشر ہم اپنے ہموں ہے برپا کر سکتے ہیں''....(الخ تاص:۹۳-از ناقل) نمام صفحات کی عبارات ہے اللہ تعالیٰ کی تحقیر، تو ہین و تذلیل ہوتی ہے یانہیں؟ مسلمانوں کے عقیدے میں خلل پڑتا ہے یانہیں؟

نمبر۱۳۰۲-کیااس عبارت سے گفر لازم آتا ہے یانہیں جواُوپر (قوسین) میں نقل کی گئی ہے؟

مبرری نہر ۲۰۰۲- کیا میں غلط کبدر ہاتھا اے خدا! میں نے جراُت کرکے پوچھ لیا، اللّٰہ میاں نے میری طرف دیکھا اور پھرا پی خلیق پر شرم ہے سر جھکا لیا، تو عرفی میاں، مغرب کے سائمنسدان اپنی صدیوں کی سائمنسی ترقی سے خدا کا سر نہ جھا سکے اور ہم نے اس ملک کی ہیں برس کی زندگی میں خدا کا سر جھکا دیا ہے، ہم آگے ہیں یانہیں ؟''

نمبر ۲۰۵: - کیا ایسے مسلمانوں کو جو پاکستان میں رعایا کی حیثیت ہے مقیم بزن ان کی ، عام مسلمانوں کی ول آزاری اور ہاری تعالیٰ ہے اس درجہ گستاخی کی بناء پر اگر ملک پاکستان کے دستور کی بناء پر اگر ملک پاکستان کے دستور کی بناء پر اگر ملک کا اور خدا کا بنیاد پرضر ہے کاری لگ رہی ہوتو اس کو دستور اساسی کا منکر تصور کرنا چاہیے یانہیں؟ اور ملک کا اور خدا کا دُشمن اور ملک کا باغی سمجھنا جا ہے یانہیں؟

جواب: - اگر چه منسلکه مضمون ایک طنزیه مضمون ہے، جس میں الفاظ کی حقیقت مراد نہیں ہوتی ،لیکن طنزیه انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کرنا، اور اس کی طرف ایسی فرضی باتیں منسوب کرنا علین گنتاخی ہے، جس پر کفر کا بھی خوف ہے۔ لہٰذا ایسے مضمون لکھنے والے کوفوراً صدقِ دِل سے توبہ کرنی چاہئے۔ ایسے مضامین کی نشر واشاعت بالکل ناجائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے کارخانۂ قدرت کو طنز و مزاح کا موضوع بنانا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے الفاظ کو حقیقت سمجھتا ہوتو اس کے کفر میں کوئی شبہ ہیں۔

لسمانه أو بأمر من أو امره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكا أو ولدًا أو زوجة أو نسبه أسمانه أو بأمر من أو امره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكًا أو ولدًا أو زوجة أو نسبه الى الجهل أو العجز أو النقص، ويكفر بقوله: يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه. (عالمگيرية ج: ٢ ص: ٢٥٨) \_ أورا رالفاظ كي حقيقت مقصود نه بو بلكه صرف موجوده دور كانمانول پر طنزمقصود به وتو چونكة تكفير مسلم أيك سكين معامله ب، اس لئة تكفير سے تو كف لمان كيا جائے گا، ليكن اس كي سكين گنتاخي اور يخت گناه بونے ميں كوئي شك نهيں ـ اس مضمون كي مصنف اور ناشر دونوں كو كي شكن بين سال مضمون كي مصنف اور ناشر دونوں كو

 <sup>(</sup>١) الباب الناسع في أحكام المرتدين (طبع مكتبه حقانيه پشاور).

 <sup>(</sup>۲) وفي البدر السختار ج: ٣ ص: ٢٢٩ (طبع ايچ ايم سعيد) واعلم أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن.

آخرت کے مؤاخذے کی فکر کر کے فورا اس پر تو بہ کر نی جاہئے ، اور حکومت کو ایسے مضامین کی اشاعت کی اخرت ہے مؤاخذ اجازت ہرگز نہ دینی جاہئے۔

قادیا نیوں کے''لا ہوری گروپ'' سے تعلق رکھنے والے خص کے چند کفر یہ عقائد کا حکم

سوال: - ایک شخص کئی سال تک لا ہوری ، احمد یوں کے ایک تبلیغی رسالے کا ایڈیٹر رہتا ہے ، اور اس کے عقائد یہ ہیں: -

الف: - ایک غیرعرب مسلمان کو (جوعر بی نہیں جانتا ) نماز میں اپنی مادری زبان میں قرآن کا ترجمہ جولفظا ہو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

ب:- امام ابوحنیفهٔ نے بیفتویٰ دیا تھا کہ ایک غیرعرب مسلمان جوعر بی زبان نہیں جانتا نماز میں قرآن کا فاری ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔

ج:- محنت کش طبقہ (کسان اور مزدور) کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور یہ کہ رمضان کے روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور یہ کہ رمضان کے روزوں کے لئے وقت اور مہینے کی پابندی بھی لازم نہیں ہے۔ کیا ایسے شخص کومسلمان شار کیا جانا چاہئے؟ اور کیا اسے کسی اسلامی ادارے کی نگرانی اور ذمہ داری سونی جاسکتی ہے جبکہ وہ اپنے عقائد کا تحریری وتقریری اظہار کرتا ہے؟

جواب: - اگریہ صاحب اب بھی لاہوری، مرزائیوں کے عقائد سے متفق ہیں تب تو ان کے کفر میں کوئی شبہ ہیں ہے، اور اگر ان عقائد سے تائب ہو چکے ہیں تب بھی ان کا بیعقیدہ کہ روزوں کے لئے وقت اور مہینے کی پابندی لازم نہیں ہے، کفریہ عقیدہ ہے، اور غیر عرب کے لئے اپنی مادری زبان میں نماز کی اجازت بھی گراہی ہے، امام ابوصنیفہ کی طرف جو بات انہوں نے منسوب کی ہے وہ بھی اس اطلاق کے ساتھ وُرست نہیں، امام صاحب کا مطلب کچھ اور تھا، اور ایسے شخص کو کسی اسلامی ادارے کی فرمہ داری سونینا ہرگز وُرست نہیں۔

۳۹ر۱۰۱۸ ۱۳۹۵ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۰۸ ج)

<sup>(</sup>۱) نيز د کيڪئے امداد الفتاوي ج:۵ نس:۳۹۳

<sup>(</sup>٢) - "ايَّامًا مَّعُدُوُ دَتٍ" (البقرة: ١٨٨)، "فَمَنْ شهِد مَنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيصُمْهُ" الآية (البقرة: ١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) تقصیل کے لئے وکیئے: رد المحتار مطلب فی حکم القرائة بالفارسیة ج: ١ ص: ٣٨٥ (طبع سعید).

# ﴿فصل فی الفِرَق والأحزاب الإسلامیة والباطلة والباطلة والأشخاص المتعلقین بها ﴾ والأشخاص المتعلقین بها ﴾ (مخلف اسلامی وغیراسلامی نرقول اوران ہے متعلق شخصیات کے بیان میں)

'' الهدى انٹریشنل'' کے افکار وعقائد کا حکم سوال: - حضرت جناب مفتی صاحب، زیدت معالیہم السلام علیکم ورحمیة الله و بر کاته!

سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادارے''الہدیٰ انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈبلومہ کورس ان اسلامک اسلامک اسلامی اسلامک اسلام آباد کے ایک ادارے میں (One Year Diploma Course in I.S) کیا ہے۔ سائلہ اس ادارے میں طلب علم کی جبتی میں نئی تھی اور ان کے خفیہ عقائد سے ناواقف تھی ، ایک سالہ کورس کے بعد ان کے عقائد کی حقوم معلوم نہ ہوئے تو سوچا کہ علم نے کرام سے فتوئی طلب کیا جائے ، تا کہ اُمت مسلمہ کی بیٹیوں تک عقائد صحیحہ کو بینچا کر ان کو گراہی سے بچایا جاسکے۔ ہماری استاد اور''الہدی انٹریشنل' کی گران محتر مہ وُاکٹر فرحت ہائی صاحبہ کے نظریات کا نیجوڑ بیش خدمت ہے۔

ا:- اجماع أمت ہے جٹ كرايك نئى راہ اختيار كرنا۔

r:- غیرمسلم اور اسلام بیزار طاقتوں کے نظریات کی ہم نوائی۔ "

۳: - تلبيسِ حق و باطل \_

سن-فقهی اختلافات کے ذریعے دین میں شکوک وشبهات پیدا کرنا۔

۵:-آسان وین ـ

۲: - آ داب ومستخبات کونظر انداز کرنا۔

اب ان بنیادی نکات کی پچھنفصیل درج ذیل ہے:-

۱: - إجماع أمت ہے ہٹ كرنئ راہ اختيار كرنا:

ا: - قضائے عمری سنت ہے ثابت نہیں ،صرف تو بہ کر لی جائے ، قضا ا دا کرنے کی ضرورت

نبیں ہے۔

۲: - ۳ طلاقوں کوایک شار کرنا۔

سن-نفلی نمازوں، صلوٰۃ التبیح، رمضان میں طاق راتوں خصوصاً ہے ویں شب میں اجتماعی عمادت کا اہتمام اورخوا تین کے جمع ہونے برزور دینا۔

۲: - غیرمسلم، اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات کی ہم نوائی:

ا: – مولوی (عالم)، مدارس اور عربی زبان ہے ؤور رہیں –

۲: - علماء، دین کومشکل بناتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، عوام کوفقہی بحثول میں اُلجھاتے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو فرمایا کہ: اگر آپ وکسی مسئلے میں صبح حدیث نہ ملے تو ضعیف ہے لیس، لیکن علماء کی ہات نہ لیس۔

س:- مدارس میں گرامر، زبان سکھانے، فقہی نظریات پڑھانے میں بہت وقت ضائع کیا جاتا ہے، قوم کوعر بی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لوگوں کوقر آن صرف ترجے سے پڑھایا جائے۔

ایک موقع پر کہا (ان مدارس میں جو ۷، ۷، ۸ سال کے کورس کرائے جاتے ہیں، یہ دین کی رُوح کو پیدانہیں کرتے، اپنی فقہ کو سیح خابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں) اشارہ درسِ نظامی کی طرف ہے۔

بین - وحیدالدین خان کی کتابین طالب علموں کی تربیت کے لئے بہترین بین انصاب میں بھی شامل میں اور اسٹالز پر بھی رکھی جاتی ہیں ، کسی نے احساس دِلایا کہ ان کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ تو کہا کہ:'' حکمت، مؤمن کی گمشدہ میراث ہے''۔

میا ہے! تو کہا کہ:'' حکمت، مؤمن کی گمشدہ میراث ہے''۔

میا: - تلبیس حق و ماطل:

ا: - تقلید شرک ہے، (لیکن کون سی برحق ہے اور کس وقت غلط ہے؟ کیے بھی نہیں بتایا)۔ ۲: - ضعیف حدیث پرعمل کرنا تقریباً ایک جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے (جب بخاری میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے تو ضعیف کیوں قبول کی جائے؟)۔

ہم: - فقہی اختلافات کے ذریعے دین میں شکوک وشبہات پیدا کرنا: ۱۱- اپنا پیغام، مقصد اور متفق علیہ باتوں ہے زیادہ زور دُوسرے مدارس اور علما، پرطعن وشنیع۔ ۲۱- ایمان، نماز، روز و، زکو ق، حج کے بنیادی فرائفس، سنتیں، مستخبات، مکروہات سکھانے ہے زیادہ اختلافی مسائل میں اُلجھادیا گیا، (پروپیگنڈا ہے کہ ہم کسی تعصب کا شکار نبیں اور سیجے حدیث کو پھیلا

رہے ہیں)۔

":- نماز کے اختلافی مسائل رفع یدین، فاتحہ خلف الامام، ایک وتر،عورتوں کومسجد جانے کی ترغیب،عورتوں کی جماعت، ان سب پرضیح حدیث کے حوالے سے زور دیا جاتا ہے۔

م:- زکو ق میں غلط مسائل بیان کئے جاتے ہیں،خواتین کو تملیک کا پچھلم نہیں۔

د - آپر الدی دیں ن

۵: – آسان دین:

ا: - دین مشکل نہیں، مولو یول نے مشکل بنادیا ہے، دین کا کوئی مسئلہ کسی بھی امام سے لے لیں، اس طرح بھی ہم دین کے دائر ہے میں ہی رہتے ہیں۔

۲:- حدیث میں آتا ہے کہ آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، للہذا جس امام کی رائے آسان معلوم ہو وہ لے لیں۔

سا:- روزانہ کیلین پڑھنا سیجے حدیث سے ثابت نہیں، نوافل میں اصل صرف چاشت اور تہجد ہے، اِشراق اور اَوّا بین کی کوئی حیثیت نہیں۔

ہم:- دین آسان ہے، بال کٹوانے کی کوئی ممانعت نہیں، اُمہات المؤمنین میں سے ایک کے بال کٹے ہوئے تھے۔

۵:- دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لینک، پارٹیاں، اچھالباس، زیورات کا شوق، محبت، منسنُ
 حَرَّمَ ذِینَنَةَ اللهٰہِ۔

۲: -خواتین دین کو پھیلانے کے لئے گھر سے ضرور نکلیں۔

2:-محترم کا اپناعمل طالب علموں کے لئے جمت ہے،محرَم کے بغیر تبلیغی دوروں پر جانا، قیام اللیل کے لئے راتوں کو نکلنا،میڈیا کے ذریعے تبلیغ (ریڈیو،ٹی وی،آڈیو)۔

۱۵ - آ داب ومستحبات کی رعایت نہیں، خواتین ناپا کی کی حالت میں بھی قرآن چھوتی ہیں،
 آیات پڑھتی ہیں،قرآن کی کلاس میں قرآن کے اُوپر نیچے ہونے کا احساس نہیں۔

#### ۲:-متفرقات:

۱: - قرآن کا زجمه پڑھا کر ہرمعاملے میں خوداجتہاد کی ترغیب دینا۔

۲:- قرآن و حدیث کے نہم کے لئے جوا کابر علمائے کرام نے علوم سیکھنے کی شرائط رکھی ہیں، ان کو برکار، جاہلانہ یا تیں اور سازش قرار دیتا۔

m:- کسی فارغ انتحصل طالبہ کے سامنے دین کا کوئی تھلم یا مسئلہ رکھا جائے تو اس کا سوال بیہ

ہوتا ہے کہ بیت محکے حدیث سے ثابت ہے یانہیں؟ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ گلی گلی، محلے محلے''الہدیٰ'' کی برانچز کھلی ہوئی ہیں، اور ہرفتم کی طالبہ خواہ ابھی اس کی تجوید ہی ڈرست نہ ہوئی ہوآ گے پڑھا رہی ہے،اورلوگوں کومسائل میں بھی اُلجھایا جارہا ہے۔

۔ گھر کے مردوں کا تعلق عموماً مسجد ہے ہے (جہاں نماز کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق ہے)، گھر کی عورتیں مردوں سے اُلجھتی ہیں کہ تمیں مساجد کے مولویوں پر اعتماد نہیں۔

مطلوبه سوالات:

ا:- ندکورہ بالاتمام مسائل کی شرعی نقطۂ نظر سے وضاحت فر ما کرمشکور فر مائیں۔ ۲:-محتر مہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اس طریقۂ کار کی شرعی حیثیت، نیزمحتر مہ کی گلاسگو یو نیورشی سے پی ایجی ڈی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

س:- ان کے اس کورس میں شرکت کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اور ان سے تعاون کرنے کی شرعی نقطۂ نظر سے وضاحت فرماد بیجئے ، جزاکم اللّہ خیرُ ا اُحسن الْجزاء۔

> مستفتیه مسزسیما افتخار Year Diploma Holder from Al-Huda International

جواب: - سوال میں جن نظریات کا ذکر کیا گیا ہے، خواہ وہ کسی کے بھی نظریات ہوں، ان میں سے اکثر غلط ہیں، بعض واضح طور پر گمراہانہ ہیں، مثلًا: اِجماع اُمت کو اہمیت نہ دینا، تقلید کوعلی الاطلاق شرک قرار دینا، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ چودہ سوسال کی تاریخ میں اُمت مسلمہ کی اکثریت جو الاطلاق شرک قرار دینا، جس کا مطلب ہیہ ہے، وہ مشرک تھی، یا ہیہ کہنا کہ قضائے عمری فوت شدہ اُمیہ مجتبدین میں سے کسی کی تقلید کرتی رہی ہے، وہ مشرک تھی، یا ہیہ کہنا کہ قضائے عمری فوت شدہ مثلًا: تین طلاقوں کو ایک قرار دینا۔ بعض بوعت ہیں، مثلًا: صفح قرار دینا۔ بعض بوعت ہیں، مثلًا: صفح قرار دینا۔ بعض انتہائی گراہ کن ہیں، مثلًا: قرآنِ کریم کو صرف ترجے سے پڑھ کر پڑھنے والوں کو اجتباد کی دعوت، یا اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ جس نہ جب میں آسانی پائیں، اپنی خواہشات کے مطابق اسے اختیار کرلیں، یا لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ جس نہ جب میں آسانی پائیں، اپنی خواہشات کے مطابق اسے اختیار کرلیں، یا بنظن کرنا، دینی تعلیم کے جو ادارے اسلامی علوم کی وسیع وعمیق تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کی برظن کرنا، دینی تعلیم کے جو ادارے اسلامی علوم کی وسیع وعمیق تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کی برظن کرنا، دینی تعلیم کے جو ادارے اسلامی علوم کی وسیع وعمیق تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کی برظن کرنا، دینی تعلیم کے جو ادارے اسلامی علوم کی وسیع وعمیق تعلیم کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کی

<sup>(1)</sup> قضائے عمری سے متعلق حضرت والا داست برکاتیم کا تفصیلی فتوی آئے "کتاب الصلوة، باب قضاء الفو انت" میں ملاحظه فرمائیں۔ (محمد زبیر عفی عند)

اہمیت ذہنوں سے کم کرکے مختصر کورس کوعلم دین کے لئے کافی سمجھنا، نیز جو مسائل کسی امامِ مجتبد نے قرآن و حدیث سے اپنے گہرے علم کی بنیاد پرمستنبط کئے ہیں، ان کو باطل قرار دے کر اسے قرآن و حدیث کے خلاف قرار دینا اور اس پر اصرار کرنا۔

جوشخصیت یا ادارہ مذکورہ بالانظریات رکھتا ہو، اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرتا ہو، وہ نہ صرف یہ کہ بہت ہے گراہانہ، گراہ کن یا فتنہ انگیز نظریات کا حامل ہے، بلکہ اس ہے مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور اگر کوئی شخص سہولتوں کی لاپنچ میں اس قسم کی کوششوں ہے وین کے قریب آئے گا بھی، تو مذکورہ بالا فاسد نظریات کے نتیج میں وہ گراہی کا شکار ہوگا، لبندا جو ادارہ یا شخصیت ان نظریات کی حامل اور مبلغ ہو، اور اپنے دُروس میں اس قسم کی ذہن سازی کرتی ہو، اس کے خصیت ان نظریات کی حامل اور مبلغ ہو، اور اپنے دُروس میں اس قسم کی ذہن سازی کرتی ہو، اس کے درس میں شرکت کرنا اور اس کی دعوت و بنا، ان نظریات کی تائید ہے جوکسی طرح جا گزئہیں، خواہ اس کے پاس کسی قسم کی ڈگری ہو، اور گاسگو یو نیورٹی کی ڈگری بذاتِ خود اسلامی علوم کے لحاظ ہے کوئی قیمت نہیں رکھتی، بلکہ غیر مسلم مما لک کی یو نیور سٹیوں میں مستشرقین نے اسلامی شخصی کے نام پر اسلامی احکام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور دین کی تحریف کا ایک ساسلہ عرصۂ دراز سے شروع کیا ہوا ہے۔

میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور دین کی تحریف کا ایک ساسلہ عرصۂ دراز سے شروع کیا ہوا ہے۔

میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور دین کی تحریف کا ایک ساسلہ عرصۂ دراز سے شروع کیا ہوا ہے۔

میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور دین کی تحریف کا ایک ساسلہ عرصۂ دراز سے شروع کیا ہوا ہے۔

میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور دین کی تحریف کا ایک ساسلہ عرصۂ دراز سے شروع کیا ہوا ہے۔

ان غیر مسلم مستشرقین نے ، جنھیں ایمان تک کی توفیق نہیں ہوئی ، اس قسم کے اکثر ادارے درحقیقت اسلام میں تحریف کرنے والے افراد تیار کرنے کے لئے قائم کئے ہیں ، اور ان کے نصاب و نظام کو اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ اس کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے - اللّا ما شاء اللہ - اکثر و بیشتر دجل و فریب کا شکار ہوکر عالم اسلام میں فتنے ہر پاکرتے ہیں۔ لہذا گلاسگو یو نیورٹی سے اسلامی علوم کی کوئی ڈگری نہ صرف میہ کہ کہ سی شخص کے مستند عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ، بلکہ اس سے اس کے دینی فہم کے بارے میں شکوک بیدا ہونا بھی بے جانہیں ۔

دُوسری طرف بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنھوں نے ان یو نیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کیس، اورعقا کم فاسدہ کے زہر ہے محفوظ رہے، اگر چہان کی تعداد کم ہے، لہذا بیدڈ گری نہ کسی کے مستند عالم ہونے کی علامت ہے، اور نہ محض اس ڈگری کی وجہ سے کسی کومطعون کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس کے عقائد واعمال دُرست ہوں۔

فدکورہ بالا جواب ان نظریات پرمبنی ہے جو سائلہ نے اپنے استفتاء میں ذکر کئے ہیں ، اب کون شخص ان نظریات کا کس حد تک قائل ہے؟ اس کی ذمہ داری جواب د ہندہ پرنہیں ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم ا۲۲،۶۰۲۱ھ (فتویٰ نمبر ۱۸۱/۳)

## بریلوی فرتے کا تعارف اور حکم (عربی فتویٰ)

السؤال:-

الحمد لله رب العالمين، والصلوة السلام على رسول الله واله و صحبه أجمعين.

شيخي الكريم العلامة محمد تقى العثماني حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منكم الطاعات، وأعاد الله هذا العيد عليكم وعلينا وعلى المسلمين باليمن والبركات. أرجو أن تكون وأسرتك وجميع أحبابك في خير وعافية، كما أرجو المعذرة في تأخر المراسلة، فقد انشغلت بالدراسة وأمور الأسرة والله المستعان.

أرسلت اليك رسالة وبطاقة معايدة في عيد الفطر، فهل وصلاك؟

فهمت اشارتك وأرجو التوفيق، وهو شرف أن أقوم بترجمة كتاب لك، لكننى مشعول بالاعداد للدكتوراه في حقوق التأليف، ومن أهم مراجعي كتابك (قضايا فقهية معاصرة) وسأقوم ان شاء الله بترجمة بعض كلامك، وأرسل اليك ما ترجمته في حينه.

ما يقول الشيخ أيده الله في الطريقة البريلوية، اذ لا توجد هذه الطريقة في بلادنا، ولم أجد كتابا بالعربية يتحدث عنها سوى كتاب لأحد علماء نجد، وقد رأيته غير منصف مع غير البريلوية، فلم أثق في حكمه أو نقله، فالرجاء بيان حالهم، فالناس بين محب غال أو مبغض قال، والله الهادى للصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد على محمد احداش

#### الجواب:-

الى فضيلة الأخ الكريم العلامة محمد على محمد احداش، حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد تسلمت بسرور رسالتك الكريمة، ودعوت لك بالتوفيق والنجاح، وأن وفقك الله تعالى لاتمام عملك كما يحبه ويرضاه، وقد سألتني عن أمرين:-(١)

الأوّل: بالنسبة للطرّيقة البريلوية وان هؤلاء يتميزون عن جمهور المسلمين في

<sup>(</sup>١) والسؤال الثاني يتعلق بعقد الاجارة، وسيجئ في بابه ان شاء الله. (محمد زبير)

بعض العقائد والأعمال المبتدعة، فمن عقائدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم للغيب، ومطلع على جميع ما كان وما يكون، وأن روحه الشريفة متصرفة في الناس بالنفع والمضرر، وأن امامهم الشيخ أحمد رضا خان البريلوى نشر فتوى التكفير ضد علماء ديوبند، حتى قال: من لم يكفرهم فهو كافر. وذلك لأنهم نقدوا هذه العقائد، وقالوا: ان علم الغيب صفة الله سبحانه وتعالى يطلع رسله على ما يشاء صفة الله سبحانه وتعالى يطلع رسله على ما يشاء من أنباء الغيب. ومن أعمالهم المبتدعة أنهم يحتفلون بأعياد لم تثبت من القران والسنة، ومع ذلك يعتقدونها مستحبة، بل قد يعاملونها معاملة الواجبات من النكير الشديد على من لا يشاركهم فيها، وكذلك اخترعوا تقاليد عند موت أحد، مثل أن يقوم أهل الميّت بدعوة الناس في اليوم الثالث والعاشر والأربعين بعد وفاة مورثهم، وأن يصنع لهم طعاما ومن لم يفعل ذلك، فانه يلام أشد الملامة، وما الى ذلك من البدعات الكثيرة.

والحديث عن هذه الطريقة يطول، وللكن ما ذكرته هو تصور جملي عن عقائدهم وأعمالهم، ويوجد فيهم من يفرط فيها ويلغو ويتعصب، ومن هو معتدل بالنسبة للأخرين. والله سبحانه أعلم

محمد تقی العثمانی عفی عنه ۱٤٢٦/١/٥هـ

## غلام احمہ پرویز کے پیروکار کا حکم

سوال: -! سفتاء از علائے شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم اس مسئلے میں کہ مشہور منکر حدیث غلام احمد پرویز جس کو جمہور علائے اُمت نے کا فرقر ار دیا ہے، اس کا ایک پیروکار، ہم عقیدہ، ہم مسلک بلکه مسلک پرویز کا مبلغ مرگیا ہے، جبکہ جمہور علائے اُمت نے پرویز کے تتبعین کو بھی خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ اس پرویزی پر اہلِ سنت و الجماعت مسلمانوں کے ایک پیش امام نے نماز جمازہ پڑھائی، قرار دیا ہے۔ اس پرویزی پر اہلِ سنت و الجماعت مسلمانوں کے ایک پیش امام نے نماز جمازہ پڑھائی، امام نے نماز جمازہ پر اور کی افتاہ کی اقتداء کی راب ہے؟ اور کس بناء پر اس پر کفر کا فتوی لگایا گیا ہے؟ اور کیا اس امام کی اقتداء کی رست ہے؟

جواب: - غلام احمد پرویز پر گفر کا فتو کی ان کے عقائد ونظریات کی بنیاد پر لگایا گیا ہے، لہٰذا جو شخص ان کے عقائد ونظریات ہے متفق ہو، وہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ اور کا فر ہونے کی بناء پر اس

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے رسالہ'' علائے أمت كا متفقہ فتو کی پرویز كافر ہے' ملاحظہ فرمائیں۔

## فكرِ ولى النَّهي تحريك كاحكم

بعد از سلام عرض ہے کہ ہم خیریت سے بیں، اور خداوند کریم سے آپ کی خیریت نیک مطلوب جاہتے ہیں۔

بعداز سلام عرض ہے کہ میں نے ایک عرض نامہ پہلے بھی بھیجا ہے، لیکن اس خط کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ عرض یہ ہے کہ ہم تنظیم فکر ولی اللّٰہی کے بارے میں بوچھنا چاہتے ہیں کہ اس فتو کی کی حقیقت کیا ہے جو اس خط کے نیچ ہے، اور ہم نے مولا نا شخ الحدیث معزالحق کوعریضہ لکھا، انہوں نے بیا تیں ہمیں لکھ کر دی ہیں۔ ہم نے یہاں کے مفتی رشید احمد صاحب کو کہا، انہوں نے کہا کہ علائے کہ ایمن مشاورت عظمی اور مفتیان صاحبان کے مشورے کے بعد بتا کیں گے۔ یہ اِن چھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اس نظمی کا گڑھ ہمارے نوشہرہ میں معجد درزیاں ہے اور اس کا امام بھی یہاں مقرّر ہوگیا ہے، ہمیں ہتا کیس کہ ان کے بیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ان سے کیسا برتاؤ کرنا چاہئے؟ ہتا کیس کہ ان کے بیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ان سے کیسا برتاؤ کرنا چاہئے؟ ہتا کیس کہ ان کے بیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ان سے کیسا برتاؤ کرنا چاہئے؟ ہتا کیس کہ ان کے بیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور ان سے کیسا برتاؤ کرنا چاہئے؟

مزاج گرامی!

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

عرض نیہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں ہمارے مدرسے میں ایک عالم مسیٰ مولوی خالد محمود، بُواپنے آپ کو تنظیم فکرِ ولی اللّٰہی کی طرف منسوب کرتا ہے، شاہ ولی اللّٰہ کا ترجمان بتلا تا ہے، حسبِ ذیل نوعیت کی باتیں کرتا رہتا ہے: - ا: -مقصودِ السلَّى قيام خلافت ہے، جب تک خلافت کا قیام نہ ہواس وقت تک ایمان، الممال، عبادات سب کچھ بیکار ہیں۔

ع: مقصودِ اسلی اتبایْ رسالت میں مقصد بعثت خصوصاً "هُو اللّه یُ اَرُسُل رَسُولَهٔ بِالْهُدَی وَدِیْنِ الْسَحْقِ لِیُطْهِرَهُ عَلَی الدّیْنِ کُلّهِ وَلَوُ سَحْرِهُ الْمُشْرِکُون " کے بموجب سیر یاورز کے خاتے کو سمجھنا ہے۔ باقی انفراوی عاوات واطوار، وضع قطع ،نشست و برخاست میں اِتباعِ رسالت بے کار ہے ، اس کا چنداں فائدہ فہیں۔

۳۱- اعمال، نماز، روزہ، حج، زَوٰۃ ہے مقصود ہمہ جہتی تربیت فرد و معاشرہ ہے، کیکن زیادہ زور اجتماعی، سیاسی اور حکومتی ذمہ داریوں کو سنجا لیے کی تربیت پر ہے۔ اگر ان اعمال کا صرف رُوحانی حلقۂ اثر تسلیم کیا جائے تو باقی ندائب کی عبادات سے اسلامی عبادات کا تفوق کیسے ثابت کیا جائے؟ کیونکہ رُوحانی اثرات تو بوگ (Mysticism) اور تصوف و احسان وسلوک کے ایک جیسے ہیں۔

ہم: - جزا، وسزا کا بیاضورصرف متوسط اذبان کے لئے قابل قبول ہے، اعلی اذبان کے لئے قابل قبول ہے، اعلی اذبان کے لئے قابل فہم اور لائق قبول نہیں۔

3: - قرآن، مولویوں کے سلوک کے نتیج میں بازیچۂ اطفال بن گیا ہے، ما سوائے تعلیم الفاظ ومعانی، آگے کوئی تعلیم وتر بیت نبیس، ذہن سازی نہیں۔ جب نظام قرآنی نہ ہوتو صرف الفاظ کے رشنے کا کیا فائد و؟ چنانچہ حفظ قرآن ضیاع وقت ہے۔

۲: - علمائے عصر چونکہ عصر حاضر کے نقاضوں سے ناواقف ہیں، لہٰذا بقول امام محکہ (من لم یعوف احدوال زمان یہ فہو جاھل) جابل ہیں۔ مدارس کے اندرتو ان کا حاقۂ اثر وارادت بڑا وسی ہے، لیکن مدرسہ سے باہر ہینک کے چوکیدار اور بس کے ایک معمولی سے ڈرائیور پر بھی ان کا بس نہیں چاتا۔ چنانچہ ان علما ، کا معاشرے میں کوئی تو بل قدر کروار نہیں، بیاماء معاشرے کا عضومعطاں ہیں۔

2:- جنت کا عام ومعروف تصور کم فنمی کا متیجہ ہے، اصل میں جنت وُنیا کا مستقبل ہے، وُنیا کا مستقبل ہے، وُنیا کی اساس ہے۔ چنا نیچ جس اپودے کا بیچ کمزور ہمو و و پودا طاقت ورنہیں بن سکتا، جو وُنیا میں وُ کھ ڈرد، اس کی اساس ہے۔ چنا نیچ جس اپودے کا بیچ کمزور ہمو و و آخرت میں کا میاب وخوشحال کیسے کہالسکتا ہے! کالیف ومصائب اور نو بت و کسمیری میں گھر ا ہموا ہمو و و آخرت میں کا میاب وخوشحال کیسے کہالسکتا ہے! اس کے اس کے متعانی ما مراحا دین محض خوش فہی ہیں، جب بندہ کچھ نہ کر سکے تو پھر ایا زما اسے

جنت کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔'' کا فرکو ملے حور وقصور اورمؤمن کو فقط وعد ہُ حور''۔

9:- امام مہدی کا تصوّر و عقیدہ بھی محض مرزہ قوموں کا تخیل ہے۔

•۱: - پأجوج و مأجوج چيني اور رُوي عوام •ني، ان سے متعلق معروف تصوَر تُھيک نہيں ۔

ا: - داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری عادت ہی تو تھی ، اتنی اہمیت کیول دی جاتی ہے؟

11: - علائے عصر کی پاکتانی تنظیمیں امریکی مفادات کے شخط کے لئے استعال ہورہی ہیں۔

21: - تبلیغی جماعت کی محنت کے نتیج میں جو اسلام دُنیا میں آئے گا، اس پر چھاپ امریکی اور

22 پور پی ہوگی ، اور یوں مغربی دُنیا اس کا سہارا لے کراپنے معاشی ، سیاسی ، سامراجی اہداف حاصل کرے گی۔

23 ہور کی جوانہ و جہاد افغانستان میں امریکہ نے غریب اور سادہ لوح مولویوں کو جہاد کا پُر فریب اور

خوش کن جھانسہ دے کر اسلام کو اپنے مفادات کے لئے استعال کیا ہے۔

10: - موجودہ اسلامی تصوّرامر یکی خواہش کے زیرِ اثر بینپ چکا ہے، حالانکہ اگرمسلمان رُوس کا ساتھ دیتے تو رُوس ان کے لئے نسبتاً زیادہ دور رہتا، لیکن مسلمان ہمیشہ جذباتی رہا،مسلم جماعتوں کا جھکا وَامریکہ کی جانب ہی رہا۔

11: - نقدریکا موجودہ اور معروف تصور بھی غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پُرانی و سابقہ حالت پر رکھے جھوڑا، کیونکہ ابتدائی اسلامیوں (صحابہؓ) میں اسے سجھنے کی استعداد نہ تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو نہ چھیڑ کرممل کی طاقت کی بناء پر انقلاب کی راہیں ہموار کیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو نہ چھیڑ کرممل کی طاقت کی بناء پر انقلاب کی راہیں ہموار کیں ۔ استعمال ہوتے رہے، نیتجاً انہیں سرکار کی جانب سے نوازا جاتا رہا، اور مدنی لائن کے علماء کو اپنے حریت بیند جذبات کی بناء پر ہمیشہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی بڑیں۔

۱۸:-"اَمُوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللهُ لَکُمُ قِیلَمًا" (الآیة) اور "من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهم فی السمعیشه" (الحدیث) جیسے استدلالات سے عموماً به باور کرایا جاتا ہے کہ جب تک معاشی مساوات نه ہومعاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی قبض وبسط کی تشریح بھی مختلف انداز سے کرتا ہے۔ مساوات نه ہومعاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی قبض وبسط کی تشریح بھی مختلف انداز سے کرتا ہے۔ ۱۹:- ذاتی ملکیت کا ایک حد تک جواز ہے، لیکن انقلاب کی راہیں ہموار کرتے وقت ذاتی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی ، کیونکہ ابتداءً حضرت عثال اور عبدالرحن بن عوف کا مال واسباب اپنی ذات سے زیادہ راہِ انقلاب میں خرج ہوتا رہا۔

۲۰ - خمینی انقلاب اُمت مسلمہ کے لئے خوش آئند ہے۔

ا۲: - طالبانِ افغانستان سادہ لوح لوگ ہیں، بیحکومتی مزاج سے ناواقف ہیں، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ مسائلِ حاضرہ اور موجودہ تعلیم سے بیہ ناواقف ہیں۔ فرمایئے ان عقائد کی حامل''تحریک فکرِ ولی اللّٰہی'' کا کیا حکم ہے؟

جواب: - فكر ولى اللهي محض ايك دهوكا ہے، عام طور ہے بيلوگ حضرت شاہ صاحبٌ كے

نام کی آ ژمیں اشترا کی نظریات کا پر چار کر رہے ہیں۔ ۱۳۱۹/۳۵/۱۵ (فتو کی نمبر ۳۱۹/۲۵)

## ''گروپ آف لبرل مسلمزتحریک' کے قیام پر حضرت ِ والا دامت برکاتہم کی رائے

سوال: – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دُعائے صحت، درازی عمر اور بلندی ایمان کے ساتھ جناب والا کی خدمتِ عالیہ میں مؤد بانہ عرض ہے کہ قیام وطنِ عزیز کے مقاصد کی تکمیل باون سالوں میں بھی نہ ہونے کا اصل سبب ہماری تعلیماتِ قرآنِ کریم ہے عدم تو جہی، غفلت اور کوتا ہی ہے۔ اگر چہ ہر سابق حکومت نے اسلام کے نام پرقوم کوفریب دیا، کیکن قرآنی تعلیمات ہے ناآ شنائی اور عدم تو جہی ہمارے نہ ہی راہنماؤں کی کوتا ہی اور غفلت بھی ہے۔ خو بنیادی حقیقت ہے، یہی ہماری باہمی نفرتوں اور اختلافات کا اصل سبب بھی ہے۔ الحمد للہ نوجوان نسل میں پیار اور اُنسیت اُجاگر کرنے، نفرتوں کو منانے، نیز وحدتِ اسلامی کے نیک مقاصد کی تکمیل کے لئے'' گروپ آف لبرل مسلم'' کا قیام وجود میں آیا ہے۔

ہمارا مقصد سوائے اصلاح کے پیچے نہیں، ایک معتدل معاشرہ اور اُخوتِ اسلامی کو اُجا گر کرنے اور فہم قرآنِ کریم نوجوان نسل خاص کر حفاظ مسلمان بنات اور شبان کو معانی قرآنِ کریم سیھنے کی دعوت اور اس پڑمل کی ترغیب ہمارا مقصد ہے، کیونکہ ذہنی انقلاب اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے بغیر نفاذِ اسلام کی عملی صورت نظر نہیں آتی۔ مشن کی کامیا بی کے لئے دُعا کی درخواست ہے۔ عقیدت و احترام کے ساتھ اِجواب کا انتظار رہے گا۔

جواب: - جس مقصد کے لئے آپ نے بیٹنظیم قائم کی ہے، وہ بڑا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کواپی رضا کے مطابق ملک وملت کی خدمت کی تو فیق عطا فرما ئیں، آمین۔

البتہ ایک گزارش ہے ہے کہ آپ نے اپنے نام میں 'لبرل' (Liberal) کا جواضافہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ طے کرلینا چاہئے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور کن لوگوں کو اس لفظ کے ذریعہ Exclude (خارج) کرنا نقصود ہے، اس سوال کا سچے جواب متعین کرنے سے پہلے یورپ کے لبرلزم کی تاریخ کا مطاا ہمی مفید ہوگا کہ اس لبرلزم کی تحریک وجود میں آنے کے کیا اسباب تھے؟ کیا وہ اسباب تاریخ کا مطاب ہیں؟ مارے یہاں موجود ہیں؟ دُوسرے اس لبرلزم کے کیا نتائج نگلے؟ اور کیا وہ نتائج ہمیں بھی مطلوب ہیں؟

اُمید ہے کہ ان سوالات پرمعروضی مطالعے کے ذریعہ غور وفکر فرمائیں گے۔ والسلام احقر محمد تقی عثانی عفی عنہ از طیارہ براہ لاہور از طیارہ براہ لاہور ۵راار۲۰۴ھ (فتویٰ نمبر ۲۹/۲۰۰۸)

(یہ جواب طیارے ہے لکھ رہا ہوں ،اس لئے الگ کاغذ پرنہیں لکھ سکا، معذرت خواہ ہوں) روافض کوعلی الاطلاق کا فرنہ فرار دینے کی وجہہ

سوال: - مسئلہ یہ ہے کہ ''بینات' والوں نے دونمبر روافض کے بارے میں شائع کئے ہیں،
ٹائٹل پرلکھا ہے کہ ''علاء کا متفقہ فیصلہ یعنی شیعہ کا فر ہے'۔ اس میں ہند و پاک کے ہڑے ہڑے علاء
کے دستخط موجود ہیں۔ آپ کے دستخط نظر سے نہیں گزرے، اور ہمارے ایک دوست کا کہنا یہ ہے کہ مولانا محمد رفیع صاحب کوشیعہ روافض کی تکفیر کے بارے میں تر ڈو ہے۔ برائے مہر بانی آپ اپنی رائے کا اظہار فرما کیں کہ کیا واقع ایسا ہے کہ آپ شیعوں کو کا فرنہیں سیجھتے ؟
فقط والسلام

احقر حافظ مشتاق احمر

جواب: - جوشیعہ کفریہ عقائدر کتے ہوں، مثلاً قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں یا سے عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جریل علیہ السلام سے وجی لانے میں غلطی ہوئی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شہنیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ یہ یا اس قتم کے کفر انہ عقائدر کتے ہیں، تحقیق سے نابت نہیں ہوئی۔ اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ الکافی یا اُصول الکافی و غیرہ میں جتنی با تیں کھی ہیں، ہم ان سب کو دُرست نہیں تجھتے۔ دُوسری طرف سی کو کا فر قرار دینا چونکہ نہایت سیکست معاملہ ہے، اس لئے اس میں بے حداحتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عنداللہ کا فر ہوگا، لیکن فتو گی اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اس لئے چودہ سوسال میں علائے اہل سنت کی اکثریت شیعوں کوئلی الاطلاق کا فر کہنے کے بجائے یہ کہی آئی ہے کہ جوشیعہ ایسے کا فرانہ عقائد کا اس طریقے میں کوئی تبدیلی لانے کے لئے کافی دلائل محق نہیں ہوئی۔ اس لئے دارانعلوم کراچی، حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی خمیر شفیع صاحب قدس سرۂ کے وقت سے اکابر کے اس طریقے کے مطابق فتو کی دیتا آیا ہے کہ جوشیعہ ان کا فرانہ عقائد کا قائل ہو، وہ کا فر ہے، مگر علی الاطلاق کا فرانہ عقائد کا قائل ہو، وہ کا فر ہے، مگر علی الاطلاق کا مشیعہ کوخواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کا فرقرار دینے سے جمہور علائے اُمت کے مطابق بھی ہوں، کا فرقرار دینے سے جمہور علائے اُمت کے مطابق

احتیاط کی ہے۔لیکن اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے،جن شیعوں کو کا فرقر ار دینے سے احتیاط کی گئی ہے، بلاشبہ وہ بھی سخت صلالت اور گمراہی میں ہیں۔اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہرمسلمان کی حفاظت فرما کیں، آمین۔

2018/11/18

## سرسیّداحمدخان کےنظریات اور تبلیغی جماعت کے بارے میں حکم

سوال: - زید اکثر دوستوں یا عام مجالس میں سرسیّد کی تعریف کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سرسیّد نے قوم کو بیدار کیا، مسلمانوں کو آزادی ان کی تعلیمات ہی کی بناء پر ہوئی۔ بکر کہتا ہے کہ شعور اور بیداری مسلمانوں کو قرآن و سنت نبوی ہی سے ہوسکتی ہے، اور آزادی کی خالص وجہ علمائے حق کی قربانیاں ہیں۔ نیز بکر یہ بھی کہتا ہے کہ سرسیّد نے فرشتوں اور جنات کے وجود کا انکار کیا ہے، اور یہ فعل صریح کفر ہے، سرسیّد کے بجائے علمائے حق کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔

مسلمانوں کا زوال اور پستی انگریزی تعلیم سے محروم رہنا ہے، وہ بیبھی کہتا ہے۔ مگر بکر اس کا قائل نہیں، زوال کی وجہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑمل نہ کرنا ہے۔

نیز زیر بیلینی جماعت کونهایت ست کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کا طریقہ سنت کے خلاف ہے، جبکہ بکر کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت صحیح راستے پر گامزن ہے، ان کا ہر قول وفعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، یہی وجہ ہے کہ کثرت سے غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے ہیں۔ نیز زید ظاہری شکل وصورت کا بھی بالکل قائل نہیں، مسلم داڑھی اور لباس وغیرہ فراڈ ہے، لازمی نہیں۔ آپ ہم کثیر یا کتا نیوں کی رہنمائی فرمائیں۔

جواب: - بکر کی باتیں ڈرست ہیں، سرسیّد احمد خان صاحب کے دینی نظریات جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کئے ہیں، انتہائی گراہانہ ہیں، اور تبلیغی جماعت ماشاء اللّداجھی دینی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اس کے افراد کے کسی عمل یا کام پر تنقید کی جاسکتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جماعت کو بُرا بھلا کہنا بہت بُرا کام ہے۔

واللّہ سبحانہ اعلم میں۔

محلا کہنا بہت بُرا کام ہے۔

۴۸رواراه۱۹۱۰ه (فتوی نمبر ۳۲/۱۹۳۳ ج)

<sup>(</sup>۱) سرِسیّداوران کے نظریات ہے متعلق تنصیلی تنم کے لئنے امداد الفتاوی ج:٦ ص:١٦٦ تا ١٨٥ ملاحظہ فرما نمیں۔

<sup>(</sup>٢) تبليغي جماعت ہے منتقاق حضرت والا دامت ٰبركاتهم كاتفصيلي فتوى اس جيد كى "فصل في المدعوة و التبليغ" ميں ملاحظه فرمائيں۔ (محمد زيبرغفي عنه)

# کتاب السنة و البدعة ﴿ كتاب السنة و البدعة ﴾ (سنت اور بدعت سے متعلق مسائل كابيان)

فرض نماز کے بعد ''إِنَّ الله وَ مَلْئِ عَكَمَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيّ ' برِ هنا سوال: - اگرفرض نماز کے بعد ''إِنَّ اللهُ وَمَلَّئِكَتَهُ ... الخ" والى آیت پڑھے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور کیا بدعت، حن بھی ہو سکتی ہے؟

جواب: - آج کل جس طرح اس آیت کو پڑھنے کا التزام کیا جاتا ہے کہ اس کے تارک پر
الی نکیر کی جاتی ہے جیسے فرائض کے تارک پر کی جاتی ہے، تو یہ بدعت سینہ ہے، اور''بدعت' اصطلاحی
معنوں میں صرف سینہ ہی ہوتی ہے، حہ بنہیں ہوتی ،لقولہ علیہ السلام: "کل بدعة ضلالة"۔

واللہ سجانہ اعلم
واللہ سجانہ اعلم
فوری نمبر ۱۲۵/۲۵۲ سے)

## نياز فاتحه كاحكم

سوال: - اگر کسی نے بچھ پکا کر نیاز فاتحہ دیا تو کیا جب تک نیاز فاتحہ نہ دیا جائے ،تقسیم کرنا ممکن نہیں؟

جواب: - نیاز فاتحه کا مروّجه طریقه ہی شریعت کی رُوست نہیں ہے۔ ہاں! اگر کسی بزرگ کی رُوح کو ایصالِ ثواب کرنا ہے تو کھانا پکا کر کسی کوصدقه کردیا جائے ، اور بید وُعا بکر لی جائے که اللہ تعالی اس صدقے کا ثواب فلال کو پہنچادے، بیہ جائز ہے، اور اس نیت سے کرنے کے لئے نیاز فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔

واللہ اللہ علم

٥١٣٨٨/۵/٢

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى وابن ماجة، راجع الى مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسُّنة ج: ا ص: ٢٦٨ (طبع ص: ٢٠٠ (طبع قديمي كتب خانه) وفي مرعاة المفاتيح لابي الحسن المبار كفورى الهندى ج: ا ص: ٢٦٨ (طبع بنارس هند) والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرصًا وان كان بدعة لغة واما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فانما ذلك في البدع المشرعية .... فالبدع الشرعية كلها مذمومة لأنها موجبة للضلال والغواية. وفي التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح للشيخ محمد ادريس الكاندهلوى ج: ا ص: ٨٨ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شئ أحدث على غير مثال يسمّى بدعة سواء كان محمودًا أو مذمومًا في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شئ أحدث على غير مثال يسمّى بدعة سواء كان محمودًا أو مذمومًا .... الخ. غير و يُحين في وي النارة العربي المرارة العربي الفي المنارق المنارق الغير المنارق الغير المنارق المنارق المنارق المنارق المنارق المنارق المنارق اللغرارة المنارق المنار

## کسی بزرگ کے مزار براجتاعی قرآن خواتی کرنا

سوال: - تسی بزرگ کے مزار شریف پر اجتماعی حثیت سے بہ نیت ایصالِ ثواب قر آن خوانی کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: - ایصال ثواب جائز ہے اور وہ ہر جگہ، ہر وقت ہوسکتا ہے، مگر کسی کی قبریر اجتماعی طور سے قرآن خوانی کر کے ایصال تواب کرنے کا صحابہ کرامؓ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس طریقے واللدسبحانه اعلم ہے اجتناب بہتر ہے۔ ا الجواب تيج

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

21511/17/10

بنده محمرشفيع عفاالتدعنه

ختم قرآن کےموقع پرمسجد میں چراغاں کرنا اورمٹھائی تقسیم کرنا سوال: – ماہِ رمضان میں ختم قرآن پرمسجد کوسجانا، روشنی کرنا اور قراء ت کا مقابلہ وغیرہ کرنے

کے بعدم ٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: -مسجد میں چراغاں کرنا اِسراف ہے، اورکسی حال جائز نہیں، قراء ت کا مقابلہ اگر بچوں میں قرآنِ کریم کی نزغیب کی غرض ہے ہوتو اس کی گنجائش ہے،لیکن آج کل اس طرح نام ونمود اور تفاخر کی غرض ہے جو مقالبے منعقد کئے جاتے ہیں ، ان سے احتراز لازم ہے۔ جہاں تک مٹھائی تقسیم کرنے کاتعلق ہے، اس کا مسئلہ بیہ ہے کہ مسجد کی رقم ہے مٹھائی تقسیم کرنا جائز نہیں، ہاں! اگر کوئی تتخص اپنی خوشی ہے مٹھائی تقسیم کرے اور اسے مسنون اور لا زم بھی نہ سمجھے تو اس کی گنجائش ہے۔ واللدسبجان اعلم

01/11/11/10 (فتوی نمبر ۳۲/۱۹۰۰ ج)

## مفرکر کے بزرگ کے مزار کی زیارت کرنا

سوال: – زیدبھی کھار اسمی نوّے میل سفر کر کے کسی بزرگ کی قبر پر چلا جا تا ہے، خیال پیہ ہوتا ہے کہاس مقام پراللہ تعالیٰ وُ عاقبول فرماتے ہیں ،اس مقبرے پربعض مشر کانہ افعال بھی کئے جاتے

 (١) وقال العلامة الشاطبني في الاعتصام ج:٢ ص:٣٢٣ (طبع دار المعرفة بيروت) أن النار ليس أيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح و لا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة، ثم أحدث التزين بها حتَى صارت من جميلة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا، .... وبعد اسطر .... ومثله ايقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النووي انها من البدع القبيحة وانها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح، منها اضاعة المال في غير وجهه، ومنها اظهار شعانر المجوس .... وقد ذكر الطوطوسيّ في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، وذكر أيضًا في قبائح سواها. (مرتبعي عتر)

ہیں، کیا اس طرح جانا جائز ہے؟

جواب: - اگر زید شرک و بدعات کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہو،اور اسے اعتماد ہو کہ وہاں شرک و بدعات میں مبتلانہیں ہوگا،تو اس کے لئے جانا جائز ہوگا ورنہ ہیں۔

قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك (أي الزيارة) لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد .... لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الانسان فعلها وانكار البدع بل وازالتها ان أمكن. اهـ. (شامي ج: اص: ۸۲۳) ـ (۱) وازالتها ان أمكن. اهـ. (شامي ج: اص: ۸۲۳) ـ (۱)

## فرض نماز اورعیدین کے بعد مصافحہ ومعانقہ کا حکم

سوال: -عموماً عیدین (عیدالفطر وعیدالانتی) کی نماز کے بعد نمازی مسجد کے اندر ہی خطبہ اور دُعا کے بعد ایک دُوسرے کوعید مبار کباد کہتے ہوئے مصافحہ اور معالفتہ کرتے ہیں۔ پچھالوگ اس کو ضروری سیجھتے ہیں، پچھ رسم پوری کرنے کی غرض ہے، اور پچھ سنت کی غرض ہے مصافحہ اور معالفتہ کرتے ہیں۔ نمازیوں ہیں پچھ حضرات ہزرگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ والا ہونے کا حسن ظن لوگ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کرنے ہے فیض حاصل ہوگا اور نیکیوں پر مدد ملے گی، وہ نہ اس کورسم سمجھ کر ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کرنے ہے فیض حاصل ہوگا اور نیکیوں پر مدد ملے گی، وہ نہ اس کورسم سمجھ کر کے ہیں اور نہ ضروری سمجھ کر بلکہ نیک لوگوں کی عقیدت سے معالفتہ کرتے ہیں، آیا یہ فعل سنت رسول کرتے ہیں اور نہ ضروری شمجھ کر بلکہ نیک لوگوں کی عقیدت سے معالفتہ کرتے ہیں، آیا یہ فعل سنت رسول کرتے ہیں اور نہ ضروری شمجھ کر بلکہ نیک لوگوں کی عقیدت سے معالفتہ کرتے ہیں، آیا یہ فعل سنت رسول

جواب: - دومسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون ہے، نیز کوئی شخص سفر سے آئے تو اس سے معانفۃ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، ان دونوں مواقع کے علاوہ سنت نہیں، نیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقا کہ بھی کرلے تو گناہ بھی نہیں، اور سنت سمجھ کر کرے تو بدعت ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور عیدین کے بعد معانفۃ کوسنت سمجھا جانے لگا ہے حالانکہ بیآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لئے علما، نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور اس سے بیخے کی تاکید فرمائی ہے، نیکن کہیں اعتقاد سنت کی یہ علت نہ ہوتو مباح ہے۔

في ردّ المحتار قد يقال: ان المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي الجهلة اليي اعتقاد سنيتها في خصوص هذه المواضع، وان لها خصوصية زائدة على غيرها مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه المواضع .... ونقل في تبيين المحارم عن

<sup>(</sup>١) شامي ج٠٦ ص:٢٣٢ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) بیفتوی" انبلاغ" کے شاروزیقعدو ۱۳۸۷ھ سے لیا کیا ہے۔ (مرتب)

المسلتقط أنه تكره المصافحة بعد اداء الصلوة .... والأنها من سنن الروافض اهه. ثم نقل عن ابس حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة، لا أصل لها في الشرع، وأنه ينبه فاعلها أوّلا ويعزر (١)
(١)
ثانيًا .... الخ. (رد المحتار، باب الاستبراء وغيره من كتاب الحظر والاباحة، ومثله في عزيز الفتاوي) ـ والتداعم والتداعم والتداعم والتداعم (فوّي تمبر ١٨٥٠) الف)

نماز کے بعد یا مہمان سے ملاقات کے وفت مصافحہ کرنا

سوال! - فرض نماز کے بعد خصوصاً اور عصر کی نماز کے بعد دُعا ہے فارغ ہوکر مصافحہ کرنا، آپس میں ہاتھ ملانا اور امام صاحب کا مصلے پر کھڑے ہوکر ہاتھ ملانا لازمی ہے یانہیں؟

۲:- اگر کوئی مہمان مسجد میں نماز کے بعد مصافحہ کرنا جاہے تو اس سے مصافحہ کرنا وُرست ہے یانہیں؟

جواب ا: - ہرگز لازم نہیں، بلکہ لازم یا ثواب وسنت سمجھ کرمصافحہ کرنا بدعت ہے، اور اس کا رک واجب ہے۔

۳۹۷۸۸۲۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۸۸۳ ج)

میّت کے سر ہانے بیٹھ کریا قبرستان لے جاتے وقت کلمہ پڑھنا

سوال: - میت کی جار پائی کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہوکر کلمہ طیبہ بلند آواز ہے پڑھنا یا میت کو کھڑے ہوکر کلمہ طیبہ بلند آواز ہے پڑھنا یا میت کو قبرستان کی طرف لے جاتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: - دونوں حالتوں میں کلمہ ٔ طیبہ پڑھنا دُرست ہے، مگر اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا

<sup>(</sup> ا ) - فتناوى شاهية ح: ٦- ص: ٣٨١. نيم: و كيفته الداد النتناويُّل خ: ٥ ص. ٣٦٠، الداد الماحكام خ: الص: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) عزيز الفتاوي ص ۱۲۸\_

<sup>(</sup>٣) وفي الشامية ج: ٢ ص: ١ ٣٨ (طبع سعيد) ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلوة بكل حال لأن الصحابة رضى الله عنيم ما صافحوا بعد أداء الصلوة ولأنها من سنن الروافض (الى أن قال) فبزجر فاعله لما أتى به من خلاف السّنة. ثير و يَحِتْ الماه الثّاوي عْ ٥٠ شن ٢٦٠، تريز الثّاوي عن ١٣٨، المادال حكام ع.١ سـ ١٩٥٠. رم) وفي الشامية أيضًا وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في ادبار الصلوة.

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۲۸۸/۲۸۱ه فتوی نمبر ۱۸/۲۴۸ الف)

جائے ، اور بلندآ واز سے نه پڑھا جائے۔ الجواب صحیح بندہ محم<sup>ش</sup>فیع عفا اللّٰدعنه

### كفن بركلمه طيبه لكصنا

سوال: - کفن پرکلمهٔ طبیبه لکھنا آپ کے خیال میں کیسا ہے؟

جواب: - جائز تو ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرامؓ، سلف صالحینؑ ہے منقول نہیں اس لئے نہ لکھنا (۲)

فقط والقدسهجانه اعلم احقر محمرتقی عثمانی عنمی عنه

۱۳۸۸/۲/۱۲ هے ( فتوی تمبر ۱۸ /۲۴۸ الف ) ، رہے۔ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

## جشن ميلا د النبي صلى الله عليه وسلم كي شرعي حيثيت

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ ایک جمعہ، مسجد میں بیا علان کردیا جائے کہ فلال تاریخ کو جلسہ جشن عبید میلا د ہوگا، اور بعد میں ایک آ دمی کے کہنے پر فلال مولوی اس مسجد میں تقریر کرنے نہ آئے، کیونکہ وہ میرے ساتھ نارانس ہے، پھر چندآ دمی اس کا ساتھ دے کر جلسہ منتوی کردیئے کا اعلان کردیں، باقی عوام کا خیال نہ رکھیں۔ شریعت کی زوستے مسئلہ حل کرکے ارسال کریں، والسلام۔ جواب: - جشن عیدمیلا کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(1)</sup> في الدرّ المختار ج: ٢ ص: ٢٣٣ كره فيها رفع صوت بذكر أو قواءة فنتح وفي الشامية (قوله كما كره) قيل تحريما وقيل تنزيها كما في البحر عن الغاية، وفيه عنها وينبغي لمن تبع الجنارة أن يطيل الصمت، وفيه عن الظهيرية فان أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه لقوله تعالى: "إنَّه لا يُحبُّ الْمُعْتَدَيْنِ" أي الجاهرين بالدعاء، وعن ابراهبه أنه كان يكره أن يشول الوجل وهو يمشي معها استغفروا له غفر الله لكم. قلت: واذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان. وفي القتاوي الخانية على هامش الهندية ح: ١ ص: ٩٠١ رطبع مكتبه رشيديه كونه) ويكره وفع الصوت ببالذكر فان أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه وعن ابراهيم كانوا يكرهون أن يقول الرجل وهو يمشى معها: استغفروا له غفر الله لكم ... الخ.

<sup>(</sup>۴) تفصیل کے لینے و تجھند عوارز الفتاوی نس:۹۹۔

<sup>(</sup>٣) وفي الابتداع في مضار الابتداع ص ١٣٦٠ رطبع مكتبة علمية مدينة السورة، قيل أوّل من أحدثها بالقاهرة المخلفاء الفاطسمية ن في النقرن الرابع في ابتدعوا سنة مواليد ... ثم اعيدت في خلافة الحاكم بأمر الله في سنة أربع وعشرين وخسستمائة ببعيد ما كاد الناس ينسونها وأول من أحدث المولد النبي بمدينة اربل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع وقد استمر العمل بالموالد الى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم ويوحيه اليهم الشيطان. وشن ميا والتي وثرى تاريخي وثرى حيين في اللهم الشيطان.

کے ذکرِ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ کو سننے اور سنانے کے لئے کوئی مجلس کسی خاص دن یا تاریخ کی قید کے بغیر منعقد کی جائے تو وُرست ہے، بشرطیکہ اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ مبارک سے برکت حاصل کرنا اور سیرت طیبہ پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہو، نام ونمود مقصود نہ ہو۔ صورت ِمسئولہ میں اگر محفل اسی غرض کے لئے منعقد کی گئی تھی تو ٹھیک تھی ،لیکن اگر کسی مصلحت ہے اسے ملتوی کردیا گیا تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں، مثلاً: یہ کہ کوئی عالم سیرت بیان کرنے کے لئے موجود نہ ہو یا کسی فتنے فساد کا اندیشہ ہو۔ ہاں! اگر کسی عذر کے بغیر جلسہ ملتوی کر دیا گیا تو اس میں حاضرین کوخواہ تخواہ تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا۔ والتداعكم

2114.4/4/15 (فتوی نمبر ۳۱/۷۳۷ ج)

## شادی کے موقع برِلوگوں کوسفید پکڑیاں دینا ختنہ کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنا

سوال! - ہمارے ہاں شادی کے گھر ہے جب لوگوں کو رُخصت کیا جاتا ہے تو سفید پگڑیاں عطا کی جاتی ہیں، بیلوگ بیہ پگڑیاں باندھ کریا ہاتھ میں لے کراپنے گھروں کو جاتے ہیں اور بیرایک بڑی عزّت کی بات مجھی جاتی ہے، آیا پیطریقہ جائز ہے یارسم ہے؟

۲:- اور ختنے کے موقع پرِلوگوں کو جمع کرنا سنت ہے یا بدعت؟

جواب ا: - بیرسم اگر سنت سمجھ کر کی جاتی ہے تو بدعت اور واجب الترک ہے، اور اگر سنت نہیں سمجھا جا تالیکن اس کی ایس پابندی کی جاتی ہے جیسے فرائض و واجبات کی ، کی جاتی ہے، اور اگر نہ کرے تو اسے بُراسمجھا جاتا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے، اور اگر ان باتوں سے پر ہیز کرتے ہوئے محض خوش دِلی سے کسی د باؤ کے بغیر دیا جا تا ہے اور بدلے کی تو قع بھی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔ ۲: - سنت سمجھ کر جمع کرنا یا اس کی سنتوں کی طرح پابندی کرنا اور نہ کرنے والے کو بُراسمجھنا

( كُرْ شُو سِينَ بِينِ عِنْ كِي ).....

ا: - فياوي ميلا وشريف

حضرت حاجي ابدا دانقدمها جرمكي رحمه الله ۲:- فيصله بمفت مسئله

٣: - التحذير من البدع

٣: - الانصاف فيما قبل في المولد

۵:- جواهرالفقه (ج:ا ص:۲۰۵) ۲:- راه سنت (نس: ۱۲۵)

۷: - تاریخ میلاد

مجموعه افاغهات حضرت مولا نااحمه على سبار نپوري،حضرت گنگو ہي،حضرت تھا نوي حمهم الله

عبدالعزيز بنعبداللدبن بازرهمهالله

ابوبكر جابر الجزائري

مفتى أعظم بإكستان حفرت مولا نامفتى محمة ثفيع عباحب رحمه الله

حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صغدر دامت بركاتهم ئحكيم مولانا عبدالشكور صاحب مرزالوري (محمد زبیرحق نواز )

بدعت اور واجب الترك ہے۔ (۱) ۱۸ مرابر ۱۳۱۳ اھ (فتو ئی نمبر ۵۸/۷۲)

## نماز کے بعدمصافحہ کرنے کا حکم

سوال: - نماز کے بعدلوگ جومصافحہ کرتے ہیں، پیجائز ہے یانہیں؟

جواب: - نماز کے بعد مصافحہ کو جس طرح لازم اور نماز کا جزء سمجھ لیا گیا ہے، وہ بدعت اور (۲) واجب الترک ہے۔ ہاں! کسی آ دمی ہے اسی وقت ملاقات ہوئی تو ملاقات کے مصافحہ کی نیت ہے مصافحہ کی نیت ہوئی تو ملاقات کے مصافحہ کی نیت ہے مصافحہ کرلیں، نماز کے بعد کی نیت سے نہیں۔

اروار۳۹۹اھ (فتویلی نمبر ۳۰/۱۶۸۰)

## بزرگ یا بیر کی نیاز اور میّت کی مختلف رُسومات کا حکم

سوال ۱: - اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج فلاں پیریا بزرگ کی نیاز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پیرجائز ہے یانہیں؟

۲:- میت اور اس ہے متعلق مختلف رُسومات ہمارے یہاں رائج بیں، اس سلسلے میں شرعی اَ حکام کیا ہیں؟

جواب ا: - آج کل نیاز کے نام ہے جورتمیس رائج ہیں، قرآن وسنت اور شریعت مطہرہ میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان بدعات کو ترک کرنا واجب ہے، البتہ کسی بزرگ کے ایصالِ ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی توفیق ہونقد روپیدیا کھانا، کپڑا صدقہ کر کے اس کا ثواب خاموشی ہے ان بزرگ کو پہنچادیا جائے، اس غرض کے لئے یہ دعوتیں اور اجتماعات کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت ہے۔

(۱) وفي مستد أحمد ج: م ص: ۲۱۷ (طبع مؤسسة قرطبة مصر) عن الحسن قال: دعى عثمان بن أبي العاص الى ختان فأبي أن يبجيب، فقيل له فقال: إذا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعى له. وكذا في المعجم الكبير للطبراني رحمه الله، رقم الحديث: ٨٣٨٢ ج: ٩ ص: ۵٥ (طبع مكتبة العلوم، موصل). أيز و يحتى امداد المفتين ص: ٢٠) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٨١ (طبع سعيد): ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلوة بكل حال، لأن الصحابة رضى الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلوة ولأنها من سنن الروافض (الى أن قال) ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة. تفيل ك لئ الماوالقادي ص: ٢٦٠، عزيز الفتاوي ص: ١٢٨، المادالا كام عن المسلم لأخيه لا في أن الصلوات.

(٣) وفي الدر المسختار ج:٦ ص:٣٩٩ (طبع سعيد) واعلم أن النذر يقع للأموات ومن أكثر العوام وما يؤخذ من
الدراهم والشمع والنزيت ونحوها الى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا اليهم فهو بالاجماع باطل و حرام ما لم يقصدوا
صرفها للفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك وكذا في البحر الرائق ج:٣ ص:٢٩٨ (طبع سعيد) (مُدرَيرِ في أواز)

ات بہشتی زبور اور بہشتی گو ہر میں جنازے اور میت کے اُحکام تفصیل ہے موجود ہیں، اس کا مطالعہ فرمالیں۔ مطالعہ فرمالیں۔ کارتاارہ ۴۸ارہ ۴۸

## عرس اور برسی کی شرعی حیثیت

سوال: - عرس و بری کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟

جواب: – عرس اور بری کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، بیرسب انسانوں کی ایجاد کروہ بدعات ہیں جن سے پر ہیز لازم ہے۔ (۱)

۱۸۱۸/۱۱/۱۱۵ه (فتوی نمبر ۳۲/۱۷۱۱ ج)

#### نمانهِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا

سوال: -حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگی یانہیں؟ نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا کیسا ہے؟

جواب: - نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ دُوسرے صحابہ کرامؓ ہے۔ لہٰذا آج کل جورواج چل پڑا ہے اور اس طرح ضروری سمجھتے اور اس کے ترک پرنگیر کرتے ہیں، وہ بدعت اور واجب الترک ہے۔

الام ۱۳۹۷ ہے۔

(فقی نمبر ۱۸۵۷ ہے)

(فقی نمبر ۱۸۵۷ ہے)

(١) في التنفسيسر المصطهري سورة ال عمران ج: ٢ ص: ٢٥ (طبع بلوچستان بك ديو) لا يجوز ما يفعله الجهال بنقسور الأولياء والشهداء من السجود والطواف حولها، واتخاذ السرج والمساجد عليها، ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد، ويسمونه "عرسا". ثير و كيئ: قاوكي رشيديه ص: ١٢٥ /١٢٥.

(٣) وفي موقاة المفاتيح شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٢٣ (طبع مكتبه امداديه ملتان) ولا يدعو للميّت بعد صالوة السجنازة، لأنه يشبه الزيادة في صالوة الجنازة. وفي البزازية (على الهندية ج: ٣ ص: ٨٠) لا يقوم بالدعاء بعد صالوة السجنائز، لأنه دعا موة لأن أكثرها دعاء. وفي خلاصة الفتاوى ج: ١ ص: ٢٢٥ (طبع امجد اكيدمي لاهور) ولا يقوم بالدعاء ففي قراءة القرآن لأجل الميّت بعد صلوة الجنازة وقبلها، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٠ (طبع سعيد): لا يدعو بعد التسليم. وفي فتاوى السراجية على قاضى خان ج: ١ ص: ١٥٠ ا: اذا فرغ من الصلوة لا يقوم داعيا له. وفي يدعو بعد التسليم المونى السراجية على قاضى خان ج: ١ ص: ١٥٥ ا: اذا فرغ من الصلوة لا يقوم داعيا له. وفي السائل جامع الرصوز فيصل في البحنائز ج: ١ ص: ٢٨٣ (طبع ايج ايم سعيد): لا يقوم داعيا له. وفي نفع المفتى والسائل ص: ١٩٨٠ (طبع ايج ايم بعد الجنازة مكروه. ثير مريد وكيث الدادالا كام ح: ١ ص: ١٩٨٠ الدعاء بعد الجنازة مكروه. ثير مريد وكيث الدادالا كام ح: ١ ص: ١٩٨٠ الدادالم عنين ص: ١٤١ (عبر عديد يوبند يوبي): الدعاء بعد الجنازة مكروه. ثير مريد وكيث الدادالا كام ح: ١ ص: ١٩٨٠ الدادالم عنين ص: ١٤١ (عبر عدد كيث المادالا كام ح: ١ ص: ١٩٨٠)

#### نکاح کے وقت ڈولہا کا سہرا باندھنا

سوال: - نکاح سے پہلے دُولہا کے سر پرسہرا باندھناکسی روایت سے ثابت ہے؟ جواب: - سہرا باندھنا ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کواس سے پر ہیز کرنا جاہئے۔

والله سبحانه اعلم ۱۲رور۱۳۹۷ھ (فتویٰ نمبر ۲۸/۹۵۷ ج)

#### كھانا سامنے ركھ كر فاتحہ بڑھنا

سوال: - کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اُٹھا کر فاتحہ پڑھنا کسی حدیث یا روایت ہے ثابت ہے یا نہیں؟ اور فاتحہ کو لازمی سمجھنا کیسا ہے؟ حضورِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم، مرحوم کی رُوح کو ایصالِ ثواب کس طرح کیا کرتے تھے؟

جواب: - کسی روایت یا حدیث سے ثابت نہیں، اور اس کو لازمی سمجھنا بدعت شنیعہ ہے۔
ایصالِ ثواب کا صحیح طریقہ بیہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل صدق و إخلاص کے ساتھ نام ونمود سے بیجتے
ہوئے یہ دُعاکر لی جائے کہ یا اللہ! اس کا ثواب فلال کوعطا فرما۔ اور اس غرض کے لئے لوگوں کو جمع کرنا
یا خاص خاص دنوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور
ان سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

واللہ سبحانہ اعلم
دونوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور
دونوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور
دونوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور
دونوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور
دونوں میں جمع ہوکر اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، کھانا پکانا وغیرہ بیسب اُ مور بدعت ہیں اور

عهدنامه قبرمين ركضنے كاحكم

سوال: - عہدنامہ کا قبر میں رکھنا کیسا ہے؟ جواب: - میت کے ساتھ قبر میں کسی قشم کا عہدنامہ رکھنے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم ارالامرمادے (فق کی نمبر 19/1711 الف)

## قبرير تلقين كاحكم

سوال: - قبر پرتنقین کی کیا کیفیت ہے؟ جواب: - قبر پرتلقین کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ (۱) ارار ۱۳۹۷ھ

## مسجد میں بلند آواز ہے ڈرود وسلام، نعت اور میلا دمنعقد کرنا

سوال: – مسجد میں بلند آواز ہے ڈرود وسلام اور نعت پڑھنا چاہئے یانہیں؟ مسجد میں میلا د شریف ہونی چاہئے یانہیں؟

## قبر پراذان دینے کاحکم

سوال: - ایک شخص مرگیا، اس کی میّت کو دفئانے کے لئے قبرستان لے جاتے ہیں اور دفئانے کے بعد اس کی قبر پرایک شخص اذان دیتا ہے، قبر پراذان دینا دُرست ہے؟ جواب: - قبر پر مذکورہ طریقے سے اذان دینا ہالکل ہے۔قرآن وحدیث میں اس

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے د کیجئے: امدادالا دکام خ:ا ص:۱۱۱، و فناوی رشیدیه ص:۲۳۳

<sup>(</sup>٢) وفي الفتاوى البزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٥٨ وقد صح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه، عليه الصلوة والسلام جهرا، فراح اليهم فقال: ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام وما أراكم الا مبتدعين، فما زال ذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد. كذا في ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٩٨ وفي الصلام وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٩٩ (طبع سعيد) وفي الملتقى وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عنا الغناء الذي يسمّونه وجدا ومحبة فانه مكروه لا أصل له في الدين. وفيها ص: ٣٩٨ .... فالاسرار أفضل حـ ث خيف الرياء أو تأذي المصلين .... الخ.

کا کوئی ثبوت نہیں ، اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔ '' ۱۳۹۲/۱۲/۵ (فقری نمبر ۲۵/۲۷۷۱ و)

## اذان سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنے کا حکم

سوال: - اذان سے پہلےصلوٰۃ وسلام پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جن مسجدوں میں عرصہ تمیں سال سے اذان سے قبل صلوٰۃ وسلام نہیں پڑھا جاتا تھا وہاں اب پڑھنے، نہ پڑھنے پر نمازیوں میں شدید اختلاف پیدا ہورہا ہے۔ حدیث وفقہ کی روشنی میں دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

جواب: - ؤرود شریف پڑھنا ہے حد فضیلت کاعمل ہے، جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، ؤرود شریف پڑھ کراپنے نامۂ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہئے، اس کا کوئی خاص وقت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں، انسان جس وقت چاہے اخلاص کے ساتھ، نمود و نمائش کے بغیر ؤرود شریف پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں بعض مقامات پر اذان سے پہلے جس طرح اجماعی ہیئت میں بلند آواز سے صلوۃ وسلام پڑھنے کا رواج ہوگیا ہے اور جس طرح اس کوفرض و واجب یا اذان کا لازمی جزء شمجھا جانے لگا ہے، یہ ؤرود شریف نہیں، بلکہ اس کی نمائش ہے، جس کا کوئی شوت قرآن وسنت یا صحابہ و تابعین کے عہدِ مبارک میں نہیں ماتا، اس بناء پر یہ بدعت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس طریقے کے تابعین کے عہدِ مبارک میں نہیں ماتا، اس بناء پر یہ بدعت ہے۔

(۱) وفي رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۵ تنبيه في الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى أنه لا يسن الأذان عند ادخال الميّت في قبره كما هو المعتاد الان. وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة، وقال: ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود الحاقا لخاتمة الأمر بابتدانه فلم يصب. وفي حاشية البحر الرائق باب الأذان ج: ۱ ص: ۲۵۲ (طبع مكتبه ماجديه كوئشه) قيل: وعند انزال الميّت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا للكن رده ابن حجر في شرح العباب ... المنخ. وفي در البحار: من البدع التي شاعت في بلاد الهند الأذان على القبر بعد الدفن. بحواله قم أولى شيديه ص: ۱۳۲۱، مزير تقصيل كي في در يكفي: المادالفتاوي ج: ۵ ص: ۱۳۰۱، وعزيز الفتاوي ص: ۱۰۰۱ و ۱۰۰۱

 بجائے مسنون طریقے پر اخلانس اور ادب کے ساتھ ؤرود شریف پڑھنے کا طریقہ اختیار کریں۔

والتدسجانهاعكم

2159A/1/16

(فتوی نمبر ۲۹/۸۵۸ ب)

## نماز کے بعد بلندآ واز ہے صلوٰۃ وسلام پڑھنے کا حکم

سوال: - نمازوں کے بعد الصلوٰۃ والسلام بلند آواز سے بہ ہیئت ِ اجتماعی پڑھنا فرض، واجب یا سنت یامستحب یا بدعت ہے؟

جواب: – دُرود پڑھنا بہت تُواب ہے، نیکن اس کا جوطریقہ آج کل چل پڑا ہے کہ گھڑے ہوکر اجنّا تی طور سے پڑھنے کوضروری سمجھا جاتا ہے، اور جوالیا نہ کرے اسے بُراسمجھا جاتا ہے، یہ بدعت (۱) ہے۔ الجواب تعجیج

احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۸

( فتوی نمبر ۱۹٬۲۲۳ الف)

#### نماز اور درس کے بعد مصافحہ کرنا

محمد عاشق اللي عفى عنه

سوال: - ہماری مسجد میں روزانہ بعد نمازِ فجر دربِ قرآن ہوتا ہے، دربِ قرآن کے بعد جب مولوی صاحب کھڑے ہوجاتے ہیں تو مصافحہ کے لئے لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں، اس میں بہجی ناغہیں ہوتا، کیا اس طرح پابندی بدعت نہیں ہے؟

جواب: - نماز خواہ نجر کی ہویا ظہر کی، اس کے بعد یا درس قرآن کے بعد نواب سمجھ کر مصافحہ کرنا بدعت ہے، اور اگر اس پر اس طرح پابندی کی جائے کہ جومصافحہ نہ کرے اسے ٹراسمجھا

(أدغة به بوت)..... وفي الابتداع في مضار الابتداع ص عده 40 رطبع مكتبة علمية مدينة المنورة الاكلام في أن المصلوة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأدان مطلوبان شرعا لورود الأحاديث الصحيحة ... انما الخلاف في الجهر مهما على الكيفية أنسعر وفد والصواب أنها بدعة مدمومة بهده الكيفية التي حوث مها عادة المؤذمين من رفع الصوت بهما كالأذان والنبطيط والتعني فان ذلك احداث شعار دبني على حلاف ما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من ألمة المسلمين، وليس لأحد بعدهم ذلك . . . .

ومن ثه قبال العلامة ابن حجر في فتاويه الكبرى: من صلى على النبي صلى الله عليه وسله قبل الأذان أو قال: محمه رسول الله بعده معتقدا سيئه في دلك السحل ينهي ويستع سه، لأنه نشريع بعير دليل ومن شرع بعير دليل بزحر ويستع انتهلى. وهذا العلامة ابن حجر حكم على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال: محمد رسول الله بعده بأنه شرع في دين الله تعالى وانه يسع من ذلك ويزجر، وما ذاك الالقبح ما فعل ... الخ.

(1) و نکھنے عل ۱۹ کا حد شید فمبران

جائے تو بھی بدعت ہے، لیکن اگر اسے ثواب سمجھے بغیر، اور جومصافحہ نہ کرے اسے بُرا سمجھے بغیر مصافحہ کرلیا جائے تو مضا کقہ نیں۔

۱۳۸۸/۲/۳ (فتؤیلنمبر ۱۹/۱۹۰ الف)

## امام صاحب کا نمازِ جنازہ کے بعد دُعانہ مانگنا

سوال: - نمازِ جنازہ میں چارتگبیروں کے بعد سلام پھیر کر امام بطریقِ مروّجہ دُعا نہ مانگتے ہوئے چا گیا کہ ہوئے چا گیا کہ ہوئے چا کہا کہ نماز جنازہ خودمیّت کے حق میں دُعا ہے، نماز مکمل ہوئی۔کون ساقمل وُرست ہے؟

جواب: - نمازِ جنازہ خود دُعاہے، اوراس کے بعد الگ ہے ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا امام صاحب کاعمل دُرست ہے۔ جولوگ ان کے اس عمل پراعتراض کررہے ہیں ان کا اعتراض سجیح نہیں ہے۔

۲۴روار۳۹۲۱ه (فتوی قمبر ۴۲۴۲۲ ه.)

## فن کے بعد قبر پراذان دینے کا <sup>حک</sup>م

سوال: – دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہوکر جواذان دی جاتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟

جواب: – وفن کے بعداذ ان دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس سے احتراز کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ (۳) الجواب سیح الجواب سیح محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۲۳۰ الف)

(۱) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٨١ (طبع سعيد) ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلوة ولأنها من سنن الروافض .... قال ابن الحاج من المالكية في الصلوة ولأنها من سنن الروافض .... قال ابن الحاج من المالكية في السدخل: انها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع انما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في ادبار الصلوات، فحيث وضعها الشارع ينضعها، فينهي عن ذلك ويزجر فاعله لما أتي به من خلاف السنة، وكذا في فتاوي رشيدية ص ٣٢٣، يم و كين الماد الفتاوي بين ١٢٨، الماد اللحكام عن اص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) و یکھنے نس:۱۰۸ کا حاشیہ نمبرار

<sup>(</sup>۳) و تکھنے نس:۱۱۱ کا جاشہ تمبرا۔

## وُعا كَ آخر مِين "صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا" بِرُ هِ كَر بلندآ واز ہے ڈرود شریف پڑھنے کا حکم

سوال: - آج كل بعض مساجد مين وُمَا كَ آخر مين "ضلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُليُمَا" برُهُ هَكر امام اورمقندی زور ہے دُرودشریف پڑھتے ہیں،اگرامام منع کرے تو فساد ہوتا ہے، کیا تھکم ہے؟ جواب: - ندکورہ عمل جس التزام واہتمام کے ساتھ کیا جار ہا ہے، اور جس طرح اس کے تارک پر نکیر کی جاتی ہے، وہ بدعت ہے، اس سے پر ہیز لازم ہے۔ جولوگ اس پر عمل پیرا ہوں ان کو ابلِ علم کے فتاوی وکھا کر نرمی ہے مجھا نا چاہیے ،لیکن اس کی وجہ سے فتنہ و فساد ہریا کرنا واقعۃ وُرست والتدسجانية انتلم نہیں ہے۔ 01494/14/11

(فتوی نمبر ۲۸/۱۰۲۱ ج)

#### ما حكم قراءة الصلوة والسلام جهرًا بعد صلوة الجمعة؟ (جمعہ کے بعد بلندآ واز ہے صلوٰۃ وسلام پڑھنے برعر بی میں مفصل فتویٰ) الاستفتاء:-

هل ينجنوز بنكلام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الصلوة والسلام جهبرا ببعبد صلوة الجمعة أمام المنصة والمحراب للجامع اهتماما والتزاما؟ شرّفونا بالجواب الصائب، مأجورين عند الله، مشكورين عند الناس.

#### الجواب:-

ليعلم أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من التابعين وأتباعهم كانوا سباقين الى الخير حريصين في كل ما هو خير في نظر الشريعة الغراء اذ عملوا بكلما رأوه سنة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم، وبكلما كان حسنا شرعيا، فدل على أنه لم يبق بعدهم شئ

(١) . وفني القتاوي البزازية على الهندية ح ٣ ص:٣٠٨ (طبع رشيديه كونبه). وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنبه سنمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه، عليه الصلوة والسلام جهرا فراح اليهم فقال. ما عهدنا ذلك على عهده عليه الصلوة والسلام وما أراكم الا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد. (كذا في رد السحتار ج:٦ ص:٣٩٨) وفي الشامية ح:٢ ص:٣٣٩ وفي الملتقي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القران والجنازة والزحف والنذكير، فما ظنك به عبد العباء الذي يسمونه وجدا ومحبة فانه مكروه لا أصبل لنه فني البديس وفيها ج. ٣ ص ٣٩١ فبالاسترار أفضل حيث حيف الرياء أو تأذي المصلين . . الخ. وفي السرقاة شرح مشكوه ج: ٣ ص: ١١هـ قوله تعالى: "ولا تنجهرَ بصلا تك \_\_\_ الح. !" ويسس الاسوار في سانر الأدكار أيضا الا في التلبية، وراجع أيضا الدر السحار ح: ١-ص. • ١ ٥- ٢٣٠

واجب ولا مندوب الا ما أوجبه القران الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه أحسن الصلوة والتسليم، وان اخترع بعدهم فكر أحد شيئا، يمكن أن يكون مباحا وللكنه لا يجوز أن يهتم به اهتماما بليغا ويدعى اليه الناس، ويلام على من يتركه.

فاذا بمحشنا عن فعل الصحابة وأتباعهم في مسئلتنا هذه، رأينا أنهم كانوا يباشرون الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه عملا مهمّا مثابا عليه، غير أن طريق مباشرتها عندهم غير الطريق الممذكور في السؤال، اذ كانوا يصلون منفردين خاشعين ولم يكونوا يؤدونها زرافات مجتمعين عند المناص والمحاريب، ولم يثبت في شئ من الروايات اجتماعهم لهذا المقصد واعلامهم به كما يُعلمون الأذان.

فظهر أن الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم حسن مثاب عليه، والطريق المذكور غير مستحسن، اذ لو كان ذلك حسنا لفعله الصحابة بوجه أحسن واهتمام بليغ. ثم في هذا الفعل مفاسد أخرى عديدة:

١:- ان الصلوة دعاء في حضرة الحق جل وعلا مجده، وقد تقور في موضوعه أن الدعاء بالسر أوللي، قال الله تبارك و تعالى: "أَدُعُوا رَبَّكُمُ تَضُرَّعًا وَّخُفينَةً". (١)
 ٢:- انه يشبه الرياء، و لا ينبغي دخول مواضع التهم. (١)

٣: - غاية ما في الباب أنه مباح، وسفهاء زماننا يلتزمون التزاما ولا كالتزامهم المجماعة، ويهتمون به ويلومون على تاركيه، حتى أن بعضهم يزعمه فرضا، وقد تقرر في الفقه أن التزام ما لا يلزم لا يجوز، فانه خلاف للأية الشريفة: "اليوم اكمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاتُمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِيُ" الأية.

٤:- بعضهم يباشره قائما ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم "حاضو في كل مكان، ناظر الى كل شئ"، وهذه العقيدة نخشى عليها الكفر كما لا يخفى عل مسلم، فان احاطة الأشياء كلها بالعلم ووجوده في كل مكان من أخص صفات الله سبحانه واشراك أحد فيه شرك بالله تعالى، نعوذ بالله منه.

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف:۵۵.

<sup>(</sup>٣) وفي كشف الخفاء للعجلوني ج: ١ ص: ٣٥ رقم: ٨٨ رطبع مؤسسة الرسالة بيروت) قول عمر من سلك مسالك الظن اتهم، ورواه الخرانطي في مكارم الاخلاق مرفوعًا بلفظ من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من اساء الظن به. وراجع أيضًا سنن الكبرئ للبيهقي ج: ٣ ص: ٣٢٣ (طبع مكتبة دار الباز مكة المكرمة) وفتح الباري اجتناب مواضع التهم وكراهة . . . . الخ. ج: ٢ ص: ٣٣١ (طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٣.

وبالجملة فهاذا الطريق لم يثبت في القرون المشهود لها بالخير، لا سيما اذا ضمت معها مفاسد ذكرناها كان فعلا قبيحا، وحق على كل مسلم أن لا يفعله ويمنع فاعله مهما (۱) استطاع.

الأحقر محمد تقى العثمانى (٢) ١٣٧٩/٦/١٣هـ الجواب صحيح العبد محمد شفيع عفا الله عنه

نماز کے بعد ڈرود نثریف بڑھنے کا حکم سوال: - نماز کے بعد دُرود شریف اُونچی آواز سے پڑھنا جاہئے یانہیں؟ یا آہتہ پڑھنا

عاجع؟

جواب: - آہتہ ہی پڑھنا چاہئے۔ ہمارے زمانے میں بلند آواز سے وُرود شریف پڑھنے کا جورواج ہوگیا ہے، اوراس کی جس طرح فرائض کی سی پابندی کی جاتی ہے اور جس طرح اس کے خلاف پر ملامت ونگیر کی جاتی ہے، وہ بدعت ہے۔ (۳)
پر ملامت ونگیر کی جاتی ہے، وہ بدعت ہے۔ (۳)
(فتوی نمبر ۱۳۹۲/۲۳۴۸ھ)

نمانے جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا

سوال: - نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا مانگنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - نمازِ جنازہ خود دُعا ہے، اور اس کے بعد دُعا کے لئے اجتماعی اہتمام جیسا کہ آج کل بعض حلقوں میں مرق ج ہے، اس کا قرآن وسنت اور بزرگانِ سلف کے تعامل ہے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کا اہتمام واصرار بدعت ہے، لہذا واجب الترک ہے۔ (م) واللہ سبحانہ اعلم مارار ۲۸/۱۲۵ الف)

> حیلہ استفاط کا حکم سوال: - حیلہ استفاط کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: - حیلہ اسقاط کا مروّجہ طریقہ شرعاً ہے اصل ہے، اس بارے میں اصل حکم شرعی پیہ

<sup>(1)</sup> مزید حوالہ جات سابقہ ص: ۱۱ کے حاشیہ نمبرا میں ملاحظہ فرما نمیں۔

<sup>(</sup>٢) يوفتوي حضرت والا دامت بركاتهم كي تمرين افتاء كي كالي ساميا كيا ہے۔

<sup>(</sup>٣) و تکھیئے حوالہ سابقہ ص:۱۶۴ حاشیہ فہرا۔

<sup>(</sup>٣) و تکھیج حوالہ سابقہ ص: ١٠٨ جاشہ نمبرا۔

ہے کہ نماز، روز ہے جومیّت کے ذہبے رہ گئے ہوں، ان کا فدیدادا کیا جائے اگر میّت نے وصیت کی ہو، اور اس کے لئے مال بھی جھوڑا ہوتو ورثاء کے لئے ایسا کرنا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں بہتر ہے، کہذا فی عزیز الفتاوی (جن صن ۲۷۰)۔

6 11-94/1/10 6

(فتوی نمبر ۲۸/۱۲۵ الف)

#### میت کے ساتھ قبرستان تک قرآن مجید لے جانا

سوال: - میّت کے ساتھ قبرستان تک قرآن مجید لے جانا کیسا ہے؟ جواب: - اس کی کوئی اصل نہیں۔

والله سبحانه اعلم ۲۰ رار ۱۳۹۷ه

(فتؤی نمبر ۱۲۵/۱۲۵ الف)

#### نماز جنازہ کے بعد دُعا مانگنا

سوال: - تمازِ جنازہ کے بعد وُعا مانگنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - نمازِ جنازہ خود دُعا ہے، اوراس کے بعد دُعا کا اہتمام کسی حدیث یا صحابہؓ و تابعینؓ کے ممل سے ثابت نہیں، لہٰذا آج کل بعض حلقوں میں جس اہتمام اور اصرار کے ساتھ بیمل کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ (کذا فی عزیز الفتاوی ج:اص:۳۸۹)۔

۱۳۹۷/۱/۲۸ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۲ الف)

#### میّت کو دفن کرنے کے بعد قبریراذان دینا

سوال: - اذان القبر ، میّت کو فن کرنے کے بعد اس کے سر کی جانب کھڑے ہوکر اذان دینا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) عنويز الفتاوى ص: ١٢٢، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢٠ وبه ظهر حال وصايا أهل زماننا، فان الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصى لذلك بدراهم يسيرة ويجعل معظم وصيته لقراءة البخت مات والتهاليل التي نبص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها. وراجع أيضًا الى الرسالة الثامنة منة الجليل ص: ٢٢٥ من رسائل ابن عابدين وحمه الله، وامداد الأحكام ج: ١ ص: ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) فتاوى دار العلوم ديوبند ج: ١ ص: ٣٨٩، مرقاة المقانيح ج: ٣ ص ٢٣٠ (مكتبه امداديه ملتان)، بزازية مع الهندية ج: ٣ ص: ٨٠ (رشيديه كوتنه)، خلاصة الفتاوى ج: ١ ص: ٢٢٥ (امجد اكيدمى لاهور)، البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٨٣ من ١٨٣٠ (طبع كتب خانه رحيميه ص: ١٨٣ ، جنامع البرموز ج: ١ ص: ٢٨٣ (طبع سعيد)، نفع المفتى والسائل ص: ١٣٣ (طبع كتب خانه رحيميه ديوبنند يوبسي)، اصداد الأحكام ج: ١ ص: ١٩٣ ، امداد المفتين ص: ٢١١ . عبارات ما يقد ص ١٠٨ ما مشير تمره في المادة المفتين ص: ٢١١ . عبارات ما يقد ص ١٠٨ ما مشير تمره في المنادة الأملى المداد المفتين ص: ٢١١ . عبارات ما يقد ص ١٠٨ ما مشير تمره في المنادة المفتين ص: ٢٠١ . عبارات ما يقد ص ١٠٨ ما مشير تمره في المنادة المفتين ص ٢٠١ ما مدادة الأملى المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة الأملى المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة الأملى المدادة المفتين ص ٢٠١١ ما المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المفتين ص ٢٠١ المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المدادة المفتين ص ٢٠١٠ المدادة المد

جواب: - اس کا نسی ہڈو تا بعین کے وکی ثبوت نہیں ہے، لبذا یہ بدعت ہے۔ '' واللہ سجا نداعلم

۱۳۸۸/۲/۲ (فتوی نمبر ۱۸۴/۱۹ الف)

## مروّحبه حيلهُ إسقاط كاحكم

سوال: - حیلۂ اسقاط جو آج کل مشہور ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت میں کیا اس کا ثبوت ہے یانہیں؟

## رمضان کی ۲۳ تاریخ کو بعداز تراویخ سورهٔ عنکبوت اورسورهٔ رُوم برِژهنا

سوال: - رمضان کی ۲۳ تاریخ کو امام مسجد بعد از تراوی سورهٔ عنکبوت وسورهٔ رُوم پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں، بیطریقہ کیسا ہے؟ فضائل قرآن کی روایت کا حوالہ ویتے ہیں، بید کیسا ہے؟ شاہ پورکانا، سوات، صوبہ سرحد

جواب: - قرآنِ کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، کیکن اس التزام کے ساتھ پڑھنا ہمارے علم میں بے اصل ہے، جس روایت کا وہ صاحب ذکر کرتے ہیں، اس کامفصل حوالہ لکھ کر بھیجیں تو

(۱) تنبيه في الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى أنه لا يسن الأذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الأن، وقد صرح ابن حبجر في فتاويد بأنه بدعة، وقال من ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود الحاقا لخاتمة الأمر بابتدانه فلم يصب، ردة المحتار ج: ٣ ص ٢٣٠، كتاب الجنائز). وفي در البحار: من البدع التي شاعت في بلاد الهند الأذان على القبر بعد الدفن. كواله: الأولى رثيديو ص:١٣١، والداو القتاول عن ١٠٠١، عزيز الأتاول ص:٢٠١ وبه ظهر حال وصايا أهل زماننا، فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة واضاح وأيمان، ويوصى لذلك بدراهم يسيرة ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها.

والثداعكم

اس کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے۔

۱۲۹۷/۱۲۹ (فتوی نمبر ۲۸/۶۷ الف)

حیلہُ اسقاط اور میت کے لئے تین دن خیرات کرنے کا حکم

سوال ا: - مردے کے فدریہ میں پیسے اور قرآن کا دورِ اسقاط پھراتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ سراد مارت

۲:- مردے کے لئے اوّل تین رات خیرات کرتے ہیں اور تین صبح تلاوت قر آن قبر پر جاکر کرتے ہیں،اس کو بیسے اور روٹی دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

شاه بوركانا ، ضلع سوات ، صوبه سرحد

جواب ا: - حیلۂ اسقاط کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ، اس کے بجائے مشروع طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں یا روزے مردے کے قضا ہیں ، اتنی نمازوں اور روزوں کا فدیدغر باءکو دے دیا جائے ، اور جتنا ہوسکے مشروع طریقے سے اس کوایصال ثواب کیا جائے۔

۲:- اس قتم کی پابندیاں بدعت ہیں اور ان سے اجتناب لازم ہے۔ ہاں! ان پابندیوں سے پچ کر مرد ہے کو جتنا ایصال ثواب إخلاص کے ساتھ کیا جائے باعث خیر و برکت ہے۔

واللدسبحانهاعكم

01194/1/4

(فتؤى نمبر ١٤/ ٢٨ الف)

قبرستان میں قرآن مجید لے جاکر بڑھنا

سوال: - قبرستان میں قرآن مجید لے جاکر پڑھنا جائز ہے؟ اور کیا جواز پر اس حدیث سے استدلال کرنا ''نوروا قبور موتاکم بالقران'' دُرست ہے یا نہیں؟ عبدالسلام جائگا می جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن

جواب: - قبرستان میں قرآن مجید لے کر پڑھنا جائز ہے، کیکن "نبودوا قبود موتا کے۔ بالقران" کے الفاظ کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملی، موضوعات کے مجموعے میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملا۔

والله اعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۸ مارار ۱۳۸۸ه

(فتوی نمبر ۱۹/۵۲ الف)

الجواب صحيح بنده محد شفيع عفا الله عنه

#### اہل قبور ہے توسل کیڑنا

سوال: - كيا ابل قبور عن توسل بكرنا جائز ب؟ اوراس كے جواز كے لئے بير صديث: "اذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور" استدلال ميں پيش كرنا كيما ہے؟ والسلام

(مفتی) عبدالسلام حیا نگا می سابق مفتی جامعة انعلوم الاسلامیه ہنوری ٹاؤن

جواب: - توسل کیا جاسکتا ہے، کیکن خود ان سے حاجت طلب کرنا حرام ہے، "استعینوا بأهل القبور" کے الفاظ کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ (۱) الجواب صحیح الجواب علی عثانی عفی عنه بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤی نمبر ۱۹/۵۲ الف)

#### جماعت کے بعدامام سےمصافحہ کرنا

#### درسِ قرآن کے شروع میں ڈرود شریف پڑھوانا

سوال: - درسِ قرآن یا حدیث شروع کرنے سے قبل دُ رودشریف پڑھوانا کیا بدعت ہے؟
جواب: - اگر اس کو لازم وضروری نہ سمجھا جائے اور واجبات کی طرح التزام نہ کیا جائے تو
بدعت نہیں ہے۔
الجواب شیح علی عنہ الجواب شیح عنہ محمد عاشق الٰہی عفی عنہ

۱۳۸۲/۱۳۹۲ه ( فتوی نمبر ۱۸/۱۳۹۲ الف)

## مسجد ميں جراغاں كاحكم

سوال: - ہماری مسجد عزنت الاسلام میں رمضان کے شروع ہونے سے دوروز پہلے محلے کے دو تین آ دمی آئے اور کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان میں ہم اپنے خرچ سے ایک مہینے تک اپنی جیب سے مسجد کو بجلی سے تمقوں سے سجائیں گے۔ تایہ مہینے میں دو ہزار روپے خرچ ہوں گے۔ تایہ کہتا ہے کہ بیضول خرچی ہے جواللہ کو ناپیند ہے،اس کا شرعی تھم بتا ئیں کہ کیا ہے؟

جواب: - مسجد کے چندے سے زائد از ضرورت روشنی کرنا بالکل ناجائز ہے ہی ، کیکن اگر کوئی ایک شخص اپنے پاس سے خرچ کرکے روشنی کرے تب بھی اس میں ایک تو اِسراف کا گناہ ہے، دُوسرے تشبہ بالکفار ہے، تیسرے اس کو زیادہ تواب کا کام سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ اس لئے جولوگ چواوگ چواغال کر رہے ہیں انہیں اس سے اجتناب لازم ہے۔

جراغال کر رہے ہیں انہیں اس سے اجتناب لازم ہے۔

(۱)

( فتوی نمبر ۹۹۵ ۲۸ ج)

## شہدائے کر بلا کے مزارات کی شبیہ بنانا

سوال: - ذکرشهادت کے دوران ایک مولانا نے فرمایا کہ: رائج الوقت تمام تعزیئے ناجائز بیں، البتہ اگر سیّد الشہد اء کے روضۂ مبارک کی شکل اور نقل بنائی جائے تو جائز ہے، کیا میہ کہنا ڈرست ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) دیکھتے ص:۱۰۲ کا حاشیہ نمبرا۔

جواب: - تعزیه داری کی ہر صورت جو رائج ہے، بدعت ہے، اور اس کا بنانا جائز نہیں،
شہدائے کر بلا کے مزارات کی شبیه اگر ثواب سمجھ کر بنائی جائے گی تو بدعت ہوگی۔ واللہ اعلم
الجواب صحیح
الجواب صحیح
محم عاشق الہی عفی عنه
(فقو کی نمبر ۲۰۲۰ الف)

## تعزبيه سازي سبيل لگانا، تعزبيه كوجلانا وغيره كاحكم

سوال: - کیا تعزیه بنانا جائز ہے؟ اس کی کیا وعیدیں ہیں؟ جواب: - تعزیه بنانا بدعت ہے، اور اس میں کئی قشم کے گناہ ہیں۔ سوال: - سبیل کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: – لوگوں کے لئے پانی کا انتظام کرنے کے واسطے راستوں پرسبیل لگانا بڑے ثواب کا کام ہے،لیکن اس ثواب کے کام کوصرف محرّم کے مہینے کے ساتھ خاص کرنا اور اس مہینے کے اندرسبیل لگانے کو زیادہ اُجروثواب کا موجب مجھنا بدعت اور ناجائز ہے۔

سوال: - لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین گوسات محرم کے بعد پانی نہیں ملاتھا، کیا سیجے ہے، یا انہیں آخر تک پانی میسر تھا؟

جواب: - سات تاریخ کے بعد حضرت حسین رضی اللّٰدعند کو دریائے فرات سے پانی لانے سے روک، دیا گیا تھا، یہ بات تاریخی روایات سے ثابت ہے۔ (۳)

سوال: - ایک صاحب نے زیرِ تغمیر تعزیبہ کوموقع پاکر جلادیا، اس فعل پر آپ کی کیارائے ہے؟
جواب: - کسی شخص کو بُر ائی ہے رو کئے کا بیطریقہ وُ رست نہیں، نرمی ہے سمجھانا جائے، اگر
وہ نہ ما نمیں تو ان کے حق میں وُ عاکریں۔

الجواب شجح
الجواب شجح
الجواب شجح
المحم تفقیع عفا اللہ عنہ
المحم محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤی نمبر ۹۵/۱۹ الف)

(۲،۱) تعزیه سازی وغیرو بدعات محزم سے متعنق مزیر تفصیل کے لئے و کیھئے: فآوی رشیدیه ص:۵۵، ایداوالفتاوی ج:۵ ص:۴۸۷، ۲۸۵، ایداوالا دکام ج:۱ ص:۱۸۱، ۱۸۱، فآوی دارالعلوم دیوبندایداوالمفتین ص:۴۵۱ (۳) تفصیل کے لئے و کیھئے: مفتی انظم یا کستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؑ کا رسالہ الشہید کر بلا' ص: ۱۸۔ (محمد زہیر)

## بعد نمازِ عشاء حلقہ بنا کر دُرود شریف پڑھنا اورمسجد میں چراغال کرنے کا حکم

سوال: - کیجھ لوگ مسجد میں بعد نمازِ عشاء حلقہ بنا کر دُرودشریف پڑھتے ہیں، اور جمعرات کو شیرینی بھی تقسیم کرتے ہیں، مجوزین کا اصرار ہے کہ حلقہ بنا کر دُرودشریف بآوازِ بلند پڑھنے کی اجازت ہونی چاہئے، اور وہ لوگ بیابھی حیاہتے ہیں کہ تہواروں کے ایام میں مسجد میں چراغاں بھی کرنا چاہئے۔
کیا یہ ندکورہ بالا مسائل ایسے ہیں جیسے مجوّزین کا خیال ہے؟

جواب ا: - سرقر کونین صلی الله علیه وسلم کی ذات اقدس پر دُرود و سلام بھیجنا بہت اجر و فضیلت کی چیز ہے، لیکن دُرود وسلام کوکسی ہیئت کے ساتھ مخصوص کردینا یا کسی الیی ہیئت کوزیادہ تواب کا موجب سمجھنا جوصحابہ کرامؓ ہے منقول نہیں اور جوشخص اس ہیئت کو اختیار نہ کرے اسے بُراسبجھنا بدعت ہے، جس سے احتراز کرنا چاہئے، بھی بھی اجتماعی طور سے حلقہ بنا کر دُرود شریف پڑھنا اصلاً مباح ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرامؓ سے بیطریقہ منقول نہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور چوخص اس طریقے سے دُرود شریف نہ پڑھے وہ قابلِ نکیر نہیں ہے۔ لہذا اگر اس اجتماعی صورت کوزیادہ ثواب سبجھ کر اختیار کیا جائے اور جوشخص اس ہیئت کو اختیار نہ کرے اسے بُراسبجھا جائے تو یہ بدعت ہوگا، اور چونکہ آج کل اس اجتماعی ہیئت کو اس نیت سے اختیار کیا جاتا ہے، اور سوال میں بھی اس کی تصریح ہوگا، اس طریقے کوزک کرنا چاہئے۔

شیرینی تقسیم کرنے کا بھی یہی حال ہے کہ اصلاً مباح ہے، لیکن اس کوکسی دن کے ساتھ مخصوص کرکے تواب سمجھنا اور تارک پرنگیر کرنا بدعت ہے۔

سوال ۲: - بعد نمازِ عشاء حلقه بنا کر دُرود شریف پڑھنا اور مسجد میں چراغاں کرنا کیسا ہے؟ جواب ۲: - مسجد میں چراغاں کرنا بلاشبہ اسراف ہے، فقہاء نے صراحة اس سے منع فرمایا ہے۔ جواب ۲: - مسجد میں چراغاں کرنا بلاشبہ اسراف ہے، فقہاء نے صراحة اس سے منع فرمایا ہے۔ فقہاء نے صراحة اس سے منع فرمایا ہے۔ فقط واللّٰد اعلم

احقر محمد تقى عثمانى عفى عنه

@1544/5/10

(فتوى نمبر ١٩/٢٥١ الف)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه ا: - تعزیمہ کے بوسے کو حجرِ اسود کے بوسے پر قیاس کرنا

ا: - مختلف مقامات میں قمری تقویم مختلف ہونے کی بناء پر

لیلۃ القدر ہر مقام پر اپنے مطلع کے لحاظ سے ہوتی ہے

سوال: - ابھی ابھی لکھنؤ ہے آئے ہوئے ایک شیعہ عالم جناب ڈاکٹر کلبِ صادق صاحب

کا خطاب سننے کا اتفاق ہوا، دورانِ خطاب انہوں نے تعزیم، مزار اور اسی طرح دیگر مراسم کے جواز
کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ: -

نماز اگر چہارد بواری والے کعبہ کی سمت منہ کرکے پڑھی جائے تو یہ بھی غیرخدا کی تعظیم ہوگئی؟ حجرِ اسود کو اگر بوسہ دیا جائے، قر آن مجید کی تعظیم وتو قیر ہوتو یہ بھی عین خدا نہیں ہیں، مگر ان کا ادب واحترام، بوسہ وتعظیم عین عبادت اور دین کا حصہ ہمارت اس لئے کہ ان کی نسبت خدا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر تعزیم علم، ضرح اور اسی قبیل کی وُوسر کی چیزوں کا ادب واحترام کیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کے تعلق سے کیا جاتا ہے، تو پھر یہ شرک اور گناہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ یہ بھی عین دین ہے اور عبادت ہے۔

ان کی اس توجیہ نے دین میں ایک اِشکال پیدا کردیا ہے، اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرما کیں۔ دُوسری گزارش لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں قمری تقویم کی رُوسے لیلۃ القدر کی رات دُوسری ہوگی، سعودی عرب میں دُوسری ہوگی اور پورپ وامریکہ میں بیرات مختلف ہوگی، تو کیا سال میں مختلف لیلۃ القدر ہوسکتی ہیں؟ اس حوالے سے بھی اپنا نقطۂ نظر بیان فرما کیں۔

جواب:-

محتر مي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا، گفانے پر میرا پہتہ اور نام تھا،کیکن اندر خط جاوید الغامدی صاحب کے نام تھا، شاید آپ نے سوال دونوں کو بھیجا اور خطوط بدل گئے۔

بهرصورت! جواب درج ذیل ہے:-

تعزیہ، علّم اور ضرح کو بیت اللّہ اور حجرِ اسود پر قیاس کرنا اس لئے بداہةً غلط ہے کہ بیت اللّٰہ کی طرف رُخ کرنے اور حجرِ اسود کی تقبیل کا حکم اللّہ اور اس کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے صراحة عطا فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے کسی اور پچھر کو چومنا جائز نہیں۔ تعزیبہ، علّم اور ضرح کے بارے میں

کون سی نص ہے؟

بالفاظِ دیگرنماز میں رُخ کرنا یا بوسہ دینا اور کوئی تعظیمی عمل جوعبادت کے مشابہ ہو، انجام دینا اصلاً غیراللّٰہ کے لئے حرام ہے، البتہ جہال نصوص ہے کسی غیراللّٰہ کے لئے ثابت ہو، صرف اسی حد تک اجازت ہوگی۔ جہال نص نہیں وہال اصل حرمت کا تھم لوٹ آئے گا۔

لیلۃ القدر کی فضیلت ہرمقام پر اس کے اپنے مطلع کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، للہذا الگ الگ راتوں میں اس فضیلت کا حصول ممکن ہے۔ <sup>(۱)</sup>

احقر محمر تقى عثانى عفى عنه ٢٠رمضان المبارك ١٩١٩هـ (فتوى نمبر ٣٣٦/٣١)

## غیراللہ کے نام کی نذرو نیاز کا حکم

سوال: - قرآن میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر کسی چیز پر اللّٰہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہوجائے گی، کیکن مسلمان نذر و نیاز کی مٹھائیاں اور کھانے متبرک سمجھ کر استعال کرتے ہیں، کیا پیخلاف قرآن نہیں؟

(۲) ۔ جوہ نذرو نیاز جوغیراللہ کے نام پر ہو، واقعتاً قرآنِ کریم کے خلاف ہے۔ جواب: – وہ نذرو نیاز جوغیراللہ کے نام پر ہو، واقعتاً قرآنِ کریم کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم

۴ر۴۴۶۸ه (فتوی نمبر ۱۰(۵۰۵)

## پندرہ شعبان یا معراج کے موقع پرمسجد میں چراغال کا حکم

سوال: - پندرہ شعبان کے دوران یا معراج کے موقع پر مساجد پر چراغال کرنے کا کیا تھم ہے؟ ۲: - بعض مساجد میں پندرہ شعبان یا معراج کے موقع پر تمیٹی چراغال نہیں کرتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر انفرادی طور پر چراغال کردے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیا ایسا چراغال کرنا جائز ہے؟

جواب ا: - جتنی روشن کی مسجد میں فی الواقعہ ضرورت ہے، اس سے زائد چراغال کرنا وُرست نہیں۔ ۲: - کوئی شخص اگر اپنے مال سے چراغال کراد ہے تو اس سے مسجد کا مال غیر مصرف میں خرج

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے وکیھئے امداد الفتاوی ج: ٦ س: ١٣٩ (طبع مكتب دارالعلوم كراچي) ، تنمير عارف القرآن ج: ٨ ص: ٩٩٨ (سورة القدر ) \_

<sup>(</sup>٤) و تکھئے حوالہ سابقہ ص کے اواشیہ نمبر ہم۔

کرنے کا گناہ تو نہ ہوگا،کیکن اِسراف اور تشبہ بالکفار کا گناہ کچربھی ہوگا،لہٰذا بیہ ناجائز ہے۔ (۱) واللہ اعلم واللہ اعلم

۳۹۷۸۸۲۹هه (فتوی نمبر ۲۸/۸۸۷ ج)

ختم گی**ارھویں اور کونڈ سے کا خکم** سوال: -ختم گیارھویں اور کونڈے کا کیا حکم ہے؟ اور مُردوں کو ایصال ثواب کے لئے کیا کیا جائے؟

جواب: - گیارهویں اور کونڈے وغیرہ کا شرعاً کوئی خبوت نہیں، یہ بدعتیں ہیں جن کا اصل شرع میں وجود نہیں، ان میں شرکت نہیں کرنی جائے۔ مُردوں کو ایصالِ ثواب کی نیت سے صدقہ، خبرات ہروقت کیا جاسکتا ہے۔ اللہ اعلم الحواب صحیح احقر محمد تقی عثمانی عفی عنہ الجواب محمد رفیع عثمانی عفی عنہ محمد رفیع عثمانی عفی عنہ محمد رفیع عثمانی عفی عنہ (فتوی نہر ۲۲/۲۹۳ الف)

\*\*\*

# شکتاب العلم والتاریخ والطب کی الماریخ والطب کی اور طب کے متفرق مسائل کا بیان)



## ﴿ فصل فی المتفرقات ﴾ (علم، تاریخ اورطب کے متعلق متفرق مسائل کا بیان )

كيا كنعان حضرت نوح عليه السلام كاحقيقى بييًا تها؟ سوال: - كنعان نام فرزند حقيق حضرت نوح بوديا غير حقيق؟

۱۳۸۸/۲/۲۸ه (فتوی نمبر ۱۹/۳۲۷ الف)

## ''اجماع اور بابِ اجتهاد''نامی کتاب کاحکم' نیز اجماع کی حقیقت کیا ہے؟

سوال: - اسلام میں اجتہاد کا ''دستوری ضابط'' اور ائمہ اربعہ کے اجتہاد کی ''دستوری بوزیشن' محتر مفتی محرشفیع صاحب قرآنی آیت النساء (۱۱۵:۴) اور حدیث: ''لا تبحتمع .... '' کی تفسیر کرتے ہوئے فرمانے ہیں کہ اجماع کاحق بحثیت مجموعی ساری اُمتِ مسلمہ کو حاصل ہے نہ کہ اُمت کے کسی خاص طبقے یا گروہ کو۔

البداية والنهاية قصة نوح عليه السلام ج: ١ ص: ١٤٠ (طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٢) سورة هود: ٣٢

 <sup>(</sup>٣) وفي التاريخ الكامل لابن اثير ج: ١ ص: ٢٨ (طبع قديم) واما الحام فولد له كوش ومصرايم وقوط و كنعان ....
 وامام الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام .... الخ.

استدلال کے طور پراس اُمرکوتسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خواہ مسئلہ زیرِ بحث کوئی بھی ہو، اگر اُمت کا سوادِ اعظم فقہاء کے اجماع کا مخالف ہوتو کوئی اجماع اصطلاحی معنوں میں پایئے بھیل کونہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ امکان ساری اسلامی تاریخ میں بھی وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ عملاً اس کا وقوع ناممکن بھی ہے، کیونکہ اجماع ایک اسلامی فن اور فقہی عمل ہے جس کے لئے اُمتِ مسلمہ کو ہمیشہ اِن اہلِ علم پر اعتاد کرنا ہوگا جو اس شعبے میں ضروری قابلیت اور اختصاصی مہارت رکھتے ہیں۔

''اجماع اور بابِ اجتہاد'' (مصنف کمال فاروقی ، ترجمه مظهرالدین صدیقی صفحہ:۱۵)اس تفسیر کے تجزیے سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں:-

ا:- أصولی طور پراجماع کاحق تمام أمتِ مسلمه کوحاصل ہے، نه کسی خاص طبقه یا گردہ کو۔
۲۲- لیکن چونکه اجماع ایک فنی (Technical) اور فقهی عمل ہے. لہٰدا اس عمل کو مسلم معاشرے کا صرف فقهی اور عالم طبقه ہی انجام دے سکتا ہے جو قرآن و سنت اور دیگر مآخذ ہے فقهی اور قانونی تعبیرات اخذ کرنے کا ماہر ہے۔

سن- چونکه مسلم معاشرہ بحثیت مجموعی نه اس فن کا ماہر ہے، نه بیمل انجام دے سکتا ہے، لہٰذا اُمت ِمسلمہ نے قانون سازی کا بیچق وفرض طبقهٔ علماء وفقهاء کو'' تفویض'' کردیا ہے۔

اس''طبقة ماہرین' کے انتخاب یا نامزدگی کا کوئی خصوصی طریقة مسلم معاشرے میں متعین اور مرقرح نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ خلافت ِ راشدہ کے دور کے نظائر ایک مثال ضرور بن سکتے ہیں،لیکن حجت نہیں۔

ہم:-لہٰذا طبقہ علاء وفقہاء کی تعبیرات اور اجماع پرمسلم معاشرے کا اجماع ناگزیر (منطقی طور پر ) اور واجب ہے۔

۵:-لیکن اس کے باوجود بھی اگر بالفرض أمت کا سوادِ اعظم، فقہاء کے اجماع کا مخالف ہو تو کوئی اجماع اصطلاحی معنوں میں یا یہ بھیل کونہیں پہنچ سکتا۔

۲:- اسی طرح بالفرض أمت کا سوادِ اعظم طبقهٔ علماء وفقهاء کے برخلاف (یعنی علماء کے اجماع کے برخلاف) کسی تعبیر یا فیصلے پرمتفق ہوجا تا ہے جسے علماء فقہاء کی تائید حاصل نہ ہوتو یہ اجماع بھی منعقد اور مکمل نہیں ہوگا، لہٰذا منعقد اور دونوں صورتوں میں نمبر ۵ اور ۲ میں چونکہ اجماع منعقد یا مکمل نہیں ہوگا، لہٰذا جست نہیں ہوگا۔

ے:- للہذا نمبر۵ اور ۲ کے تجزیے ہے یہ ظاہر ہوا کہ طبقہ علماء وفقہاء اور اُمت مسلمہ دونوں کو '' قوّت تنفیذ'' حاصل ہے، بعنی انہیں اپنے فیصلے کے نفاذ کاحق بھی حاصل ہونا ضروری ہے۔ (اگرچہ بیتی صرف اسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جبکہ دونوں طبقے علماءاورسوادِ اعظم متفق ہوں )۔

اور دونوں طبقوں کی حیثیت مشاورتی کونسل کی ہرگز نہیں ہے جس کے فیصلے کو قبول یا مستر د کرنے کا اختیار ایک تیسرے اور حکمران طبقے کو حاصل ہو، جسے نداُ مت نے منتخب کیا ہو، اور نہ نامزد کیا ہو، بلکہ صرف اس کے سیاسی غلبے کی وجہ ہے مجبوراً قبول کیا ہو۔

ا: - الہذاقرآن وسنت کی دستوری تعیر اور دستوری اجماع وہ ہوا جواس وقت منعقد ہوجہہ: 
۱: - امت مسلمہ کا منتنب یا نامزو طبقہ علما، وفقہاء موجود ہوجس کی تعیر اور رائے کو امت کی تائید سے توست نافذہ بھی حاصل ہو (جیبی کہ موجودہ لچسلیو کو حاصل ہو تی ہے) ۔

۲: امت مسلمہ کو طبقہ علماء وفقہاء کے اجماع کو تبول یا مستر دکرنے اور قبول کرنے کی توت بھی حاصل ہو۔

۲: امت مسلمہ کو طبقہ علماء وفقہاء کے اجماع کو تبول یا مستر دکرنے اور قبول کرنے کی توت بھی حاصل ہو۔

۲: امت مسلمہ کو طبقہ علماء وفقہاء کے اجماع کو تبول یا مستر دکرنے اور قبول کرنے کی توت بھی حاصل ہو۔

۳: سین کی حکم ان کو بیدی حاصل نہیں کہ اپنی یا کسی فرد واحد کی (خواہ وہ اہام بی کیوں نہ ہو) یا کسی گروہ وفقہ کی رائے اور تعییر کوامت کی مرضی کے خلاف اس پر نافذ کرد ۔

بم: - لہذا دستوری اجماع وہی ہوگا جس میں مندرجہ بالا دونوں شرائط (نمبرا، ۲) پائی جا کمیں، جس کی بہترین مثال خلافت راشدہ کے دور کے فیصلوں اور تعییرات کی ہیں جن میں مندرجہ بالا دونوں شرائط پائی جائیں، جب کی مرضی کے خلاف اور اسلام کے سیاس نظام کے قطبی طور پر خلاف بھش غلبہ عباس کا دور اور پر کناف بھی خورہ خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام کے قطبی طور پر خلاف بھش غلبہ اور طافت کی بناء پر ایک فرد، خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

اور طافت کی بناء پر ایک فرد، خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

اور طافت کی بناء پر ایک فرد، خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

اور ساستی نظام پر ایک فرد، خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

اور ساستی نظام پر ایک فرد، خاندان یا جماعت، ملک کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

(یہاں مستقتی نے ایک عالم نے ایک خورد کے نوان کی جو نے جو نے بی ملاح کے سیاس نظام پر کمل طور پر ملط ہو چکی ہو۔

<sup>(</sup>۱) جیسا کہ اہم مالک نے خلیفہ منصور کی اس رائے کومستر و کردیا تھا کہ تمام عالم اسلام کو اہا مرکی کتاب پر جس کردیا جائے وہ کی کوئلہ خاہر ہے کہ یہ خلیفہ کی سیاسی قوت کی بنا ، پر ہوتا جو اُمت کے حق جیں قبونی ومستر دکوساب کرتا ہوتا جسے اہائم نے پہند نہیں کیا۔ امام صاحب نے علما وفقہا ، کی ایک جماعت کے تعاون سے اور دیگر انہمہ نے انفرادی اجتہاد ہے قرآن وسنت کی جوفقتی تعبیرات اور فیصلے کئے ہیں ان کی پوزیشن کئی ہے کہ یہ ہے کہ یہ ایک جماعت کا یا فرو واحد کا ذاتی اجتہاد ہے ، امت کے منتخب شدویا نامزد شدد طبقہ علما وکا اجتہاد نہیں اس پر پوری اُمت مسلمہ نے بلکہ اُمت کی ایک بروے گروپ اہل سنت والجماعت نے ملکہ اہل سنت میں ایک ہوتا ہے ، اس میں اہل سنت میں اور مالکی ، شافعی ، حنبی اقلیت میں ۔

<sup>(</sup>۱۶) واضع رہے کہ یباں سوال نلط یاضیح اجتہاد کا قطعی نہیں ہے، دستوری وغیر دستوری کا ہے۔ یہ اجتہادات وتعبیرات قرآن وسنت اور دیگر أصول فتہیہ سے عین مطابق اور بالکل سیح میں، اور اگر اسلام کا سیاسی اظام قائم ہوتا تب بھی ای اجتہاد اور ای تعبیر کو اُمت ای طرح قبول کرتی جس طرح اب ہے،کیکن کسی چیز کاضیح یا نلط ہونا اور چیز ہے، اور دستوری وغیر دستوری ہونا ذو سری چیز ۔ یبال بھی سوال دستوری وغیر دستوری کا ہے۔

۲: - طبقهٔ فقنهاء وعلماءموجود ہی نہ ہویا اگرموجود ہوبھی تو: -

۱: - امامت کا منتخب شده یا نا مز د شده نه هو ـ

۲:- اگر اپنی علمی حثیت اور سیرت و کردار کی بناء پر اُمت میں ایک مقام بھی رکھتا ہوتب بھی اس کے فیصلوں اور تعبیرات کونفاذ کی قوّت حاصل نہ ہو۔

سا:- یا حکمران جماعت و خاندان کی حیثیت زیاده ہو اور اس کی حیثیت صرف مشاور تی کونسل کی ہو، جس کے فیصلول اور تعبیرات کو قبول اور مستر دکرنے کا اختیار حکمران ، فردیا خاندان کو حاصل ہو۔

۳:- اور أمت مسلمه کوکسی فیصلے یا اجماع کے قبول ومستر د کرنے اور نافذ کرنے کی قؤت حاصل نہ ہو۔

ب:- مندرجہ بالاصورت میں علاء وفقہاء کی ایک جماعت (جس کی علمی حیثیت اور سیرت و کردار کی بلندی مُسلّم ہونے کے باوجود اُمت کے، غیر منتخب شدہ یا غیر نامز دشدہ ہے) یا فر دِ واحد، ذاتی طور پراجتہاد کرتا ہے اوراس کے اجتہاد پر سوادِ اعظم یا سوادِ اعظم کامخضر گروہ جمع ہوجا تا ہے۔

ج: - تو کیا بیا جماع ، اسلام کے سیاسی نظام کے دستوری ضابطے کے لحاظ ہے (جس کی مثال خلافت علیٰ منہاج النبو ۃ یعنی خلافت ِ راشدہ ہے ) دستوری ہے؟ (یعنی اس میں نکته نمبر ۸ کی دونوں شرااط نمبرا والیائی جاتی ہیں؟)

د:- اگرید دستوری نہیں تو اس کی حثیت عبوری ہے، اور جب اسلام کا سیاسی نظام خلافت علیٰ منہاج النہو قاکی بنیاد پر قائم ہوگا ( جس میں وہ دونوں شرائط پائی جاتی ہیں جو نکتہ نمبر ۸ میں بیان ہوئے ہیں) تو اس تعبیر اور اجتہاد کو اُمت مسلمہ اور طبقہ علماء و فقہاء باضابطہ طور پر اختیار کرے گا تو ان کی حثیت وستوری لحاظ ہے مسلم ہوجائے گی۔ ان شاءاللہ

ر:-لیکن اگر نکات الف، ب، ج، د، اور نکته نمبر ۸ کے تمام نکات غلط ہیں یا اسلام کے سیای نظام کے لئے ضروری نہیں ہیں تو:-

ا:- گویااسلام میں اجماع اور اجتہاد کا کوئی دستوری ضابطہ تعین نہیں ہے، اور
ا:- ہروہ اجتہاد، اجماع حاصل کرلیتا ہے جس پر اُمت کا کوئی گروہ جمع ہوجائے۔
ا:- ہمروہ اجتہاد کے لئے علما ، فقتہا ، اور اُمت کی قوت تنفیذ ضروری نہیں ہے۔
انجماع اور اجتہاد کے لئے علما ، فقتہا ، اور اُمت کی قوت تنفیذ ضروری نہیں ہے۔
انجماع معاشرے میں اجماع اور اجتہاد کی تاریخ اور قر آن وسنت کی فقہی تعبیرات کی تاریخ
سیر ہے کہ ہمراجتہاد اور تعبیر علما ، و فقہا ، کا ذاتی اجتہاد ہے ، جس پر بعد میں اُمت کا ایک گروہ یا طبقہ جموع

ہوجاتا ہے۔ کیا مندرجہ بالا تجزیدؤرست ہے؟

جواب: - السلام <sup>علي</sup>كم ورحمة الله وبركاته

سب سے پہلے تو میں اس مکتوب کے جواب پر تأخیر کے لئے آپ سے تنہ دِل سے معذرت خواہ ہوں،لیکن میں جنمصروفیات میں ہمہ وقت گرفتار رہتا ہوں اگر آپ انہیں بچشمِ خود و کیھتے تو یقینا معذور قرار دیتے۔

آپ نے جوسوالات اُٹھائے ہیں وہ تشریح کے لئے کافی تفصیل جا ہتے ہیں، تاہم چند نکات عرض کرتا ہوں، خدا کرے کہ وہ آپ کے کسی کام آسکیں۔

ا:- ''اجماع اور بابِ اجتہاد'' نامی کتاب جو کمال فاروقی صاحب کی تصنیف ہے، کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، اور اس کتاب میں احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کا فقطہ نظر بیان کرنے میں بھی احتیاط ہے کام نہیں لیا گیا، للہذا حضرت والد صاحب رحمة الله علیه کی کوئی بات نقل کرنے کے لئے اس کا حوالہ متند نہیں ہے۔

۲:- ''اجماع'' کے بارے میں اکثر مستند فقہاء کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف''کسی زمانے کے تمام اہلِ اجتہاد علماء کے کسی شرعی مسئلے پر متفق ہوجانے'' کو کہتے ہیں، یعنی اجماع وراصل صرف اہلِ اجتہاد علماء کے کسی شرعی مسئلے پر متفق ہوجانے'' کو کہتے ہیں، یعنی اجماع وراصل صرف اہلِ اجتہاد علماء کے اتفاق کا نام ہے،عوام کا اختلاف واتفاق اس میں معتبر نہیں، چنانچے صدرالشریعہ اور علامہ تفتاز انی کھھتے ہیں:-

وفى الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلوة والسلام فى عصر على حكم شرعى .... وقيد بالمجتهدين، اذ لا عبرة باتفاق العوام - ( للاظهو: التلويح مع التوضيح ج: وسيام طبع مصر) " " اجماع اصطلاحى طور برأمت محمديكى صاحبها السلام ك مجتهدين كسى ايك زمان بين شرع حكم برمنفق موجان كانام ب- اوراس تعريف ميس مجتهدين كى قيداس لئ لگائى گئى بي كه عوام كم متفق موجان كاكوئى اعتبار نهيس "

البتہ جن حضرات نے اجماع کی تعریف میں 'اہل اجتہاد' کی قید نہیں لگائی جس سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کی رائے بھی اجماع میں مؤثر ہے، سو درحقیقت اس کی وجہ سے کہ عوام کا فریضہ بھی ہے کہ وہ مجتهدین امت کی پیروی کریں، اور عملاً ہوتا بھی سے کہ جب مجتهدین کاکسی مسئلے پراتفاق ہوجاتا ہے تو وہ انہی کے قول پرعمل کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں بھی ایسانہیں ہوا کہ عام مسلمانوں نے مجتهدین امت کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا ہو، لہذا جب مجتهدین کسی مسئلے پر

 <sup>(</sup>۱) توضیح تلویح ص: ۳۹۴ (طبع نور محمد کتب خانه کراچی).

انفاق کرتے ہیں تو اُمت کے تمام افراد کا انفاق خود بخو د بی ہوجاتا ہے۔ للہذاعملی اعتبار ہے اسے'' تمام مسلمانوں کا اجماع'' بھی کہد کتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بینہیں ہے کہ غیر اہل اجتہاد کو مجتبدین کے اجماع کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنے کاحق حاصل ہے۔

سا:- '' جہتدینِ اُمت'' کی تعیین تاریخِ اسلام میں بھی بھی یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی '' انتخاب' اور' نامزدگی' کے مروجہ طریقوں سے نہیں ہوئی، بلکہ قبولیتِ عام سے اس کا فیصلہ ہوا ہے، جس طرح قدیم زمانے میں طبیب کے طبیب ہونے کے لئے کسی انتخاب یا نامزدگی کی ضرورت نہ تھی بلکہ قبولِ عام کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوتا تھا، اسی طرح کسی کے مجہد ہونے کا فیصلہ بھی اسی ضرورت نہ تھی بلکہ قبولِ عام کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوتا تھا، اسی طرح کسی کے مجہد ہونے کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر کیا جاتا تھا اور اس میں کوئی عملی وُشواری نہ تھی۔ چنانچہ اگر کسی مسئلے میں کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں تب تو اجماع کا تحقق ثابت ہوگیا، اور اگر کسی کا اختلاف ہے تو صرف اس کے بارے میں یہ فیصلہ اس کے بارے میں بیہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ شخص اُبلِ اجتہاد ہے یا نہیں؟ اور دُوسرے مجہدین کی اکثریت کا فیصلہ اس بارے میں کا فی تھا۔

مندرجہ بالا نکات ذہن میں آ جائیں تو اس ہے آپ کے بیشتر سوالات کا جواب خود بخو دنگل آتا ہے، کیونکہ وہ اس تصوّر پر ببنی ہیں کہ اہلِ اجتہاد کے اجماع کے خلاف عام مسلمانوں کی رائے بھی مؤثر اور معتبر ہے، جس کی تر دید نکتہ نمبر آمیں احقر کر چکا ہے۔ ان تمین نکات کی بنیاد پر اگر کوئی خلش باتی ہوتو وہ دوبارہ لکھ کر معلوم فر مالیں۔

عار۲۸/۹۵۶ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۴۵ ب)

## کیا روز ہے کی حکمت وہی ہے جونماز کی ہے؟

سوال: - مندرجہ ذیل الفاظ ایک مضمون کے بیں جو''سیرت وکردار کے سانچ'' کے عنوان سے روز نامہ حریبت، مؤرخہ ۲ ردیمبر ۱۹۲۷ء کے صفحہ نمبر ۳ پرشائع ہوا ہے: -

''زکوۃ اور جی کی طرح روزہ ایک مستقل جداگانہ نوعیت رکھنے والا''رُکن'' نہیں ہے بلکہ دراصل اس کا مزان قریب قریب وہی ہے جو رُکن صلوۃ کا ہے، اور اسے رُکن صلوۃ کے مددگار اور معاون ہی کی حیثیت سے لگایا گیا ہے، اس کا کام انہی اثر ات کو زیادہ تیز اور زیادہ مشحکم کرنا ہے جو نماز سے انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ کا معمول'' نظام تربیت' ہے، نماز کا معمول تھوڑی تھوڑی دیے گئے آدی کو اپنے اثر میں لیتا ہے اور تعلیم و تربیت کی ملکی خوراکیں دے کر چھوڑ دیتا ہے،

اور روزہ سال بھر میں ایک مہینے کا غیر معمولی نظام تربیت ہے جو آ دمی کوتقریباً ۲ کے گھنٹے تک اپنے مضبوط ڈسپلن کے شکنچے میں کسا ہوا رکھتا ہے تا کہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جواثرات تھے وہ شدید ہوجا ئیں۔''

اس کے بعد''روزے کے اثرات'' کے عنوان سے نیا پیرا گراف شروع ہوتا ہے۔ ا بنی طرف سے کچھ مفہوم کے متعلق تحریر کرنا بددیانتی سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ جواب میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ عبارت کا مفہوم مجمل ہے، لہٰذا کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔عبارت کا ابتدائی جملہ ' ، نہیں ہے'' کے ساتھ ختم ہوکر روز ہ کے مستقل جدا گانہ نوعیت کے رُکن کی نفی مطلق کرتا ہے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی اس غلط فہمی کا سبب بیان کیا جارہا ہے کہ مستقل زُکن روز ہ کواس لئے سمجھا گیا ہے کہ اس کا مزاج ایک مستقل رُکن کا ساہے، ورنہ حقیقت پیہ ہے کہ اسے رُکن صلوٰۃ کے مددگار اور معاون ہی کی حیثیت سے لگادیا گیا ہے۔لفظ''ہی'' روزہ کی حیثیت کومحدود ومعین کرتا ہے۔عبارت کا باقی حصہ اس''محدود حیثیت'' کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال ابتداء میں نفی قطعی اور اس کے بعد

وضاحت میں'' ہی'' کا لفظ کم از کم یہی ظاہر کرتا ہے۔

محمد عاشق الهي بلندشيري

جواب: - مذکورہ عبارت میں نماز اور روزے کی حکمت بیان کرتے ہوئے بیہ کہا گیا ہے کہ روزے کی حکمت قریب قریب وہی ہے جونماز کی تھی ، اس کے ذریعہ بھی انسان کوتر بیت دینامقصود ہے ، یہ بات اگر چہ فی نفسہ کل نظر ہے کہ روز ہے کو حکمت کے لحاظ سے نماز کا تتمہ قرار دیا جائے ، حقیقت یہی ہے کہ روز ہ بالکل مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حکمتیں بھی مستقل ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز اور روزہ دونوں بندگی کے مظاہر ہیں، سواس اعتبار سے تمام عبادات ایک جیسی ہیں، اس لئے اس عبارت میں کوئی معقولیت نظرنہیں آتی ،لیکن چونکہ اس میں تشریعی طور پر روز ہے کے مستقل رُکن ہونے کا انکارنہیں کیا گیا اس لئے اس پر وہ اَحکام جاری نہ ہوں گے جومستقل رُکن کے انکار سے فقظ والتدسبحانهاعكم حاری ہوسکتے ہیں۔ الجواب صحيح

احقر محدثقي عثماني عفي عنه 211744/17/10

(فتؤی نمبر ۱۱۸/۱۳۲۲ الف)

(۱) تفصیل کے لئے دیکھتے: تحکیم الأمت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تضانونگ کی کتاب'' احکام اسلام عقل کی نظر میں'' ص:سهما (طبع کت خانه جمیلی لا ہور ) یہ

# بعض شرعی أحکام کی مصلحتیں

(غیرمسلمول کی جانب سے چند اعتراضات کا جواب درکار ہے، اُمید ہے کہ آپ جواب ارسال فرما کرعنداللّٰہ ماُجور ہوں گے )

سوال ا: – اسلام میں کثیر الاز دواجی (Poly Gamy) کی اجازت کیوں ہے؟ اور Poly Poly Andry کیوں ممنوع ہے؟ اگر اولا دکی شناخت کا مسئلہ ہے تو یہ خون کے ایک سادہ سے ٹیسٹ ہے حل ہوجا تا ہے۔عورتیں چارشادی کا مطالبہ کریں تو کیا دلائل ہیں؟

۲:- اسلام میں خزر کیوں حرام ہے؟ اس کی اخلاقی وطبتی وجوہ ارشاد فرما ئیں، اورییہ ثابت فرمائیۓ کہاس کا گوشت کیوںمصر ہے؟

س: - اسلام سے پہلے شراب پی جاتی تھی، یہ کیوں ممنوع نہ تھی؟

سم:- اگر کوئی اپنی بیوی کو غصے، غلط نہمی یا شدید مجبوری کی حالت میں طلاق دے دے اور دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہے تو مرد کی اس غلطی کی سزا اس بیچاری بے گناہ مظلومہ عورت کو حلالہ کی صورت میں کیوں دی جاتی ہے؟ کرے کوئی، بھرے کوئی!

۵:- اسلام میں (معاذ اللہ) عورت کو کم تر مخلوق کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ مثلاً: جائیداد میں آدھی گواہی، عقیقے میں آدھی قربانی، طلاق کا حق نہ ہونا، اگر خلع لینا ہوتو اپنے حق مہر سے دستبردار ہونا بڑے، وغیرہ وغیرہ۔

جواب: - آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے دواُصولی باتیں عرض کرتا ہوں۔ غیرمسلموں سے گفتگو

ا:- غیرمسلموں سے جب بھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی نوبت آ بے تو گفتگو ہمیشہ اُصولِ
اسلام پر ہونی چاہبے، جزوی اُحکام پر نہیں، کیونکہ تمام جزوی اُحکام دراصل اُصولوں پر مبنی ہیں۔ جب
تک انسان ان اُصولوں، کا قائل نہ ہو، جزوی اَحکام کی حکمتیں ٹھیک ٹھیک سمجھ میں نہیں آسکتیں، اور ایک
کے بعد دُوسرے حکم پراعتراض کا لامتنا ہی سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔

#### ہر حکم کی مصلحت سمجھ میں آنا ضروری نہیں

۲:- الله تعالیٰ کا کوئی تھم حکمتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی مصلحت کلی طور انسان کی سمجھ میں آ جائے۔اگر ہر حکم کی مصلحت انسان کی سمجھ میں آ جاتی تو الله تعالیٰ کو وحی کے ذریع اُ دکام عطا فرمانے کی ضرورت نہ تھی، صرف اتنا کہد دیا جاتا کہ صلحت اور حکمت کے مطابق عقل سے کام لے رغمل کرو۔ شریعت کے اُ دکام تو آتے ہی عموماً اس جگہ پر ہیں جبال بیا ندیشہ ہوتا ہے کہ اگر اس معاطعے کوصرف انسانی عقل کے حوالے کیا گیا تو وہاں ٹھوکر گھائے گا۔ لبندا اگر کسی حکم کی پوری مصلحت سمجھ ہیں نہ آئے تو اس حکم سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی حضرت ابراہیم علیہ کو حکم دیا گیا کہ اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت نہیں پوچھی، فورا عمل کرنے پر تیار ہوگئے۔ جب اللہ تعالی کو حکیم مطلق اور اپنا پروردگار مان لیا تو اس کا لازمی تقاضا ہے ہے کہ اس کے ہر حکم کو بجالائے اور حکمت و مصلحت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اس کی مسلحت بنانے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اس کی مسلحت بنانے کا مطالبہ کرے، تو کیا وہ ما ازم و فادار سمجھا جائے گا یا برطرف کرنے کا مطالبہ کرے، تو کیا وہ ما ازم وفادار سمجھا جائے گا یا برطرف کرنے کا مطالبہ کرے، تو کیا وہ ما ازم کا میا ملہ اپنے ما ناکہ کے ساتھ خود سوچ لیجئے۔

لبذا اصل تو یہ ہے کہ شرعی اُ حکام کی مصلحتوں کے زیادہ در پے ہونا نہیں چاہنے ، تاہم بہت ہے شرعی اُ حکام کی کچھ صلحتیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ حضرت مولانا تضانو کی گئاب'' اُ حکام اسلام عقل کی نظر میں' انہی مصلحتوں کو بیان کرنے کے لئے کھی گئی ہے، بھی اس کا مطالعہ فرمالیں۔

اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا مختصر جواب حاضر ہے۔

#### ۱: - مردوں کو حیارشادیوں کی اجازت کیوں؟

یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے کہ اگر ایک مرد چارعورتوں کے پاس جائے تو وہ ایک ہی ہے حاملہ ہوگی۔ یہ اس بات کی رہ ہے کہ فطرت کے لحاظ ہے عورت کیاں جائے تو وہ ایک ہی ہے حاملہ ہوگی۔ یہ اس کے عااوہ مرد رہاں ہے کہ فطرت کے لحاظ ہے عورت کیک زوجی کے لئے پیدا کی گئی ہے نہ کہ مرد، اس کے عااوہ مرد پرانیا کوئی زمانہ معمولا نہیں آتا جب وہ جنسی تعلق کے قابل نہ ہو، لیکن عورت پرچین و افعاس اور حمل کے بیام میں ایسے دور با قاعدہ آتے میں جب وہ جنسی تعلق کے قابل نہیں ہوتی، لہذا مرد کو جنسی تسکین کے لئے زیادہ کی ضرورت ہوتئی ہے۔ عورت کو اس کی ضرورت نہیں۔

#### ٢ - خنز بر كيون حرام ٢٠

خزیر کے طبی نقصانات سینکڑوں اطباء اور ڈاکٹرول نے بیان کئے ہیں، اور اخلاقی نقصان بیہ ہے کہ اس سے قوّت بہیمیة میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغرب میں کرتے ہیں۔

#### س: - شراب ایک دم ہے کیوں حرام نہیں ہوئی؟

اسلام کے اُحکام بتدری آئے ہیں، ایک دم سارے اُحکام آ جاتے تو عمل مشکل ہوتا، اس لئے رفتہ رفتہ کرکے بُری عادتیں حیجڑالی کئیں۔

#### س: - حلاله كيو**ں**؟

یہ خیال غلظ ہے کہ ''حلالہ''کوئی تدبیر ہے جس پرعورت کو مجبور کیا جارہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی مقرر کی ہوئی تمام حدود کو پامال کر کے بینوں طلاقیں دے دیں، وہ اب اس لائق نہیں کہ ایک شریف عورت اس کے پاس رہے۔ لہذا تھم یہ ہے کہ اب اس سے نکاح نہ کرو، کوئی اور شوہر تلاش کرو۔ ہاں! اگر اس شوہر ہے بھی نبھاؤ نہ ہواور وہ ازخود طلاق دید ہے تو اس صورت میں اُمید ہوتو ہے کہ پہلا شوہر پچھسبق حاصل کر چکا ہوگا۔ اس لئے اگر اب اس سے نکاح کرنے پر بیوی رضامند ہوتو اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور یہ جو محض حیلے کے طور پر حلالہ کیا جاتا ہے، وہ شریعت کے منشاء کے خلاف ہے۔

#### ۵: - کیا عرت کم تر مخلوق ہے؟

عورت ہرگز کم ترمخلوق نہیں، البتہ مرد کے مقابلے میں کمزور ضرور ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے، اس لئے کسب معاش کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ اس کی کمزوری اور بعض وُ وسری نفسیات کے پیش نظر مردکواس کے کسب معاش کی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور جب وہ کسب معاش کی ذمہ دار نہیں تو جائیداد میں بھی اس کا حصہ آ دھا اور کسب معاش کے ذمہ دار کا حصہ پورا ہے، (اسلام کے سواکسی مذہب میں تو آ دھا حصہ بھی نہیں ہے ۔

یه تمام موضوعات تفصیل طلب میں اور ایک خط میں ساری بات کوسمیٹناممکن نہیں ہے، اس لئے آپ''مسلمان عورت'' از مولا نا ابوالکلام آزادؓ کا مطالعہ فر مالیں۔ لئے آپ''مسلمان عورت' از مولا نا ابوالکلام آزادؓ کا مطالعہ فر مالیں۔ ۵٫۵٫۶۱۲۶۱ھ

اللّٰد نعالیٰ کے لئے لفظ ' دشخص' ' استعمال کرنے کا حکم اور کیا آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کے فضلات طاہر سنھے؟ سوال ا: - کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ خدا

<sup>(</sup>۱) یفتوی البلاغ کے تاروجمادی البائی سے ایا گیا ہے۔ (از مرتب)

تعالیٰ کی ذات کو لفظ ''جفس'' سے پکارا جاسکتا ہے؟ کیونکہ پندرہ پارے کی ابتدائی آیات کا ترجمہ چند مترجم حضرات نے اس طرح کیا ہے کہ '' پاکی ہے اس شخص کو جو لے گیا اپنے بندے کو' اس جگہ خدا کی پاک ذات کو 'شخص'' کہہ کر مخاطب فر مایا گیا ہے۔ برائے کرم صرفی وخوی قاعدے کی رُوسے اور شرق اعتبار سے اُجا گرفرمائیں کہ لفظ ''شخص'' صرف بنی آ دم کے لئے ہی ہے یا خدا کی ذات اور ملائکہ وغیرہ کو بھی کہا جاسکتا ہے؟ نیز ''شخص'' کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی تحریر فر ماکر ہاری رہنمائی فرمائیں۔ ایسی تحریر کا قرآنِ پاک ہمارے پاس موجود ہے، اگر لفظ ''شخص'' حضرت جبریل کی طرف منسوب کیا جائے تو پھراس میں قابل اعتراض بات ہے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی طرف منسوب کیا جائے میں ؟ ایس کے بندے تو تہیں ہیں؟ بیا۔ خرید کی بارے میں کہتا ہے کہ سے پاک نہیں ہیں، فیز یہ بھی کہتا ہے کہ حضور ضلی اللہ علیہ وسلم کا بیشا ہے مبارک آپ کی کسی خادمہ یا خادم نہیں بیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نیز یہ بھی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشا ہے مبارک آپ کی کسی خادمہ یا خادم نہیں بیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بچے ہے تو صحاح سے کی حدیث پیش کی جائے۔ برائے مہر بائی تحریر کی سے خادم کہ زید کا قول صحیح ہے یا غلط ہے اور زید کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا صحاح ستہ کے علاوہ باتی احاد بیث مبارکہ قابل اعتبار نہیں ہیں؟

جواب! - لفظ' دشخص'' کے لغوی معنی خواہ کچھ ہوں ،لیکن عرفا اس کا اطلاق انسانوں پر ہی ہوتا ہے ، لہٰذا اللّٰہ تعالیٰ کے لئے اس لفظ کا استعال وُرست نہیں ، اس کے بجائے لفظ'' ذات' استعال کرنا جائے۔

۲:- اس مسئلے میں فقہاء و محدثین میں اختلاف رہا ہے۔ ایک بڑی جماعت کے نزدیک را جج کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات طاہر تھے، جس کے دلائل ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس مسئلے کی تحقیق پر نہ ایمان کا کوئی حصہ موقوف ہے اور نہ مل صالح کا، اس قسم کی بحثوں میں فضول پڑنا اس مسئلے کی تحقیق پر نہ ایمان کا کوئی حصہ موقوف ہے اور نہ مل صالح کا، اس قسم کی بحثوں میں فضول پڑنا نہیں چاہئے ، اس کے بجائے ایسے مسائل معلوم سیجئے جن کا تعلق عمل اور آخرت کی بھلائی سے ہے۔ نہیں چاہئے ، اس کے بجائے ایسے مسائل معلوم سیجئے جن کا تعلق عمل اور آخرت کی بھلائی سے ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم دنوئی نمبر ۱۳۹۸ میں دور نہ تھی نہر ۱۳۹۸ میں دور نہ تھی نہر ۱۳۰۸ میں دور نوئی نمبر ۱۳۹۸ میں دور نوئی نمبر ۱۳۹۸ میں دور نوٹوئی نمبر ۱۳۹۸ میں نوٹوئی نمبر ۱۳۹۸ میں دور نوٹوئی نو

<sup>(</sup>۱) اس بارے میں تفصیلی بحث کے لئے درج ذیل کتب ملاحظہ فرمائمیں:

١:- الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ١٢١ (علامه قاضي عياض مالكي رحمة الله عليه).
 ٢:- شـر ح الشفاء مُلاً على قارى رحمه الله ج: ١ ص: ١٥٩. ٣:- الـدر الـمختار ج: ١ ص: ٣١٨ مطلب في طهارة بوله صلى الله عليه وسلم.

حضرت آ وم علیہ السلام سے لے کراب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟

سوال: - گزارش یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کراب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟

ہے؟ اور یہ جو آ غارِ قدیمہ والے بحث کرتے ہیں اوراس کے ثبوت کے طور پر وہ معلوم شدہ ڈھانچ سامنے لاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ نیز جنات کب سے وُنیا میں قیام پذیر ہیں؟
احادیث ممارکہ میں ان کا کوئی ذکر ہے؟

جواب: -محترمي ومَرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

قرآن کریم یا کسی تعیج حدیث سے بیٹا بت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک کتنی مدت گزر چکی ہے؟ لبذا اس کی تحقیق میں پڑنا دینی اعتبار سے نہ ضروری ہے، نہ مفید سائنسی نظریات جو مختلف جمادات و نباتات کی عمر کے بارے میں سامنے آئے رہتے ہیں، ان کی حیثیت محض اندازے کی ہے، یفین کی نہیں، اور جو و صانح پُرانے ملے ہیں ان کی حقیقت اللہ تعالی ہی بہتر جانت ہیں۔ اتن بات بہرحال قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے۔ ہیں۔ ان جرحال! ان تحقیقات پر کوئی دینی مسئلہ موقوف نہیں ہے، لہذا زیادہ قلرملی مسائل کی کرنی چاہئے۔ (۱) مہرحال! ان تحقیقات پر کوئی دینی مسئلہ موقوف نہیں ہے، لہذا زیادہ قلرملی مسائل کی کرنی چاہئے۔ (۱) واللہ اللہ علم

۳۰۹/۵/۲۳ ج) (فنوی نمبر ۳۰/۸۹۳ ج)

أحداور حراء ہے متعلق دو واقعات کے زمانے کی تعیین

اور کیا علامہ ابن تیمیہ ٔ حافظ مزیؓ کے شاگر دیتھ؟

سوال: - اس خط ہے پہلے میری آپ ہے اگر چہتری یا بالمشافہ ملاقات نہیں، لیکن آپ کی علمی تصانیف اور خصوصاً تکملہ فئے میری آپ ہے اور در کِ تر مذی ہے حد درجہ استفادہ کرنے کی بناء پر پہلے ہی ہے ذہنی اور فکری طور پر آپ ہے ہے بہت قریب رہا ہول، اگر میں سے کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ انہی بلند پاسے تابوں کا مطالعہ کر کے میرے اندر حدیث شریف کا وہ ذوق پیدا ہوا جو آئے میری اُمنگوں کومہیز لگا کر

<sup>(</sup>۱) یہاں فآوی وارالعلوم دیو ہند (امداد اُمنتمین) ہے ایک سوال اور اس کا جواب بعینے نقل کیا جاتا ہے:-سوال (۱۳۶۱):-حضرت آوم کی پیدائش ہے اب تک کتنے برس ہوئے؟ ان کی پوری تاریخ ا

جواب: ﴿ حافظ حدیث این مساکز نے اس بارے میں مختلف اقوال نقل کے جیں ابعض مؤرفیون نے ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واز دت یام عاوت اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو بنزار ایک سوچیپن سال کا فاصلہ تھا ہے۔ (احسداد السصفیس سس:۲۶۱)۔ مزیر تخفیق و تفصیل کے لئے دیکھنے: الصعادف لار برفسدہ "حیداء النحلق" میں ۳۴،۳۳۰ (طبع داد الکتب العلمیدۃ بیووت)۔ (محمدز بیریق نواز)

مجھے ابنِ ماجہ پر شخقیق کام کرنے کا حوصلہ دے چکا ہے۔اگر مولائے کریم کی تو فیق شامل رہی تو ابنِ ماجہ کی بیشرح وفت کی اہم ضرورت پوری کرے گی۔

ا:- اس وقت جس مقصد کے لئے آپ کو زحمت و برہا ہوں، وہ ایک حدیث کے سلیلے ہیں استفسار کرنا ہے جس میں، میں بُری طرح اُلجھ گیا ہوں۔ بخاری ومسلم، تر مذی، ابنِ ماجہ، مسند اُحد اور تقریباً تمام ہی کتب حدیث میں بدوا فعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُحد پر چڑھے تو وہ سلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اُحدا بھیر جا، 'لیہ س علیک الا نہ بی اُو صدیق اُو صدیق اُو صدیق اُو صدیق اُو صدیق اُو صدیق اُو سے سے د'' آگے راوی تقریح کرتے ہیں کہ فلاں فلاں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں دو گھیاں حل طلب ہیں۔ (الف) بہلی تو یہ کہ بخاری ومسلم میں اُحد کے الفاظ ہیں، جبکہ دُوسری کسی حدیث میں عار حراء کی تصریح ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے یا الگ روا وقع ہیں؟ اس سلیلے میں اپنے موقف ہے آگاہ فرما نیں۔ (ب) دُوسرے یہ کہ ابنِ ماجہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفینہ بن زیداور حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی تذکرہ ہے، عالا نکہ وہ بالا تفاق شہید نہیں، تو اب اس کی کیا تا ویل کی جائے؟ یہاں یہ بھی عرض کردول کہ اس ذیل علی تا میں تنام محدثین کی تصریحات میری نظر ہے گزر بھی ہیں، اور اَب میری رائے یہ ہے کہ یہ ایک بی واقعہ ہیں تنام محدثین کی تصریحات میری نظر ہے گزر بھی ہیں، اور اَب میری رائے یہ کہ یہ ایک بناء پر ایسا عالم بیوں، بھی فیصلہ تو آب بی وقعہ میں نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حراء جانے کا تذکرہ کہ رہا ہوں، بھینی فیصلہ تو آب بی فرما کیں گیرے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف ذوق و وجدان کی بناء پر ایسا کہ کہ رہا ہوں، بھین فیصلہ تو آب بی فرما کیں گیرے

۲:- وُوسری بات ہے کہ ابھی ایک ماہ قبل میں نے '' جہانِ دیدہ'' پڑھا، اس میں آپ نے علامہ مزی مصنف تہذیب الکمال کے تعارف میں لکھا ہے کہ علامہ ابنِ تیمیہ ان کے شاگر دہیں۔
 ہیں مصنف تہذیب الکمال ایک سال پہلے میری نظر ہے گزری تھی، اس میں مزی کے ترجے میں، میں نظر ہے گزری تھی، اس میں مزی کے ترجے میں، میں نے پڑھا تھا کہ وہ ابنِ تیمیہ ہے اگر چہ چھ سال بڑے ہیں اور ان کے بعد بھی چودہ سال تک : ندہ رہے ہیں، لیکن وہ شیخ الاسلام کے شاگر دہیں، اُستاذ نہیں ۔

یہ ایک سال قبل کا اجمالی خا کہ ہے، اس وقت نہ میرے پاس تبذیب الکمال ہے اور نہ ہی دُوسری اُمہات الکتب موجود ہیں جن کی طرف مراجعت کرکے میں بقینی طور ہے کچھ کہہ سکول۔ ہوسکتا ہے، کہ میرا حافظہ خطا کر رہا ہو، اس لئے آپ تحقیق کر لیجئے۔ مجھے بہرحال ایسا ہی یاد پڑتا ہے کہ شخ الاسلام، ملامہ مزیؒ کے اُستاذ ہیں، شاگر دنہیں۔

آپ کے پاس اگر چہ مشاغل کا جوم ہے، لیکن مجھے آپ کی شفقت وعمایت سے أميد ہے كہ

آپ اس حدیث کوحل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بیبھی بتانے کی زحمت فرمائیں گے کہ کن کتابوں کے ذریعہ میں اپنے ذوقِ حدیث کوتر تی دُول۔خصوصی دُعاوُل کی درخواست ہے۔

جواب! - (الف): - شراحِ حدیث کی تصریحات و ترجیحات کی بناء پر دُرست موقف یہی ہے کہ اُحداور حراء سے متعلقہ یہ دونوں الگ الگ واقعے ہیں، جومختلف اوقات میں پیش آئے ہیں، اور وہ تصریحات درج ذیل ہیں: -

(۱) في فتح الباري ج: ٢ ص: ٣٢ وأخرج مسلم من حديث أبي هريرةٌ ما يؤيد تعدد القصة، فذكر أنه كان على حراء ومعه المذكورون، وزاد معهم غيرهم .... الخ.

وفى عمدة القارى ج: ١١ ص: ٩٠ أولكن لا شك فى تعدد القصة، فان أحمد رواه من طريق بريدة بلفظ "حراء" واسناده صحيح، وأبا يعلى رواه من حديث سهل بن سعد بلفظ "أحد" واسناده صحيح، وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة، فذكر أنه كان على حراء ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم، فهذا كله يدل على تعدد القصة .... الخ.

وفي المرقاة ج: ١ ١ ص:٣٣٢ (طبع مكتبة امدادية ملتان) فاختلاف الروايات محمول على تعدد القضية في الأوقات اهـ.

ب:- اس بارے میں دوسم کی تأویل کی گئی ہے۔ ایک بید کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی تغلیب پرمحمول ہے، چنانچہ ان حضرات میں سے اکثر شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوگئے ہیں، اور دُوسری بید کہ شہادت عام ہے، یعنی شہادتِ حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کو شامل ہے۔ لہذا بعض حضرات تو حقیقی شہادت پا گئے اور بعض کو شہادت ملی، بایل طور کہ انتقال ایسی بیاری سے ہوا جو شہادت کے حکم میں ہے۔

فى حاشية ابن ماجة ص: ۱۳ قال القارى رحمه الله: وفى سعد بن أبى وقاص مشكل، لأن سعدا مات فى قصره بالعقيق، فتوجيه هذا أن يكون بالتغليب، أو يقال: كان موته بمرض يكون فى حكم الشهادة اهـ. و أقول: ومثله فى سعيد بن زيد فانه مات بالعقيق أيضًا فحمل الى المدينة سنة احدى و خمسين. (اكمال فى أسماء الرجال)

وفى المرقاة في هذه القصة ج: ١١ ص:٣٣٢ واثبات الشهادة لبعضهم حقيقة وللباقين حكمًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري كتاب فضائل الصحابة ج: ٤ ص: ٣٨ (طبع دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)

<sup>(</sup>۴) عمدة القارى ج: ۱۲ ص: ۱۹۱ رطبع دار الفكو بيروت).

<sup>(</sup>۳) (طبع ایچ ایم سعید). (۲) (طبع مکتبه امدادیه ملتان).

۲:- صحیح بات وہی ہے جو''جہانِ دیدہ'' میں ہے، لیعنی علامہ ابنِ تیمیہُ، حافظ مزیؒ صاحب تہذیب الکمال'' کی فصلِ اوّل میں تہذیب الکمال'' کی فصلِ اوّل میں تصریح ہے: تصریح ہے:

وقرأ الثلاثة (أى ابن تيمية وغيره) على المزى، واعترفوا بأستاذيته وافتخروا بها. (١) (ج: ١ ص:١٨)-

عصمت اللّه عصمه اللّه ۱۲/۱۲/۱۲ ه

محتر مي ومكري! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

گرامی نامہ موصول ہوا تھا، احقر نے اسفار و اشغال کی وجہ سے اپنے ایک عزیز دوست کو مامور کیا تھا کہ وہ ان اُمور کی تحقیق کریں۔انہوں نے اُوپر جو جواب لکھا ہے، احقر کی رائے میں درست ہے۔ اگر اُحد اور حراء کی احادیث ایک ہی صحابی سے مروی ہوتیں تو تعدّ دِ قصہ بعید ہوتا،لیکن بیمخلف اصحاب سے مروی ہیں، کہما حققہ الحافظ فی الفتح ۔لہذا متعدّد واقعات پرمحمول کرنے کے سوا جارہ نظر نہیں آتا۔

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۲/۱۲/۱۹ه فتوی نمبر ۱۴۵/۴۴)

## خوا تین کے لئے میڈیکل اور ہوم اکنامکس کی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہاڑکیوں کوقر آن اور معمولی خط و کتابت کی تعلیم دینے کے سوا مزید تعلیم دِلا نا حرام ہے یا جائز؟ اور اگر حرام ہے تو میڈیکل، حکمت اور ہوم اکنامکس کی تعلیم مسلمان خواتین کے لئے کس زُمرے میں آئے گی؟

جواب: - خوانین اگر میڈیکل سائنس، حکمت یا ہوم اکنامکس کی تعلیم اس غرض سے حاصل کریں کہ ان علوم کو مشروع طریقے پرعورتوں کی خدمت کے لئے استعال کریں گی تو ان علوم کی مخصیل میں بذانے کوئی حرمت و کراہت نہیں، بشرطیکہ ان علوم کی مخصیل میں اور مخصیل کے بعد ان کے استعال میں بردے اور دیگر اَحکام شریعت کی پوری رعایت رکھی جائے۔ اگر کوئی خاتون ان تمام اَحکام کی

<sup>(</sup>١) (طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

رعایت رکھتے ہوئے بیعلوم حاصل کرے تو کوئی کراہت نہیں، کیکن چونکہ آج کل ان میں سے بیشتر علوم کی مخصیل اور استعال میں اُحکامِ شریعت کی پابندی عنقاء جیسی ہے، اس لئے اس کا عام مشورہ نہیں ویا جاسکتا۔

•اررمضان المبارك • ۱۳۰۰هـ (فتوی نمبر ۱۲۱۳ د)

## خطوط میں بسم اللہ، ابجد اور ہندسوں میں لکھنے کی شرعی حیثیت اور اس طریقے کی ایجاد کی تاریخ

سوال: - کیا فرمائے ہیں علمائے دین درج ذیل مسئلے میں کہ خطوط میں جو ابجد ہے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، بیکس کی ایجاد ہے؟ اور ایسا کب ہوا؟ اور عدد سے پورے بسم اللہ کا ثواب و برکت حاصل ہوگی یانہیں؟

جواب: - خطوط کی ابتداء میں 'دہم اللہ الرحمٰن الرحیم' لکھنا مسنون ہے، اور یہ خود قرآنِ کریم سے ثابت ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بسم اللہ سے نثروع ہوتا ہے۔ یہ بات سی مستند کتاب میں نظر خبیں آئی کہ بسم اللہ کی جگہ ۲۸۵ کا عدد کب ہے لکھا جاتا نثروع ہوا، لیکن اس کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ بسم اللہ لکھا ہوا کا غذکسی ہے حرمتی کی جگہ استعمال ہوگا تو اس لئے ہے ادبی ہوگی، لہذا اگرکوئی خص اس خیال سے زبان سے بسم اللہ پڑھ کر بیعدولکھ دے تو سنت تو ادا ہوجائے گی لیکن افضل اگرکوئی خص اس خیال سے زبان سے بسم اللہ پڑھ کر بیعدولکھ دے تو سنت تو ادا ہوجائے گی لیکن افضل کی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ صراحة لکھی جائے، اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بھی کفار کے پاس گیا اور آنخضرت سلیمان علیہ اللہ علی بسم اللہ ورج خطوط روانہ فرمائے، ان میں بھی بسم اللہ ورج خطوط روانہ فرمائے، ان میں بھی بسم اللہ وجہ ہے۔ کہ مقابل عبین زیادہ تھا، مگر اس کی وجہ سے بسم اللہ کوڑک نہیں کیا گیا۔

وجہ سے بسم اللہ کوڑک نہیں کیا گیا۔

وجہ سے بسم اللہ کوڑک نہیں کیا گیا۔

واللہ اعلم بالصواب

۱۳۹۱/۵/۱۰ه (فتوی نمبر ۲۲/۹۰۳ پ)

<sup>(</sup>۱) في البحر ج: ۸ ص: ۱۹۲ والتلبيب انها يجوز له ذلك اذا لم يوجد امرأة طبيبة، فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر، لان نظر الجنس الى الجنس أخف، وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة ان أمكن. وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٥١ (قوله وينبغى) كذا أطلقه في الهداية والخانية، وقال في الجوهرة: اذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الآراء، لأنه موضع ضرورة، وان كان في موضع الفرج فينبغى أن يعلم امرأة تداويها، فان لم توجد وخافوا عليها أن تهلك .... والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب. وكذا في الهندية ج: ۵ ص: ٣٣٠، وفي البدائع ج: ۵ ص: ١٢٢٠.

جواب صحیح ہے، مگراس کی شرط ہے ہے کہ طنِ غالب اس کا ہو کہ اس خط کی بے او بی نہ کی جائے گی، جہاں بیشر ط نہ ہو جیسے عموماً خطوط میں یہی حال ہے، وہاں بسم اللہ لکھنے سے پر ہمیز کرنا بہتر ہے، صرف زبان سے کہنے پر اکتفا کرے یا ۸۸ کو ایک علامت بسم اللہ کی ہونے کی حیثیت سے لکھ دے۔ مکا تیب نبوی اور مکتوب سلیمان میں بیشرط موجود تھی، کیونکہ عام دُنیا میں سلاطین اور بڑوں کے خطوط احتیاط سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ جن خطوط کے متعلق آج بھی بیا گمان غالب ہوان میں بسم اللہ لکھنا جائے۔

## حدیث ''کنت کنزًا مخفیًا'' کی تحقیق اور تخلیق عالم کے سلسلے میں کے دریث ''کئی وساوس اور شبہات کے جوابات

بعد سلام مسنون عرض ہے کہ بندہ آپ کے تبحرِ علمی، ذکاوتِ فہم اور اعلیٰ استعدادِ فقہ کا قدردان اور دِل ہے معترف ہے، اور آپ کے لئے دست بدعا رہتا ہے، اسلام کو آپ جیسے علماء کی سخت ضرورت ہے، آپ کی بہت سی کتابوں سے بندہ نے استفادہ کیا ہے، اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ، اللہ کرے نورِ فہم اور زیادہ۔

بندہ آج کل چندوسوں کی وجہ سے بخت پریشان ہے، ان میں سے تین اشکال ہروقت ذہن میں گھومتے ہیں، کونکہ نماز واذکار وغیرہ کے میں گھومتے ہیں، کونکہ نماز واذکار وغیرہ کے درمیان ایک قسم کا حجاب بنتے ہیں، کیونکہ نماز واذکار وغیرہ کے درمیان بیر سمجھتا ہوں درمیان بیروسو سے آکر بدمزگ کا سبب بنتے ہیں۔ براو کرم فی سبیل اللہ میری مدوفر ما کیں، میں سمجھتا ہوں حضرت تھانویؓ کے فہم وفراست سے جناب کوکافی حصہ ملا ہے، ایسے سوالات کے جوابات مولا نا تھانویؓ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔

مجھے معلوم ہے کہ خدمتِ وین کے سلسلے میں آپ کی مصروفیات ملک و بیرونِ ملک، تصنیف و تألیف، دارالعلوم کے انتظامی اُمور اور دیگر شعبہ جات میں آپ کا انہاک اتنا زیادہ ہے کہ شاید اپنی ذات کے لئے بھی آپ کو وقت کم ملتا ہوگا، مگر آپ جیسے عالم سے پوشیدہ نہیں ہوگا کہ تزکیۂ نفس کا کام بھی کتناعظیم الشان کام ہے کہ پنجمبر اس کے لئے مبعوث کئے گئے، اور وسوسوں کا ازالہ اور شبہات و اِشکال کا مدل جواب بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔

آپ کی مصروفیت کی بناء پرآپ اس میں آزاد ہیں کہ جواب ایک دن میں، یا ایک مہینے میں دیں، یا ہیک مہینے میں دیں، یا ہر اشکال کا ایک ساتھ دیں، یا الگ الگ دیں، جس طرح آپ کوسہولت ہو، مگر براہ کرم جواب ضرور دیں، حق تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فرمائیں۔

سوال ا: - الف: - "وَمَا خَلَقُتُ الْبِحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعُبُدُونِ" مفسرين حضرات نے "لِيَعُبُدُونِ" کی تفسیر "لِيَعُبِ فُوْنِ" ہے کی ہے، یعنی مقصد تخلیق یہ ہے کہ خدا کو پہچانا جائے ، اور ایک حدیث بھی ہے: "کنست کنسزًا مخفیًا" یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں "فخلقت الخلق" چنانچہ میں نے خلق کو پیدا کردیا۔

وسوسہ بیآتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی صفات الرحمٰن الرحیم بھی ہے، نے محض اپنی شاخت اور تعارف کے لئے کروڑوں، اربوں انسانوں کو پیدا کرکے ایک بلائے عظیم میں مبتلا کردیا۔ ابتدائے آفرینش ہے آج تک کروڑوں، اربوں ذی رُوح انسان جن کے جیڈ ایسے بنائے گئے کہ اگر ایک سوئی بھی بدن میں لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ سسک سسک کر ظالموں کے جرو ہربریت اور افریت ناک تشدد کے سبب مرگئے۔ ہزاروں، لاکھوں جنگی جانوروں، شیر، سانپ، بچھو کی غذائے لئے، لاکھوں افراد سمندری طوفان، برف باری اور موسم کی خنگی کی غذر ہوگئے۔ لاکھوں لوگ آفات ساوی ارضی، طاعون، چیک اور دُوسری افریت ناک بیاریوں کے لقمہ بن گئے۔ لاکھوں ہے کس انسان قحط میں بھوک سے چیک اور دُوسری افریت ناک بیاریوں کے لقمہ بن گئے۔ لاکھوں ہے کس انسان قحط میں بھوک سے مرگئے، آج بھی لاکھوں انسان قلت غذائیت کے شکار ہیں۔ ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہے ملتی ہے۔ مولی حزت کی روٹی بھی مشکل ہے ملتی ہو جائے، کسی کا عروے ہوئے۔ کسی کا گھر لوٹ لیا دو وقت کی روٹی نے ہوگئی بیاری ہوجائے، کسی کا گھر لوٹ لیا جائے، کسی کو اغواء کرلیا جائے، بیا ذی بیش برابر جاری ہیں اور زیادہ تر ان کے شکار غریب اور ہو سیلہ وگئی ہوں، اور بیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

بنی نوع انسان پرائی ایسی مصیبتوں اور تکالیف کے پہاڑٹوٹے ہیں جن کوئ کر پھر دِل بھی موم ہوجا کیں۔ نوع انسانی کا ابتدائی دور دیکھے، سردی کی شدّت، گرمی کا عذاب، ہواؤں کی تیزی ایسی موم ہوجا کیں۔ نوع انسانی کا ابتدائی دور دیکھے، سردی کی شدّت، گرمی کا عذاب، ہواؤں کی تیزی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے، مگر انسان کے پاس نہ لخاف، نہ گدّے تھے، بدن پیڑ کی چھالوں اور جانوروں کی کھالوں سے چھپایا جاتا تھا۔ پھر کا دور، لوہ کا دور، زندہ رہنے کے لئے کیسی جدو جہد کرنی پڑتی ہوگی؟ باز کھالوں سے چھپایا جاتا تھا۔ پھر کا دور، لوہ کا دور، زندہ رہنے کے لئے کیسی جدو جہد کرنی پڑتی ہوگی؟ بیزان اور شاخت کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو "لَفَفَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِی کَا بِنْ کی حالت میں پیدا کیا۔ اس شاخت کو بھی ستر ہزار پردوں میں ایسا چھپایا کہ پوری زندگی ریاضت اور مجاہدات کرو، تب بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، اللہ ماشاء اللہ۔ سلوک کی کتابیں اور صالحین کے حالات اس برشاہد ہیں۔

ج:- پھر چلو اگر دُنیا کی زندگی جیسے تیسے گزرگئی، فاقول میں، بیاری میں، موسم کی شختی میں، مظلومی کی حالت میں تو اَب آخرت کی زندگی کا خوف اس سے بڑھ کر، وہاں کا عذاب دُنیا کے عذاب سے ہزاروں گنا بڑا ہے، تو گویا ایک رُوح کوجسم دے کر ابدالآ باد اور ہمیشہ کی تکایف میں مبتلا کردیا اور شاخت کو اتنا مشکل بنادیا کہ کوئی کہتا ہے اللہ کا وجود ہی نہیں، کوئی کہتا ہے سب اللہ ہی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے اولاد ہے، کوئی کہتا ہے وہ فلال جسم میں حلول کر گیا۔

سن - تو پھرا کی ایسی چیز یعنی شناخت (عرفانِ الہی) جواتی مشکل اور نایاب ہواس کے لئے اربوں گوشت پوست کے انسانوں کوالیسی بلائے عظیم میں مبتلا کرنا بظاہر خدا کی صفت الرحمٰن الرحیم سے متضاد معلوم ہوتی ہے۔

د: - اگر جواب میں کوئی کے کہ اسلام نے اللہ کی شاخت کا طریقہ بتادیا ہے تو ہے شک بیتی ہے،

گراس سے شاخت کہاں ہوتی ہے؟ اس سے تو صرف علم حاصل ہوتا ہے، یعنی جاننا اور بہجانا اور چیز ہے۔

یا کوئی کے کہ ہم سب اللہ کی مملوک ہیں اور مالک کو اپنی مملوک میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کرسکتا، تو بے شک بیا بھی صحیح ہے مگر خدا نے انسانوں کو منع کیا ہے کہ اپنی مملوک میں بے جا تصرف نہ کرو، اولا دکو بھوکا مارنا، اپنے جانوروں کو بھوکا رکھنا، اپنی دولت کا بیجا اسراف، بیا سب با تیں خدا نے منع کی ہیں۔ تو جس اَمر کو خدا اپنے بندوں سے پہند نہیں کرتا وہ خود کیونکر کر گیا؟

محترم! یہ سوال میں پوری انسانیت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں جس میں ابتدائے خلق سے آج تک کے سارے انسان، کافر، مؤمن سب شامل ہیں۔ لہٰذا جواب میں اس حیثیت کو مدِنظرر کھئے گا۔ بندے کاعلم بہت محدود ہے اور یہ معاملات تکوینی اُمور سے تعلق رکھتے ہیں جن کی حکمت کا اعاطم کال ہے اور آخرت میں بھی پورا پورا ہوگا۔ پس جناب سے استدعا ہے کہ ایسا معقول جواب عنایت فرما ئیں کہ کسی طرح یہ کا نئا نکل جائے جو آج کل مجھے بہت پریشان کئے ہوئے ہے۔ جواب عنایت فرما ئیں کہ کہ اللہ تعالی نے کوئی شی باطل پیدائیں کی مگر بعض اُمور میں قلب ساتھ ہیں دیتا، خدا مجھے اس منافقت سے محفوظ رکھے۔

إشكال نمبر 1: - سارى و نيا ميں كروڑوں لوگ انتها كى افلاس اور غربت كا شكار بيں، افريقه ميں تو ہزاروں لوگ بھوك ہے مرجاتے ہيں۔ ہم اپنے صوبہ سرحد كو ديكھيں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچے كجرا چينے ہوئے تاكل آتے ہيں جن كومشكل ہے دس ہيں روپے روز مزدورى ملتى ہے۔ وُ وسرى طرف وہ لوگ جن كے بيماں رزق كى اتنى وسعت ہے كہ ان كے كتے بھى وہ غذا كھاتے ہيں جو غريوں كوميسر نہيں، اگراس تفاوت كو آمرِ خدا مجھا جائے تو يہ قرآن اور خدا كے قول "وَ مَا أَنَا بِطُلَلَام لِلُعْبِيُدِ" كے خلاف جاتا ہے ۔ غور وَفَر كے بعد يہى بات مجھ ميں آتى ہے كہ "وَ مَا مِنْ دُ آبَةٍ فِي اللَّادُ ضِ اللَّا عَلَى اللَّهِ دِذْ قُلَهَا" مشروط ہے اپنے زمانے كے اسباب معيشت اختيار كرنے پر۔ مشاہدہ ہے كہ ايک بھائى نے اس زمانے مشروط ہے اپنے زمانے كے اسباب معيشت اختيار كرنے پر۔ مشاہدہ ہے كہ ايک بھائى نے اس زمانے

کے اسباب معیشت اختیار کئے، پڑھ لکھ گیا، اعلیٰ عہدے کا مالک ہو گیا، خوب رزق میں وسعت ہوئی، وُسرا بھائی جاہل رہ کر ہر طرح مختاج رہا۔ اس کے خلاف بھی ہے، مگر تھم اکثریت پرلگایا جاتا ہے۔ خدا کوکسی سے دُشمنی نہیں کہ اس کومختاج رکھے، قرآن کی آبیت ''لِنَّ اللهُ لَلا یُغَیِّرُ مَا بِفَوْمِ …' بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ آپ فرمائیں کہ یہ بات سجے ہے اور یہ عقیدہ حق ہے یانہیں؟

اشکال نمبرسا: - ہمارا عقیدہ ہے کسب بندے کی طرف سے ہے اور خلق اللہ کی طرف سے۔

بندے نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا، اللہ نے اس عمل کی تخلیق کردی، بیہ بات تو سمجھ میں آتی
ہے، لیکن بندے نے کسی بُرائی مثلاً ڈاکا یا قتل کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس عمل کی تخلیق سے دو
اشکال پیدا ہوتے ہیں، پہلا تو یہ کہ اللہ کی تخلیق کا عمل بندے کے ارادے کے تابع ہے، گوبھی ایسا بھی
ہوتا ہے کہ تخلیق عمل نہیں ہوتا مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور تھم اکثریت پر لگتا ہے۔

وُوسرا اشكال بيركه بدعمل كى تخليق بظاہر "وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاثْمِ وَالْعُدُوانِ" كَ خَلاف معلوم بوتى ہے۔ بندوں كو تكم ہے "كلا تعاوَنُوا .... "كسى نے سى ہے گناه كوتل كر كے اس برظلم كيا ، الله تعالىٰ في استعمل كى تخليق كر كے ظالم ہے تعاون كيا ( نعوذ بالله ) ۔ وُنيا كى عدالتيں اعانت جرم كو بھى جرم بجھتى بيں ، تو الله تعالىٰ كے اس برعمل كى تخليق كى كيا توجيه كريں گے؟ وُوسرے بيه كه ايمانِ مفصل ميں "وَ اللّهَ لَهُ مِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ " ہے مراديمى خليق فعل ہے يا پچھاور؟ كيونكه شرم محض كا صدورتو حق تعالىٰ ہے محال ہے۔ محال ہے۔

جواب: -محترمی ومکری! السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته

آپ کامنصل خط ملا، آپ نے احقر کو جو دُعا ئیں دی ہیں، ان پر تنہ دِل ہے شکر گزار ہول (جزاکم اللّٰہ تعالیٰ)۔ آپ کے اصل سوال کے بارے میں پہلی بات تو بیوض کرنی ہے کہ "کست کنڈا مسخطیا … النخ" کا جوفقرہ حدیث قدی کے عنوان ہے مشہور ہے، وہ آنخصرت صلی اللّٰہ علیہ وَسلم ہے کسی بھی سند ہے ثابت نہیں ہے، علامہ ہخاوی رحمة اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں: -

"كنت كنزًا لا أعرف فأحببت أن أعرف .... قال ابن تيميةً: انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي وشيخنا."

(المقاصد الحسنة للسخاوي ص:٣٢٤)

نیز علامہ مخلونی نے بتایا ہے کہ صرف علامہ ابنِ تیمیہ ہی نہیں، حافظ ابنِ حجّر، علامہ زرکشؓ اور علامہ سیوطیؓ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی بھی سندنہیں ہے، نہ جے ، نہ ضعیف۔

(كشف الحفاء للعجلوني يُ ٢ ص:١٤٣)

اوراسی المطالب میں لکھا ہے کہ: اس حدیث کوبعض صوفیاء تساہلاً حدیثِ قدی کے طور پر ذکر کرتے ہیں (ص:۳۴۳)اوربس۔

البيتة آيت كريمه مين ضرور وارد بهوا ہے كه "وَمَا خَلْقُتُ الْجِنَّ وِالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوُنَ" يعني جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔اس ہے آ گے آپ نے تخلیقِ عالم کے سلسلے میں جن وساوس وشبہات کا ذکر فرمایا ہے، ان کا اجمالی جواب بیہ ہے کہ بیہ وساوس وشبہات ورحقیقت اس دائرے میں قدم رکھنے ہے پیدا ہوئے ہیں جوعقلِ انسانی ہے ماورا ہے۔ تخلیقِ کا ئنات کی کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ئنات کا کیسا نظام بنایا ہے؟ اوریہاں ہر چیز اور ہر واقعے کے پیچھے کیا کیا مقاصد کارفرما میں؟ اگریپہ سب باتیں انسان کی عقل اور علم میں آ جائیں تو اس کا مطلب پیے ہوگا کہ انسان انسان نہ رہا، عالم الغیب ہوگیا۔ یہ بات طے شدہ ہے جس میں دو رائیں نہیں ہوسکتیں کہ انسان کی عقل محدود ہے، اور وہ کا ئنات کی تخلیق تو کجا، خود اپنے وجود کے ہر جصے کی حکمت تخلیق معلوم کرنے پر بھی قادرنہیں، یہاں تک کہ وہ د ماغ جس سے انسان سوچتا ہے، اس کا بھی بڑا حصہ ابھی تک انسان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کاعمل کیا ہے؟ جو واقعات انسان کسی کی تکلیف یا صدمے کے دیکھتا ہے، وہ صرف ان کا ظاہری زخ ہے، ان واقعات کے پیچھے کے حقائق اس کے علم میں نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی ہی میں بہت ہے حالات و واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ایک عرصے تک ہم ان پر افسوس کرتے رہتے ہیں،لیکن کسی وقت ان کی حقیقت تھلتی ہے تو پینہ چلتا ہے کہ بیہ افسوسناک واقعات عین حکمت کے مطابق تھے۔ اگر پیر حقیقت نہ کھلتی تو ہم اسے ظلم ہی سمجھتے ۔ اب کسی کسی موقع پر پیر تکمت ظاہر ہوجاتی ہے،لیکن اکثر مواقع پر ظاہر نہیں ہوتی۔لہٰذا ان معاملات کی کھوج میں پڑنا جوانسان کے دائر ؤ ادراک سے باہر ہیں،خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

وُوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہے تو اس کے رحمٰن و رحیم ہونے پر بھی ایمان ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی مخلوق کی کوئی تکلیف دیکھ کر آپ کو ترس آ رہا ہے تو کیا رحمٰن و رحیم کو نہیں آئے گا؟ اگر اس نے آپ ہے کہیں زیادہ رحیم ہونے کے باوجود اے اس حالت میں چھوڑا ہے تو یقینا اس کی کوئی وجہ ہے جو آپ کے دائر ہُ علم وادراک ہے باہر ہے۔ آپ ایک شخص کو بھائی پر لئکا تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو بیمالوم نہیں کہ اس نے کتنے انسانوں کی جان لی ہے؟ آپ ایک و اگر کوئی عضو کا شخے ہوئے دیکھ کر ترس کھا رہے میں الیکن بیم علوم نہیں کہ بیآ پر بیشن نہ ہوتا تو سب اعضاء کا کیا بنیآ؟ بیوق معمولی مثالیس ہیں، پوری کا کتات کے نظام میں کسی شخص کے حق میں کیا بہتر اعضاء کا کیا بنیآ؟ بیوق معمولی مثالیس ہیں، پوری کا کتات کے نظام میں کسی شخص کے حق میں کیا بہتر

<sup>(</sup>١) سورة الذُّرينت: ٥٦.

ہے؟ اس کاعلم سوائے خالق کا ئنات کے کسی کونہیں ہوسکتا۔ لہٰذا اس کھوج میں پڑنا ہی خلاف عقل ہے۔ اگریہ اجمالی حقیقت ذہمن نشین ہوجائے تو ان شاء اللہ اس قسم کے وساوس وشہبات زیادہ پریشان نہیں کریں گے، اور اگر بھی غیراختیاری طور پر آئیں تو اپنے آپ کوکسی کام میں لگالیں، اور ان کی طرف التفات نہ کریں۔

والسلام

والله سبحانه اعلم ۲۷/۲۱/۱۲۰۲۹ه

#### ( فتویٰ کے حوالوں کی تخ بح از مولا نامحد عبداللہ میمن زید مجد ف

ا:- كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي، فعرفوني. قال
 ابس تيسمية: انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف،
 وتبعه الزركشي وشيخنا.

٢: - وفي كشف الخفاء بعد هذه العبارة: -

وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللالي والسيوطي وغيرهم، وقال القارى: وللسكن معناه صبحيح مستفاد من قوله تعالى: "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ الَّا لِيَعْبُدُونِ" أَى لِيعرفوني كما فسره ابن عباس، والمشهور على الألسنة كنت كنزًا مخفيًا، فأحبَبُتُ أن أعرف، فخلقت خلقا فبي عرفوني، وهو واقع كثير في كلام الصوفية، واعتمدوه، وبنوا عليه أصولا لهم. كشف الخفاء للعجلوني ج: ٢ ص: ١٤٣١.

":- وفي الموضوعات الكبير مثل ذلك الى: كما فسره ابن عباس رضى الله عنهما. (ص: ٩٣)

٣:- وفي "أسنى السطالب": ... وتبعه الزركشي، وابن حجر، وهذا يذكره المتصوفة في الأحاديث القدسية تساهلًا منهم. (ص:٢٣٣)

قوم لوط کی جس بستی کو اُلٹا گیا تھا اس کی تعیین میں رائے کا اختلاف سوال: - معارف القرآن جلد سوم سورۂ انعام ص: ۳۲۰ پر مرقوم ہے:

وہ میں بہتر ہو ہے۔ قوم لوط کی پوری بہتی کو اُلت دیا گیا جو آج تک اُردن کے علاقے میں ایک عجیب قشم کے پانی کی صورت میں موجود ہے، جس میں کوئی جانور، مینڈک، مجھلی وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لئے اس کو بحرمیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور بحرِلوط کے نام سے بھی۔ پوری بستی کو اُلٹ جانے کا واقعہ جس جگہ پیش آیا ہے وہ بالکل صاف میدان ہے، عذاب والی جگہ کو پانی سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، تاریخ کے خلاف ہے۔ آج کل لوگ اس جگہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، عذاب الہی کی جگہ کو بحرِمیّت کہنا حجوث ہے۔

جواب: - حضرت لوط علیہ السلام کی جن بستیوں کو اُلٹا کیا تھا، ان کی تعیین میں رائیں مختلف ہوسکتی ہیں۔ احفر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؒ اُردن تشریف لے گئے تو وہاں کے اہلِ علم نے بحر میت کی جگہ ہے بارے میں بہی بتایا کہ بیاوط علیہ السلام کی بستیوں کی جگہ ہے، اور والد صاحبؒ کو وہاں لے بھی گئے، اس کی بنیاد پر انہوں نے بیہ بات کھی ہے۔ اگر کسی صاحب علم کی تحقیق اس کے خلاف ہو، تو ہو حکتی ہے، بیاوگی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر شریعت کا دار و مدار ہو، ایک تاریخی یا جغرافیائی مسئلہ ہے، اور بہت سے تاریخی جغرافی مسئل میں اہلِ علم کی رائے یا مشاہدات مختلف تاریخی یا جغرافیائی مسئلہ ہے، اور بہت سے تاریخی جغرافی مسئل میں اہلِ علم کی رائے یا مشاہدات مختلف ہوتے ہیں، ان میں ہے کسی کو رائے، کسی مرجوح تو کہہ سکتے ہیں، مگر کسی کو جھوٹ کہنا بڑی زیادتی کی بات ہے، والسلام۔

۱۳۹۹/۹۶۵ هـ (فتویل نمبر ۳۴/۱۰۴ ج)

### نبوّت اور وحی کی کیا حقیقت ہے؟

سوال: – برائے کرم عقلی اعتبار ہے ہیں تھے کہ نبوّت اور وقی کیا چیز بیں؟ اور نبی اور خدا کے مابین جو رشتہ ہوتا ہے اس کا ہم کس طرح ادراک کر سکتے ہیں؟

جواب: - یہ ایک مفصل اور طویل بحث ہے جو مختصر طور ہے سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اس موضوع پر احقر کی کتاب 'مناوم القرآن' میں مفصل بحث موجود ہے۔ یہ کتاب مکتبہ دار العلوم کراچی ما نے شائع کی ہے، اس کا مطالعہ فر مالیں، پھر بھی کوئی شہرہ جائے تو پوچھ لیں۔ واللہ اعلم سے شائع کی ہے، اس کا مطالعہ فر مالیں، پھر بھی کوئی شہرہ جائے تو پوچھ لیں۔ واللہ اعلم سے سراار ۱۳۹۱ھ (فتوی نمبر ۲۵۰۹ میں کوئی شہرہ کا ۲۵/۲۵۰۹)

## كيا موجوده سائنسي تحقيقات قرآن وحديث ہے متعارض ہيں؟

سوال: - جاند، سورج اور سیاروں کے بارے میں موجودہ سائنس کی جو تحقیق ہے، کیا وہ قرآن کریم کی رُوسے دُرست ہے؟ یہاں بعض حضرات کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن وحدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہر بات دُرست ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے کارش ہیں ہے، لہٰذا اس کی ہر بات دُرست ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ سائنس کے نظریات قرآن سے ککراتے ہیں، براہ کرم اس معالمے میں اپنی جامع و مانع رائے ہے مطلع فرمائے۔

جواب: - آپ کا سوال اپنے جواب کے لئے درحقیقت ایک مبسوط مقالے کی وسعت حیاہتا ہے، تاہم اُصولی طور پر چند ضروری باتیں پیشِ خدمت ہیں۔ اُمید ہے کہ وہ آپ کی اُلجھن دُور کرنے میں مددگار ثابت ہول گی۔

ا: - سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سائنس کا بنیادی مقصد ان قوتوں کا دریافت کرنا ہے جو الله تعالیٰ نے اس کا ئنات میں ود بعت فرمائی ہیں۔ اگر ان قؤ توں کو انسانیت کی فلاح و بہبود میں استعال کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اسلام ان کوششوں کے رائے میں کوئی زکاوٹ کھڑی کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، اس سلسلے میں اسلام کا مطالبہصرف اتنا ہے کہ ان قو توں کو ان مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے جو اسلام کی نظر میں جائز اور مفید ہیں۔ دُوسرے الفاظ میں سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کا تنات کی پوشیدہ تو تول کو دریافت کرے، کیکن ان قوتوں کا سیح مصرف مذہب بتا تا ہے، وہی ان اکتشافی کوششوں کے لئے سیح رُخ اور بہتر فضا مہیا کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اسی وفت انسانیت کے لئے مفید ہو عکتی ہے جب اسے اسلام کے بتائے ہوئے اُصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے ، ورنہ شاید اس ہے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ سائنس جس طرح انسانیت کے لئے مادّی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتی ہے، اس طرح اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لئے تباہ کن بھی ثابت ہوسکتی ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماضی میں سائنس نے جہاں انسانیت کو راحت وآ سائش کے اسباب مہیا گئے میں، وہاں اس کے غلط استعمال نے پوری وُ نیا کو بدامنی اور بے چینی کا جہنم بھی بنادیا ہے۔ سائنس ہی نے سفر کے تیز رفتار ذرائع بھی ا بیجاد کئے اور اسی نے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بھی بنائے ، لہذا سائنس کا سیجے فائدہ اسی وقت حاصل کیا جاسکتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اُصولوں کے مطابق استعال کیا جائے۔

7: - دُوسری بات یہ بیجھنے کی ہے کہ سائنس کی تحقیقات دوطرح کی ہیں۔ ایک وہ جو صرح کی میں، ایس تحقیقات نہ بھی قرآن و سنت سے متصادم ببوئی ہیں اور نہ بو سکتی ہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایس تحقیقات نے بمیشہ قرآن و سنت کی تصدیق بی کی ہے، اور قرآن و سنت کی بہت مشاہدہ تو یہ بھی عرصہ پہلے لوگوں کی بمجھ میں ذرا مشکل ہے آتی تھیں، سائنس کی ان تحقیقات نے ان کا سمجھنا آسان بنادیا ہے، مثلاً معراج کے موقع پر بُراق کی جس تیزر فاری کا ذکر تھیجے احادیث میں آیا ہے، فقد یم زمانے کے نام نہاوعقل پرست اے بعیداز قیاس جمھتے تھے، لیکن کیا آج سائنس نے یہ ثابت نہیں کردیا کہ تیزر فاری ایک ایس صفت ہے جس کوئسی صدین محدود نہیں کیا جا سائنا۔

وُ وسری قشم کے سائنٹفک نظریات و دہیں جو مشاہدہ اور یقین کے بجائے ظن وتخمین پریا تم علمی

پر مبنی ہیں، اور اس سلسلے میں سائنس دال کسی یقینی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ایسی تحقیقات بعض اوقات قرآن وسنت کی تصریحات ہے نگراتی ہیں، ایسے مواقع پر سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ قرآن وسنت کی تصریحات میں کوئی تأویل کئے بغیران پر ایمان رکھا جائے، اور سائنس کی جو تحقیقات ان سے فکراتی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ سائنس ابھی اپنی کم ملمی کی بناء پر اصل حقیقت تک نہیں بہنچی، جوں جوں انسان کی سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا قرآن و سنت کے بیان کئے ہوئے حقائق واضح ہوتے جائیں گے۔

مثلاً بعض سائنسدانوں کا بیہ خیال ہے کہ آسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا بیہ خیال اس بناء پر قائم نہیں ہوا کہ انہیں آسان کے موجود نہ ہونے پر کوئی دلیل قطعی مل گئی ہے، بلکہ ان کے وجود کو استدلال کا حاصل صرف بیہ ہے کہ ہمیں آسان کے وجود کا علم نہیں ہوسکا، اس لئے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ وُوسرے الفاظ میں بیہ خیال ''علم عدم' کے بجائے ''عدم علم' پر مبنی ہے ۔۔۔۔۔لبذا ہم جو قرآن و سنت کی قطعیت پر ایمان رکھتے ہیں، پورے وثوق اور اعتاد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان سائنسدانوں کی بیرائے قطعی غلط ہے۔ صبح بات بیہ ہے کہ قرآن و سنت کی تصریح کے مطابق آسان موجود ہے، مگرسائنس اپنی کم علمی کی بناء پر اسے دریافت نہیں کرسکی، اور اگر انسان کی سائنسی معلومات میں مسلسل ہے، مگرسائنس اپنی کم علمی کی بناء پر اسے دریافت نہیں کرسکی، اور اگر انسان کی سائنسی معلومات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوجائے اور وہ اس طرح آسان کے وجود کونشایم کرلیس جس طرح بہت تی ان چیزوں کونشایم کیا ہے جن کا بہلے انکار کیا جاتا تھا۔

مشکل میہ ہے کہ ہمارے بیبال ہر چیز کواس کے مقام پررکھنے کی فر ہنیت ختم ہوتی جارہی ہے، جب کسی چیز کی اہمیت فرہن پرسوار ہوتی ہے تو بسااوقات اس میں حدود سے تجاوز ہونے لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس اور ئیکنالوجی نہایت مفید اور ضروری فنون میں، اور دورِ حاضر میں تو مسلمانوں کے لئے از حدضروری ہے کہ ان فنون کی طرف بطورِ خاص توجہ دے کران میں ترقی کی انتقک کوشش کریں، اس کے بغیر موجودہ و نیا میں ان کے لئے اپنا جائز مقام حاصل کرناممکن نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سائنسدان اپنے ظن وتخیین ہے جس کسی نظر نے کا اعلان کردے اسے وحی کی طرح و رست نشایم کرلیا جائے، اور اس کی بناء پر قرآن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں تاویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں ناویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں ناویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں ناویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں ناویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں ناویل و ترمیم کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس کی بناء پر قرآن و سنت میں شکوک وشبات پیدا ہونے لئیں، خاص طور پر جب یہ شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ سائنس کے اس قتم کے نظریات آئے دن بد لئے رہتے ہیں۔

س:- یا در کھئے کہ اسلام کا معاملہ عیسائیت سے بہت مختلف ہے۔ عیسائی مذہب میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ زمانے کی نت نئی ضروریات اور انسان کی بڑھتی ہوئی سائنفک معلومات کا مقابلہ کرسکتی، لبذا سائنس اس کے لئے ایک عظیم خطرہ بن کرسامنے آئی۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ کلیسا کے وقار کوسلامت رکھنے کے لئے یا تو سائنس کی مخالفت کرے یا اپنے ندہب میں ردّ و بدل کرے۔ شروع میں رومن کیتھولک چرچ نے پہلے راستے کو اختیار کیا، اور چونکہ عوام پر اس کا اقتدار قائم تھا، اس لئے گلیلیو جیسے سائمندانوں کو بے شار رُکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب کلیسا کا اقتدار ڈھیلا پڑا تو اُب اس کے لئے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ندہب میں ترمیم کرے اس کی نئی تشریح و تعبیر کریں۔ چنانچہ اہل تجدّد (Modernism) کے مکتب فکر نے یہ راستہ اختیار کرلیا۔

لیکن بیسب پچھاس لئے ہوا کہ عیسائی فدہب کو انتہائی غیر فطری اور غیر معقول بنیادوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اسلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ دینِ فطرت ہے، اور عقل وخرد کی کوئی دلیل اسے چیلنج نہیں کر عتی۔ اس میں زمانے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر دور کی تحقیقات کے ساتھ آنکھیں ملانے کی پوری صلاحیت ہے۔ لہذا ہمیں اسلام کے وقار کوسلامت رکھنے کے لئے سائنس کی خالفت کی ضرورت ہے، نہ اسلام کو بدلنے کی، اس لئے کہ ہمارا ایمان بیہ ہے کہ سائنس جس قدر ترقی کرے گا اور انسان کی سائنس معلومات میں جتنا اضافہ ہوگا اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی چلی جائے گی، بشرطیکہ انسان کی سائنسی معلومات میں سائنفک رہے، اور وہ محض قیاس و تخمین کو یقین اور مشاہدے کا درجہ نہ دے بیٹھے۔

بس بیہ ہے وہ بات جو علمائے دین کہتے ہیں، اس کا حاصل اس کے سوا کیجھنہیں کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا حیا ہے ، جذباتی نعروں کی رو میں آ کر حدود سے تجاوز کرجانا دانشمندی کا تقاضانہیں ہے۔

جیرت ہے کہ اس معتدل اور سوفیصد معقول بات کی وجہ سے بعض حضرات مسلسل بی تشہیر کر رہے ہیں کہ علاء، سائنس اور عیکنالوجی کے مخالف ہیں، اور اس میدان میں ترقی کرنا ایک آنکھ نہیں ہما تا۔ اس الزام کے جواب میں ہم بید و عاکر نے کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان حضرات کوفکر سلیم عطا کرے۔

واللہ سبحانہ اعلم مطاکرے۔

آخر جمادی الاولی کے ۱۳۸۷ھ

اہرام کےفوائداوراٹرات کی شرعی حیثیت

سوال: - اہرام کے اندر کھانے پینے کی اشیاء رکھنے سے وہ سڑتی نہیں بَلکہ ٹھوس اور سکڑ حاتی ہیں،مثلا: -

<sup>(</sup>۱) يوفوي "البلاغ" كي شاره جمادي الثاني كريس التي الياسي من البلاغ" كي عنه )

دُ ودھ رکھا جائے تو وہ دہی یا پنیر میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

گوشت رکھا جائے تو وہ سڑتانہیں بلکہ خشک ہوجا تا ہے۔

جائے یا تمبا کور کھنے سے ان کی تلخی یا کڑواہٹ ختم ہوجاتی ہے۔

اہرام کے اندراگر پانی رکھا جائے تو بعد میں وہ اہرامی پانی اگر:-

یودوں میں ڈالا جائے تو ان کی نشو ونما اور جسامت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

سرکے بالوں میں لگایا جائے تو بال گرنے بند ہوجاتے ہیں اور پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں جلد پر لگایا جائے تو بھٹی ہوئی جلدٹھیک ہوجاتی ہے، اور چہرے پر لگایا جائے تو

حبحر ّیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

عادی شرابی کو بلایا جائے تو شراب کی طلب ختم ہوجاتی ہے۔

مچھلی گھر میں ڈالا جائے تو محھلیوں کی افزائش میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

جانوروں کے آگے اگر اہرامی پانی اور عام پانی رکھا جائے تو وہ اہرامی پانی پیتے ہیں۔

اہرام کے اندراگر دوارکھی جائے تو اس کی تأثیر بڑھ جاتی ہے۔

اہرام کے اندر اگر بھلوں اور تر کاریوں کے نیج رکھے جائیں تو ان بیجوں سے طافت ور پھل زیادہ پھل پھول والے درخت اور سبزیاں پیدا ہوں گی۔

اگر استعال شدہ بلیڈ اہرام کے اندر رکھا جائے تو اس کی دھار دوبارہ تیز ہوجاتی ہے۔ زخموں اور چوٹوں کے اُوپر جب اہرام رکھا گیا تو وہ بہت جندا بچھے ہوگئے۔

سائنس دانوں نے بیاریوں کے جراثیم اہرام میں رکھے تو وہ بیدد مکھے کر حیران رہ گئے کہ جراثیم یا تو مکمل طور پرختم ہو گئے یاان کی پیدائش وافزائش میں حیرت انگیز کمی ہوئی۔

مختلف بیاروں کو اہرام کے اندر بٹھانے سے پہلے اور بٹھانے کے بعد ان کے خون کا تجزیہ کیا گیا، ڈاکٹر جیران رہ گئے کہ اہرامی قوت نے آ دھے گھٹے کے اندر خون کے اجزاء میں کافی تبدیلیاں کردیں۔اب آپ فرمائے کہ:-

ا: - اہرام جسے انگریزی میں پائی راٹد (Pyramid) کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۲: - وُنیا کے مختلف علاقوں میں بسے ہوئے اہرام خصوصاً مصر جن میں سے ایک کے اندر فرعون کی لاش موجود ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں، اس لئے کیا اہرام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں یانہیں؟ نیزیہ کہ قرآن کے اندر بھی اہرام کے متعلق کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے یانہیں؟

س:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کیا اہرام استعمال کرنے یا اہرامی شکل کے مکانات بنانے کا رواج موجود تھایا نہیں؟

ہم: -''اہرام کے فوائد'' جو پچھلے صفحے پر بیان کئے گئے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو پھراہرام کی پُراسرار قوّت کا راز کیا ہے؟ کیا ان فوائد کا حاصل ہونا کسی جادُو وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے یا بیکسی دُنیاوی علوم کا نتیجہ ہیں؟

۵: - کیا یہ فوائد حاصل کرنے کے لئے اہرام سے استفادہ کرنا شرعاً جائز ہے؟

۲:- چونکہ اہرام ہے دو چیزوں کا خاص تعلق ہے، جن میں سے شال اور جنوب کا تعین کرنا ، کیا ان کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے یا ان کا تعلق کسی وُنیاوی علوم سے ہے؟

2:- کہا جاتا ہے کہ اکثر اہرام خیالات وخواہشات کو مادّی شکل دیتا ہے، کچھلوگوں نے قابلِ عمل خواہشات کولکھ کر اہرام کے اندر رکھا، کچھ عرصے کے بعد ان کی خواہشات خود بخو دیوری ہوگئیں، کیا ایبا ہونا شرعاً ممکن ہے؟

۱۶۰۰ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مکمل چاند اور بعض اوقات سیاروں اور زمین کی گردش کی وجہ سے اہرام کے بعض اثرات میں زیادتی اور بعض میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔ موجودہ مغربی طب نے بڑی حد تک سیاروں کے اثرات کے بارے میں واضح ثبوت فراہم کئے ہیں، مثلاً پورے چاند پر، جنون، پاگل بن، مراقی کیفیت، خودکشی، قتل اور جرائم کی واردات میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے ایام حیض بھی چاند کی گردش سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس بات کا بھی لوگوں کو مملی تجربہ ہے کہ پورے جاند پر سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کیا جاند اور سیاروں کے اثرات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یانہیں؟ اگر ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے یانہیں؟ اگر ان کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے تو پھران تمام باتوں کے ظہور ہونے کی کیا وجو ہات ہیں؟ اور ان پریفین رکھنا شرعاً حائز ہوگا بانہیں؟

جواب: -''اہرام''کی حقیقت اور خواص و آثار کے بارے میں قرآن وسنت نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اس کا تعلق خالصۂ تجربے اور مشاہدے سے ہے۔ تجربے اور مشاہدے سے اگر ''اہرام''کی شکل کے کچھ خواص یا فوائد ثابت ہوجائیں تو ان کوشریعت کے خلاف نہیں کہا جاسکتا، ندان خواص کو ظاہری اسباب کے درجے میں تشاہم کرنے سے کسی اسلامی عقیدے میں نقص واقع ہوتا ہے،

بشرطیکہ ان کو ظاہری سبب بی کے در جے میں رکھا جائے ،مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ واللہ سبحانہ اعلم مارار ۱۳۱۶ ھ (فتویٰ نمبر ۵۷/۹۱)

## اجتهاد کی شرا نط اورموجوده دور میں کسی کومجهتد قرار دینا

سوال: - پندرہ روزہ '' قافلہ' میں ایک مضمون '' دیوبندی بریلوی اختلاف کا پسِ منظر،
اصلاحی تحریک (از صاحبزادہ خورشید احمد گیلائی)'' نظر ہے گزرا۔ پچھا ُ مور جو حضرت سیّد احمد بریلویؒ اور
ان کے رفقاء کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ صحیح اور غلط کا ملغوبہ محسوس ہوتے ہیں، اور ذہنی پریثانی کا
باعث بغتے ہیں۔ چونکہ یہ ناچیز دیوبند مسلک، تھانوی مشرب کا حامل ہے، اس لئے ان میں سے چند
تحریروں کی نشاندہی کر کے حقیقت حال ہے نقاب کشائی کا طالب ہے۔ اس مضمون کی یہ پہلی قسط
رسالے میں شائع ہوئی ہے، لہذا مضمون ابھی جاری ہے، اس لئے مجھے اجازت دی جائے اس سوال اور
تب کے جواب کو بھی پندرہ روزہ '' قافلہ'' میں برائے اشاعت پیش کردوں تا کہ عامة المسلمین غلط نبی
سے غلط عقائد کو علمائے حق کی طرف منسوب سمجھ کر اہل حق سے مستفید ہونے سے محروم نہ رہیں بفضلہ
تعالی ان میں سے ایک بات بیکھی ہے کہ: -

''اجتباد' یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر صاحب علم وبصیرت مسلمان کو حاصل ہے۔ یہ اجتباد کی خاص شخصیت اور خاص زمانے تک محدود نہیں بلکہ تا قیامت جاری رہے گا۔ وہابی تحریک کے ہم نوا اندھی تقلید کے حامیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ ائمہ اربعہ امام عظم ' امام شافق' امام احمد بن خلبل' ، امام مالک' کا احتر ام نہیں کرتے تھے، اور ان کے اجتباد پر انہیں اعتاد نہیں تھا، کیونکہ اصل وہابی تحریک کے مؤسس اوّل شخ محمد بن عبدالوہا بخود خلبی مسلک رکھتے تھے اور مقلد تھے۔ اصل وہابی تحریک کے مؤسس اوّل شخ محمد بن عبدالوہا بخود خلبی مسلک رکھتے تھے اور مقلد تھے۔ جواب: -''اجتباد' کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بے شک اس لحاظ ہے کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس کے لئے علم کی بچھ خاص شرا لک میں ، جو اُصول فقہ کی کتابوں میں مفصل فہ کور ہیں۔ یہ شرا لکا پہلے خاص فقہ کی کتابوں میں مشرا کے ابنی ور میں ور میں کو جبتر مطلق قرار نہیں دیا گیا، البتہ اجتباد کی بچھ خاص اقسام مثلاً اجتباد فی المسائل کے لئے شرا لکا کسی کو مجتبر مطلق قرار نہیں دیا گیا، البتہ اجتباد کی بچھ خاص اقسام مثلاً اجتباد فی المسائل کے لئے شرا لکا کتب کے مضرورت ہوتو

حكيم الأمت حضرت مولا نا اشرف على تقانويٌ كا رساله "الاقتيصياد في التيقليد و الاجتهاد" اوراحقر كا

واللداعكم

رساله ' تقليد كي شرعي حيثيت' ملاحظه فر مائميں۔

اروار۱۹۹۹ه (فتوی نمبر ۲۸۱/۳۰ د)

#### جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعہ کا انکار کرنا

سوال: - مسئلہ مشاجرات میں جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویۃ کے درمیان ہوا، جنگ صفین وجمل میں آپس میں صحابہ کرام مقتول ہوئے۔ زیداس واقعے کی سخت تر دیدکر اس ہوار کہتا ہے کہ " دُحما اُ بینیکٹ " صحابہ کی صفت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپس میں قتل وقال کریں؟ (نعوذ باللہ) یہ صحابہ کرام میں بہتانِ عظیم ہے۔ زید کا بیا نکار دُرست ہے یا نہیں؟

جواب: - اگر جنگ جمل اور جنگ صفین کا وقوع صرف سی ایک تاریخی روایت سے ثابت ہوتا تو زید کا استدلال صحیح ہوتا، لیکن ان جنگوں کا وقوع تواتر سے ثابت ہے۔ اس لئے اس کا انکار درست نہیں۔ "دُ حَمَّاءُ بَیْنَهُمْ" کا مطلب بینہیں ہے کہ بھی ایک دُ وسرے سے کوئی اختلاف یا رشخش پیدا نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگر اجتہادی اختلاف پر رائے کی بناء پر کوئی مشاجرہ پیدا ہوتو اس کے منافی نہیں ہوگا۔

اارور۱۳۹۷ھ (فتوی نیم ۴۸/۹۲۳ ج)

## بقدرِضرورت علم دین شکھنے کے لئے ایک مطالعاتی نصاب کا خاکہ

سوال: - گزارش ہے کہ حضراتِ علائے کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے، جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے: "طلب العلم فریضۂ علی کل مسلم و مسلمہ" کیکن دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کی تعیین ہم جیسے عامی مسلمانوں کو معلوم نہیں۔

دُوسری بات ہیہ ہے کہ جس طرح آپ نے وینی مدارس میں پڑھنے والے علمائے کرام کے لئے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے، اس طرح عام مسلمانوں کے لئے بقد رِضرورت دین کاعلم سکھنے کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں۔ آئر چہ حضرات علمائے کرام نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں۔ آئر چہ حضرات علمائے کرام نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے اُردوز بان میں بہت می کتا ہیں اور رسمالے تحریر فرمائے ہیں۔

 <sup>(1)</sup> وكين ناريخ الطبوى ج: ٣ ص: ٥٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت)، الاستيعاب ج: ٣ ص: ١٣٥٥ (طبع دار المجيل بيروت)، الإصابة ج: ٣ ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: ٢٩.

آپ سے درخواست میہ ہے کہ آپ اُردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کا ایسا مجموعہ تجویز فرمادیں جو عام مسلمانوں کے لئے علم دین سکھنے کے لئے نصاب کا درجہ رکھتا ہو، اس نصاب کو بڑھ لینے کے بعد آ دمی کو دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کاعلم حاصل ہوجائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محولہ بالا حدیث پاک کا منشا بھی پورا ہوجائے، بینوا تؤ جروا۔

جواب: - گرامی نامہ ملا، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ بقدرِ ضرورت دین کاعلم حاصل کرنا واقعۃ ہرمسلمان پر فرض ہے۔ احقر کی رائے میں اس مطابع کے دو حصے کرنے چاہئیں۔ پہلا حصہ ابتدائی ضروری معلومات پر مشمل ہوجن کے بغیر ایک سے مسلمان کی طرح زندگی گزارناممکن نہیں، اور وُوسرا حصہ پہلے حصے کی تحمیل کے بعد ایسے مطابع پر مشمل ہوجس سے دینی معلومات میں اتنی وسعت اور استحکام پیدا ہوجائے کہ انسان گراہ کرنے والوں سے گراہ نہ ہو، پہلے حصے میں احقر کی نظر میں مندرجہ ذبل کتب کا مطابعہ ضروری ہے:-

 ۱: - حیاة السلمین از علیم الأمت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرؤ تحكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تقانوي قدس سرهٔ ۲:- فروع الإيمان تحكيم الأمت حضرت مولانا اشرف على صاحب تصانوي قدس سرؤ سو: –تعليم الدين 11 سم: - مردوں کے لئے'' بہشتی گو ہر'' اورعورتوں کے لئے'' بہشتی زیور'' از تھکیم الاُمتُ از تحکیم الأمت حضرت • ولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ ۵: – جزاءالاعمال از حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه ٢:- سيرت خاتم الانبياء شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه زكريا صاحب سهار نيوري مظلهم 2:- حكايات صحابةٌ 11 حضرت مولانا محمد ميان صاحب رحمة الله عليه ٨: - تاريخ اسلام كامل حضرت مولانا ڈاکٹرعبدائحی صاحب عارفی رحمة الله علیه 9: – أسوة رسول اكرم صفي للنواز دُ وسرے حصے میں مندرجہ ذیل کتب شامل ہونی حاہئیں:-حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه ا: - معارف القرآن ليتنخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه صاحب عثماني رحمة الله عليه بالتفسيرعثاني حضرت مولانا محدمنظورنعماني صاحب مذظلهم ۲: - معارف الحديث كامل از تحكيم الأمت حضرت مولا نا اشرف على تقانوي رحمة الله عليه ۳:-بہثتی زیور کے مسائل از حضرت مولانا عبدالشكور صاحب لكصنوي رحمة الله عليه يا علم الفقيه 11 حضرت مولا نامحمه ادريس صاحب كاندهلويٌّ ۳: - عقائد اسلام # حكيم الأمت حضرت مولا نامحمرا شرف على تضانوي رحمة الله عليه ۵: - شریعت وطریقت

ان شاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہوجا کیں گی کہ ان شاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہوجا کیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے اور انسان کسی باطل نظر ہے سے گمراہ بھی نہ ہو۔ والسلام میں ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے اور انسان کسی باطل نظر ہے سے گمراہ بھی نہ ہو۔ والسلام میں ان کے بعد اپنی انٹانیہ ۱۴۰۶ھ

## کلمهٔ طیبه میں لفظ'' محمر'' پر رفع ، اور اذ ان میں اس پرنصب کی وجه

سوال: - کلمهٔ طیبہ میں لفظ'' محمد'' میں لفظ'' در'' ضمہ کے ساتھ اور اذان میں فتحہ کے ساتھ کیوں ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟

والله اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲۸۸ه جواب: - بيعر بي زبان كے قواعد كى وجہ سے ہے۔ الجواب سجيح محمد عاشق الہي عفي عنه

(فتوى نمبر ١٩/٢٢٣ الف)

## میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی مخلوط تعلیم اور پوشیدہ انسانی اعضاء کے معائنے ہے متعلق متعدد مسائل

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ دینِ متین مندرجہ ذیلِ مسائل کی بابت: -(برائے مہربانی جواب لکھنے سے پہلے ایک ہارتمام مسائل پڑھ لئے جائیں تا کہتمام نکات سامنے آ جائیں، اس کے بعد فرداْ فرداْ جواب تحریر فرمائیں،خصوصاً مندرجہ ذیل پیرایز ھالیں)

ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، ہاری تعلیم کمل ہونے میں تقریباً ایک سال باقی ہے، مندرجہ ذیل تمام مسائل پڑھ لیس اور بعد از کمل تحقیق، مفصل و مدل جواب تحریر فرما کیں، ہرایک کے لئے لکھیں کہ ا: - جواز کی آخری حد کیا ہے؟ ۲: - جواز کی آخری حد کن شرائط پر ہے؟ ۳: - افضل کیا ہے؟ جزاک اللہ - پہلے یہ پڑھ لیس: یہاں میڈیکل کالج میں جتنے بھی داڑھی والے طلباء ہیں ان کومولوی کہا جاتا ہے، تمام ''مولویوں' کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ انتہائی در ہے کے نالائق ہوتے ہیں، اور ہمیں طعنے سننے پڑتے ہیں، اگر بھی کوئی ''مولوی'' کسی سوال کا جواب دیدے تو اُستاد صاحب فرماتے ہیں: '' آج تو کمال ہی ہوگیا، کوئی معجزہ ہوگیا کہ مولوی صاحب نے جواب دے دیا۔'' اسا تذہ اور میں: '' آج تو کمال ہی ہوگیا، کوئی معجزہ ہوگیا کہ مولوی صاحب نے جواب دے دیا۔'' اسا تذہ اور میں: '' مولوی کوزیادہ پڑھنا چاہئے کیونکہ اسی میں دین دوست وغیرہ اکثر ہمیں ان الفاظ سے مجھاتے ہیں: ''مولویوں کوزیادہ پڑھنا چاہئے کیونکہ اسی میں دین

<sup>(</sup>۱) میفوی "البلاغ" کے شارہ رجب المرجب سومیارہ ہے لیا گیا ہے۔ (مرتب عفی عنه)

کی عزّت ہے، نہ پڑھ کرمولوی دین کو بدنام کرتے ہیں، اور تمام لوگ بیے خیال کرتے ہیں کہ جو دین پر چاتا ہے وہ کسی کام کانہیں رہتا، للہذا تمہاری وجہ ہے دین بدنام ہور ہا ہے۔''ہم مولوی قطعاً نالائق نہیں ہیں بلکہ شرعی مجبوریوں کی وجہ ہے پڑھائی اور معائنہ وغیرہ کی طرف کم سے کم توجہ دیتے ہیں، لوگ اور اسا تذہ ہمیں طعنے دیتے ہیں کہ:''نہتم کسی پارٹی وغیرہ میں آتے ہو، نہتم پڑھتے ہو، آخرتم لوگ کرتے کیا ہو؟'' ایک طرف دین کا تحکم بھی ہے کہ اپنے آپ سے لوگوں کو غلط فہمی نہ ہونے دو، نیز دین کی اور اپنی عزّت کا خیال رکھو، بعض اوقات تو اسا تذہ ایس بات بھی کہد دیتے ہیں جوصرت کے کفر ہوتی ہے۔ اپنی عزّت کا خیال رکھو، بعض اوقات تو اسا تذہ ایس بات بھی کہد دیتے ہیں جوصرت کے کفر ہوتی ہے۔ سہلے اپنی عزّت کا خیال رکھو، بعض اوقات تو اسا تذہ ایس بات بھی کہد دیتے ہیں جوصرت کے کفر ہوتی ہے۔ سہلے اپنی عزّت کا خیال رکھو، بعض اوقات تو اسا تذہ ایس ہو ہمیں گئے بھی نہیں آتا، جس طرح ہم سائل آنے ہے۔ سے سہلے

اب تک چارسال گزر چکے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، جس طرح ہم یہاں آنے ہے پہلے کورے تھے، ویسے ہی اب بھی کورے ہیں، یقیناً کچھ نہیں آتا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم لوگ شرعی مجبوریوں وغیرہ کی وجہ سے پڑھائی اور معائنہ وغیرہ پر توجہ نہیں دیتے۔

یہ بات بھی ہمارے سامنے کی ہے کہ ہم سے بڑے مولوی لیعنی وہ مولوی صاحبان جو ہم سے پہلے یہاں سے تعلیم مکمل کرکے فارغ ہوئے ہیں، کوئی ان کے باس جانا پسند نہیں کرتا، نہ ان کا کلینک چاتا ہے، وجہ وہی کہ انہوں نے معائنہ وغیرہ میں تجربہ حاصل نہیں کیا، لہٰذا ان کی تشخیص صحیح نہیں ہوتی، مریض کا حق اوا نہ کرنے کا گناہ علیحدہ ہے، اور بیہ حدیث علیحدہ ہے کہ نااہل قاضی اور نااہل طبیب کا ٹھکانا جہنم کے سوا سیجھ نہیں۔

وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مریضوں پر پڑھا نہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے نہیں ویکھا، معائد کر کے نہیں ویکھا، ان تمام ہاتوں کو کھوظ خاطر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل مسائل کا جواب عنایت فرما ئیں۔
میڈیکل کالج میں مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے اکثر مرد ہیں، بعض اوقات خوا تمین اسا تذہ بھی پڑھانے آجاتی ہیں اور بے پردہ ہوتی ہیں، ہماری معلومات کے مطابق پورے پاکستان میں مردوں کے لئے علیحدہ کوئی میڈیکل کالجے نہیں ہے، لا ہور میں الڑکیوں کے مطابق بورے پاکستان میں مردوں کے لئے علیحدہ کوئی میڈیکل کالجے نہیں ہو، لا مور میں الڑکیوں کے شاخصہ جناح کارنج ہے، جہاں مخلوط نظام تعلیم نہیں ہے، مگر وہاں اسا تذہ میں خواتین کے ساتھ مرد بھی شامل ہوتے ہیں، ہبرحال ہمارے میڈیکل کالج میں مکمل بے پردگی ہے، بعض لڑکیاں ایسے کپڑے پہنی میں کہ حدیث کے مطابق کپڑے بہنی میں کر بھی نگی رہتی میں، اور کپڑوں کے اندر جلد کا رنگ صاف نظر آتا ہیں، ہم اگر کپڑا ہار یک نہ ہوتو بھی بعض لڑکیاں جا درسے چرہ ڈھانے رکھتی میں مگر آئکھیں اور آس پاس کی جہر، اگر کپڑا ہار یک نہ ہوتو تھی بین، جولڑ کے شاوار جیں، جس سے ان کے سرین واضح رہتے ہیں، جولڑ کے شاوار جیس سے ان کے سرین واضح رہتے ہیں، جولڑ کے شاوار میں استعال کرتے ہیں، اور عین، واضح کو شخف میں استعال کرتے ہیں، واضح میں استعال کرتے ہیں، واضح میں استعال کرتے ہیں، واضح کو شخف

ڈھکے ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیوں میں سے اکثر کے شخنے نگے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے،
بعض لڑکے لڑکیاں آپس میں تھلم کھلا باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اسا تذہ، خواتین ہوں یا
مرد، وہ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہاں مردوں کی کوئی تمیز نہیں، خصوصاً بعض اسا تذہ تو یہ تک کہہ دیتے
ہیں کہ ہمارے لئے کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، ہمارے لئے سب طالب علم ہیں اور بس۔

خواتین اساتذہ کی آواز بھی سنی پڑتی ہے، مکمل طور پر اختیاط کے باوجود بھی غیرمحرَم کے چہرے پر نظر پڑجاتی ہے، ورنہ کم از کم ان کی آواز تو مکمل طور پر سنائی دیتی ہے۔ یہ تمام تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مکمل بے دینی اور بُر ائی کا ماحول ہے، آپ جانتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ جانے سے پہلے معلوم ہو کہ وہاں گناہ کا کام ہوگا تو وہاں جانا حرام ہے، اور اگر وہاں جاکر پتہ چلے تو اُٹھ آنا واجب ہے، نیز گناہ کی طرف چل کر جانا بھی گناہ ہے، جو کام حرام ہیں ابتلاء کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے اور اُوپر کی تفصیل ہیں تقریباً سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں، اس تمام تعصیل کو کھوظ رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل مسائل کا جواب عنایت فرمائیں۔

مسئلهمبرا

ا/ا: - اس نظام تعلیم میں علم حاصل کرنا عورتوں کے لئے کیسا ہے؟ ۱/۱: - اس نظام تعلیم میں علم حاصل کرنا مردوں کے لئے کیسا ہے؟

ا/س:- لا ہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں عورتوں کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ (وہاں

اساتذہ مرد وخواتین دونوں ہوتے ہیں،مگر پڑھنے والی صرف لڑ کیاں ہوتی ہیں )۔

ا/۲:- اگریہ نظام تعلیم صحیح نہیں تو کیا مرد وعورت کی کے لئے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟

ا/۵:- حکومت کا کام ہے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے علیحدہ کالج بنائے اور وہ اس کے تمام اختیارات اور سہولیات رکھتی ہے، مگر جب تک حکومت بید کام نہ کرے تو کیا اس وقت تک کوئی جواز نہیں کہ ہم لوگ علم حاصل کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں کہ باقی علوم وُنیا کے مقابلے میں علم طب افضل ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں، اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے تو مردوں اور عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ آخر اس صورت میں کوئی نہ کوئی متبادل صورت تو ہوگی؟

۱/۷:-خواتین اساتذہ پڑھانے کے لئے آئیں تو مردوں کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱/۷:-مرداساتذہ پڑھانے کے لئے آئیں توعورتوں کے لئے کیا تھم ہے؟ مسئلہ نمبر۲

ہمارے ہاں جتنی کتب پڑھنے کا کہا جاتا ہے تمام کی تمام ؤوسرےممالک کی ہوتی ہیں، ان

کتب میں انسانی تصاویر کثرت ہے ہوتی ہیں اور اکثر تصاویر عریاں ہوتی ہیں، عریاں صرف وہ حصہ نہیں ہوتا جو دِکھانا مقصود ہے بلکہ پورے بورے انسان کی نگی تصاویر ہوتی ہیں اور اس میں مردوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے بارے میں قاعدہ تو یہ ہوا کہ''بوقت بقدرِ ضرورت' دیکھنا جائز ہے، یعنی جب تصویر کے بغیر سجھنے کی کوئی صورت نہ ہوتو صرف وہی تصویر دیکھ لے اور صرف اتن ہی دیکھے جتنا ضروری ہے، مگر اس بات کا فیصلہ کون کرے کہ بوقت ضرورت اور بقدرِ ضرورت دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ ہم یہاں پر جوان ہیں بلکہ جوانی کی بلندیوں کوچھور ہے ہیں، اس صورت میں بوقت ضرورت کا تعین اور بھی زیادہ مشکل ہے، اگر تصویر دیکھنے کی بجائے صرف پڑھنے کی غرض ہے کتاب کھولی تو بھی تصاویر پر ہوتے ہیں دیادہ مشکل ہے، اگر تصویر دیکھنے کی بجائے صرف پڑھنے کی غرض ہے کتاب کھولی تو بھی تصاویر پر چھنا یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے ہے شہوت آتی ہے، اگر چہ بیعلم حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن ہوجے بیں کہ ان کو پڑھنے ہے کہ ایسے مضامین کتاب کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، دیکھنا اور دُوسرے دوستوں کی غرض ہوت کی خرض کے دوستوں کی غرض ہوتے ہیں کہ ان وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں بھی لکھ دیں کہ افضل کیا ہے؟ جواز کی آخری صد کیا ہے؟ اور جواز کی آخری صد کیا ہے؟ اور کی آخری حد کیا ہے؟

ہے۔سب سے پہلے مریض سے اجازت لی جاتی ہے، اگر مریض (مرد وعورت) اجازت نہ دے تو اس کا معائنہ وغیرہ طالب علم کوکرنے کی اجازت نہیں ہے۔

معائنہ کرنے کے چار حصے ہوتے ہیں، ا:- دیکھنا، ۲:- ہاتھوں سے دبا کر ٹٹول کر چیک کرنا، ۳:- اُنگل سے ٹھونک کر دیکھنا، ۲۰- کا نول کے آلے (Stethoscope) سے اس حصے کی آ واز سننا۔ ۱:- دیکھنا

اس کے گئے ضروری ہے کہ جو حصد دیکھنا ہو وہ حصد اور اس کے آس پاس کا کافی حصد نگا کیا جائے، مثلاً قاعدہ یہ ہے کہ اگر سینہ دیکھنا ہوتو کم از کم ناف تک قبیص اُتروالی جائے، اور اگر پیٹ دیکھنا ہوتو کم از کم ناف تک قبیص اُتروالی جائے، اور اگر پیٹ دیکھنا ہوتو کم از کم ناف تک قبیص اُتروالی جائے، اگر چہ کتب کے مطابق صبح طریقہ یہی ہے، مگر پاکستان میں شرم گاہ سب کے سامنے نہیں کھولی جاتی بلکہ علیجدہ کمرے میں بروے کے ساتھ کھولی جاتی ہے، مگر پاکستان میں مرد کی شرم گاہ کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، البتہ عورت کی شرم گاہ کو ورت ہی کھولی اور دیکھتی ہے، اس میں مرد کی شرم گاہ کا زیادہ خیال مریض مرد ہو یا عورت یہ کرنا پڑتا ہے، مرد میں تو کھولتی اور دیکھتی ہے، مردوں کو اجازت نہیں، ہمرحال مریض مرد ہو یا عورت یہ کرنا پڑتا ہے، مرد میں تو خاص شرم گاہ کے جھے کے علاوہ باتی جسم کو نظ کرنا بشمول ران گھٹوں وغیرہ سے بچھ بُر انہیں سمجھا جاتا، عورت مریض کی صورت میں دو پئه اُتر والیا جاتا ہے اور پیٹ کمر وغیرہ سے تمیص بھی بٹالی جاتا۔

#### ۲:- د با کر، باتھ لگا کر د بکھنا

اس میں مریض کو جس حصے کی تکلیف ہواس کو ہاتھ لگا کر اور دیا کر دیکھا جاتا ہے، تا کہ معلوم ہو کہ اس کی جلداور جلد کے نیچے ؤوسرے اعضاءاور پڑھے عام صحت مند آ دمی کی طرح ہیں یا سخت ہیں یا نرم ہیں یأ بید کہ ہاتھ لگانے ہے مریض کو در دہوتا ہے یا نہیں، وغیرہ۔ یہاں بھی مرد وعورت (مریض ہو یا طالب ملم) کی کوئی شخصیص نہیں۔

#### ٣: - گھونک کر دیکھنا

اس میں ہاتھ اور اُنگل کی مدد سے مریض کے جسم کے مختلف حصوں خصوصاً سینہ اور پہیے کو ٹھونک کر دیکھتے ہیں ،اور آ واز کا موازنہ عام صحت مندانسان سے کیا جاتا ہے۔

#### ہم:- کا نوں والے آلے ہے سننا

اس میں اگر چہ عموماً مریض کو ہاتھ نہیں لگتا، مگر جس جگہ آلہ لگایا جاتا ہے وہاں ہے اکثر کپڑا ہٹالیا جاتا ہے۔

#### آپریش تھیٹر

شعبۂ جراحت کی پڑھائی کے دوران طلباء و طالبات کوعملِ جراحی ( آپریشن) دِکھایا جاتا ہے، اس میں طالبِعلم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ،مگر اسے دِکھایا جاتا ہے، یہاں پربھی اُستاد، شاگر د اور مریض میں مرد وعورت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔

#### آؤٺ ڙور O.P.D

اس میں مریضوں کا معائنہ اُستاد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں فلال بیاری کی فلال فلال علام علامتیں ظاہر ہیں، چنانچہ طلباء و طالبات بیاری کی وہ علامتیں اس میں فرداْ فرداْ و کیھتے ہیں اور معائنہ کرتے ہیں۔

تمام میڈیکل کالجوں میں یہی طریقۂ تعلیم ہے اور اس کا امتخان لیا جاتا ہے، اس تمام تفصیل کے بعد جواب طلب اُمورمندرجہ ذیل ہیں، اس میں لکھ دیں کہ افضل کیا ہے؟ جواز کی آخری حد کیا ہے؟ اور جواز کی حد کن شرا کط کے ساتھ ہے؟ یا درہے کہ سب سے پہلے مریض سے اجازت کی جاتی ہے، اگر مریض (مرد وعورت) اجازت نہ دیت تو اس کا معائنہ وغیرہ طالب علم کو کرنے کی اجازت نہ دیت تو اس کا معائنہ وغیرہ طالب علم کو کرنے کی اجازت نہ دیت تو اس کا معائنہ وغیرہ طالب علم کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

#### مسكلهنمبريو

۳/۱: - مرد طالبِ علم کومریض (مرد وعورت) سے بات کرنے کا کیا تھم ہے؟
۳/۱: - عورت طالبِ علم کومریض (مرد وعورت) سے بات کرنے کا تھم کیا ہے؟
۳/۳: - مرد طالبِ علم کومریض (مرد وعورت) کا معائنہ کرنے کا کیا تھم ہے؟
۳/۳: - عورت طالبِ علم کومریض (مرد وعورت) کا معائنہ کرنے کا کیا تھم ہے؟
۳/۳: - اگر جواز نہیں تو اُستاد کے کہنے یا تھم کرنے کے بعد جواز کا کیا تھم ہے؟ جبکہ یہ فتنے کا دور ہے، اور طالبِ علم کے انکار پر اسے سالانہ امتحان میں فیل بھی کیا جاسکتا ہے۔

۱۹/۳- آپ جانتے ہیں کہ مل جراتی مہارت کا کام ہے، اور مہارت ہاتھ سے کام کرنے سے آتی ہے، کالج میں عموماً ہاتھ سے کام تو نہیں کرنے دیا جاتا مگر عملِ جراحی دِکھایا جاتا ہے، اس کا کیا تھم ہے؟

سے نگر جرطرف سے نگر جوائے تو دورانِ امتحان تو ہر طالبِ علم کا علیحدہ علیحدہ امتحان لیا جاتا ہے، پس دورانِ امتحان کیاتھکم ہے؟ (افضل اور جواز مع شرا کط)۔ سا ۸/۳- دورانِ تعلیم مرد وعورت طلباء و طالبات کو کہا جاتا ہے کہ مریض یا مریضہ کے مقعد یا اندام نہانی وغیرہ میں ہاتھ اور اُنگلیاں وغیرہ ڈال کر دیکھیں، اس کا حجم وغیرہ دیکھیں، اندر سے دباکر دیکھیں، وغیرہ، ایسا کرنا کیسا ہے؟ (مریض اور طالب علم مرد یا عورت میں سے کوئی بھی ہوسکتا ہے) اگر جواز نہیں تو اُستاد کے کہنے یا حکم کرنے کے بعد جواز کا کیا حکم ہے؟ جبکہ یہ فتنے کا دور ہے، اور طالب علم کے انکار پراسے سالا ندامتحان میں فیل بھی کیا جاسکتا ہے۔ مسکلہ نمبر ہم

شعبۂ حادثات لیعن ایمرجنسی وارڈ میں عموماً مریض آتے ہیں جن کی حالت نازک ہوتی ہے،
لہذا وہاں بعض اوقات ایک ایک مریض پر دو دو، تین تین ڈاکٹر کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر کم ہول یا مریض زیادہ ہوں تو طالب علم کو بھی شامل کرلیا جاتا ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کی جان بچانے کی کوشش کی جاسکے، اس حالت میں بوتل بھی لگائی جاتی ہے، بوتل لگانے کے لئے عام طور پر مریض کے بازو کی خون کی ورید پرسوئی لگائی جاتی ہے، اگر وہاں نہ ملے تو جسم کے دُوسرے حصوں پر ورید تلاش کی جاتی ہے، بوتل اگا ہے کہ والی ہوئی اور جا کر شرم گاہ کے ساتھ ران پر ماتی ورید تلاش کی جاتی ہے، مریض کی حالت ہے، مریض ڈاکٹر اور طالب علم، مرد وعورت میں سے کوئی بھی ہوسکتا ہے، یہاں پر اگر مریض کی حالت زیادہ نازک ہوتو پر دہ کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کی جان بچانے کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی اور خالے کیا تھم ہے؟ بعد جواز مع شرائط اور ہونشل کیا ہے؟ لکھ دیں۔

#### مسكهنمبر۵

کالج میں تعلیم کے دوران تمام طلباء و طالبات کے لئے ضروری ہے کہ کالج وہیتال میں کل حاضری میں سے ۵۵ فیصد حاضری کا ہونا اور ۵۵ فیصد اسباق اُستاد سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اسے محاضری میں بیٹھنے کی اجاز ہے نہیں ہوتی ، بعض اوقات سال ضائع ہونے کا احتمال بھی ہوتا ہے، لہذا ۵۵ فیصد حاضری کے لئے کالج اور ہیتال میں جانا مجبوراً ضروری ہے، اس سے زیادہ جانا یا نہ جانا اپنے اختیار میں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتا کیں کہ:-

۱/۵- ایسی حالت میں کیا بیضروری ہے کہ ۵۵ فیصد کے بعد طالبِعلم کالج نہ جا کیں، اس سلسلے میں لکھانہیں کہ افضل کیا ہے؟ اگر جواز ہے تو کیا ہے؟ اور کن شرا نظ پر ہے؟ ۲/۵- کالج میں زیادہ تر لوگ صرف اس لئے جاتے ہیں کہ ۵۵ فیصد حاضری ضروری ہے، اگر بیضروری نہ ہوتو اکثر لوگ نہ جائیں، بعض اوقات اگر پڑھنے کا دِل نہ کرے یا سبق سمجھ میں نہ آئے یا خاتون اُستاد آ جائے تو بعض طالبِ علم دینی کتب، مواعظ اور بعض ناول وغیرہ دورانِ سبق پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ کیا بیچے ہے؟

المان کے بہاں کالج میں ابوالاعلی مودودی کی جماعت بھی ہے، جن کے بزدیک داڑھی اتنی رکھنا کافی ہے کہ وُور سے نظر آئے، پچھاڑ کے ان کے اثر ہے، اور پچھ فیشن کے طور پر چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پچھتے ہیں واجب بورا ہوگیا، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ داڑھی بوری رکھوتو وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ داڑھی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ چھے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شچھ نہیں تو کیا ہم نے داڑھی جتنی رکھی ہے کٹوادی، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ ایک مولا نا صاحب نے فرایا تھا کہ: انہیں ہے شک کہدو کہ اس داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ہے شک کٹوادیں۔ بتا کیں کہ ہم انہیں کیا جواب دیں؟ (ان کا پوری داڑھی رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ اس کوسنت، واجب ہی کہ ہم انہیں کیا جواب دیں؟

8/4: - طلباء کا کالج جانے کو دِل نہیں کرتا، نیز اس کے لئے صبح صبح اُٹھنا پڑتا ہے، لہذا بعض طلباء دُ وسروں کو کہد دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانے مگر ہماری حاضری لگوا دینا، کیا یہ جائز ہے کہ طالب علم نہ جائے اورکوئی دُ وسرااس کی حاضری لگادے؟ بعض اسا تذہ اجازت دیتے ہیں، مگرا کثر ناراض ہوتے ہیں۔

#### مستلهنمبره

یہاں میڈیکل کالج میں جے بھی داڑھی والے طلباء ہیں ان کو ''مولوی'' کہا جاتا ہے، تمام ''مولو یوں'' کے بارے میں بیمشہور ہے کہ بیا نتبائی درجے کے نالائق ہوتے ہیں، اور ہمیں طعنے سننے پڑتے ہیں، اگر بھی کوئی ''مولوی'' کسی سوال کا جواب دیدے تو اُستاد صاحب فرماتے ہیں: '' آج تو کمال ہی ہوگیا، کوئی معجزہ ہوگیا کہ مولوی صاحب نے جواب دے دیا۔'' اسا تذہ اور دوست وغیرہ اکثر ہمیں ان الفاظ ہے ہمجھاتے ہیں: ''مولو یوں کو زیادہ پڑھنا چاہئے کیونکہ ای میں دین کی عزت ہے، نہ پڑھ کر مولوی دین کو بدنام کرواتے ہیں، اور تمام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو دین پر چلتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، لبذا تمہاری وجہ ہے دین بدنام ہور ہا ہے۔'' ہم مولوی قطعا نالائق نہیں ہیں بلکہ شرق مجبور یوں کی وجہ سے پڑھائی اور معائمہ وغیرہ میں آتے ہو، نہ تم پڑھتے ہو، آخر تم لوگ کرتے کیا ہو؟'' ایک طعنے دیتے ہیں' نہ تم کسی پارٹی وغیرہ میں آتے ہو، نہ تم پڑھتے ہو، آخر تم لوگ کرتے کیا ہو؟'' ایک طرف دین کا کام کام بھی ہے کہ اپنے آپ سے لوگوں کو غلط نہی نہ ہونے دو، نیز دین کی اور اپنی عزت کا طرف دین کا کام کام بھی ہے کہ اپنے آپ سے لوگوں کو غلط نہی نہ ہونے دو، نیز دین کی اور اپنی عزت کا خیال رکھو، بعض اوقات تو اسا تذہ ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جوصر سے کفر ہوتی ہے۔

اب تک جپارسال گزر چکے ہیں اور جمیں پچھ بھی نہیں آتا، جس طرح ہم یہاں آنے سے پہلے کورے تھے، ویسے ہی اب بھی کورے ہیں، یقیناً پچھ نہیں آتا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم لوگ شرعی مجبور بول وغیرہ کی وجہ سے پڑھائی اور معائنہ وغیرہ پر توجہ نہیں دیتے۔

یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم سے بڑے مولوی لعنی وہ مولوی صاحبان جو ہم سے پہلے یہاں سے تعلیم مکمل کرکے فارغ ہوئے ہیں ، کوئی ان کے پاس جانا لیند نہیں کرتا ، ندان کا کلینک چاتا ہے ،
وجہ وبی کہ انہوں نے معائد وغیرہ میں تج بہ حاصل نہیں کیا، لہذا ان کی تشخیص صیح نہیں ہوتی ، مریض کا حق ادانہ کرنے کا گناہ علیحدہ ہے ، اور بیر حدیث علیحدہ ہے کہ نااہل قاضی اور نااہل طبیب کا ٹھکانا جہنم کے سوا کچھ نہیں ۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مریضوں پر پڑھا نہیں ، اپنے ہاتھ سے کر کے نہیں دیکھا، معائد کر کے نہیں دیکھا، ان تمام باتوں کو گوظ رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل مسائل کا جواب عنایت فرما کیں۔

کر کے نہیں دیکھا ، ان تمام باتوں کو گوظ رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل مسائل کا جواب عنایت فرما کیں۔

17/1: – اس پیرے کی روشنی میں دین دار طلباء و طالبات کے لئے جواز کی آخری حد کیا ہے؟
کورکن شرائط سے ہے ؟ نیز بیر بھی بتادیں کہ اضال کیا ہے؟ کیا بمارے لئے کوئی جواز نہیں کہ ہم علم حاصل کر سکیں؟ کیا ہم پڑھائی جھوڑ دیں ؟ اگر ہم پڑھائیں جھوڑ دیں گئو ہمارے ماں باپ، دوست، رشتہ دار کرسکیں؟ کیا ہم پڑھائی جھوڑ دیں؟ اگر ہم پڑھائیں گئے کہ کو ہمارے ماں باپ، دوست، رشتہ دار سکیں کہیں گئے ہم بر ہمیں یقین ہے کہ سخت باتیں کہیں گئے کہ کو جھوڑ نے پر بہت سے اپنے برائے ایس باتیں کریں گے کہ کا فر ہوجائیں گے۔

١/٦: - كيا جم طلباء جويهال پڙھ رہے ہيں، جم سب گنا و کبير ہ کے مرتکب اور فاسق ہيں يانہيں؟

#### مسكلهنمبرك

ہمارے کالجی ہمیتال اور دارالا قامہ کے قریب کم وہیش چھے مساجد میں ، ہمارے کالجی میں ایک ڈاکٹر ساحب پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر ساحب شکل وصورت ، اباس کے کھاظ سے ماشاء اللہ دین دار ہیں ، ماشاء اللہ دین ، واز بھی اچھی ہے، مگر مخلوط تعلیم میں پڑھاتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ہیں اینا کلینک بھی کو نے ہیں، عالانکہ ڈاکٹر ہیں ، اپنا کلینک بھی کو نے ہیں، غالبًا اپنی ذاتی لیبارٹری ہیں کام بھی کرتے ہیں، غالبًا اپنی ذاتی لیبارٹری بھی ہے ، ان اُمور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فرمائیں کہ:-

2/1:- کیا مخلوط تعلیم میں پڑھانے کی وجہ سے بیصاحب فاسق ہیں یانہیں؟ 2/1:- ان کی امامت میں فرض نماز کا کیا تھم ہے؟

2/۳:- ان کی امامت میں تراویج کی نماز کا کیا تھم ہے جبکہ قریب میں اور مساجد بھی ہیں؟ 2/۴:- اگر قریب اور مسجد نہ ہوتو ان کی امامت میں فرض و تر اوسج کا کیا تھم ہے؟ افضل اور

حدِ جواز اگر ہوتو مع شرا ئط بیان فر مادیں۔

برائے مہر بانی مکمل شخفیق کے بعد جواب عنایت فر مائیں۔ جزاک اللہ

والله تعالى هو الموفق وهو المستعان ولا حول ولا قوة الا به

سیّد فاتح عظمت الله، فرحان شنراد، محد عمران، محمد بارون محمود، کمره نمبر۲۹ جو بر بال (طلبه قائداعظم میڈیکل کالج بھاولپور (طلبہ قائداعظم میڈیکل کالج بھاولپور س۲۲رصفر۲۲۳ جری)

جواب:-

#### مسكلينمبرا

شریعت کا اصل تھم تو ہے کہ نامحرَم مردوں اورعورتوں کے اختلاط سے پر ہیز کیا جائے،
خاص طور پر ایبا مستقل مشغلہ اختیار کرنا، جس میں نامحرَم خواتین کے ساتھ مستقل میل جول ہو، بغیر ضرورت کے جائز نہیں، لہذا حکومت اور مسلم معاشر ہے کی شرقی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوط تعلیم کی بجائے لڑکوں کے لئے الگ اور لڑکیوں کے لئے الگ تعلیمی ادارے قائم کریں، لیکن جب تک ایبا انتظام نہ ہو تو چونکہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ایک ضرورت ہے اور اس میدان میں متدین افراد کی کی ہے جسے دُور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ متدین افراد کی گی ہے جسے دُور کرنے کا یہی راستہ ہے کہ متدین افراد میڈیکل کی تعلیم کے حصول کا وہ راستہ نہ ہو جو اُور پر بیان کیا گیا تو اس شرط کے ساتھ تعلیم کے حصول کی گنجائش معلوم ہوتی ہوتی ہوتی الامکان اپنے آپ کو بے پردہ نامحرَم خواتین سے دُور رکھیں اور جہاں کہیں ایسی خواتین کا سامنا ہو وہ بال نگاہ اور این نگاہ اور دِل کی حفاظت کریں۔

' بی سبت بیت کے لئے بھی میڈیکل تعلیم کا حصول اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ پردہ کا مکمل خواتین کے لئے بھی میڈیکل تعلیم کا حصول اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ پردہ کا مکمل اہتمام کریں اور مردوں کے قریب نہ بیٹھیں،عورتوں کے لئے تعلیم کی غرض سے مردوں کو دیکھنے کی گنجائش ہے،مگر بہ گنجائش ضرورت کی حد تک ہی محدود رہنی جا ہئے۔

#### مسكهنمبرا

جب کتاب کا اصل مقصود تعلیم ہے اور اس میں تصویریں ضمنی طور پر آئی ہیں تو ایسی کتاب کو اس شرط کے ساتھ رکھنا اور پڑھنا جائز ہے کہ تصویروں کے جن حصوں کی ،تعلیم کے لئے ضرورت نہ ہوان کو

<sup>(</sup>اتاسم) وفيي مقدمة ردّ المحتار ج: الص: ٣٢ (طبع سعيد) قال في تبيين المحارم واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطبّ والحساب .... الخ. فيزد كَيْكَ ص:٣٣ اكافَوْكُ اورص:٣٣ إيراس كا عاشيه تمرا-

یا تو مٹادیا جائے یا کسی کاغذ وغیرہ سے چھپادیا جائے ، خاص طور پر ایسی تصویر جوشہوت کو برا بھیختہ کر ہے۔ اس کواس طرح تبدیل کردیا جائے کہ صرف وہ حصہ باقی رہے جوتعلیم کی غرض سے ضروری ہے،ضرورت کا تعین اس موضوع سے کیا جاسکتا ہے جس موضوع کی اس تصویر کے ذریعے تعلیم دی جارہی ہے۔

#### مسكنتمبرس

ان کو بقد رِضرورت انجام دینے کی گنجائش ہے، لیکن ہر کام میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ مریض کے ان کا کو بقد رِضرورت انجام دینے کی گنجائش ہے، لیکن ہر کام میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ مریض کے ستر کا اتنا ہی حصہ کھلے جتنا معائے کے لئے ضروری ہے، اگر عملے کا کوئی فرداس میں بے احتیاطی کرے تو اسے تاکید کی جائے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھولے۔ (۱)

#### مستلهنمبريه

جب جان بچانے کے لئے بوتل یا انجکشن لگانا ضروری ہواورجسم کے ظاہری حصوں پر رَگ نہ ملے تو ستر والے جصے میں رَگ تلاش کرنے کی گنجائش ہے، اس میں ڈاکٹر اور طالب علم کے درمیان کوئی فرق نہیں، تاہم اس میں میں میں میروری ہے کہ حتی الامکان مردمریضوں کے ساتھ بیمل مرد ڈاکٹر یا طلباء کریں، اورخوا تین کے ساتھ بیمل لیڈی ڈاکٹر یا طالبات کریں، اورخوا تین کے ساتھ بیمل لیڈی ڈاکٹر یا طالبات کریں،

#### مسكلهتمبره

۳۰۱: - ۵۵ فیصد، حاضری کی کم ہے کم مقدار ہے، ورنہ تعلیم کی تکمیل کے لئے سو فیصد حاضری ضروری ہے، لہٰذا ۵۵ فیصد کے بعد بھی حاضری کا اہتمام کرنا جا ہے اور حاضر ہوکر تعلیم ہی پر متوجہ رہنا جا ہے ، تاہم حتی الا مکان ان احتیاطوں کو لمحوظ رکھا جائے جو اُوپر بیان کی گئیں۔

بر بر بر الرسی کی شرعی مقدار ایک قبضہ ہے، داڑھی کا ایک قبضہ سے بنچے کٹوانا جائز نہیں، جن اوگوں نے داڑھی ایک قبضہ سے کم رکھی ہوئی ہے، وہ اگر بیکہیں کہ جتنی رکھی ہوئی ہے کیا وہ ہم کٹوادیں؟

(١٠١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٠ (طبع سعيد) بنظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة اذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس الى الجنس أخف. وفي الشامية تحتمه في المجوهرة اذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وأن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فان لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شئ الا موضع العلة ثم يدوايها الرجل ويغض يصره ما استطاع الا عن موضع الجرح.

(٣) وفي الدر المختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ج: ٢ ص:٣٠٤ (طبع سعيد) والسنة فيها القبضة ....
 ولـذا يحرم على الرجل قطع لحيته .... الخ. وفي البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٨٠ (طبع رشيديه كوئمه) واما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعل بعض المغاربة والمختئة من الرجال فلم يبحه أحد .... الخ.

تو جواب بینہیں ہے کہ'' ہاں کٹوادیں!'' بلکہ جواب بیہ ہے کہ داڑھی بوری رکھیں، اور بیہ بات وُرست ہے کہ داڑھی کم رکھنا بالکل منڈ وانے سے بہتر ہے۔

ہ: - وُ وسرے طالبِ علم کی حاضری لگوانا دھوکا ہے اور بالکل نا جائز ہے۔

#### مسكلةنمبرا

اس سوال میں آپ نے جو ہا تیں لکھی ہیں، اکثر و بیشتر مبالغہ پر ہبنی ہیں، اگر واقعۃ آپ تعلیم میں کورے ہیں تو اس کی وجہ دین دار ہونانہیں، بلکہ تعلیم کی طرف توجہ نہ دینا ہے، اور بیھی غلط ہے کہ جو دین دارلوگ میڈیکل تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکے ہیں ان کا کلینک نہیں چاتا، ملک کے ہر خطے میں ایسے متدین ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے جو اپنی فنی مہارت میں مشہور ہیں، لہٰذا اس احساس کمتری سے نکلئے، اور اپنی بے عملی کو اپنے تدین کے ساتھ وابسۃ نہ کیجئے، اگر واقعی آپ ایسا کریں گے تو یقیناً متدین لوگ بدنام ہوں گے۔

جواز کی حدود بیجھے بیان کی جا چکی ہیں،ان حدود میں رہ کرا گرمحنت ہے تعلیم حاصل کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مہارت حاصل نہ ہو۔

#### مسئله نمبرے

محض مخلوط تعلیم میں پڑھانے کی وجہ ہے ان صاحب کو فاسق نہیں کہا جاسکتا، عین ممکن ہے کہ وہ نگاہ و دِل کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھاتے ہوں، لہذا ان کی امامت میں نماز بھی جائز ہے، اگر قریب کوئی دُوسری مسجد موجود ہوتو شبہ ہے بچنے کے لئے اس مسجد میں چلے جائیں، ورندان کے پیچھے نماز پڑھیں۔
واللہ سجانداعلم

۴۹ر۴ ر۱۴۲۳ ه (فتویلی نمبر ۱۹/۵۹۵)

( بنو ہاشم، بنو اُمیہ، جنگ جمل، جنگ صفین ، حضرت حسین ؓ، حضرت معاویہؓ اور بزید ہے متعلق متعدّد سوالات اور جوابات )

کیا بنو ہا ثنم اپنے کوخلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے؟

سوال ا: - کیا بنو ہاشم اپنے آپ کوخلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے؟ جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب''شہادتِ حسین'' میں تحریر کیا ہے؟

حامل كا كامل الإيمان ہونا ثابت نہيں ہوتا۔

# قبولِ اسلام کے بعد بنو ہاشم اور بنوا میہ کی خاندانی رنجشوں کی کیفیت سوال ۲: - کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بنوہاشم اور بنوا میہ نے قبلِ اسلام کی خاندانی رنجشوں کوختم نہیں کیا تھا؟ جیسا کہ واقعہ کر بلا کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک نے مسلمان ہونے کے بعد خصوصاً صحابہ میں مودّت قلبی کا ذکر کیا ہے، اثبات کی صورت میں اس تاکڑ کے

## کیا حضرت علیؓ نے خلافت کے لئے خلفائے سابقہ کے اتباع کی شرط سے انکار کر دیا تھا؟

سوال سا: - "کھی تواری نیس ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر" کی وفات کے بعد انتخابی شوری نے حضرت عثمان و حضرت علی کے سامنے اطاعت خدا و رسول کے ساتھ انتاع خلفائے اوّل و ثانی کی شرط مجمی رکھی تھی ، جسے حضرت عثمان نے قبول کرلیا، لیکن حضرت علی نے خلفائے سابقہ کے انتاع کی شرط کو قبول نہیں کیا، چنا نچہ حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں لایا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا اطاعت خدا و رسول کے بعد خلفائے سابقین کا انتخاب علی میں لایا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کیا اطاعت خدا و رسول کے بعد خلفائے سابقین کا انتخاب علی میں لایا گیا، کیا ہے تھے ہے؟ اور کیا اطاعت خلافہ کے لئے ایک لازی اُمر تھا؟

## قصاصِ عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کا حقیقی مقصد قصاصِ عثمان تھا یا حضرت علی کوخلافت سے روکنا؟

سوال ۲۰۰۷ عام تاریخوں سے بیتا تر ماتا ہے کہ قصاصِ عثان آیک بہانہ تھا، ورنہ اصل مقصد خلافت علی کو مرتب نہ ہونے وینا تھا، اگر بیتا تر قبول کرلیا جائے تو اس میں حضرت عاکشہ سے لے کر حضرت معاویہ تک اور حضرت طلحہ وزبیر شے لے کر عمرو بن العاص اور ابوموی اشعری تک سب ملوث بیں، اور الن کے علاوہ بہت سارے ایسے صحابہ بھی ملوث بیں جن کوا کا بر میں شہر کیا جاتا ہے اور جن کے ذریعہ دین کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے، مذہب اہل النہ کس چیز سے انکار کرے گا؟ فسادِ ایمان سے نہنے کے ذریعہ دین کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے، مذہب اہل النہ کس چیز سے انکار کرے گا؟ فسادِ ایمان سے نہنے کے لئے سکوت اختیار کرنے کا تکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن اس سکوت کوفرار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

## حضرت معاوییؓ کے کردار کا تاریخی وشرعی جائزہ

سوال 2:- تاریخوں ہے حضرت معاویہؓ کے کردار کا مطالعہ کرنے کے بعد دو باتیں لازمی طور پر پیدا ہوتی ہیں، یا تاریخیں غلط یا حضرت معاویہؓ کا ایمان مصلحتِ وقت کا تقاضا تھا، تیسری صورت میں جیسا کہاہل السنة انہیں اکابرصحابہؓ میں شار کرتے ہیں، نبی کی تزبیت اور ذات محلِ نظر رہ جاتی ہے۔

## کیا حضرت معاویہؓ نے اپنی زندگی میں بزور ولی عہدی کی بیعت لی تھی؟

سوال ۲: - حضرت معاویة کااپنی زندگی میں بزور ولی عہدی کی بیعت لینا ایک سیاسی مسئلہ ہے یا ندہبی؟ اگر سیاسی مسئلہ ہے اور حضرت معاویة کو خلفائے راشدین میں شارنہیں کیا جاتا تو اعتراض کس چیز کارہ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں دوخمنی سوال بھی پیش ہیں:

الف: - کیانفس ولی عہدی کی بیعت لیناصیح نہیں ہے؟

ب: - لوگوں کو اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنانے کی وصیت کرنے بلکہ جواب حاصل کرنے اور بیعت لینے میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابو بکڑنے اپنے آخری وفت میں نہ صرف حضرت عمرٌ کو ولی عہد نامز دکیا تھا، بلکہ لوگوں ہے ان کی اطاعت کا اقرار بھی کرایا تھا، اور حضرت علیؓ نے بھی اپنے آخری وفت میں حضرت حسنؓ کو اپنا جانشین نامز دکیا تھا۔

## یزید کے لئے ولایت عہد کی بیعت لینے کا شرعی حکم

سوال 2: - یزید فاسق و فاجرتھا، اور ایسے بیٹے کے لئے ولایت عہد کی بیعت لینا جائز تھایا ناجائز؟ ناجائز کام کرنا معصیت خداوندی ہے یانہیں؟

## حضرت معاویہؓ کے عہد میں یزید پرشرعی حد کیوں جاری نہیں کی گئی؟

سوال ۸:- تاریخوں میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے زمانے میں شرعی عدالتیں موجود تھیں، جو خدا کی نافر مانیوں اور قابل ِتعزیر جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر حدود جاری نہیں کی گئی؟ جبکہ اس کا شرائی، زانی ہونا اس قدر مشہور تھا کہ بیعت ولی عہدی کے دوران اس کا بزور اظہار کیا گیا، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت معاویہ کے یہ ریمارکس قائم نہیں کیا جاسکتا: "اَتَا هُوُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمُ\*؟

## یزید کا حکم؟ اور کیا حضرت معاوییؓ کے عہد میں مجالس غناء عام تھیں؟

سوال 9: - تاریخوں میں اجمالی حثیت سے بزید کے فسق و فجور کا ذکر تو آیا ہے، کیکن کسی خاص واقعے کا ذکر کم از کم اُردو ترجموں میں سامنے نہیں آیا، کیا کسی عربی تاریخ نے حضرت معاویہ کے عہد میں اس فتم کی عہد میں اس فتم کے واقعات کا ذکر کیا ہے؟ شاید ابنِ خلدون نے مجالسِ غناء کا ذکر کیا ہے، کیا اس فتم کی مجالسِ غناء جو خلافیِ شرع ہوں حضرت معاویہ کے دور میں عام ہوا کرتی تھیں؟

## حضرت حسین کے نام کو فیوں کے خطوط میں کیا بات درج تھی؟

سوال • ا: - تاریخوں میں حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد حضرت حسینؓ کے ساتھ کو فیوں کی خط و کتابت کا جو تذکرہ اُردو میں منتقل ہو چکا ہے، اس کے مطابق حضرت معاویہؓ کی وفات پر حضرت معاویہؓ کی وفات پر حضرت حسینؓ کومبارک باداور اپنا حق لینے کی ترغیب ہے، اس خط و کتابت میں ایک فاسق و فاجر خلیفہ کو ہٹانے کی جدوجہد کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، براہ کرم اگر عربی تاریخوں میں ایسا کوئی واقعہ ہوتو مطلع کریں، مختلف روایت کی مقدار میں خطوط آنے کے بعد اور وفود آنے کے بعد اور وفود آنے کے بعد اور

## فاسق حكمران كےخلاف حضرت حسين کا کے خروج و جہاد کی شرعی حیثیت

## کیا بزید نے اپنی مملکت میں غیراسلامی دستور جاری کیا تھا؟

سوال ۱۲: - بتایا جاتا ہے کہ یزید قانونِ شریعت کو بدلنا جاہتا تھا، حلال کوحرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، کیا تاریخ وسوانح کے ذریعہ کہیں بی نظر آتا ہے کہ اپنے خلاف ہونے والی جدوجہد کو کچلنے کے بعد اس نے اپنی مملکت میں غیراسلامی دستور رائج کیا تھا؟ حالانکہ اس کے بعد اسے کسی قسم کی مزاحمت کی توقع نہ تھی۔

## یزید کے خلاف جدوجہد میں دیگر صحابہ کرام میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟

سوال ۱۱۳ - بزید کے خلاف جدوجہد میں اس دور کے بقیہ صحابہ یکی عدم شرکت کوکس بات پرمجمول کیا جائے؟ حالا نکہ حضرت حسین کے مقابلے میں کوئی آ دمی، درجہ کا صحابی بھی نہیں بلکہ ایک فاسق و فاجر حکمران تھا، کیا آلے علی کے سواکسی پر بیفرض عائد نہیں ہوتا تھا؟ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے انہیں رو کنے کی کوشش بھی کی تھی۔

## حضرت حسین کی طرف سے جہاد اور مقابلے کے فیصلے کی وجہ

سوال ۱۹۳۰ - مرثیہ خواں ذاکروں کی طرح سنی واعظ بھی لہک لبک کراشعار پڑھتے ہیں کہ سر داد و نداد دست در دست پزید۔ اور بتاتے ہیں کہ حضرت حسین کسی صورت میں پزید جیسے فاسق و فاجر کی خلافت کو اپنی زندگی میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھے، جان دے دی لیکن پزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ واقعات کے اعتبار سے نہ تو حضرت حسین مکہ مکر مہ سے بزید کی بیعت کے خوف سے نکلے تھے، نہ ان پر مکہ مکر تمہ میں کسی نے جرکیا تھا، بلکہ کوفیوں کی خط و کتابت پر نکلے اور راستے میں جب معلوم ہوا کہ کوفی بدعبد ہوگئے ہیں تو لوٹے کا ارادہ فرمایا، لیکن مسلم کی شہادت پر مشتمل اعز ہ وا قارب کی ضد کی وجہ سے ارادے کا ساتھ دیا اور آخر میں تین شرطیں تک پیش کر دیں، پھر مقصد کیا تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔

## تاریخِ اسلام کوروایات کی شخفیق کے ساتھ از سرنو مرتب کرنے کی ضرورت

سوال 10: - آخر میں ایک اہم سوال پیشِ خدمت ہے، اسلامی تاریخِ قدیم کا ذخیرہ ایک بجو بہ ہے کم نہیں، کہیں ایک فرشتہ ہے اور دُوسری جگہ شیطان بن جاتا ہے، بدشتی سے تراجم کے سلسلے میں بھی کوئی احتیاطنہیں کی گئی، علائے کرام نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ قرآن وسنت اورآ ٹارِسلف کے ماہر علاء کا ایک بورڈ مقرر کر کے اختلاف روایات پر شخقیق کرتے اور کم از کم اہلِ سنت کو ابتدائی تاریخ الی ملتی جس میں اکا برصحا بہ اور قرونِ خیر کی ایک اچھی اور شفق علیہ تصویر ہوتی، اب بھی وقت گیانہیں، ایک ملتی جس میں اکا برصحا بہ اور قرونِ خیر کی ایک اچھی اور شفق علیہ تصویر ہوتی، اب بھی وقت گیانہیں، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ورنہ ہوسکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیس، دُوسرے نہ انہ ب ک نہیں بلکہ سیاسی وملکی رہنماؤں کی تاریخوں کو بے عیب اور مشفق علیہ پاکر، اور اسلامی تاریخ کے پورے نہیں بلکہ سیاسی وملکی رہنماؤں کی تاریخوں کو بے عیب اور مشفق علیہ پاکر، اور اسلامی تاریخ کے پورے نہیں آگر محمد خیرے کو اختلافات اور کشت وخون سے بھرا ہوا پاکر، خلاف اسلام مشنریز کے پرو پیگنڈے میں آگر محمد

عربی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور ان کے خلاف تھلم کھلا زبان درازی پر اُتر آئٹیں ، اعو ذہاللہ من شو ذلک۔

#### 

شرمندہ ہوں کہ اب تک آپ کے سوالات کا جواب لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، دراصل میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی اطمینان کا وقت ملے تو مفصل جواب تحریر کروں، نیکن اندازہ یہ ہوا کہ اطمینان کا وقت ملے تو مفصل جواب تحریر کروں، نیکن اندازہ یہ ہوا کہ اطمینان کا وقت ملنا بہت مشکل ہے، اب جوتھوڑی بہت فرصت ملی ہے اس میں اختصار کے ساتھ آپ کے سوالات کا جواب عرض کردینا زیادہ مناسب ہے، اگر کسی جواب میں پھرکوئی اِشکال رہ جائے تو براہ کرم آپ دوبارہ رُجوع فرمالیں، اپنے ناقص علم کی حد تک میں ان شاء اللہ جواب عرض کردوں گا۔

سب سے پہلے ایک اُصولی بات عرض کردوں، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس علم تاریخ پر کتابوں کا جو ذخیرہ موجود ہے اس میں ایک ہی واقع سے متعلق کئی گئی روایتیں ملتی ہیں، اور تاریخ میں روایت کی چھان پینگ اور جرح و تنقید کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو حدیث میں حضرات محدثین نے اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کتب تاریخ میں ہر طرح کی روایتیں درج ہوگئی ہیں، جیح بھی اور غلط بھی۔ کسی معاطلے کی حقیقت پہندانہ حقیق کرنی ہوتو یہ ضروری ہے کہ رطب و یا بس کے اس مجموعے میں سے صرف ان روایات پر اعتباد کیا جائے جو روایت اور درایت کے اُصولوں پر پوری اُتر تی ہوں، اگر کوئی ایسا عالم جے جرح و تعدیل کے اُصولوں سے واقفیت ہو، ان روایتوں کو ان ہی اُصولوں کے مطابق چھا نٹا ہے تو شکوک و شبہات کا ایک بہت بڑا حصہ و بین ختم ہوجاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثان کی کے آخری زمانے میں عبداللہ بن سبا کی سازش نے جو تحریک شروع کی تھی اس کے دو بڑے مقاصد تھے، ایک صحابہ گئی معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرات محدثین نے پوری تندہی اور جانفشانی کے بعد احادیث معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ حضرات محدثین نے پوری تندہی اور جانفشانی کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام کوتو اس سبائی تحریک کے اثرات سے جدوجہد کرکے دُودھ کا دُودھ اور پانی کا سبائی بردیا بیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہوسکا اور وہ روایتیں کتابوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص سبائی بردیا بیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہوسکا اور وہ روایتیں کتابوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص سبائی بردیا بیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہوسکا اور وہ روایتیں کتابوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص سبائی بردیا بیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہوسکا اور وہ روایتیں کتابوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص

ہاں! مختاط مؤرخین نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ہر روایت کی سندلکھ دی ہے، اور اب تحقیق حق کرنے والوں کے لئے بیر راستہ کھلا ہوا ہے کہ علم اسماء الرجال کی مدد سے وہ روایتوں کی تحقیق کریں اور جمن روایتوں کے جائے بیراستہ کھلا ہوا ہے کہ علم اسماء الرجال کی مدد سے وہ روایتوں کی تحقیق کریں اور جمن روایتوں کے بارے میں بیر ثابت ہوجائے کہ وہ کسی سبائی تحریک کے فرد کی بیان کی ہوئی ہیں ان پر صحابہ کرام گے بارے میں اعتماد نہ کریں، کیونکہ صحابۂ کے فضائل و منا قب اور ان کا اللہ کے نزد کیک انبیاء

کے بعد محبوب ترین اُمت ہونا، قرآن کریم اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نا قابل انکار دلائل سے عابت ہے، لبندا اس سبائی پروپیگنڈے پر کان دھر کر قرآن وسنت کے واضح ارشادات کو دریا پُر دُنہیں کیا جاسکتا، اہل سنت کا جوعقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی تحقیق میں پڑنا وُرست نہیں بلکہ اس معاسلے میں سکوب اختیار کیا جائے، یہ کوئی تانخ حقائق سے فرار نہیں بلکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخی روایات میں سے صحیح اور غلط، اور بچی اور جھوٹی کا امتیاز ہر انسان کا کام نہیں ہے، اس لئے جو شخص جرح و تعدیل کے مشاجرات صحابہ شے متعلق جومواد آیا ہے اسے سامنے رکھ کر اہل سنت کے تمام مرکزی علماء نے متفقہ طور مشاجرات صحابہ شے سے کہ اگر چہ صفین و جمل کی جنگوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن ان کے مقابل حضرت عائشہ خصرت فریس کی جنگوں میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن ان کے مقابل حضرت عائشہ خصرت و بیاد نہیں ہے و غلط فہمی صادر ہوئی وہ خالص اجتہادی مقابل حضرت کی تھی۔ اس تھو شرعی دلائل رکھتے تھے اور ان سے جو غلط فہمی صادر ہوئی وہ خالص اجتہادی نوعیت کی تھی۔ اس تمہید کے بعد آپ کے ساتھ شرعی دلائل رکھتے تھے اور ان سے جو غلط فہمی صادر ہوئی وہ خالص اجتہادی نوعیت کی تھی۔ اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا جواب درج ذیل ہے۔

ا:- مولا نا ابوالکلام مرحوم کی کتاب میں نے نہیں پڑھی، اس لئے اس کے بارے میں پچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ریہ خیال غلط ہے کہ بنو ہاشم اپنے آپ کو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے، اس کی واضح دلیل ریہ ہے کہ حفرت عثمانؓ کی خلافت تک بنو ہاشم کے کسی فرد نے خلافت کا وعویٰ نہیں کیا، صرف حضرت علیؓ کے بارے میں ریہ منقول ہے کہ انہوں نے ابتداءً حضرت صدیقِ اکبرؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، لیکن خود انہوں نے بعد میں ریہ وجہ بیان فرمائی کہ میری رنجیدگی کا اصل سبب ریہ تھا کہ جمیں مشورہ خلافت میں شریک نہیں کیا گیا، چنانچہ بعد میں انہوں نے برسرِ عام حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ صرف حضرات شیخینؓ بلکہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے ساتھ گھر پور تعاون فرمایا۔

ا: - اسلام کے بعد بلاشبہ بنو ہاشم اور بنواُمیہ کی خاندانی رنجشیں ختم ہوگئی تھیں ، اس کے بعد جو تصور گئی تھیں ، اس کے بعد جو تصور کی بہت رنجشیں ظاہر ہوئی ہیں ، ان کا سبب خاندانی رقابت نہ تھی بلکہ پچھ دُ وسرے اُمور تھے ، اس کی واضح دلیل میہ ہے کہ ان رنجشوں کے باوجود دونوں خاندانوں میں برابر رشتے نا طے ہوتے رہے۔

س: - بینلط ہے کہ حضرت علیؓ نے انتخابی شوری کی اس شرط کوٹھکرادیا تھا کہ وہ خلفائے سابقین کی اتباع کریں گے۔ علامہ طبریؓ نے حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد شوری کا واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا اور اس میں سیمجے و غلط ہر طرح کی روایت جمع کی ہیں، لیکن اس میں بیہجی موجود ہے کہ حضرت عبر الرحمٰنؓ نے، جوشوریٰ کے متفقہ نمائندہ سنے، حضرت علیؓ سے بوچھا: "عدلیک عہد الله و میشاہ به علمان بکتاب الله و سنة رسوله و سیرة الحلیفتین من بعدہ"، تم پراللہ کی طرف سے عہد ہوگا کہ تم

کتاب وسنت اور آپ کے بعد آنے والے دوخلفاء کی سیرت پر عمل کرو گے، اس کے جواب میں حضرت علیؓ نے فرمایا: "أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمی وطاقتی"، مجھے أمید ہے کہ میں اپنے علم اور اپنی طاقت کی حد تک اس پڑمل کروں گا۔ (ملاحظہ ہوتاریخِ طبری ج: ۳ ص:۲۹۷، مطبعة الاستقامہ قاہرہ کا سے 1۳۵۷ھ) ای طرح کے الفاظ ایک اور روایت میں بھی ہیں جو مذکورہ تاریخ کے صفحہ: ۳۰ پر منقول ہیں ان کا حاصل میہ ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی طاقت کی حد تک اتباع کا وعدہ کیا تھا۔

المناس المنس ا

ر ہا حضرت معاویۃ کا معاملہ جس وقت حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوامامۃ معاویۃ کے سے گفتگو کرنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں ای وقت حضرت معاویۃ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ حضرت علی مجھ سے بہتر اور افضل ہیں، میرا ان سے اختلاف صرف قصاص عثمان کے معاملے میں ہے، وہ اگر حضرت عثمان کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا

<sup>(</sup>١) تاريخ طبرى ج: ٣ ص: ٤٠٥ (مطبعة الاستقامة، قاهرة).

 <sup>(†)</sup> تاريخ طبرى ج: ٣ ص: ٨٠٥ (مطبعة الاستقامة، قاهرة).

<sup>(</sup>٣) تاريخ طبري ج: ٣ ص: ٤٠٥ (مطبعة الاستقامة، قاهرة)

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكامل البن اثير تحت ذكر مسير على الى البصرة والوقعة ج:٣ ص:٩٣،٩٣.

 <sup>(</sup>۵) ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة الى البصرة (طبع مطبعة السعادة بجوار محافظة، مصر).
 يروكيك: البداية والنهاية (طبع دار الفكر بيروت) ج:٥ ص:٣٣٣. (محمر بير)

میں ہوں گا، (البدایہ والنہایہ ج: ک ص:۲۵۹،۲۵۸، و ج: ۸ ص:۱۲۹) اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ محض بہانہ بنایا تھا تو اس کے اطمینان کے لئے شاید کوئی اور بات کافی نہ ہوگی۔

۵: – آپ کا خیال بڑی حد تک صحیح ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں حضرت معاویہ پر جو الزامات ما کا کہ کئے میں، وہ غلط سلط اور موضوع روایات پر مبنی میں، اگر صرف صحیح روایات پر بھروسہ کر کے حضرت معاویہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو صورتِ حال بالکل مختلف ہوجاتی ہے، میں نے ایخ مضمون ''حضرت معاویہ '' میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ ضمون ''سیرتِ معاویہ '' کی اضافے کے ساتھ عنقریب کتابی صورت میں آ جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

۲:- یزید کی ولی عہدی کے مسئلے پر میں اپنے مقالے میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں، اگر آپ
نے اس کا مطالعہ فر مالیا ہوگا تو اُمید ہے کہ اس میں آپ کوتمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔
 ۷:- اس مسئلے پر بھی میں اپنے مضمون میں روشنی ڈال چکا ہوں۔

۸:- یزید کا شراب پینا یا زنا کرناکسی بھی قابل اعتماد روایت سے ثابت نہیں ہے، زنا کی روایت تو میں نے کسی بھی تاریخ میں نہیں دیکھی، کمی نے جوشیعہ راوی ہے یزید کا شراب بینا وغیرہ بیان کیا ہے، لیکن کسی مستند روایت میں اس کا ذکر نہیں، اگر یزید تھام کھلا شرابی ہوتا تو حضرات صحابہؓ کی اتنی بڑی جماعت اس کے ساتھ قسطنطنیہ کے جہاد میں نہ جاتی، اس دور کے حالات کو دیکھ کرظنِ غالب یہی ہے کہ یزید کم از کم حضرت معاویہؓ کے عہد میں شراب نہیں بیتیا تھا اور حدِشری اس وقت قائم ہو سکتی ہے جبکہ دو گواہوں نے بیتے وقت و یکھا ہو، ایسا کوئی واقعہ کسی شیعہ روایت میں بھی موجود نہیں ہے۔

9: - ابنِ خلدون نے صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت معاویدً کی وفات کے بعدیزید کافسق ظاہر ہوگیا تھا، اس میں غالبًامجلسِ غناء کا تذکرہ بھی ہے۔

10:- اس زمانے میں مکتوب نگاری کا اُسلوب نہایت مخضر ہوتا تھا، آپ اس دور کے کسی بھی ایسے مکتوب کی مثال نہیں یا ئیں گے جس میں تفصیل واطناب سے کام لیا گیا ہو، مخضر خطوط میں سب باتوں کی رعایت ممکن نہیں، پھر کوفہ کے باشندے حضرت حسین کوخواہ کس لئے بلا رہے ہوں، حضرت حسین کا اپنا موقف بیتھا کہ ایک سلطان متغلب جو، ان کی نظر میں نااہل تھا، ابھی پورے عالم اسلام پر غلب نہیں پاسکا، اس کے غلب کوروکنا ان کے پیشِ نظر تھا، اور ای مقصد کے لئے وہ روانہ ہوئے تھے۔ اس پہلوکو بھی میں اینے مضمون میں واضح کر چکا ہوں۔

اا:-حضرت حسینؓ کے خروج کی شرعی حیثیت میرے مضمون میں موجود ہے، اُمید ہے کہ آپ نے دیکھے لی ہوگی، یہ کہنا مشکل ہے کہ آپؓ نے پورے خاندان کو لے کر جانا کس وجہ سے مناسب سمجھا تھا؟ لیکن اگر بالفرض حضرت حسینؓ کو معاذ اللہ غیر مخلص قرار دیا جاتا تب بھی تو یہ سوال باقی رہتا ہے، درحقیقت حضرت حسینؓ کا خلوص شک و شبہ سے بالاتر ہے، انہوں نے جو پچھ کیا وہ اللہ کے لئے کیا، اب چودہ سوسال کے بعد ان کے ایک ایک جزوی اقدام کی ٹھیک ٹھیک حکمت ومصلحت معلوم کرنا ہمارے لئے نہمکن ہے، نہ ضروری۔

۱۲:- یزید کے بارے میں سیح بات وہی ہے جو میں لکھ چکا ہوں، قانونِ الہی کو بدلنے کا کوئی ثبوت کم از کم مجھے نہیں ملا۔

ساز - جیسا کہ میں اپنے مضمون میں عرض کر چکا ہوں ، یزید ایک سلطان متغلب تھا، شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ پورا کنٹرول حاصل کر چکا ہوتو اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے گا، اور اگر اس کا غلبہ رو کناممکن ہوتو رو کنے کی کوشش کی جائے ، حضرت حسین سمجھتے تھے کہ اس کا غلبہ رو کناممکن ہے اس لئے وہ روانہ ہو گئے اور وُ وسرے حضرات صحابہ کا خیال تھا کہ اب اس کے خلبہ کو رو کنا استطاعت میں نہیں اور اس کورو کنے کی کوشش میں زیادہ خون ریزی کا اندیشہ ہے، اس لئے وہ خود بھی خاموش رہے اور حضرت حسین کو بھی اپنے ارادے سے باز آنے کا مشورہ دیا۔

10: - کوئی شک نہیں کہ تاریخ کو اس طرح جھان پھٹک کر مرتب کرنا بہت ضروری ہے، کین آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کام بے شار ہیں، آدمی کم ۔ کوئی شخص کیا کیا کام انجام دے؟ آج کل ایک مفصل کتاب میرے زیر قلم ہے، کسی اور کام میں لگنا مشکل ہے، تاہم کوشش کروں گا کہ احباب کو اس طرف متوجہ کروں ۔ میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے جواب میں بہت تأخیر ہوئی لیکن ہجوم مشاغل کا یہ عالم ہے کہ یہ خط بھی کئی روز میں مختلف نشستوں کے اندر پورا کیا ہے، خدا کر گیا ہوں کہ مجھے اصل عربی تواریخ میں کرے کہ یہ باعث اطمینان ہو سکے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اصل عربی تواریخ میں مشاجرات صحابہ گئے ذمانے کے واقعات پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور شاید تاریخ کی کوئی کتاب جوآج کل مشاجرات صحابہ گئے ذمانے کے واقعات پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور شاید تاریخ کی کوئی کتاب جوآج کل

ملتی ہے پُھوٹی نہیں، کیکن بحمداللہ میرا دِل و دِماغ صحابہ کی طرف سے بالکل مطمئن ہے، پہلے میں اہلِ سنت کے عقائد کا تقلیداً اگر اتباع کرتا تھا، اب بحمداللہ تحقیقاً ان کا متبع ہوں، اور تمام صحیح وسقیم روایات دکیھنے کے بعد بفضلہ تعالی اس عقید ہے پر اور زیادہ شرح صدر ہوا ہے، اس موضوع پر والد ماجد مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب منظلہم نے ایک مقالہ ''مقام صحابہ'' کے نام ہے لکھا ہے جو اِن شاء اللہ ایک دو ماہ میں منظرِ عام پر آ جائے گا، موقع ہوتو اس کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ والسلام

محمد تقی عثانی عُفی عنه ۱۹رزیج الاوّل ۱۳۹۱هه (فتویٔ نمبر ۲۲/۴۰۰ الف)

#### س قسم کی غلطی کو''اجتها دی غلطی'' قرار دیا جائے گا؟

سوال: - مکری و محتر می مولانا محد تقی عثانی ایڈیٹر''البلاغ'' کراچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد عرض یہ ہے کہ ذوالحجہ کا خصوصی ایڈیشن ماہنامہ''البلاغ'' نظر سے گزرا، پڑھ کر دِل مطمئن ہوا کیکن ایک عبارت پر چندشکوک ؤہن میں پیدا ہوئے۔ ان شکوک کور فع کرنے کے لئے آپ کو خط لکھ رہا ہوں تا کہ آپ کا منشاء اس عبارت سے معلوم کرسکوں، عبارت درج ذیل ہے:-

' دلیکن چونکہ حضرت عاکنتہ ہوں یا حضرت معاویہ دونوں سے بیمل حضرت علی کی عداوت یا بغض کی وجہ سے نہیں بلکہ شبہ اور تاویل کی بنا پر صادر ہوا تھا، اور بہر حال وہ بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں جو غلط فہمی پر ببنی سہی لیکن دیانت دارانہ تھے، اس لئے اُخروی اُحکام کے اعتبار سے ان کا بیمل اجتہادی غلطی کے ذیل میں آتا ہے، اس لئے ان پر طعن کرنا جائز نہیں، اس کی مثال یوں سجھے کہ ذبیعہ پر جان ہو جھ کر بسم اللہ چھوڑ کر اسے ذن گر کردینا اور پھر اسے کھانا دلائل قطعیہ کی بناء پر گناہ کہیرہ ہے، لیکن جان میں شافعی نے اپنے اجتہاد ہے اس جائز سمجھا، اس لئے اگر کوئی شافعی المسلک انسان اسے کھالے تو اس کا بیمل دلائلِ شرعیہ کی رُو سے گناہ کہیرہ اور فسق ہے لیکن چونکہ وہ دیانت دارانہ اجتہاد کی بناء پر صادر اس کے اس کا بیمل دلائلِ شرعیہ کی رُو سے گناہ کہیرہ اور فسق ہے لیکن چونکہ وہ دیانت دارانہ اجتہاد کی بناء پر صادر اس کئے اس تخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔''

میرا اس عبارت پرسب سے بڑا اعتراض ہے ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا چلا جائے تو آپ اس کو دیانت دارانہ اجتہاد کہیں گے؟ اور اس کی نیت کو دیکھیں گے، حالا تکہ اللہ تعالیٰ ہی دِلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو آپ کیسے دعوے کر رہے ہیں؟ اگر مرزائی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے جا کمیں اور یہ کہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہم دیانت داری سے کرتے جیں، تو کیا وہ آپ کے نزد یک ٹھیک ہوگا؟ اگر کوئی ہے کہ کہ مولا نا مودودی نے بیا جتہادی غلطی کی تو آپ اس کا کیا

جواب دیں گے؟

یہ شکوک میرے ذہن میں پیدا ہوئے اس لئے ان شکوک کو دُور کرنے کے لئے آپ کی طرف متوجہ ہور ہا ہوں ،مہر بانی فرما کر آپ میرے شبہات دُور کرکے خدا کے ہاں اُجرعظیم کے ستحق کٹیم یں۔

#### **جواب: -محتر می ومکری!** السلام علیم ورحمة الله

گرامی نامہ موصول ہوا، کسی شخص کی غلطی کو اجتہادی غلطی قرار دینے کے لئے میں نے جو دو شرطیں عرض کیں، وہ غالبًا آپ کی نگاہ سے اوجھل رہ گئیں، اس کی وجہ سے بیشہ پیدا ہوا، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کا اہل ہے، یعنی اس میں وہ علمی وعملی صلاحیت پائی جاتی ہے جو تمام اُمت نے مجتبد کے لئے ضروری قرار دی ہے، اور این مسلک کی بنیاد کسی شرعی دلیل پر رکھتا ہے خواہ وہ دلیل ہمیں کمز ورمعلوم ہوتی ہے تو اس کا یعمل ''اجتہاد'' کہلائے گا، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتو وہ ''اجتہاد ک علطی'' ہوگی۔ امام شافع ٹی نے حضرت عائش کی ایک حدیث کی بناء پر یہ مسلک اختیار کیا کہ بغیر بسم اللہ پڑھے بھی ذیجہ دُرست ہے۔'' اور قرآن کریم کی آیات کو ''مَن اُھِلَ لِغَیْرِ اللهِ'' پرمحمول کیا، ساری اُمت نے اے اجتہاد کی شرائط پوری طرح پائی جاتی تھیں، اور بید نے اے اجتہاد کی شرائط پوری طرح پائی جاتی تھیں، اور بید مسلک بہر حال ایک شری دلیل پر مبنی ہے جو کمز ورسمی لیکن اجتہاد کی ضرود میں داخل ہے۔

آپ نے بیسوال بڑا اچھا کیا ہے کہ پھر آج کل دُوسر ہوگ اگر اسی اجتہاد کو بہانہ بناکر قرآن وسنت میں غلطیاں کرنے لگیس تو ان کوکیا کہا جائے گا؟ لین اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرائط اجتہاد کا حامل ہوتو اس کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہیں گے، لین جن لوگوں کی آپ نے مثال دی ہے ان میں شرائط اجتہاد مفقود ہیں، اس لئے ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی نہیں کہہ سکتے ہیاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ آیک غلطی کوئی مجتہد کر ہوتو باعث نواب اور اگر غیر مجتہد کر ہوتو باعث ملامت، یہ ہے انصافی کیوں ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ اگر ایک سند یافتہ ڈاکٹر کسی مریض کو کسی غلط نہی کی بناء پر غلط دوا دید ہے اور اس ہے مریض کا کام تمام ہوجائے تو اگر بیر ثابت ہو کہ اس نے اپنے بیٹے کی بجا آور کی میں دیانت داری ہے وہ دوا دی تھی، تو دُنیا کا کوئی قانون اسے مجرم قرار نہیں دیتا، اس کے برخلاف اگر وہی دوا کوئی غیر سند یافتہ عطائی کسی مریض کو دے اور اس سے اس کی موت دیتا، اس کے برخلاف اگر وہی دوا کوئی غیر سند یافتہ عطائی کسی مریض کو دے اور اس سے اس کی موت دیتا، اس کے برخلاف آگر وہی دوا کوئی غیر سند یافتہ عطائی کسی مریض کو دے اور اس سے اس کی موت دیتا، اس کے برخلاف آگر وہی دوا کوئی غیر سند یافتہ عطائی کسی مریض کو دے اور اس سے اس کی موت دیتا، اس کے برخلاف آگر وہی دوا کوئی غیر سند یافتہ عطائی کسی مریض کو دے اور اس سے اس کی موت وقع ہوجائے تو دُنیا کا ہر قانون اس برگرفت کرتا ہے۔

 <sup>(1)</sup> وفي المجموع شرح المهذب، باب الأضحية ج: ٩ ص: ٣٥٢ رطع جديد، دار الكتب العلمية بيروت) فرع
في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح .... مذهبنا أنها سنة في جميع ذلك، فان تركها
سهوًا أو عمدًا حدّت الذبيحة ولا اثم عليه اليزو يكث: روضة الطالبين ج: ٣ ص: ٢٠٥٠ (طبع المكتب الاسلامي).

یے فرق اس لئے ہے کہ تلطی ہے وُ نیا کا کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، البتذاس کے ذمہ بیضروری تھا کے ملطی ہے بیچنے کے جیتنے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں ان کو پوری طرح اختیار کرے، جوشخص ڈاکٹر بنا چاہتا ہے اس کے لئے اسباب یہ ہیں کہ وہ فن طب کو ماہر اساتذہ سے حاصل کرکے ان سے سند لے، اس کے بعد اس سے کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو بیرائی غلطی ہے جس سے کوئی انسان محفوظ رہنے گی ضانت نہیں دیے سکتا۔ اسی طرح ایک عالم کے لئے ظاہری وسائل نیہ ہیں کہ وہ قرآن وسنت کا پوراعلم باضابطہ حاصل کرے، ماہر اساتذہ ہے اس کی تربیت لے، اس کے بعد وہ فلطی کرے گاتو یہ ایک ماہر ڈاکٹر کی غلطی کی طرح قابل ملامت نہ ہوگی ، اس کے بیخلاف جس شخص میں اجتہاد کی اہلیت نہیں ہے اس کی مثال عطائی کی سی ہے کہ اس کی غلطی قابل ملامت اور موجب ِگرفت ہے۔

مادآ وری کے لئے شکر گزار ہوں اور ڈعا کی درخواست ہے۔

(فتوی تمبر ۲۲/۳۴۲ الف)

## ﴿ فصل فی تعلیم القران و تعظیمه و تلاو ته ﴾ ( قرآنِ کریم کی تعلیم، تلاوت اورآ داب ہے تعلق مسائل کے بیان میں )

#### فضص القرآن كي فلم بندي كا شرعي حكم

سوال: - کیا فرمانے ہیں علائے دین مندرجہ ذیل مسئلے کے بارے میں کہ ایک فلم فضص القرآن کے نام سے جاری کی گئی ہے، جس کے اندر مختلف قرآنی واقعات کوفلم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مثلاً بنی اسرائیل کے ذریح کا واقعہ، فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے خروج کا واقعہ، فلم میں حضرت موی علیہ السلام کی شبیہ ہیں دکھائی گئی، بلکہ کسی اور شخص کی زبانی حضرت موی علیہ السلام کے اُحکام بنی اسرائیل تک پہنچائے گئے ہیں۔

الی فلم کود کیھنے اور دکھلانے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ برادِ کرم مدل بیان فرما کیں، عین نوازش ہوگ۔ جواب: - قرآنِ کریم کے واقعات کی مصور فلم بنانا، ویکھنا اور دِکھانا ہر گز جائز نہیں، بلکہ قرآنِ کریم کے واقعات کی مصور فلم بنانا، ویکھنا اور دِکھانا ہر گز جائز نہیں، بلکہ قرآنِ کریم کی بے حرمتی کی بنا، پر اس عمل میں شدید وہال کا اندیشہ ہے، اس کی بہت می وجوہات ہیں جن میں سے چند ہے ہیں: -

ا: - قرآنِ کریم کے مضامین جسعظمت و جلال کے حامل ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مضامین کو قرآنِ کریم ہی کے الفاظ میں پورے اوب و احترام کے ساتھ پڑھا، یا سنا جائے، اس کے برنگس پیشہ ور اوا کا روا ، اور بہر و پیوں کو مقدس قرآنی شخصیتوں کی مصنوعی شکل میں پیش کر کے ان سے قرآنی کریم کے بیان کر دو واقعات کی مصنوعی نقالی کرانا، آیاتِ قرآنی کو کھیل تماشہ بنانے کے مرادف ہے، جو بنص قرآنی حرام ہے، آیت ہے: -

وَذَرِ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَذَكِرُ بِهِ أَنُ تُبُسَلَ نَفُسٌ بِمَا كَسَبَتُ لِيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ .... الخ.

(سورة انعام: ٠٠)

۲: - کوئی فلم جانداروں کی تصاویر ہے خالی نہیں ہوتی ، اور جانداروں کی تصاویر بنانا ، دیکھنا اور

دِکھلانا شرعاً جائز نہیں، لہٰذا قر آنی مضامین کو ایسے ذرائع سے پیش کرنا جو درجنوں احادیث کی رُو سے ناجائز ہے، نہصرف حرام بلکہ قر آنِ کریم کی تو ہین کے مترادف ہے۔

سن- واقعات کی فلم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں عورتوں کے کردار نہ ہوتی جب تک اس میں عورتوں کے کردار نہ ہوں، چنانچہ مذکورہ فلم میں بھی کردار موجود ہیں، اور خوا تین کے بے حجاب مردوں کے سامنے آنا یا ان کی تصاویر کا بلاضرورت نامحرَموں کو دِکھلانا قرآن و حدیث کی رُو ہے بالکل ناجائز ہے، اور ناجائز کام کو قرآنِ کریم کی مضامین کو بیان کرنے کے لئے ذریعہ بنانا بھی نہ صرف حرام بلکہ معاذ اللّٰد قرآنِ کریم کی تو ہین کے مشرادف ہے۔

سے سے سے واقع کوبھی جب فلم کی شکل دی جاتی ہو اس میں فلم ساز کے فرضی سے سے اس کے بغیر عموماً کوئی فلم تیار نہیں ہو سکتی، فلم ساز کوایک مر بوط فلم بنانے سے لئے لامحالہ واقعات کے خلاء کوا ہے فرضی قیاسات سے پُر کرنا پڑتا ہے، اور پچھنہیں تو متعلقہ اشخاص کی شکل و شاہت، ان کی تعداد، ان کے انداز نشست و برخاست، ان کے اردگرد پائے جانے والے ماحول، پسِ منظراور ان کے عادات و خصائل کولاز ماقیاسی مفروضات کی بنیاد پر پیش کرنا پڑے گا، اور فلم میں ان سب باتوں کو قرآن کریم ہی کی عنوی تح یف کے مشابہ ہے۔ طرف منسوب کئے جا کیں گے جو قرآن کریم کی معنوی تح یف کے مشابہ ہے۔

زیرِ بحث فلم کے بارے میں بھی ذمہ دار فلم دیکھنے والوں نے بتلایا ہے کہ اس میں قرآنِ کریم کے بیان کردہ واقعات کے ساتھ بہت ہی اسرائیلی روایات اور فرضی تخیلات کوقرآنی واقعات کے ساتھ شامل کردیا گیا ہے، اور جن ناواقف اوگوں کوضص القرآن سے واقف کرانے کے موہوم شوق میں بیفلم دکھلائی جارہی ہے، ان کے لئے قرآن اور غیرقرآن میں انتیاز کرنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ اس سارے مجموعے ہی کوقرآنی مضامین مجھیں گے اور ان کوقرآنِ کریم کے بارے میں اس سنگین غلط نہی میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جواس فلم کو بنانے یا دِکھانے کے ذمہ دار ہیں۔

2:- قرآنِ کریم کے بیان کردہ واقعات میں بہت سے مقامات پر ایسے الفاظ استعال کئے گئے ہیں جن کی آیک تشریح کویقینی اورقطعی طور پر گئے ہیں جن کی آیک تشریح کویقینی اورقطعی طور پر کسی دُوسرے احتال کے بغیر قرآنِ کریم کی حقیقی مراد قرار دیز جا زنہیں ،مفسرین جب ایسی آیات کی تشریح کرتے ہیں تو عام طور سے ممکنہ احتالات ذکر کردیتے ہیں ، ورنہ کم از کم کسی نہ کسی صورت سے یہ واضح کردیتے ہیں کہ اتنی بات قرآنِ کریم کی ہے اور اتنی تفسیر کی ، تا کہ قرآن کا غیرِقرآن سے ملتبس ہونا

لازم نہ آئے، بیصورت فلم میں کسی طرح ممکن نہیں، بلکہ فلم ساز کے ذہن میں مذکورہ آیت کیا واقعے کی جو تفسیر ہے صرف اس کو لاز ما قر آنی مضمون کی شکل میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس میں کوئی وُ وسرا اختال نہیں ہوگا اور فلم کے زور سے اس تفسیر کانقش ذہن پر اس طرح قائم کردیا جائے گا کہ گویا اس فلم میں بیان کردہ تصویر عین قر آن ہے، بیصورت بھی قر آن اور غیرِقر آن کے درمیان التباس بیدا کرنے کا موجب ہے، اس لئے بھی بیفلم بالکل ناجائز ہے۔

7: - فلم کا اصل منشا بتعلیم و تبلیغ نہیں ہوتا ، بلکہ تفریح طبع اور کھیل تماشوں سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، لبندا اس فلم کو دیکھنے والے دراصل تفریح طبع کی غرض سے فلم دیکھیں گے نہ کہ علم ، عبرت یا نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے ، جس کی واضح دلیل بیہ ہے کہ اگر یہی مضامین اپنی اصلی صورت میں وعظ و تذکیر کے لئے بیان کئے جاتے تو یہ لوگ اس میں شریک ہونے کے لئے تیار نہ ہوتے ، اور قرآنی مضامین کو سننے سانے کا مقصد اصلی کھیل تفریح کو بنالینا کسی طرح جائز نہیں ، بلکہ اس کا مقصد اصلی عبرت اندوزی ہے، اس کے ضمن میں تنشیط و تفریح بھی حاصل ہوجائے تو اور بات ہے، لیکن کھیل تفریح کو عاصل قرار دے کراسی کو مقصد اصلی بنالینا ہرگن جائز نہیں ۔

ندکورہ بالا وجوہ کی بناء پر، نیز دُوسرے متعدّد مفاسد کے پیشِ نظر ایسی فلم بنانا، دیکھنا، دِکھانا سب ناجائز ہے، مسلمانوں کو اس ہے تخق کے ساتھ پر ہیز کرنا چاہئے اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ نہ صرف بید کہ ایسی فلمیں دِکھانے ہے باز رہے بلکہ آئندہ اس قسم کی فلموں کی نمائش کا مکمل طور پر سدِ باب کرے۔

احقر محد تقی عثانی عفی عنه ۱۸رورم ۱۲۰ه

(فتۇئىنېر ۳۵/۱۵۹۹ د)

الجواب صحیح اصغرعلی ربانی ۱۸رور۴ ۱۴۰ الجواب صحیح بنده عبدالرؤف سکھروی ۱۸رورہ ۴۰۰ماھ

الجواب صحیح محمد رفیع عثانی عفی عنه دارالافقاء دارالعلوم کراجی۱۳

#### ما ہواری کی حالت میں تلاوت ،کلمہ، ڈرود پڑھنے کا حکم

سوال: - کیاایام ِیض میںعورت،سورت یا کلمه اور دُرود وغیرہ پڑھ عمّی ہے؟ جواب: - قرآنِ کریم کی تلاوت تو بالکل نہیں کرسکتی، کلمه، دُرود وغیرہ پڑھنے میں (فتويٌ نمبر٦٢ ١٩/١ الف)

مضا يَقْتُهُ بِينِ (١)

والله اعلم الجواب صحیح الجواب محمد تقی عثانی عفی عنه بنده محمد شفیع

#### قرآنی آیات والے اخبارات کی بے حرمتی کرنا

سوال: – مولانا اختشام الحق صاحب جو جمعه کو اخبار میں آیتیں چھپواتے ہیں، وہ وُ کا ندار، ردّی میں پھینک دیتے ہیں، کیا بیدوُرست ہے؟

جواب: - جن کاغذات پرالله، رسول کا نام یا قرآنی آیات واحادیث کسی یا چھپی ہوں ان

کو بے حرمتی کی جگہ ڈ النا دُرست نہیں ہے۔

الجواب شجیح

الجواب شجیح

الجواب شجیح

بندہ محمہ عاشق البی

جن کتابوں میں قرآنی آیات بھی ہوں انہیں حالت ِحیض میں پڑھنا اور چھونا، اور حالت ِحیض میں تلاوت واذ کار جائز ہیں یانہیں؟

سوال ا: - عورت کے لئے حالت ِحیض میں ایسی کتابوں کو حیھونا اور پڑھنا جن میں چند آیات کلام پاک کی لکھی ہوتی ہیں جائز ہے یانہیں؟ ان آیات کو حیھوڑ کرصرف ترجمہ،تفسیر اور مطلب پڑھ لیا جائے؟

۲:- ایسے زمانے میں زبانی کلامِ پاک، کلمہ جات، وُرودشریف پڑھنا جائز ہے یانہیں؟
 جواب!: - اس معاملے میں اُصول یہ ہے کہ اگر کتاب کا اکثر یا آدھا حصہ قرآنی آیات پر مشتل ہے تو حالت چیض و نفاس اور جنابت میں اس کا حجھونا جائز نہیں، اور اگر کتاب کا اکثر حصہ غیرقِرآن ہے تو اس کواس مقام ہے چھونا جائز ہے جہاں قرآنی آیات کھی ہوئی نہیں ہیں۔

قال الشامي: ان كان التفسير أكثر لا يكره، وان كان القران أكثر يكره، والأولى الحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير اليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار باب الحيض، ج: ۱ ص: ۲۹۳ (طبع ايج ايم سعيد) ويمنع قراءة قرآن ... و لا بأس لحائض و جنب بقراءة أدعية و مسها و حملها و ذكر الله تعالى وتسبيح. مزير والد بات الكل سفح ك عاشيه نمبرا مين ما عظافر ما تين ـ (۲) تقصيل اور ولاكل ك ك ترسيح نم مهما كافتوكي اوراس كا عاشيه ما عظافر ما تمين ــ

التوفيق بين القوليين. (شامي ج: ١ ص: ١٦٣ طبع استنبول)-

ع: – قرآن کریم کی تلاوت تو بالکل ناجائز ہے، البتہ دُعا ئیں، اذ کار واوراد اور احادیث وغیرہ پڑھے جائکتے ہیں ۔ پڑھے جائکتے ہیں۔

واللدام احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۳۸۶۰۱ره ۱۳۸۵

الجواب صحيح محمد عاشق الهي

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۸۸ الف)

### شبینہ کی محفلوں میں لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت، اس براُ جرت اور سجد کا تلاوت وغیرہ سے متعلق چند سوالات کے جوابات

چندسال سے سہائے کے اطراف میں شبینہ کے نام سے ایک نی سم کی جلیس قائم ہوتی ہیں جوعوا مغرب سے طلوع آ قاب کے دوالک گھنٹہ بعد تک باقی رہتی ہیں ..... حاضرین کی تعداد اتن کم ہوتی ہے کہ وہاں مائیکروفون کی ضرورت ہر گرنہیں ہوتی ائیکن شاید ہی کوئی الی مجلس مائیکروفون سے خالی رہتی ہے ، حاضرین مجلس اکثر سوتے رہتے ہیں، کوئی خراٹے لیتا ہے، کوئی اُوگھتا ہے، کوئی باہر بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، اس کی بد بوجلس تک آتی رہتی ہے ....گھر کے لوگوں کی حالت بیہ ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ الیسے ہوتے ہیں جو ہمہ تن متوجہ ہوکر تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اکثر لوگ اپنے خاگی اُمور میں مشغول رہتے ہیں، گھر کے سونے والوں کے لئے بیآ واز حربے عظیم ہوا کرتی ہے، واعظین حضرات میں مشغول رہتے ہیں، گھر کے سونے والوں کے لئے بیآ واز حربے عظیم ہوا کرتی ہے، واعظین حضرات کرتے ہیں، بانی مجلس کی طرف سے ان کورو پے ملتے ہیں، کرتے ہیں، بانی مجلس کی طرف سے ان کورو پے ملتے ہیں، کم ہونے پر برہمی ظاہر کرتے ہیں اور اس مجلس میں ہونے کی تصفیہ کر لیتے ہیں۔ اکثر واعظین مدارس کے مدرس ہوتے ہیں اور ان مجلسوں کا سلسله عموماً ماہ کا تک سے ماہ بیسا کھ تک جاری رہتا ہے، سو واعظ صاحب اس تقریب کی وجہ سے مدرسہ سے غیر حاضری کے ایام کی شخواہ بھی لیتے ہیں، علاوہ ازیں طویل صاحب اس تقریب کی وجہ سے مدرسہ سے غیر حاضری کے ایام کی شخواہ بھی لیتے ہیں، علاوہ ازیں طویل

(١) شامي ج: ١ ص: ١٤٧ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) في اعلاء السنن ج: الص: ٢١٢ (طبع ادارة القرآن) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا البحنب شيئًا من القرآن. أخرجه الترمذي ج: الص: ١٩ (طبع فاروقي كتب خانه). وفي الدر المختار ج: الص: ٢٩ منع حل (دخول المسجد) الى قوله (وقراءة قرآن) بقصده ومسه الا بغلافه. وفي الهندية ج: الص: ٣٨ وطبع مكتبه رشيديه كوئته) ومنها حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن، والأية وما دونها سواء في التحريم على الأصح، الا أن لا يقصد بمادون الأية القرآءة مشل أن يقول: "الحمد لله" يريد الشكر، أو "بسم الله" عند الأكل أو غيره فانه لا بأس به. وفي الدر المختار مع رد المحتار باب الحيض ج: الص: ٢٩٣ (طبع سعيد) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح.

سات مہینے میں وقتاً فوقتاً شب بیداری کی وجہ سے درس کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ، بعض ایک ہی مدرسہ کے تین جارایسے واعظ اساتذہ باہر رہا کرتے ہیں ، اس سے مدرسہ کا جوتعلیمی نقصان ہوتا ہے وہ خارج عن البیان ہے۔

سوال ا: - ایسی مجلس میں مائیکروفون لاکراس کا کراہید ینا بیجاخر چہ کہا جائے گا یانہیں؟ جواب: - جب مجلس کے حاضرین تک بغیر لاؤڈ انپئیکر کے آ واز پہنچ جاتی ہے تو لاؤڈ انپئیکر لگانا''غیرضروری'' بلکہ مصریے،للہذا ہیہ اسراف میں داخل ہے۔

سوال ۱: - ایسی مجلس کے مائیکرونون میں کلام پاک کی تلاوت جائز ہوگی یانہیں؟ جواب: - اگر اس کی آواز ان لوگوں تک پہنچی ہے جو مجلس میں حاضر نہیں اور ان کی نیند وغیرہ میں خلل اندازی ہوتی ہے یا اس سے تلاوت کلام پاک کی بے حرمتی کا امکان ہے تو مائیکرونون میں تلاوت کرنا ؤرست نہیں۔

قال فی رد المحتاد و علی هذا لو قرأ علی السطح والناس نیام یأثم. (شامی ج: ۱ ص: ۹۰۵)۔

سوال ۱: – ایس مجلس کے مائیکر وفون میں سجدے کی آیات تلاوت کرنے ہے مجلس سے باہر یا گھر کے لوگوں کے سننے سے ان پر سجدہ کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ برتقدیرِ اوّل وہ لوگ اگر سجدہ نہ کریں تو تلاوت کرنے والے یا بانی مجلس پر گناہ عائد ہوگا یا نہیں؟

جواب: - واجب ہوگا، اور اگر انہوں نے سجدہ نہ کیا تو اس کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر لگانے والے بھی گناہ سے خالی نہ ہوں گے۔

سوال ہم: - کہتے ہیں کہ آ دابِ تلاوت مجلسِ تلاوت کے لئے محدود ہیں، جب مائیکروفون میں تلاوت ہوگی تو مجلس کی تعریف میں اور تو سبع ہوگی یانہیں؟

جواب: – جی نہیں، مجلسِ تلاوت ای جگہ کو کہا جائے گا جہاں حقیقتاً تلاوت ہورہی ہے، لہذا بلاضرورت مائیکروفون پر تلاوت کی جائے تو باہر ہننے والے عدم استماع وغیرہ میں معذور ہوں گے اور اس کا گناہ تلاوت کرنے والوں پر ہوگا۔

یجب علی القاری احترامه بأن لا یقرأه فی الأسواق ومواضع الاشتغال، فاذا قرأه فیها (۱۰) کان هو المضیع لحرمته فیکون الاثم علیه دون أهل الاشتغال. (رد المحتار ج: ۱ ص: ۱۰ ۵) کان هو المضیع لحرمته فیکون الاثم علیه دون أهل الاشتغال. (رد المحتار ج: ۱ ص: ۱۰ ۵) سوال ۵: - تلاوت قرآن پاک کے وقت سامع کو چائے نوش کرنا، پان کھانا با گفتاً و کرما،

<sup>(</sup>١) شامي فروع في القراءة خارج الصلوة ج: ١ ص: ٣ ٩٣ (طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) شامي مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية ج: ١ ص: ٢ ٥٣٦ (طبع سعيد).

مجلس میں لیٹنا کیسا ہے؟

جواب: - اگر تلاوتِ قرآن، شرائط کی رعایت کے ساتھ کی جارہی ہوتو سامعین کا جائے پینا، پان کھانا، لیٹنا یا اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے تلاوت کی طرف سے بے توجہی کا اظہار ہو کراہت سے خالی نہیں۔

سوال ۲:- واعظ مدرّی کوصاحبِ مجلس کی طرف سے عطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد مدرسہ سے غیرحاضری کے ایام کی تخواہ لینا کیسا ہوگا؟

جواب:- اگر مدرسہ ہے ہاضابطہ رُخصت کی ہے اور وعظ پر اُجرت لینے کا کوئی معاہدہ منتظمین مدرسہ سے نہیں ہوا، تو جائز ہے۔

سوال ے: – کسی مدرّس صاحب کا ایسی مجلسوں میں ہمیشہ ہمیشہ جا کر مدرسہ ہے غیرحاضر رہ کراورا کثر اوقات بغیرمطالعہ درس دے کر مدرسہ یا طلبہ کونقصان پہنچانا کیسا ہوگا؟

جواب: - مجلس اگران منکرات پرمشمل نه ہوجن کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے تو بھی بھی اس میں چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اس کواس طرح روزانه کا معمول بنالینا اور ایسا مشغله بنالینا که مطالعے کی فرصت نه ملے جس سے مدرسه کا نقصان ہو ڈرست نہیں ، اس صورت میں ان کی تنخواہ حلال طیب نه دیے گی۔

سوال ۸: - واعظ صاحب کوعطیہ یا وعظ کی اُجرت لے لینے کے بعد اُخروی ثواب کی اُمید باقی رہتی ہے یانہیں؟

جواب: - وعظ اگر اُ جرت لینے کے مقصد سے نہیں کیا گیا، تو اللہ سے اُ میدرکھنی چاہئے، خواہ منتظمین وعظ کچھ مدید، عطیہ دے دیں۔ واللہ سے اللہ عظم الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح عنائی عفی عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ (فتوی نمبر ۱۹/۱۸۳۱ھ (فتوی نمبر ۲۵/۱۹۱ الف)

#### قرآنی آیات والے اخباری تراشوں کی بےحرمتی کرنا

سوال: - جولوگ قرآنی آیات اخباروں میں درج کرتے ہیں، کیا بیہ جائز ہے اور اس سے قرآن کی بےحرمتی نہیں ہوگی؟ جواب: - جس کاغذ پر قرآنی الفاظ لکھے ہوئے ہوں، اس کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں، والتدسبحانه اعلم اخبارات میں بہتریمی ہے کہ صرف ترجمہ لکھا جائے۔ احقر محمدتقي عثماني عفي عنيه الجواب سيحيح بنده محدثنفيع عفااللدعنه 01511/115

(فتؤى نمبر١٩٩/٢٣١ الف)

#### حفص کے علاوہ کسی اور قراء ت میں تلاوت کا حکم

سوال: - آج کل قاریوں کی ایک جماعت ہے جو طرح طرح سے قرآن پڑھا کرتے ہیں، تجھی اعراب والاحرف بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں، اور مبھی دو جملوں کو الگ الگ پڑھا کرتے ہیں، بعض لوگوں ہے دریافت کیا تو کہا کہ اعراب کی غلطی کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔

جواب: - یہ قاری صاحبان غالبًا حفص کے علاوہ کسی اور قراء ت میں پڑھتے ہوں گے، کیکن ہمارے ملک میں نماز وں میں اورعوا می محفلوں میں حفص کے علاوہ کسی ؤوسری قراءت میں پڑھنے کوفقہاء نے منع کیا ہے تا کہ عوام تشویش میں نہ پڑیں ، اس لئے انہیں اسے نہ پڑھنا جا ہے۔ الجواب سيحيح والله اعلم بنده محدشفيع عفاالتّدعنه احقر محمدتقي عثاني عفي عنه DITAAITIE (فتؤيُّ نمبر ١٩/٢٣١ الف)

#### سات قراءتوں کےمطابق تلاوت ِقرآن کاحکم

سوال: – قرآن مجیدیرُ صنے کے کتنے طریقے ہیں؟ رمضان میں ایک قاری صاحب کی قراءت ے مستفید ہوا، قراءت کا طریقہ انتہائی جدا تھا، مثلاً کھڑی زبر کو وہ زیر کے طریقے ہے تھیجتے تھے، مثلاً! "ملكك يَوُم الدِّيُن" كو "مَلِك يَوْم الدِّيُن" يرُّحة تها اورشايد "مِلِك يَوْم الدِّيُن" بهي يرُّحة بين، مثلًا: "مَغُضُوْب عَلَيُهِهُ" كوبھی ای طرح پڑھتے تھے یعنی "عَلَیْهِهُ" معلوم کرنے پرفر مایا کہ تقریباً ے یا ۱۰ طریقے ہیں تلاوت کلام اللّٰہ کے، غالبًا اس طریقے کی تلاوت حضرت قاری فتح محمہ صاحب یانی پتی مد ظلہم بھی اکثر فرماتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) و کھنے ص:۹۹ کا فتویٰ اوراس کا حاشیہ۔

جواب: - قرآنِ کریم کا سات حروف پر نازل ہونا بخاری ومسلم وغیرہ کی شیجے احادیث ہے ثابت ہے، جومعیٰ متواتر ہیں، ان سات حروف کے مطابق قرآنِ کریم کی تلاوت کے متعدد طریقے ہیں اور ان سب پر تلاوت قرآن جائز ہے۔ "منلک یو م الدین" میں ایک قراءت "منلک یو م الدین" مجمی ہے، "مِلِک یو م الدین" کوئی قراءت نہیں، اس طرح "علیٰ ہم " کے بجائے "علیٰ ہم " پڑھنا بھی بعض قراء توں میں وُرست ہے، اس مسئلے کی مکمل شخیق کے لئے احقر کی کتاب" علوم القرآن" کی طرف رُجوع فرمائیں۔

۵ار۱۰ار۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۱۱ ج)

> قرآنِ کریم کو چو<u>منے کا حکم</u> سوال: - قرآن شریف کو چومنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: - جائز ہے۔

#### ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت قرآن سننے کا حکم

سوال: - حضرت جی! عرض ہیہ ہے کہ بندہ تبلیغی جماعت سے وابسۃ ہے، اور تمام اعمال میں جڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور الحمد لقد علمائے حق و یو بند کا خدمت گزار ہے۔

مؤرخہ کار ۸را ۲۰۰۱ء کو ملا قائی جوڑ کے سلسلے میں مرکز رائے ونڈ حاضری ہوئی ، وہاں ایک مبلغ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ میں قرآن سننا ، رنڈی کا گانا سننے جیسا ہے ، اور مزید کہا کہ بیفتوی حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب نے دیا ہے۔

عریضہ ہذا کے ذریعہ عرض بیر کرنا ہے کہ اگر حضورِ والا نے اس قتم کا فتویٰ دیا ہے تو اس کی فوٹو کا پی ارسال فرمائیں، جوابی لفافہ لف ہے۔

#### بصورتِ دیگراس بور ہے مسئلے میں شرعی نقطهٔ نگاہ واضح فرمائیں ، جزاکم الله خیراً!

(۱) وفيي صحيح البخاري ج: ۲ ص: ۲ م باب أنزل القران على سبعة أحرف، ان ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقر أني جريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهاى الى سبعة أحرف. وفيه أيضًا ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت أن هذا القران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تبسر منه.

(۲) في الدُّر المختار ج: ٦ ص: ٣٨٣ تقبيل المصحف قيل: بدعة، وللكن روى عن عمر رضى الله عنه أنه يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عز وجل، وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (مرتب تقيء:)

جواب: -محترمي ومكرى! السلام عليكم ورحمة القدوبركاته

استغفر اللہ! بندہ نے ایسا کوئی فتو کی نہیں دیا، نہ یہ بات ڈرست ہے، جن صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے انہوں نے غیر ذمہ داری سے میری طرف غلط بات منسوب کی ہے، ان کومیرا یہ خط دکھا کر بتادیں کہ آئندہ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کرلیا کریں۔ کیسٹ میں قرآن کریم سننا بالکل جائز ہے، اور اسے معاذ اللہ گانے سے تشبیہ دینا میرے نزدیک شخت گتاخی ہے۔ والسلام واللہ والسلام والسلام واللہ والسلام واللہ واللہ

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۲۲/۱/۱۸ه

#### تلاوت کےموقع پر نیندآ نا

سوال: - جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیندآنے کگتی ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائمیں ۔

جواب: – اگر ایسا تبھی تبھی ہوتا ہوتو نیند آنے پر تلاوت جھوڑ دیں، لیکن اگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہوتو نیند بھگانے کے لئے کسی طبیب ہے مشورہ کر کے کوئی تدبیرا ختیار کریں۔ والڈسبحانہ اعلم معرمہ ۱۳۹۸/۶۸

(فتؤى تمبر ۲۹/۱۵۰ الف)

#### قرآنی آیات والے اخبارات و کاغذات کی ہے حرمتی کا تھکم

سوال: - اخبارات واشتہارات میں عباراتِ قرآن واحادیث کا چھاپنا اور ان کی ہے حرمتی کرنا کیسا ہے؟ اور اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟

جواب: - جن کاغذات پراللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا، یا چھیا ہوا ہو ان کو بے حرمتی کے مقامات پررکھنا یا بھینکنا بالکل ناجائز ہے، انسان کو جائے کہ خود بھی اس سے پر ہیز کرے اور جس حد تک ممکن ہو ؤوسروں کو بھی اس سے رو کے، اگر ہر شخص اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے اس بات کا اہتمام کرے تو اس فعل ناجائز کا شیوع ہڑی حد تک زُک سکتا ہے۔

والله اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۸۳۷زار ۱۳۸۷ه الجواب سيحيح بنده محمد شفيع عفا اللّه عنه ۲۹روار ۱۳۸۷ه

#### قر آنِ کریم کے بوسیدہ اوراق کا تھکم

سوال: - قرآنِ پاک کے ایسے نسخ جو بوسیدہ ہو چکے ہوں اور تلاوت کے لئے استعال نہ ہوتے ہوں، اور ایسے ہی پُرانے بوسیدہ سپارے اور ان کے منتشر اور اق، اسلامی رسائل اور کتا بچے جن میں قرآنِ پاک کی آیات اور احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہوں ان کو اس نیت پر کہ ان کی بے حرمتی اور تو بین نہ ہواور ان کی را کھ کوکسی محفوظ مقام پر فن یا سمندر بُر دکر دیا جائے گا، جلانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح ابنجاری ج: ۲ باب فضائل قرآن ص: ۲۴ کے پر حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جلانے کا حکم فر مایا ہے، شرعی محم قرآن وحدیث اور فقہ حنی کی روسے عنایت فرمائیں۔

جواب: - فقہائے حفیہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ قرآنِ کریم کے بوسیدہ اوراق کو جلانے کے بیجائے یا تو کسی محفوظ حبّلہ پر وفن کردیا جائے یا اگر وہ اوراق دُھٹل سکتے ہوں تو حروف کو دھوکر ان کا پانی کسی کنویں یا شنکی وغیرہ میں شامل کردیا جائے ، اور دفن کرنے کے لئے بھی بہتر طریقہ سے کہ ان اوراق کوکسی کونی کرنے ہے کہ ان اوراق کوکسی دریا، اوراق کوکسی دریا، سمندریا کنویں میں بھی ڈالا جاسکتا ہے۔

فى الدر المختار الكتب التى لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملانكته ورسله ويمحرق الباقى، ولا بأس بأن تلقى فى ماء جار كما هى أو تدفن وهو أحسن كما فى الانبياء. وفى الشامية تحته: المصحف اذا صار خلقًا، تعذر القراءة منه لا يحرق بالنار، اليه أشار محمد وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغى أن يلف بخرقة طاهرة ويلحد له، لأنه لو شق ودفن يحتاج الى اهالة التراب عليه. (شامى حظر و اباحت اواخر فصل البيع).

اور بعض علماء نے حضرت عثمان کے عمل سے استدلال کرکے قرآنِ کریم کے بوسیدہ اوراق کو نذرِ آتش کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن دُوسرے علماء نے بیہ توجیہ کی ہے کہ انہوں نے جن مصاحف کو نذرِ آتش کیا تھا وہ تمام تر قرآنِ کریم نہ تھے، بلکہ ان میں تفسیری اضافے وغیرہ بھی ورج

تھے، اگر وہ خالص قرآن ہوتے تو آپؓ انہیں نذرِآتش نہ فرماتے ، چنانچے مُلَا علی قاریؓ لکھتے ہیں: -

قال ابن حجر: وفعل عثمان يرجّح الإحراق وحرقه بقصد صيانته بالكلية لا امتهان فيه بوجه .... والقياس على فعل عثمان لا يجوز، لأن صنيعه كان بما ثبت أنه ليس من القرآن أو مما اختلط به اختلاطا لا يقبل الانفكاك، وانما اختار الإحراق لأنه يزيل الشك في كونه ترك بعض القرآن، اذ لو كان قرانا لم يجوز مسلم أن يحرقه ويدل عليه أنه لم يؤمر بحفظ رماده من الوقوع في النجاسة. (مرقاة المفاتيح ج: ۵ ص: ۲۹)\_(١)

خلاصہ بیر کہ احتیاط کا تقاضا یمی ہے کہ ایسے اوراق کو جلانے کے بجائے وفن کیا جائے ،لیکن چونکہ بعض علماء نے جلانے کی بھی اجازت دی ہے اور اس کا مأخذ بھی ہے، اس لئے اگر کوئی نذر آتش کرے تو اسے حرام کہنا بھی مشکل ہے۔

والتہ سبحانہ اعلم مشکل ہے۔

### تلاوت سننے میں قاری کی خوش الحانی کی طرف متوجہ ہونا اور ایک ہی سانس میں کئی آیات پڑھنے کو وجۂ فضیلت سمجھنا

سوال: - آج کل کراچی میں محافلِ قراءت ہورہی ہیں، جن میں بیرونِ ملک سے قاری صاحبان آتے ہیں اور کلامِ پاک سناتے ہیں، اس پر زیداس طرح تجرہ کرتا ہے: ''یہ جوآج کل کراچی میں قراءت کی مخلیس منعقد ہورہی ہیں ان کی شکل بالکل مشاعروں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح ایک شاعراپنا کلام سنا کر داو تحسین حاصل کرتا ہے، پھر دُوسرا آتا ہے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، جس شاعر کے کلام پر زیادہ دادملتی ہے وہ خوثی ہے پھولانہیں ساتا، اور جس کلام پر داہ داہ نہیں ہوتی وہ مندلٹکا کے کلام پر زیادہ دادملتی ہے وہ خوثی ہے پھولانہیں ساتا، اور جس کلام ہے وہ اس حد تک نعوذ باللہ اُتا ردیا چا جاتا ہے اور بہت دِلگیر ہوتا ہے۔ کیا قرآنِ پاک جواللہ کا کلام ہے وہ اس حد تک نعوذ باللہ اُتا ردیا جاتا ہے اور بہت دِلگیر ہوتا ہے۔ کیا قرآنِ پاک جواللہ کا کلام ہے وہ اس حد تک نعوذ باللہ اُتا ردیا آواز اچھی ہواس پرلوگ جمعہ منا اور جو سادہ پڑھے اس پرلوگ منہ بسور نے رہیں اور اس پر توجہ نہ وہ اِس کر ہی اور اس پر توجہ نہ ہوا کی ہوتی تارہ کو مقابلوں دیں ، اس طرح قرآن کا احترام اور قاری کا احترام باقی رہے گا، مگر اس فتم کے مقابلوں جاتے اور لوگ سنیں، اس طرح قرآن کا احترام اور قاری کا احترام باقی رہے گا، مگر اس فتم کے مقابلوں عیں لوگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے براہ راست قرآن کو تو پھے نہیں کہ مگر اس فتم کے مقابلوں عراق کی عظمت کو شیس پہنچتی ہے، جوایک مسلمان کے حساس قلب کے لئے تکایف دہ ہے۔''

<sup>(</sup>١) (طبع مكتبه امداديه، ملتان).

اس قتم کے تیمرے پرمجنس میں بہت ہے لوگ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ اس رائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بیسب جہالت ہے، اس سے محفل قراءت کی مخالفت ہوتی ہے وغیرہ، شرعی محکم کیا ہے؟ جواب: - قرآنِ کریم کی تلاوت اور اس کا سننا کار ثواب ہے، البتہ اس میں صرف قاری کی خوش الحانی پر نگاہ رکھنا دُرست نہیں، اور نہ ایک سانس میں کئی آیتیں پڑھنے کو وجۂ افضلیت قرار دینا دُرست ہے، اصل نظر قرآن کے مضامین پر ہونی چاہئے، اور جو نہ ہمجھ سکیں وہ اس بات کی طرف نظر مرس کے تاغظ س طرح ہوتا ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲/۱۲/۱۳ ه

بلاشنہ دادیلینے اور تعریف کرانے کے لئے تلاوت کرنا ہخت منع ہے، اس نیت سے تلاوت کرنے والوں اور داد دینے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ان کے قلوب فتنے میں بڑے ہوں گے۔

فقال عليه الصلوة والسلام: سيجئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وفي رواية: وسيجئ بعدى قوم يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. (رواه البيهقي في شعب الإيمان) مشكواة ص: ١٩١ ـ (طع قد يُن أتب فانه) -

اور قرآن شریف کو کانوں کی نمائش کا ذریعہ بنانا ہی ہے ادبی ہے، نیتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، سب اینی اپنی نیت کا جائز دلیس۔

محمد عاشق الٰہی بلندشہری عفی عنہ ۱۳۸۷ ر ۱۳۸۷ ہ

#### قرآنِ کریم کوبغیر وضوحیھونے کا حکم

سوال: – نسی عدالت میں خالف پارٹی اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے آدمی رُوبرو آفیسر قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر باری باری بیان دیں، بیہ ہمارے دینِ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز، جبکہ ان کا وضو نہ ہو؟ کیا قرآن شریف پر بیان دینا اور بغیر وضوقر آن شریف کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟

را) وفي المرقاة شرح المشكوة حد ص١٢٠ الم القرؤا القران بلحون العرب وأصواتها ... بلا تكلف النغمات من الممدات والسكنات في الحركات والسكنات بحكم الطبيعة الساذحة عن التكلفات رواياكم ولحون أهل العشق) أي أصحاب الفسق وولنحون أهل الكنيس) أي أرباب الكفر من اليهود والمصاري فان من تشبه بقوم فهو منهم. قال الطبيي اللحون جمع لحن وهو النظريب وترجيع الصوت، قال صاحب جامع الأصول: ويشبه أن يكون ما يفعله القراء في زمانسا بيس يدي الوعاظ من اللحون العجمية في القرآن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وسيجي بعدي قوم ينوجي والمواد ترديدًا مخرجًا لها عن موضوعها اذ لم يتات تلحينهم على أصول النعمات ... (لا يجاوز حاجرهم) ... كناية عن عدم القبول .. الخ.

جواب: - قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھونا بالکل ناجائز ہے، اور حلف اُٹھاکر بیان ویخ کے بارے میں جو باتین پوچھی گئی ہیں، جب تک معاطع کی پوری تفصیل معلوم نہ ہواس کا تھکم نہیں بتایا جاسکتا ہے۔

۳۹۷/۲۶۲۲ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۷ الف)

ا: - روز ہے ہے متعلق قرآنی آیت ِ مبارکہ ۲: - ماہِ رمضان میں پیش آنے والے اہم واقعات ۳: - حضور ﷺ کا حضرت جبریل العَلَیْ لا کے ساتھ قرآن کا وَورکرنا سوال ا: - اے ایمان والوائم پرروزہ فرض کیا گیا، جس طرح پبلی اُمتوں پر فرض کیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن کی کون می آیت ہے؟

او رمضان المبارك میں بہت ہے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں، ان میں سے چند
 واقعات تحریر فرمائیں۔

سا:- رمضان شریف میں حضرت جبرئیل علیه السلام کی تشریف آ وری حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں روزانه ہوا کرتی تھی ،اس کا کیا مقصد تھا؟

جُوابِ ا: - وه آيت بيہ: "يَسْالُهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْحُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ "\_ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ "\_ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۲: - غزوۂ بدر، فنتج مکہ، نزول قرآنِ کریم کی ابتداء، یہ اہم واقعات رمضان میں ہوئے، دُوسرے بہت ہے واقعات کے لئے تاریخ کی کتابیں دیکھیں۔

س: - آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ قرآنِ کریم کا وَ ورکر نے تھے۔ '' والله سبحانه اعلم ۱۸ مرام ۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۲۸/۹۷۳)

<sup>(</sup>١) "آلا يَمَشُهُ إِلَّا الْـمُطَهِّـرُونَ" (سورة الواقعة: ٩٤) عن ابن عمرٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال: لا يمس الـقرآن الاطاهر. اعلاء السنن ج: ١ ص: ٣٩٨ (طبع اهارة القرآن). ثير و يَحِيَّ: فأوفى رشيديه ص: ٢٢١، وتقيير معارف القرآك ج: ٨ ص: ٢٨٠\_

<sup>(</sup>۱) وفي صحيح البخاري ج: ۳ ص: ٢٠٠٥ (طبع قديمي كتب خانه) باب كان جبريل يعوض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالشقران كل سنة وانه عارضني العام مرتين، والا أراه الاحضر أجلى. حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى بنسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فاذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الويح الموسلة. (محرز بران أواز)

# قرآن نہ پڑھے ہوئے شخص کے لئے الفاظ پر صرف اُنگلی پھیرنے کا حکم

سوال: - ہمارے صوبہ پنجاب کے علاقہ بھاولپور میں ایک مولوی واعظ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ: جولوگ عدیم الفرصت ہیں جیسے کسان یا عوام الناس دہقان، تاجر یا سوداگر یا مزدور پیشہلوگ ہوتے ہیں، وہ علی اصبح باوضو ہوکر قرآن مجید کھول کر ایک یا دو پارے اوّل سے آخر تک اُنگلیاں پھیرتے چلے جا کیں، اس طرح قرآن مجید ختم کریں، اس کا تواب جتنا قاری عالم کو ہوگا اس سے دُ گنا اس اُمّی جاہل کو تواب ہوگا، حدیث شریف کی تمام کتابوں میں بیحدیث درج ہے جس حدیث میں دیکھو بیحدیث درج ہے جس حدیث میں دیکھو بیحدیث مل گی۔ اب غضب بیہ ہوگیا کہ ہمارے علاقے میں بیرواج آتنا زور پکڑ گیا ہے کہ اکثر عورتوں اور مردول نے قرآن مجید پڑھنا ترک کر دیا ہے، اور اتنی محنت شاقہ کون اُٹھائے؟ پہلے لاکھوں میں سے ایک آدھ، سالہا سال کے بعد فضیلت تلاوت اور ختم قرآن کا تواب حاصل کرسکتا تھا، اب تو ماشاء اللہ مولوی واعظ نے اللہ کی رحمت کوفیض عام کردیا ہے، کوئی اُجٹر، اُن پڑھ ہے وہ اُنگلیاں کے کہ کر قاری عالم سے ذُگنا تواب حاصل کررہا ہے، ایسا حدیث کی کتاب میں سے یا نہیں؟

جواب: - ان واعظ صاحب نے یہ بات غلط انداز سے بیان کی ہے، جولوگ قرآنِ کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں ان کے لئے قرآنِ کریم کے حروف پراُنگلی پھیر لینا کافی نہیں اور نہ ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں ہے، البتہ جو اُن پڑھ قرآنِ کریم نہیں پڑھ سکتے ان پر لازم ہے کہ قرآنِ کریم ناظرہ کی تعلیم حاصل کریں۔ ہاں! جب تک پڑھنا نہ آئے اس وقت تک اگر وہ قرآنِ کریم کھول کر بیٹھ جایا کریں اور حروف پراُنگلی پھیرلیا کریں تو اِن شاء اللہ تلاوت کے تواب ہے محروم نہ رہیں گے، اس کا نہ یہ مطلب ہے کہ جولوگ قرآنِ کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ بھی یہی کام شروع کردیں، اور نہ بیہ کہنا ور نہ بیہ کہنا کو رست ہے کہ اس کا تواب تلاوت سے بھی وُگنا ہے۔

واللہ سجانہ اعلم کو رست ہے کہ اس کا تواب تلاوت سے بھی وُگنا ہے۔

واللہ سجانہ اعلم

۱۳۹۷/۵/۲۳۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۳۸ ب)

> دینیات کی کتبابوں کو بغیر وضوحچھونے کا تھکم قرآنی آیات کی کثرت والی کتاب کو بغیر وضوحچھونا جائز نہیں سوال ۱: - آج کل مدارس میں دینیات و دیگر کتب کو بغیر وضوحچونا جائز ہے یانہیں؟

(فتوی نمبر ۲۲/۵۶۲ الف)

قرآن كريم حفظ كرنے كے بعد بھول جانے والے كاكيا حكم ہے؟

سوال: - احقر نے قرآن حفظ کیا تھا، مگرٹی بی کی وجہ ہے اس کا ورد جاری نہیں رہ سکا، اب صحت کی صورت نظر نہیں آتی ، ایسی صورت میں اگر موت آئے تو کیا قیامت کے دن اندھا اُٹھایا جاؤں گا؟

جواب: -اس سلط میں جو حدیث وارو ہوئی ہے اس کے الفاظ میں کہ: "ما من اموی یقوا القور آن ٹیم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامہ اُجزم" کی جو شخص بھی قرآن پڑھے بھرا ہے بھلادے تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہے جزام کی حالت میں طے گا۔ مُلَّا علی قاریؒ "ثمہ ینسه" کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ان بالنظر عندنا و بالغیب عند الشافعی او المعنی ٹیم یترک قراءته نسی او مصاف ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ ما نسی. " (مرقاۃ المفاقی ن: ۲ ص: ۱۵ کتاب فضائل القرآن) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک سے وعید اس شخص پر ہے جو ناظرہ پڑھنے کی ابلیت بھی اپنی لا پرواہی سے ختم کردے، لہٰذا کے نزدیک سے وزم رکھیں کہ صحت ہونے پر قرآن کو کمل طور پر یادرکھوں گا اور اس کا ورد جاری رکھنے میں جو ابتہ عنوار کرتے رہیں، اُمید ہے کہ ان شاء اللہ اس وعید سے واللہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ استخفار کرتے رہیں، اُمید ہے کہ ان شاء اللہ اس وعید سے واللہ اللہ تعالیٰ بچالے گا۔

احقر محمرتقى عثاني عفى عنه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

۵/۱/۱۹۳۱م

<sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ١ ص: ٢٤١ إن كان التفسير أكثر لا يكره، وان كان القرآن أكثر يكره..

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح ج: ١ ص. ١٩١ (طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح ج: ٥ ص: ٩ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

#### ببیثاب سے سور و فاتحہ لکھنا سخت حرام ہے

سوال: - مَرم مفتی محمر تقی عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمة اللّه و برکانه بعض حضرات جابجاایسے پمفلٹ تقسیم کررہے ہیں جن میں بیہ مذکورہے کہ آپ نے علاج ک غرض سے بیشاب سے سورۂ فاتحہ لکھنے کے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے، اور آپ اسے جائز سمجھتے ہیں۔

براو کرم اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ کیا آپ نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہے؟

ايراثيم

وردجب ١٣٢٥ ه

جواب: - میں نے ایس کوئی فتو کی شیس ویا، پیشاب یا کسی پھی نجاست ہے قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا بالکل حرام ہے، اور میں معاذ اللہ اے جائز قرار دینے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ جن لوگوں نے میری طرف بید فتوی منسوب کیا ہے ان کی تر دید کرچکا ہوں، جو''روزنامہ اسلام'' کی اثاراگست ۲۰۰۴ء کی اشاعت میں شائع ہوچکی ہے، میری جس کتاب کا حوالہ میری طرف منسوب کرکے دیا جارہا ہے، اس کی حقیقت بھی میں نے اپنی تر دید میں واضح کردی ہے، اس کے باوجود جولوگ اس فتوے کومیری طرف منسوب کررہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی پر بہتان لگانے ہے ڈرنا چاہئے۔ فتوے کومیری طرف منسوب کررہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہے، اور کسی پر بہتان لگانے ہے ڈرنا چاہئے۔ والتہ سبحانہ اعلم والتہ ہے ایک ہوں۔ ۱۳۲۵ھ



# کتاب التفسیر و ما یتعلق بالقران کی رسیم کتاب التفسیر و ما یتعلق مائل کابیان) (قرآنِ کریم کے ترجمه اور تفییر سے متعلق مسائل کابیان)

# "أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ" الآية كَانُوتُو المَصَيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ

سوال: - سورة آل عمران كى آيت: ٢٣ ميں ہے: "اَلَـمُ تَــرَ اِلَــى الَّـذِيُـنَ أُوْتُوُا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوُنَ اِللّٰى كِتَٰبِ اللهِ"۔

اِشكال بيہ ہے كہ يہال "أو تو الكتاب" كے بجائے "أُو تُو الكِتاب" كيوں فرمايا كيا؟
"الكتاب" اور "كتاب الله" سے كيا مراد ہے؟ كيا "نصيبا" فرمانے كى وجہ بيہ كہان كيا الكتاب كي بعد كتاب الله" توصرف پاس تحريفات كے بعد كتاب كے بجائے "نصيبا من الكتاب" ہى بچا تھا؟ يا بيك مد "الكتاب" توصرف قرآن ہے اور باقی اہل كتاب كواس كا بجھ حصد عطا ہوا تھا۔

حضرت ہے بیانِ مفصل کی درخواست ہے، اس ناچیز نے'' دستہیل'' میں یوں لکھ دیا۔'' کتاب اللہی تو ایک ہے، (الکتاب پر الف لام جنس ہے)، اس کا ایک حصہ تو رات کی شکل میں یہود کو، وُ وسرا حصہ انجیل کی شکل میں نصاریٰ کو، اور مکمل کتاب قرآن کی شکل میں مسلمانوں کوعطا کی گئی ہے۔'' کیا بیتعبیر صحیح انجیل کی شکل میں مسلمانوں کوعطا کی گئی ہے۔'' کیا بیتعبیر صحیح محمد کے اسلم شیخو پوری

جواب: - مرمی جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب السلام علیم ورحمة الله وبرکانه آپ کا گرامی نامه ملا، اس آیت کریمه کی معروف تفییرین دو بین - ایک بید که "نصیبا من الکتب" مین "من" بیانیه ہے، جس کا حاصل بیہ ہے که "أو توا نصیبا" کے معنی بیہ بین که ان کونعمتوں کا ایک بڑا حصه دیا گیا، پھر "کتب" اس حصے کا بیان ہے، جس سے مراد تورا ق ہے۔

دُوسری تفسیر میہ ہے کہ "من" تبعیضیہ ہے، اور "السکتاب" سے مراد" توراق" ہی ہے، لیکن "ایساء" سے مراداس کی فہم عطا کرنا ہے، اور چونکہ کتاب الہی کی مکمل فہم کسی انسان کے لئے ممکن نہیں، "ایساء" سے مراداس کی فہم عطا کرنا ہے، اور چونکہ کتاب الہی کی مکمل فہم کسی انسان کے لئے ممکن نہیں، اس لئے اس کو "نصیبا من الکتاب" سے تعبیر کیا گیا، یعنی فہم کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، البتہ "من" تعیضیہ لینے کی صورت میں "الکتاب" سے مراد بعض حضرات نے لوحِ محفوظ بھی لی ہے، اور بعض تعیشیہ لینے کی صورت میں "الکتاب" سے مراد بعض حضرات نے لوحِ محفوظ بھی لی ہے، اور بعض

(۱، ۲) وفي تنفسير رُوح السعاني ج: ۳ ص: ۱۰ (طبع مكتبه رشيديه لاهور) ومن إما للتبعيض وإما للبيان على معنى (نصيبًا) هو الكتاب أو نصيبًا منه لأن الوصول الى كنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بيانا كان المراد انزال الكتاب عليهم وان جعل تبعيضًا كان المراد هدايتهم فهم ما فيه وعلى التقديرين الام في (الكتب) للعهد والمراد به التوراة وهو السمروي عن كثير من السلف، والتنوين للتكثير وجوز أن يكون الام في (الكتب) للعهد والمراد به اللوح، وأن يكون للجنس ... الخ. وراجع أيضًا التفسير المظهري ج: ۲ ص: ۲۵ (طبع بلوچستان بك دُيو). (محمد بيرض أواز)

حضرات نے جنسِ کتاب، اگر جنسِ کتاب مراد کی جائے تو اگر چداس میں تمام وُنیا کی کتابیں شامل ہوں گی، لیکن سیاق اللہ تعالیٰ کی کتاب البی تو ایک ہی ہے ، اس کا ایک حصہ تو را ق کی شکل میں بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا، یہ تعبیر بھی وُرست ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ چونکہ انہوں نے کتاب میں تحریفات کر لی تھیں، اس لئے کتاب کے بجائے "نصیبا من البتہ یہ کہنا کہ چونکہ انہوں نے کتاب میں تحریفات کر لی تھیں، اس لئے کتاب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اللکتاب" کہا گیا، علاوہ اس کے کہیں منقول نہیں ویکھا، فی نفسہ بھی وُرست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ "ایتاء" تو غیر محرف تو را ق کا ہوا تھا، بعد میں تحریف ان کا اپنا عمل ہے، اور آیت کر بہہ کے پہلے جھے میں بیان انتہ تعالیٰ کے انعام کا ہے، ان کے اپنے فعل کا نہیں۔ ان کا اپنا فعل بعد میں "شم یتو لیی" میں بیان انتہ تعالیٰ کے انعام کا ہے، ان کے اپنے فعل کا نہیں۔ ان کا اپنا فعل بعد میں "شم یتو لی "

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مظلیم بقلم: عبدالله میمن ۲٫۲ م۱۴۲/۳۱ه فتری نمبر ۴۹۲/۳۵)

عالم وین کا تفسیرسنانا سوال: - عالم محقق کا تفسیر سنانا ورسننا وُرست ہے یانہیں؟ جواب: - بلاشیہ جائز ہے۔ الجواب ضحیح الدور محد تقی عثمانی عفی عنہ الاس معنی عنہ الاس معنی عنہ البی عفی عنہ الاس معنی عنہ البی عفی عنہ

# قیامت کے وفت کی تعیین سے متعلق قرآنی آیت پر ایک سوال کا جواب

سوال: - الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''یہ لوگ (منکر) آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہدو بیجئے اس کی خبر تو بس الله ہی کے پاس ہے۔'' اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضور گو قیامت کے متعلق بیجے نہیں بتایا گیا۔ لہذا سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ فرب قیامت کی علامات حضور سے مروی ہیں، اور علائے دین نے بھی قیامت کے متعلق بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جبکہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو اس سلسلے میں علم نہیں تھا، تو قیامت کی علامات کیے تزیر

فر ما دی گئیں؟

#### پکتھال کے انگریزی ترجے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین مندرجہ ذیل انگریزی ترجمہ قرآن کریم کے مطالعے کے مطالعے کے متابع سے مترجم ایک کے متابع سے مترجم ایک انڈونیشا کے نومسلم ہیں جن کا نام درج ذیل ہے:

#### Muhammad Marmaduke Pickthall

ان کے انگریزی ترجے کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: - پکتھال کے انگریزی ترجے میں متعدّد مقامات پرغلطیاں بھی ہیں، لیکن بحثیت بھم مجموعی اسے استعال کیا جاسکتا ہے، البنۃ اب تک کے شائع شدہ انگریزی تراجم میں لعل محمہ جا والہ کا ترجمہ نسبتا سب سے بہتر ترجمہ وہ ہے جو نسبتا سب سے بہتر ترجمہ وہ ہے جو نسبتا سب سے بہتر ترجمہ وہ ہے جو معارف القرآن انگریزی کے ساتھ شائع ہور ہا ہے، مگر ابھی وہ زیرِ بھیل ہے۔ واللہ اعلم معارف القرآن انگریزی کے ساتھ شائع ہور ہا ہے، مگر ابھی وہ زیرِ بھیل ہے۔ واللہ اعلم معارف القرآن انگریزی کے ساتھ شائع ہور ہا ہے، مگر ابھی وہ زیرِ بھیل ہے۔ واللہ اعلم معارف القرآن انگریزی کے ساتھ شائع ہور ہا ہے، مگر ابھی وہ زیرِ بھیل ہے۔ واللہ اعلم کارور کی کیگر کارور کا

 <sup>(1)</sup> صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان
 وعلم الساعة .... الخ ج: ١ ص: ١٢ (طبع قديمي كتب خانه كراچي).

# تفسير معارف القرآن مين "إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُو دًا" الآية كَانِيكُمْ شُهُو دًا" الآية

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہاس وقت معارف القرآن جلد نمبر میں بیش نظر ہے، سورہ یونس رُکوع نمبر کی پہلی آیت میں: ' إِلَّا کُٹُ اَعَلَیْکُ مُ معارف القرآن جلد نمبر میں بیش نظر ہوئے تمہارے پاس' سمجھ میں نہیں آرہا، ناقص فہم میں بہی آتا ہے شہو ڈا" کا ترجمہ ' کہ ہم نہیں حاضر ہوئے تمہارے پاس' سمجھ میں نہیں آرہا، ناقص فہم میں بہی آتا ہے کہ اگر لفظ' نہیں' نہ ہوتو ترجمہ صاف اور بے غبار ہوجائے گا، جبیہا کہ حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں مثبت ترجمہ کیا ہے: ' ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔''

چونکہ معارف القرآن کا ترجمہ حضرت شیخ الہنڈ کا ہے تو احقر نے تفسیرِ عثمانی مطبوعہ سعودی عرب کو دیکھا تو اس میں بھی وہی معارف القرآن والا ترجمہ درج ہے۔

از راہِ کرم وضاحت فر مادیں تو عنایت ہے نہایت ہوگی۔

جواب: - "وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرُانٍ وَّلَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا" الآية -

تر جمہ حضرت شیخ الہندٌ: اور نبیں ہوتا تو کسی حال میں اور نہ پڑھتا ہے اس میں ہے کچھ قرآن اور نہیں کرتے ہوتم لوگ کچھ کام کہ ہم نہیں ہوتے حاضرتمہارے پاس۔

ترجمہ حضرت تھانو گُن اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں (۲) اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کوسب کی خبر رہتی ہے۔

حضرت شیخ الهند کے ترجے میں گوموجودہ محاورے کے اعتبارے پچھاغلاق ہے، کیکن ترجمہ بہر حال سیح ہے، اس لئے کہ عربی میں استغراق پر دلالت کرنے کا ایک اُسلوب یہ بھی ہے کہ پہلے نفی عام لائی جائے (جوعموماً نکرہ تحت النفی کی صورت میں ہوتی ہے)، پھر استثناء لایا جائے، جیسے یہ بتانا ہو کہ 'نہر نبی معصوم ہے' یوں کہیں گے: ''مها میں نہی الا و هو معصوم" ایسی تعبیرات کا اُردو میں ترجمہ عموماً دو طرح ہوسکتا ہے، ایک یہ کہ استغراق والا مثبت جملہ ذکر کردیا جائے جیسے ندکورہ مثال کا ترجمہ یوں کیا جائے: ''جو نبی بھی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے''۔ وُ دسرایہ کہ استثناء سے پہلے والے جملے کا ترجمہ نفی سے کر کے استثناء کے بعد والے جملے کو بصورت نفی اس کی صفت بنادیا جائے، جیسے: ''کوئی نبی ایسا نبیس جومعصوم نہ ہو''۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ پہلے طریقے کے مطابق ہے، اور حضرت شیخ الهند کا ترجمہ نبیس جومعصوم نہ ہو''۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ پہلے طریقے کے مطابق ہے، اور حضرت شیخ الهند کا ترجمہ نبیل طریقے کے مطابق ہے، اور حضرت شیخ الهند کا

<sup>(</sup>۱) ترجمه شیخ البندٌ تفسیر عثانی (طبع وار الاشاعت) خواص: ۱۰- (۲) بیان القرآن خ۵ اص: ۲۰ (طبع ایج ایم سعید کمپنی)-

دُوسرے طریقے کے۔اس میں اغلاق کی وجہ حرف نفی نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس ترجے میں موصوف اور صفت کو لفظ'' کہ' کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، جبکہ آج کل عموماً بیر ربط'' جو''،'' جس' وغیرہ کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ "وَمَا تَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُو دًا" کے ترجے میں لفظ'' کہ' کی جگہ ''جس بر'' وغیرہ لفظ رکھ کر دیکھئے، انشاء اللہ بات واضح ہوجائے گی۔

باقی اگر ''ہم نہیں حاضر ہوتے'' ہے حرف نفی حذف کردیا جائے تو احقر کے ناقص فہم کے مطابق ترجمہ غلط ہوجائے گا، بیدا بسے ہی ہوگا جیسے اُوپر ذکر کردہ مثال کا ترجمہ یوں کیا جائے:'' کوئی نبی ایسانہیں جومعصوم ہو' اسی طرح یہاں حرف نفی حذف کرنے ہے ترجے کا حاصل بیہ نکلے گا کہتم کوئی عمل ایسانہیں کرتے جس پرہم حاضر ہوتے ہوں۔
واللہ اعلم بالصواب

محد زاہد فیصل آبادی

حال وارد وارالعلوم كراچي،١٣

یہ جواب احقر کی ہدایت پرلکھا گیا ہے، اور احقر کی نظر میں دُرست ہے۔ واللہ اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنہ

۱۳۱۲/۱۳/۱۳ هـ (فتوی نمبر ۱/۲۴۱)

> مُعوّذ تین کے قرآنِ کریم کا حصہ ہونے سے متعلق حضرت ابن مسعورؓ کے عقیدے کی مفصل شخفیق

سوال: - ایک مشہور تفییر قرآن میں مُعوّز تین (سورہُ فلق والناس) کی قرآنیت کے متعلق بحث نے میرے ذہن کو کافی حد تک پریشان و پراگندہ کردیا ہے، اور اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ سرے سے قرآن ہی کے غیرمحرف ہونے کا ایمان نہ متزلزل ہوجائے۔ اس تفییر میں بے شار روایات و احادیث کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مُعوّز تین کوقرآن کی سورتیں نہیں مانتے تھے اور اسی لئے انہوں نے ان کو اپنے مصحف سے بھی ساقط کردیا تھا۔ بعض روایات میں اضافہ مانتے تھے اور اسی لئے انہوں نے ان کو اپنے مصحف سے بھی ساقط کردیا تھا۔ بعض روایات میں اضافہ ساتھ ہی میہ بھی کہا ہے کہ بیرائے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود گی رائے تھی جو اجتہادی غلطی تھی، لہٰذا ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ بیرائے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود گی رائے تھی جو اجتہادی غلطی تھی، لہٰذا ان کی رائے کو باقی صحابہ کے اجماع کے مقابلے میں رَدِّ کیا جاسکتا ہے۔ اس بحث سے کم از کم میں مطمئن نہیں ہو سے کا اس کئے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات کا طالب ہوں: -

ا: - قرآن کی کسی آیت کا انکار کر کے آیا کوئی شخص مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ درآ نحالیکہ بیا نکار

کتنی ہی معصومیت سے کیا جائے؟ اگر نہیں تو حضرت عبداللّٰہ کے متعلق آپ کی اور دُوسرے محققین کی کیا رائے ہے؟

7: - حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آخر ان سورتوں کا کیوں انکار کیا؟ یہاں یہ نہیں کہا جاسکا کہ ہوسکتا ہے کہ ابنِ مسعودؓ کو ان کی خبر نہ پہنچ سکی ہو، کیونکہ جیسا کہ ابنِ حجرؓ نے بجاطور پر یہ لکھا ہے کہ یہ سورتیں دورِ اوّل ہی سے متواتر تھیں اور نازل بھی مکی دور میں ہوئی ہیں، اتنے عرصے تک ابنِ مسعودؓ بیخ جبر نہیں رہ سکتے ، اس دور کے مسلمانوں کا بیطریقہ بھی تھا کہ ان تک وحی خبرِ متواتر کے ذریعہ پہنچ، اور وہ اس بحث میں اُلجھ پڑیں کہ مجھے تو معلوم نہیں، لہٰذا بیقر آن نہیں ہے۔ اور پھر بیا مربھی معلوم ہے کہ حضرت عثمان کے عہدِ مبارک میں تو ان سورتوں کا خبرِ متواتر ہونا مخفی نہیں رہ سکتا تھا اور موجودہ قرآن کی صحت پر تو صحابہ کرامؓ کا اجماع بھی ہو چکا تھا۔ ان حالات میں حضرت ابنِ مسعودؓ ناواقف نہیں رہ سکتے کی صحت پر تو صحابہ کرامؓ کا اجماع بھی ہو چکا تھا۔ ان حالات میں حضرت ابنِ مسعودؓ ناواقف نہیں رہ سکتے تھے، پھر انہوں نے ان سورتوں کا کیوں انکار کیا؟

سا: - عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف جومشہور قراء میں سے ہیں ان کی سند پرتمام اُمت کا اتفاق ہے، ان چاروں نے اسی قرآن کی سند، جے اب ہم آپ پڑھتے ہیں اور جس میں مُعوّز تین بھی شامل ہیں، ابنِ مسعود تین میں مُعوّز تین بھی شامل ہیں، ابنِ مسعود تی سیسلہ اسالہ اسناد غلط ہے، کیونکہ اس قرآن میں مُعوّز تین شامل ہیں اور وہ ان کے مئر تھے، اس سے یہی نتیجہ نکاتا ہے کہ موجودہ قرآن میں بیسورتیں الحاقی ہیں۔ ابنِ مسعود تی شاگردوں نے کم از کم ایک دفعہ تو ان پر جھوٹ گھڑا ہے، باقی قرآن میں میسورتیں الحاقی ہیں۔ ابنِ مسعود تی کہ کتنا حصہ الحاقی ہوگا اور کتنا وہ حصہ ہے جوحضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوا تھا، ان احادیث سے قرآن کی قطعیت متاثر نہیں ہوجاتی ؟ جواب: -محترمی و مکری! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ جواب: -محترمی و مکری! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

آپ کا گرامی نامہ مجھے دیں بارہ دن پہلے مل گیا تھا، جواب میں تا خیراس کئے ہوئی کہ آپ کا جواب قدرے تفصیل کا طالب تھا، اور مجھے ہجوم مصروفیات میں اتنا وقت ندمل کا کہ فوراً جواب لکھوں۔ ہمرکیف! اب آپ کے سوالات کا جواب مبین خدمت ہے، خدا کرے کہ یہ جواب آپ کی تشفی کر سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری اُمت کی طرح مُعوّد نین کو قرآن کا جزء مانے تھے، اور جن روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اُن کوقر آن کا جزء نہیں مانے تھے، وہ دُرست نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اُن کریم کی جومتواتر قراء تیں منقول ہیں ان میں مُعوّد تین شامل ہیں۔

قراء تِعشرہ میں سے عاصم کی قراء ت حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمیؓ، حضرت زربن حبیشؓ اور

حضرت ابوعمروالشبیانی سے منقول ہے، اور یہ تینوں اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں، (وکیسے النسسر فی الفواءات العشر لابن المجودی جین، (ایشا جات اسی طرح جزہ کی قراءت علقمہ اسود، ابن وہب البن وہب اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، (ایشا جات اس کے علاوہ قراءت عشرہ ابن وہب مسائی اور خلف کی قراء تیں بھی بالآخر حضرت عبداللہ بن مسعود پر ہنتی ہوتی ہیں، کیونکہ کسائی ، حزہ کے شاگرد ہیں، اور اس بات پر اُمت کا اجماع ہے کہ حزہ کے شاگرد ہیں، اور اس بات پر اُمت کا اجماع ہے کہ قراءات عشرہ کی اسانیہ میں، (فیض الباری جاس ص: ۱۲۲)۔ اس لئے اگر کوئی خبر واحدان متواتر قراءتوں ساتھ نقل ہوتی چلی آرہی ہیں، (فیض الباری جاس ص: ۲۲۲)۔ اس لئے اگر کوئی خبر واحدان متواتر قراءتوں کے خلاف ہوتی وہ یقینا واجب الرد ہے اور اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس بناء پر محقق علاء اور محدثین کی اکثریت نے ان روایتوں کوضعیف، موضوع کم از کم نا قابل قبول بتایا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود گی طرف یہ باطل نہ جب منسوب کرتی ہیں، چنداقوال ذیل ہیں پیش خدمت ہیں:۔

ا: - شیخ الاسلام علامہ نوویؓ جوجلیل القدر محدثین میں ہے ہیں شرح مہذب میں تحریر فرماتے ہیں: -

أجمع المسلمون على أنّ المعوّذتين والفاتحة من القرآن، وان من جحد منها شيئًا (٣) كفر، وما نقل عن ابن مسعودٌ باطل ليس بصحيح. (بحواله الاتّقان ٢:١ ص:٨١)\_

'''مسلمانوں کا ااس پر اجماع ہے کہ مُعوّذ تین اور فاتحہ قر آنِ کریم کا جزء ہیں، اور اگر کو کی شخص ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے تو وہ کا فر ہوجائے گا، اور اس سلسلے میں حضرت ابنِ مسعودؓ ہے جو پچھ منقول ہے وہ ضیح نہیں۔''(۵)

#### ۲: – علامه ابن حزئمٌ تحرير فرماتے ہيں: –

وكل ما روى عن ابن مسعود من أن المعود دين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع، لا يصحّ وانما صحت عنه قراءة عاصم عن زربن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعودة تان. (المحلى لابن حزم ج: الص: ١٣٠٠ طبع دمشق و مصر)

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج:١ ص:١٥٥ (مطبع مصطفي محمد، مصر).

<sup>(</sup>٢) ج: ١ ص: ١٩٥ (مطبع مصطفى محمد، مصر).

<sup>(</sup>٣) وفنى فينض البنارى قبيل كتناب فنضنائل النقرآن ج: ٣ ص: ٢٩٢ (طبيع مكتبه حقانيه پشاور) واعلم أن سند الكسنائني ينتهني الني ابن مسعود، لأنه قرأ على حمزة ومثله ينتهني سند خلف الذي من العشرة الى ابن مسعود فانه قرأ على سليم وهو على حمزة واسناد القراء العشرة أصح الأسانيد باجماع الأمة وتلقى الأمة له بقبولها.

 <sup>(</sup>٣) و يُحكنا الإشقان في عبلوم القرآن ج: ١ ص: ٢٤٢ (طبع مكتبه نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة) وكذا في فيض
 البارى ج:٣ ص: ٢٦٢ (طبع مكتبه حقانيه پشاور).

<sup>(</sup>۵) و يَعِينَهُ: أردوترُ جمه الاِتقان في علوم القرآن عنّ: النس: ۲۱۲ (طبعُ ادارةُ اسلاميات ۴۰۲ هذير برطاق ١٩٨٢ م)

''وہ تمام روایات جن میں کہا گیا ہے کہ مُعوّز تین اورسورۂ فاتحہ حضرت ابنِ مسعودؓ کے مصحف میں نہیں تھیں، وہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں، بلکہ ان سے قراء ت ِ عاصم ثابت ہے جو زربن حبیشؓ سے منقول ہے اور اس میں مُعوّز تین بھی ہیں اور فاتحہ بھی۔''

":- امام فخر الدین رازیؓ اور قاضی ابو بکر بن عربیؓ نے بھی اس روایت کوشیح ماننے ہے انکار کیا ہے۔ (المحلی لابن الحزم ج:اص: ۱۳ مطبوعہ دشق سنہ ۱۳۲۷ھ) بعد مدر مدر کے مامان تھے۔ فیار میں م

س: - علامه بحرالعلوم تحرير فرماتے ہيں: -

فنسبة إنكار كونها من القرآن اليه غلط فاحش، ومن أسند الانكار الى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الأسانيد الصحيحة بالاجماع والملتقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل والأمة كلها كافّة، فظهر أن نسبة الانكار الى ابن مسعود باطل.

'' حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو مُعوّذ تین کے جزءِ قرآن ہونے کا منکر بتانا نہایت فخش غلطی ہے، اور جس شخص نے اس انکار کی نسبت ان کی طرف کی ہے اس کی سند ان اسانید کے مقالبے میں ناقابلِ اعتبار ہے جو اجماعی طور پر صحیح ہیں اور جنھیں علائے کرام بلکہ پوری اُمت نے قبول کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی طرف انکار کی نسبت باطل ہے۔''

(۱) (۱۲:ص:۲:۴ ص:۲۲) الثبوت ج:۲ ص

#### ۵: -مصر کے علمائے متا خرین کے سرخیل علامہ زاہد الکوٹری کی لکھتے ہیں: -

ومن زعم أنه لم يكن في مصحفه الفاتحة والمعوّذتان أو أنه كان يحك المعوّذتين فكاذب قصدا أو واهم من غير قصد، والمعوّذتان موجودتان في قراءة ابن مسعود المتواترة عنه بطريق أصحابه. وكذلك الفاتحة وقراءته هي قراءة عاصم المتواترة التي يسمعها لمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في كل حين وفي كل الطبقات، وأني يناهض خبر لأحاد الرواية المتواترة .... وقد أجاد ابن حزم الرة على تقولات المتقولين في هذا الصدد في كثير من مؤلفاته.

''اور جس شخص کا بیہ خیال ہو کہ حضرت ابنِ مسعودؓ کے مصحف میں فاتحہ اور مُعوّز تین نہیں تھیں یا وہ مُعوّز تین نہیں تھیں یا وہ مُعوّز تین کو صحف ہولتا ہے یا غیر شعوری طور پر وہ مُعوّز تین کو صحف ہولتا ہے یا غیر شعوری طور پر وہم میں مبتلا ہے، کیونکہ مُعوّز تین اور اسی طرح سورۂ فاتحہ حضرت ابنِ مسعودؓ کی اس قراءت میں موجود ہیں جو ان کے شاگر دوں کی سند سے متواتراً منقول ہے، اور ان کی قراءت عاصم کی وہ مشہور قراءت

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت ج: ٢ ص: ١٣ (طبع دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان).

ہے جسے مشرق ومغرب کے تمام مسلمان ہر زمانے اور ہر طبقے میں سنتے چلے آئے ہیں، اور بیدا خبار آحاد اس متواتر قراءت کا مقابلہ کیسے کر عمق ہیں؟ اور علامہ ابنِ حزمؓ نے اپنی متعدّد کتابوں میں اس قسم کے اور علامہ ابنِ حزمؓ نے اپنی متعدّد کتابوں میں اس قسم کے اور اللہ کی بڑی اچھی تر دید کی ہے۔''

یہ چنداقوال صرف نمونے کے لئے پیش کئے گئے ہیں، ورندان کے علاوہ اور بھی بہت سے محقق علماء نے ان روایات کو بیچ ماننے ہے انکار کیا ہے۔

اس پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ حافظ ابنِ حجرؒ اور علامہ نورالدین بیٹمیؒ نے تصریح کی ہے کہ ان (۳) روایتوں کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (فتح الباری ج:۸ ص:۲۰۳، ومجمع الزوائد ج:۷ ص:۴۹۱)

پھر ان روایتوں کو غیر سے کہا جاسکتا ہے؟ لیکن جو حضرات علم حدیث سے واقف ہیں، ان پر بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ صرف راویوں کا ثقہ ہوناکسی روایت کے سیح ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ بیہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی علت یا شندوذ نہ پایا جائے۔ تمام محدثین نے '' حدیث سیح کی تعریف میں بیہ بات لکھی ہے کہ وہ روایت ہر شم کی علت اور شندوذ سے خالی ہو۔ چنانچہ اگر کسی روایت میں کوئی علت یا شندوذ بیا یا جاتا ہوتو راویوں کے ثقہ ہونے کے باوجود اس کو سیح قرار نہیں دیا جاتا۔ حافظ ابن الصلا کے این مقدمے میں تحریفرماتے ہیں: -

فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات لجامع شروط الصحة من حيث النظاهر ويستعان على إدراكها بتفرد الراوى وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن. (كواله مقدمة فتح الملهم نا اسناه).

''پن حدیثِ معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی ایس'' علت'' معلوم ہوئی ہو جواس حدیث کی صحت کو مجروح کرتی ہو باوجود یکہ ظاہری نظر میں وہ حدیث سیجے سالم معلوم ہوتی ہواور یہ'' علت'' اس سند میں بھی واقع ہوجاتی ہے جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں اور جس میں بظاہر صحت کی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں، اور اس علت کا ادراک علم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کومختلف طریقوں سے ہوجاتا ہے، سبھی راوی کومتفرد و کچھ کر، اور بھی بید دکھے کر کہ وہ راوی کسی دُوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی دُوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی دُوسرے راوی کی خوالفت کر رہا ہے اور اس

<sup>(1) (</sup>مطبع ایج ایم سعید).

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري ج: ٨ ص: ٣٣ (مطبع دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور).

 <sup>(</sup>٣) مطبع دار الكتاب العربي، بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٣) فتح الملهم ج: ١ ص ٢٠ ١٠ رطبع مكتبة دار العلوم كراچي

حدیث کی ایک قشم'' شاذ'' ہے، اس کے راوی بھی ثقہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی۔

لہذا جن روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ وہ مُعوّذ تین کوقر آنِ کریم کا جزء نہیں مانتے تھے، علامہ نوویؓ اور ابنِ جزمؓ وغیرہ نے ان کو، روایوں کے ثقتہ ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل تین وجوہ سے قابل قبول نہیں سمجھا:-

ا:- بیرروایتیں معلول ہیں اور ان کی سب سے بڑی علت بیہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی ان قراء توں کے خلاف ہیں جوان سے بطریق تواتر منقول ہیں۔

۲: - مندِ احمد کی وہ روایت جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا بیصری قول نقل کیا گیا ہے کہ: ''إنها ما لیستا من کتاب الله'' (مُعوَ ذِنین اللّٰہ کی کتاب کا جزء نہیں ہیں) صرف عبدالرحمٰن بن بزید نخعی سے منقول ہے، اور کسی نے صراحةً ان کا بیہ جمله قل نہیں کیا۔ (دیکھے: مدجہ مع الزواند للهیشمی ج: ۷ صراحةً ان کا بیہ جمله قل نہیں کیا۔ (دیکھے: مدجہ مع الزواند للهیشمی ج: ۷ ص: ۱۸۹)

اور متواترات کے خلاف ہوئے کی وجہ سے بیہ جملہ یقیناً شاذ ہے، اور محدثین کے اُصول کے مطابق '' حدیثِ شاذ'' مقبول نہیں ہوتی۔

س:- اگر بالفرض ان روایتوں کو سیح مان بھی لیا جائے تب بھی بہرحال بیہ اخبارِ آ حاد ہیں اور اس بات پراُمت کا اجماع ہے کہ جوخبرِ واحد متواترات اور قطعیات کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے جو قراء تیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کی صحت قطعی ہے، لہٰذا ان کے مقابلے میں بیہ اخبار آ حادیقینا واجب الردّ ہیں۔

اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر بیر وایتیں صحیح نہیں ہیں تو ان ثقہ راویوں نے ایسی بیانتو ان ثقہ راویوں نے ایسی بیانتوں کی حقیقت یہ ہوسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معتود معتوبات کرتے ہوئے کسی راوی کو وہم ہوا اور اس نے ایخ مصحف میں ان کو نہ لکھا ہو۔ اس واقع کو روایت کرتے ہوئے کسی راوی کو وہم ہوا اور اس نے اسے اس طرح روایت کردیا گویا وہ انہیں سرے سے جزء قرآن بی نہیں مانتے تھے، حالانکہ حقیقت صرف اتی تھی کہ معتود تین کو جزء قرآن مانے کے باوجود انہوں نے اپنے مصحف میں ان کونہیں لکھا تھا، اور نہ لکھنے کی وجوہ بہت می ہوگئی ہیں، مثلاً علامہ زاہد الکوثری نے فرمایا ہے کہ: انہوں نے مُعود تین کو اور نہ لکھنے کی وجوہ بہت می ہوگئی ہیں، مثلاً علامہ زاہد الکوثری نے فرمایا ہے کہ: انہوں نے مُعود تین کو

 <sup>(</sup>١) (مطبع دار الكتاب العربي، بيروت لبنان).

<sup>(</sup>٢) ناشر: أحمد عبدالرحمن، البنا الساعاتي.

اس لئے نہیں لکھا کہ ان سے بھولنے کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ بیہ ہرمسلمان کو یاد ہوتی ہیں۔ (مقالات الکوٹری س:۱۷)۔

اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے مصحف میں سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی ، اور امام ابو بکر الانبار گ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ: "لو سحتہ الکتہ اللہ الکتہ اللہ سورہ" (اگر میں سورہ فاتحہ لکھتا تو اسے ہر سورت کے ساتھ لکھتا)۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ بڑھی جاتی ہے، اس لئے ہر سورت کا افتتاح فاتحہ سے ہونا چاہئے۔ لہذا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ:

میں نے اسے نہ لکھ کر اختصار سے کام لیا اور مسلمانوں کے حفظ پر اعتاد کیا۔

میں نے اسے نہ لکھ کر اختصار سے کام لیا اور مسلمانوں کے حفظ پر اعتاد کیا۔

بہرکیف! اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے مصحف میں سور و فاتحداور مُعوّ ذیمین تحریر نہ فرمائی ہوں تو اس کی بہت ہی معقول توجیہات ہو سکتی ہیں، اور ان سے یہ سمجھنا کسی طرح ورست نہیں ہے کہ وہ ان کوقر آن کریم کا جزء نہیں مانتے تھے، جبکہ ان سے تواتر کے ساتھ پورا قرآن شاہت ہے۔

، اس شخقیق کے بعد آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوجا تا ہے، کیونکہ وہ اس قصے کو سیح قرار دینے پر مبنی ہے۔

یہ مکتوب احقر نے حضرت والد صاحب مطلعم کو بھی سنادیا تھا، انہوں نے بھی اس کی تائید و قصدیق فرمائی۔ تصدیق فرمائی۔

(فتوی نمبر ۹۱/۲۳۱ د)

#### "إِنَّكَ مَيِّتُ وَّ إِنَّهُمُ مَّيَّتُونَ" كَيْ تَفْسِر

سوال: - محترى جناب مفتى صاحب! مهرباني فرماكراس آيت كا خلاصة تفسير تحرير فرمادين: "إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُمُ مَّيَّتُونَ" -

جواب: - اس آیت کالفظی ترجمه تو بیہ ہے کہ: ''اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کوبھی موت آنی ہے اور ان کوبھی۔'' آیت کا سیاق وسباق یہ ہے کہ مشرکین کے عقیدۂ شرک کا ابطال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سیا ہے کہ آپ میں اور ان مشرکین میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ دونوں کی وفات

<sup>(</sup>١) (مطبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) تنفسيسر القرطبي ج: ١ ص: ۱۱ ا ۱۵ ۱ (صطبع دار الكتباب العربي للطباعة والنشر ۱۳۸۷هـ - ۱۹۲۸ ا انتشارات ناصر خسرو، ايران).

کے بعد یقینی طور پر ہوجائے گا، جب مؤمن و کا فرسب بارگاہِ الٰہی میں جمع ہوں گے تو ان مشرکین کوخود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی غلطی پر تھے۔''

یہ اس آیت کا خلاصۂ تفسیر ہے، یہ آیت حیاتِ انبیاء کے عقیدے کے منافی نہیں ہے، اس
لئے کہ انبیاء کی اور عام انسانوں کی موت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انبیاء کی ارواح کا تعلق ان کے اجسام
کے ساتھ عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ باقی رہتا ہے، اس لئے ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور
ان کی ازواجِ مطہرات سے ان کے بعد کسی کے لئے نکاح جائز نہیں ہوتا، اور اسی لئے اس آیت میں
دونوں کی موت کو الگ الگ ذکر فرمایا گیا ہے۔
واللہ سجانہ اعلم
الجواب شجیح
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤى نمبر ٢٢/٦٠٩ ب)

### ''تفہیم القرآن' کا بغیر تنقید کے مطالعہ کرنا

سوال: – مولا نا مودودی کی تفسیر' د تفهیم القرآن' بغیر کسی تنقید کے پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟
جواب: – ' د تفہیم القرآن' میں بہت ی باتیں جمہور کے مُسلّمات واقوال کے خلاف ہیں،
اس لئے اسے بقولِ سائل بلاتنقید پڑھنا پڑھوانا دُرست نہیں ہے۔ درسِ قرآن کے لئے حضرت تھا نوئ یا یا معام عقادہ کیا جائے۔
علامہ عثانی کی مستند تفاسیر سے استفادہ کیا جائے۔
واللہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح عقااللہ عنہ کے مشابع عقااللہ عنہ کہ شفیع عقااللہ عنہ کی تعدہ ۱۸/۱۸ الف)

### سب سے پہلی تفسیر کون سی ہے؟

سوال: - کسی صاحب نے ''ابلاغ'' میں لکھا ہے کہ حضرت اُبی بن کعب ؓ نے سب سے پہلے قرآنِ پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ علامہ ذہبیؒ کے بیان کے مطابق فن تفسیر میں سب سے پہلے حضرت سعید بن جبیرؓ نے کتاب لکھی ہے، اور مؤرؓ نے ابنِ خلکانؓ کے بیان کے مطابق ابن جریجؓ متوفی سنہ ۱۵ھ نے سب سے پہلے تفسیر لکھی ، حضرت عبداللہ بن عبال متوفی سنہ ۱۵ھ نے سب سے پہلے تفسیر لکھی ، حضرت عبداللہ بن عبال متوفی سنہ ۱۸ھ نے بیال سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنی شخفیق عبال ؓ متوفی سنہ ۱۲ھ میں اپنی شخفیق

<sup>(</sup>١) و يكيف خلاصة تغسير معارف القرآن ج: ٤ ص: ٥٥٥\_

حوالے کے ساتھ تحریر فر ماکنیں۔

جواب: - جہاں تک ہماری معلومات رہنمائی کرتی ہیں، حضرت اُبیّ بن کعب ہی سب سے پہلے صاحب ِتصنیف مفسر ہیں۔ صحابہ کرام ہیں سے بہت سے حضرات تفسیر کا درس ویا کرتے ہے، لیکن کسی کی تفسیر کا کتابی شکل میں مدوّن ہونا خابت نہیں ہے، اور حضرت اُبیّ بن کعب ہے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطیؓ تحریر فرماتے ہیں: -

وأما أبى بن كعبٌ فعنهُ نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عنه وهذا اسناد صحيح، وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم منها كثيرا، وكذا الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده. (الاتقان ج: ٢ ص: ١٨٩، حجازى قاهرة سنة ١٣٦٨هـ). (١) ترجمه: - ''ر ب حضرت أبيّ بن كعبٌ تو ان ب ايك برُ انسخه منقول ب، جس ابوجعفررازى، رئيج بن انسعن ابي العاليه كي واسط سے روايت كرتے ہيں، اور يه سند سيح ہے ۔ ابنِ جريراورابن ابي حاتم نے اس نسخ سے بہت بى روايات لى بين، اس طرح حاكم نے مشدرك بين اور امام احدٌ نے مسد ميں بھى ، '(۱)

رہے حضرت عبداللہ بن عباس "سواگر چہ وہ با تفاق مفسرین کے امام ہیں، لیکن اوّل تو ان کی تفسیر کتابی شکل میں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، آج کل "تندویسو المه قباس" کے نام سے جونسخہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے اس کی سند نہایت ضعیف ہے، کیونکہ بیاسخہ محمد بن مروان السدی الصغیرعن الکلمی عن ابی صالح کی سند سے ہے، اور اس سلسلہ سندکومحدثین نے "سلسلہ الکذب" قرار دیا ہے۔

اور اگر بالفرض حضرت ابن عباس کی تفاسیر کا کوئی کتابی مجموعہ ثابت بھی ہوتب بھی اسے علم تفسیر کی پہلی کتاب قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ حضرت اُبیّ بن کعب اُن سے متقدم ہیں، حضرت ابنِ عباس کی وفات طائف میں سنہ ۲۸ھ میں (سنہ ۲۸ھ میں نہیں، جبیہا کہ سائل نے لکھا ہے) ہوئی ہے، عباس کی وفات طائف میں سنہ ۲۸ھ میں وفات یا چکے تھے۔

جبکہ حضرت اُبیّ بن کعب سنہ ۲۰ھ میں وفات یا چکے تھے۔

(مقدمة فسیر مراغی ج:اص بے)

<sup>(</sup>١) الاتقان في علوم القران ج: ٣ ص: ١٣١٨ (طبع مكتبه نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة).

<sup>(</sup>٢) أردوتر جمے كے لئے وكي الاتقان ج:٢ ص:٣١٥ (طبع ادارة اسلاميات لا بور)

<sup>(</sup>٣) وفي مقدمة تفسير المراغى ج: ١ ص: ٢، ٤ (مطبع مصطفى، مصر) طريق أبي النصر محمد بن السائب الكلبي الممتوفى سنة ١٣ ١ هـ وهـي أوهى الطريق، ولا سيما اذا وافقتها طريق محمد بن مروان السدّى الصغير المتوفى سنة ٨٦ ١ هـ وقد طبع تفسير ينسب الى ابن عباسٌ برواية الفيروز آبادى صاحب القاموس سماه "تنوير المقباس من تفسير الد عباس".

<sup>(</sup>۳) (مطبع مصطفی، مصر).

# جناب مودودی صاحب کا حضرت دا ؤدعلیہ السلام کے قصے میں اور ہاء کی بیوی کا واقعہ ذکر کرنا

سوال: - مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:''گراس کی اصلیت صرف اس قدرتھی کہ حضرت داؤد نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائل کے عام رواج سے متاثر ہوکر اور یاء سے طلاق کی درخواست کی تھی ....الخ'' اس عبارت پر اعتراض ہی ہے کہ کیا خدا کا نبی بڑی سوسائٹی سے متاثر ہوسکتا ہے؟ وُوسری عرض یہ ہے کہ مفسرین حضرات نے اس واقعے کونقل کیا ہے،لیکن کیا کسی مفسر نے بید کھا ہے کہ ہمارے نزدیک باقی تمام تأویلات سے بیہ تأویل ہی مرزح ہے؟

r:-عصمت، انبیاءعلیہم السلام کے لواز م ِ ذات ہے ہے یانہیں؟ س:- کیا انبیاءعلیہم السلام کو نبوت ہے قبل بھی وہی عصمت حاصل ہوتی ہے جو کہ نبی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے؟

جواب :- اصل بي ب كم محقق مفسرين نے حضرت واؤو عليه السلام ك اس واقع ميں اور ياء كى بيوى كے قصے كواختيار نہيں كي، حافظ ابن كثير تحرير فرماتے ہيں كه: أكث رها ما حافظ من الاسوائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، للكن روى ابن أبى حاتم ههنا حديث الا يصبح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنسٌ، ويزيد وان كان من الصالحين للكنه ضعيف الحديث عند الأئمة (")

اوریاء کا بیاقصہ درحقیقت بائبل کی کتاب سموئیل سے مأخوذ ہے، جس کے مصنف کا آج تک پیتہ ہی نہیں چل سکا، لہٰذا بہت سے محققین نے سیح اسے قرار دیا ہے کہ دراصل حضرت واؤد علیہ السلام نے ظالم کے بجائے مظلوم سے خطاب فرمایا، جس سے طرف داری متوجم ہوتی تھی اور اسے خلاف عدل سمجھ

<sup>(</sup>۱) بیفتوئی ''اببلاغ'' کے شہرہ صفر ۱۳۸۷ھ ہے۔

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ج:۳ ص:۵۵ سورة ص.

(۱) کر اِستغفارفر مایا۔ (بیان القرآن ج:۱۰ ص:۸)۔

امام رازیؓ نے اسی قسم کی اور توجیہات بھی نقل کی ہیں۔ (تفسیر بہیر ج:ا ص:۱۸۹)۔ لہٰذا آیت کی بے غبار اور محقق تفاسیر تو وہی ہیں جوامام رازیؓ یا حضرت تھانویؓ اور علامہ آلویؓ وغیرہ نے نقل کی ہیں۔

البت بعض مفسرین نے اس کو بھی اختیار کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی شخص ہے اس کی بیوی کو طلاق وینے کی درخواست کرنا مرقت کے خلاف نہ سمجھا جاتا تھا، اور قانونی قباحت تو اس میں آج بھی نہیں ہے، اس لئے حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یاء سے اسی قسم کا مطالبہ کیا تھا۔ فقیل: انبه علیہ السلام رأی اصوأة رجل .... فسأله أن يطلقها فياستحی أن يو دہ ففعل فتروجها و هی أم سليمان، و کان ذلک جائبزًا فی شریعته معتادا فیما بین أمته غیر مخل بالمروعة. (رُوح المعانی ج: ۲۳ ص: ۱۸۵)۔

لہٰذا یہ تفسیر جوسوال میں نقل کی گئی ہے ہے اصل تو نہیں، مگر اوّل تو مرجوح ہے، وُوسرے ''سوسائٹی کے رواج سے متاثر ہونے'' کا لفظ قدرے خلاف احتیاط ہے، اس کے بجائے''سوسائٹی کے مطابق'' کا لفظ ہوتا تو مناسب تھا،لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ نبی کسی بُرے کام میں سوسائٹی کے رواج سے متاثر ہوگیا، کیونکہ بیکام نہ ناجائز تھا اور نہ خلاف مروّت ۔ ہاں! نبوّت کے مقام بلند کے پیش نظر حضرت واؤد علیہ السلام نے اسے بُر اسمجھ کر اس پر اِستغفار فرمایا۔

ان کے تعظمت، انبیاء علیہم السلام کے لئے لازم ہے، اور ان سے کسی وقت بھی بیصفت جدانہیں ہوتی، ان کی لغزشوں کا ذکر قرآنِ کریم وغیرہ میں آیا ہے، وہ سب خلاف اُولی باتیں تھیں، جوشرعاً معصیت نہیں، مگر انبیاء علیہم السلام کوان کی جلالت قدر کی وجہ سے ان پر بھی تنبیہ کی گئی۔

معصیت نہیں، مگر انبیاء علیہم السلام کوان کی جلالت قدر کی وجہ سے ان پر بھی تنبیہ کی گئی۔

سا: - سیجے یہ ہے کہ نبوت سے قبل بھی انبیاء علیہم السلام سے کوئی گناہ سرز ونہیں ہوا۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸٫۲٫۲۳ (فتوی نمبر ۱۹/۳۰۰ هف

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

<sup>(</sup>۱) بیان القرآن ج:۱۰ ص:۹ (طبع سعید) نیزتفصیل کے لئے دیکھئے: معارف القرآن حضرت کا ندھلوکی ج:۱ ص:۳۱ تا ۳۱ (طبع مکتبه عثانیه لاہور)۔

<sup>(</sup>٢) و نکھئے:تفسیر کہیر ج:١٦ ص:١٩٩ تا ١٩٩٤

 <sup>(</sup>۳) (طبع مكتبه رشيديه لاهور).

## ''وَ الْقَنِتِيُنَ وَالْقَنِتِتِ . . . . الخ'' ميں قنوت كامعنی'' قراءت'' ہے كرنا

احقر محدثقي عثاني عفي عنه

قرآنِ کریم کورسم عثمانی کے علاوہ کسی اور رسم الخط ملیں لکھنا سوال: - لوگوں کوقرآنِ کریم پڑھانے کے لئے قرآن کورسم عثمانی کے سواکس اور رسم الخط میں لکھنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: - قرآنِ کریم کو رسم عثمانی کے سواکسی اور رسم الخط میں لکھنا باجماع ناجائز ہے، لوگوں کو قرآنِ کریم پڑھانے کے لئے عربی رسم الخط سکھایا جائے، مجمی رسم الخط میں لکھنا وُرست نہیں،

(۱) وفي لسان العرب ج: ۱۱ ص ۳۰ ۳ ۳ قت رقنوت وير د بمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعباضة والمقيام وطول القيام والسكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه، وفيه أيضًا بعد أسطر: القائدة الذاكر بله تعالى، كما قال الله تعالى: "امّنُ هو قنيتُ انتاءَ اللّي ساجلًا وقائما" وكذا في المنجد ص: ۳۸۱. يزقوت كايك مخي "سترن كرن" بني به و كيف أرومني مسوم الخط و آداب كتابته ج: ۴ ص: ۳۵۱ (طبع مكتبة نزّار مصطفى الباز، مكة المنكر منه قال أشهب: ستل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء افقال: لا إلَّا على الكتبة الأولى، رواه الداني في المقتع، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الألمة، و بعد أسطر: وقال الامام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الامام في واو أو ياء أو الف أو غير ذلك، وفي حلاصة النصوص الحنية ص: ۳۵ (بحوالله جواهر الفقه) أحمع المسلمون قاطبة على وجوب اتباع رسم مصاحف عثمان ومنع مخالفته ... وسي ۳۵۰ دليل المعرفان المعرفان للزرقاني ص: ۳۵، المنقع في رسم مصاحف الأمصار ص ۳۳، نثر المرجان في رسم نظر القرآن ص: ۳۵، للواقف البيان في رسم القرآن ح: ۲ ص: ۲۵، الجامع لما يحتاج اليه من رسم المصحف ص: ۳۵، المتعمدة ص: ۳۵، المتحدة عن رسم المتحدة عنه المتحدة عنهان ومنع مخالفة ...

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو جواہر الفقہ ج: اص: ۳۷ مؤلفہ حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ۔ والله سبحانه اعلم

۱۱۲۹۷۲۲۱۱۵ (فتوی نمبر ۲۸/۶۳۰ پ)

## وحی ہے متعلق مقدمہ معارف القرآن کی ایک عبارت کی وضاحت

سوال: - حضرت مولانا نے معارف القرآن کے مقدمہ میں جہاں وی کی حقیقت بیان کی ہو وہاں راقم الحروف کے ایک مقامی دوست نے ایک شبہ کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مولانا سے مؤدّ بانہ درخواست ہے کہ اس کی وضاحت فرمادیں۔ وہ یہ ہے کہ راقم الحروف نے اپنی کوتاہ نظر سے یہ عبارت کھی ہوئی پائی: '' چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایبا پیدا کی ہیں جن کے ذریعہ اسے نہ کورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس، یعنی آئھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دُوسرے مقل اور تیسرے وی' ' (نیز معارف القرآن کے انگریز کی ترجے میں میں منہ اور ہاتھ پاؤں، دُوسرے مقل اور تیسرے وی' ' (نیز معارف القرآن کے انگریز کی ترجے میں اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اس کلام کو' وی' کہا جاتا ہے۔' چنانچہ راقم الحروف کی ناقص فہم میں یہ شبہ سا ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں وی کا لفظ عام ہے، وی مثلو اور وی غیرمتلو دونوں پر مشتمل ہے، لہذا وی مثلو پر اشکال نظر آتا ہے، لہذا رہنمائی فرمائیں۔

جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا خط ملا،''وحی'' کے معنی ہیں''اللہ تعالیٰ کا کسی بندے (پیغیبر) پر اپنا کلام نازل فرمانا، یا کسی اور طرح سے اُسے خبر دینا'' اور اس معنی میں وحی مخلوق، حادث اور غیر قدیم ہے۔ جو چیز قدیم اور غیر مخلوق ہونا حادث اور مخلوق ہے، لہذا غیر مخلوق ہے، لہذا اس علام مِنسی ہے، لہذا اس عبارت میں کوئی إشکال نہیں۔

واللہ سجانہ اعلم میں میں کوئی اِشکال نہیں۔

# کتاب الحدیث و ما یتعلق به په کتاب الحدیث و ما یتعلق به په کتاب اوراس سے متعلق مسائل کا بیان )

| L' |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

### مرسل حدیث کی جحیت ہے متعلق احناف کا موقف

سوال: - مرسل روایت کے متعلق محدثین (جمہور) کا جومسلک ہے وہ تو معلوم ہے، اور علائے احناف کا مسلک معلوم ہے کہ ان کے ہاں مرسل روایت مقبول و جت ہے، لیکن دریافت طلب امرید ہے کہ یہ مرسل روایت کا مقبول ہونا اکابر علمائے حفیہ کے نزد کیک علی الاطلاق ہے یا اس کی چند صورتین مشتنی ہیں، یعنی مثلا ایک مرسل روایت کسی سیح متصل سند والی مرفوع روایت کے مخالف ہے اور اس کے منافی ہے، جی کہ ان میں تطبیق کی صورت بھی نہ ہو، یا مثلاً اس مرسل روایت سے کوئی عقیدہ خابت ہو، یا مثلاً اس مرسل روایت سے کوئی عقیدہ کا بت ہو، یا کسی مُسلم عقیدے کے خلاف ہومثلاً روایة المعربین ، یا پھراس مرسل روایت سے کسی صحابی کی ناموس وغیرہ پر تر دید ظاہر ہو، تو کیا ہے سب صورتیں اور اس قسم کی دُوسری صورتیں بھی مرسل روایت کی مقبول ہیں؟ یا بیصورتیں اس قاعدے سے مشتئی ہیں، یعنی الی صورت میں وہ مقبول نہیں ہوتی، اگر کی مقبول ہیں؟ یا بیصورتیں اس قاعدے سے مشتئی ہیں، یعنی الی صورت میں وہ مقبول نہیں ہوتی، اگر معلوم ہوں تو مہربانی فرما کر اپنی اولین فرصت میں مجھے اس حوالہ و کتاب وغیرہ سے مطلع فرما کمیں، معلوم ہوں تو مہربانی فرما کر اپنی اولین فرصت میں مجھے اس حوالہ و کتاب وغیرہ سے مطلع فرما کمیں، نبایت شدید ضرورت ہے۔ باں! متقد مین اکابر حفیہ کی بھی حوالجات کافی ہوں گے، جی کہ معاصرین علماء بوں تو وہ بھی تحریر فرمائیں، والسلام!

جواب: - حدیث مرسل کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس بارے میں عام طور پر حنفیہ کے مسلک کو دُرست طور پر حنفیہ کے مسلک کو دُرست طور پر سمجھا نہیں گیا۔ حنفیہ محد ثبین کی اصطلاح کے مطابق مرسل کو علی الاطلاق حجت نہیں سمجھتے ، بلکہ جومرسل حنفیہ کے نز دیک ججت ہوتی ہے اس کے لئے تبین شرائط ہیں: -

ا:- پہلی شرط بیہ ہے کہ مرسل قرون خلاشہ مشہود لہا بالخیر میں سے کوئی ہو۔ ۱: - دُوسری شرط بیہ کہ وہ آنخضرت صلی ہے کہ وہ خود جرح و تعدیل وغیرہ سے باخبر امام اور ثقہ ہو۔ ۱۳ - تیسری شرط بیہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کذا" روایت اللہ علیہ وسلم کذا" روایت کر ہے، لہذا عنعنہ کر ہے گا تو اس شرط کے مفقود ہونے کی بناء پر حدیث ججت نہ ہوگی، چنانچ محقق ابن ہمام نے ''تحری' میں مرسل کی بی تعریف فرمائی ہے: ''الموسل قول الامام النقة: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حذف من السند''۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) التقرير والتّحبير على تحرير الامام الكمال ابن الهمام "مسئلة مرسل" ج. ٢ ص:٢٨٨ رطبع دار الكتب العلمية بيروت).

بی تعریف چونکہ محدثین کی تعریف ہے مختلف ہے، اس لئے عام طور پر بیہ مجھا جاتا ہے کہ حنفیہ ہر اس حدیث کو ججت مانتے ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق مرسل ہو، حالانکہ صورتِ حال الیں نہیں ہے۔ اس مسئلے پر حضرت علامہ شبیراحم عثانی قدس سرۂ نے مقدمہ فتح الملہم ص: ۸۲ تا ۸۲ پر مفصل ہجث کی ہے، اس کو ملاحظہ فر مالیس تو انشاء اللہ حنفیہ کا اصل موقف سامنے آجائے گا۔

ان شرائط کے ساتھ جو حدیث مرسل ہو وہ بعض اوقات مسند سے بھی قوی ہوسکتی ہے، لیکن کم اس کے ہم بلیدتو ضرور ہوگی، لہٰذااگر کسی مسند موصول حدیث کا ایسی حدیثِ مرسل کے ساتھ تعارض ہوتو وہی معاملہ کیا جائے گا جو دو موصول حدیثوں میں تعارض کے وفت کیا جاتا ہے، اور اگر مرسل کی مذکورہ تین شرائط میں سے کوئی شرط مفقو د ہوتو وہ حفیہ کے نزدیک ججت ہی نہیں ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ حدیث موصول سیجے اس پر راجح ہوگی، ھذا ما فھمت من مذھب المحنفیة۔ واللہ اعلم

(فتوی نمبر ۳۵/۴۹ الف)

## "من جدّد قبرًا ومثّل مثالًا ....الخ" حديث ب يالمهين؟

سوال: - ہماری مسجد میں سیکریٹری اور کارکن جماعت ِ اسلامی کے ہیں، مسجد کا چبوترہ ایک شخص کو دیا ہوا تھا، میری دُکان کرایہ پرسامنے تھی، صبح جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا تو وہ شخص ریڈ یو پر مخت کی تلاوت کرتا تو وہ شخص ریڈ یو پر مخت مخت کی مکوئی شنوائی نہ ہوئی، دیڈ یو پر مخت کے کارکنوں سے شکایت کی ، کوئی شنوائی نہ ہوئی، جماعت کے آدمی نے کہا کہ یہ سب تمہاری شہ پر ہور ہاہے۔

محرّم کے مہینے بین ان میں سے بعض آیسے لوگ آتے ہیں جوخود شیعہ ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی غالبًا عربی الفاظ یہ ہیں: "من جدّد قبرًا و مثّل مثالًا فھو ذائو لینحوج الاسلام" بیان کر اس شخص نے مجھے مارا، کیا یہ حدیث سے جے؟

جواب: - ان الفاظ ہے کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں، اور حدیث کی کتابوں میں تلاش ہے بھی نہیں ملی ، آپ نے جس کتاب میں دیکھی ہواس کا مفصل حوالہ لکھ کر بھیجیں تو سیچھ کہا جاسکتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم ماراارا ۱۲۰۱ھ

#### سندِ حديث مين لفظِ "نا" كا مطلب

سوال: - سند میں لفظ "نا" کا استعال کرتے ہیں ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: - سند میں جولفظ "نـا" ہوتا ہے ، وہ "حید ٹینا" کا مخفف ہے ، یعنی ہم سے حدیث بیان کی۔

۵ اراارا۰٬۱۳۰ ه

(فتؤی نمبر ۱۱۷/۳۳ج)

# ہندوستان سے فرحت بخش ہوا آنے سے متعلق حدیث کی شخفیق

سوال: - کیا کوئی حدیث شریف اس مضمون کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فرمایا ہو کہ: '' ہندوستان ہے ایسی فرحت بخش ہوا آتی ہے' یا بیہ ضمون ہو کہ'' میرا سینہ کشادہ ہوجا تا ہے اور مجھے فرحت محسوس ہوتی ہے' یا بیہ ضمون ہو کہ'' ہندوستان کے لوگ مجھے عزیز ہیں، کیونکہ وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔''؟

جواب: - اس مضمون کی کوئی حدیث احقر کے علم میں نہیں ہے، اور کتب حدیث میں سرسری تلاش سے ملی بھی نہیں۔

اناراار۱۳۹۹ه (فتوی نمبر ۲۵/۲۸۰۵ و)

#### مطالعے کے لئے حدیث کی متند کت

سوال: - حدیث کی متندترین کتب برائے مطالعہ ارشاد ہوں۔

جواب: - ''الوار الباری' ( مکتبه ناشرالعلوم، بخاره روڈ بجنور، یوپی) ' ''الأدب المفر ذ' امام بخاریٌ'، ''ریاض الصالحین' از امام نوویؒ اور''مشکوۃ المصابح'' کے اُردو ترجے چھپے ہوئے ہیں، کیکن فقہی اُحکام کے بارے ہیں صرف ایک آدھی حدیث کو دیکھ کرخود ہے کوئی شری تھم نہ لگالیس، کیونکہ احادیث ہے نقبی اُحکام مستبط کرنے کے لئے وسیع وعمیق علم کی ضرورت ہے، جب تک تمام احادیث نگاہ کے سامنے نہ ہوں ان سے فقہی اُحکام کامستبط کرنا دُرست نہیں ہے۔ واللہ سجانہ اعلم الجواب شیح عفا اللہ عنہ عنہ الجواب شیح عفا اللہ عنہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ بند اللہ بندہ بند اللہ بندہ بند اللہ بند اللہ بند اللہ بند ہو بند بند ہو بند بند ہو بند ہند ہو بند ہو

(فتوی نمبر ۱۹/۲۹۲ الف)

### طوالت عمر کی فضیلت میں ایک حدیث

سوال: - طوالت عمر کی فضیلت میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے یانہیں؟ اس طرح کہ'' جتنی عمر بڑھتی جائے گی اس دس سال کے معاصی کی مغفرت ہوتی جائے گی''؟ جواب: - اس مضمون کی کوئی حدیث کہیں نظر سے نہیں گزری ، البتہ بڑی عمر کی فضیلت میں

اثرِ صحافی نقل کرنے کے بعد ''أو سیما قال رضی الله عنه'' کہنا حضورصلی الله علیہ وسلم کے اسم گرامی پر لمبا دُرود پڑھنا کیا حدیث کے پڑھے '' تلاوت'' کا لفظ بولا جاسکتا ہے؟ سوال ا: - حدیث نقل کرنے کے بعد ''کہما قال علیہ السلام'' کباجاتا ہے، اثرِ صحافی میں سوال ا: - حدیث نقل کرنے کے بعد ''کہما قال علیہ السلام'' کباجاتا ہے، اثرِ صحافی میں کیا ہے تھم ہے؟

عليه وسلم' كبا جاتا ہے، كيا يہ بھى ؤرست ہے: ''صلى الله عليه وسلم گرامى آتا ہے تو ''صلى الله عليه وسلم'' كبا جاتا ہے، كيا يہ بھى ؤرست ہے: ''صلى الله عليه وآليه واصحابه وبارك وسلم''؟

"ا- لفظِ'' تلاوت'' جیسہ عام طور پر قرآن پر بولا جاتا ہے، یعنی جیسے'' میں نے تلاوت قرآن کی''، تو حدیث پر بھی پیرلفظ بولنا جائز ہے یانہیں'؟

جواب! - احادیث و آثار کے نقل کرنے میں جس قدراحتیاط سے کام لیا جائے ، بہتر ہے ، الہٰدا آثارِصحابہٌ میں بھی ''او سحما قال رضبی اللہ عند'' کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ مصا

ان بلاشبه جائز بلکه مستحسن ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن نساني ج: ٦ ص ٢٠ (مكنب المطبوعات الاسلامية. حلب).

 <sup>(</sup>۲) جامع الدرماناي، باب ما جاء في فصل من شاب شيبة في .... الخ ج: ١ ص ١٤٢٠ (دار احياء التراث العربي)
 وكذا في صحيح أن حيان ذكر أعطاء الله حل وعلا بورا في القيامة ، جائا ص ١٤٦ (مؤسسة الرسالة ، بيروت)

 <sup>(</sup>٣) النجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث:٩٢٣ ج:٣ ص:٩٤٦١ (مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة)،
 ركذا في المشكّوة ص: ٣٨ باب الترجيل رقديمي كتب خانه)

رمى مشكوة المصابيح (قديمي كتب حالم)

س:- احادیث کے لئے لفظ'' تلاوت'' کے استعال میں شرعاً تو کوئی اشکال نہیں ، کیکن عرف و محاور بے کے خلاف ہے۔ محاور بے کے خلاف ہے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی

( فتوی نمبر ۱۳۹۷ ۱۸ الف)

#### ایک حدیث یا مقوله؟

سوال: - ازراه كرم ال حديث كے معانی سمجھا و بيجئے كه: "ألا ان أولياء الله لا يسموتون .... اللخ"۔

جواب: - یہ الفاظ احادیث کے کسی مجموعے میں ہمیں نہیں بیاں تک کہ موضوع احادیث کے موضوع احادیث الموضوعة (للحافظ السیوطی ) اور احادیث الموضوعة (للحافظ السیوطی ) اور الاحادیث الموضوعة للشو کانی " بھی اس سے خالی ہیں، ایبا معلوم ہوتا ہے کہ بیک کا مقولہ ہے صدیث نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس جملے کا یہ مطلب لیا جائے کہ اولیا ، اللہ اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ جاوید ہوتے ہیں تو وُرست ہے، لیکن اگر یہ مطلب لیا جائے کہ اولیا ، اللہ کوموت نہیں آتی تو غلط ہے۔ قرآن کا واضح ارشاد ہے: " کُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ " ایمنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قرآن کا واضح ارشاد ہے: " کُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ " ایمنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ واللہ اللہ کا دائے اللہ کا دائے کہ اولیا ہے۔ واللہ اللہ کا دائے اللہ کا دائے کہ اولیا ہے۔ واللہ اللہ کا دائے کہ اولیا ہے۔ واللہ کا دائے کہ اولیا ہے۔ واللہ کا دائے کہ اولیا ہے۔ واللہ کا دائے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کا دائے کا دائے کہ دائے کا دائے کہ دائے کے کہ دائے کا دائے کہ دائے کے کہ دائے کے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کہ دائے کی دائے کہ دائے کو دائے کہ دائے کی دائے کہ دائے کہ دائے کو دائے کی دائے کے کہ دائے کہ دائے

## بظاہر دومتعارض احادیث میں تطبیق (فاری)

سوال: -تطبیق ومطلب احادیث ذیل مطلوب است ، اُمیدتفسیلا بزبان فارس عام در قیدتحریر برآ ورده بنده را از موج خلجان ریانمائید، جواب بزبان فارس ضرور نیست بلکه ام زبان که باشد.

عاصم ابن كليب الجرمي عن أبيه قال: حسبته من الأنصار ... انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه الى طعام، فجلسنا مجلس الغلمان من أبائهم، ففطن اباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة فقال: ان هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها، فقالت: يا رسول الله! لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي واني أرسلت الى النقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخى اشترى شاة بالأمس فأرسلت بها الى

ا) سورة آل عمران: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) يَفْوَكُ "اللَّالَّ "كَتْرُورِنْقَ اللَّالَي ١٣٨٠ الله تنالِي أَلِي بــــ (مرتب)

أهله بالشمن، فقال: أطعموها الأسارى. (مشكل الأثار للطحاويَّ ج: سم ص: ١٣٢). (١) غرض اينكه اين حديث سنداومتنا مضطرب است.

سندا: - ورحديث مشكل الآثار عاصم عن أبيه عن رجل أحسبه من الأنصار أبو حنيفة عاصم عن أبيه عاصم عن أبيه عاصم عن أبيه عن أبي موسى الأشعرى أبو حنيفة عاصم عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي والحاكم والذي لم يذكرا عاصما بل خالفاه في تمام السند\_

227

متنا: از حدیث مشکل الآ ثار معلوم میشود نیز از مشکلو ق که آنخضرت بجنازه رفته بود و بعد از رُجوع عن البخنازه داعی زن آمده بود، واز حدیث ابوحدیمه معلوم میشود که حضور اکرم صلی الله علیه وسلم برائے ملاقات یک قوم رفته بود ایشال شاق را ذرج کرد، واز بعقل مفهوم میشود که کسی از صحابهٔ برائے آنخضرت صلی الله علیه وسلم واصحاب الله علیه وسلم واصحاب برنی مرور نمود ند آن تیار کرده بود دعوت دادند، واز حاکم معلوم میشود که رسول الله علیه وسلم واصحاب برنی مرور نمود ند آن برائے شان شاق ذرج نمود ند۔

**جواب: -** در احادیث مذکور میج اضطراب نیست، واقعه اینست که آنخضرت صلی الله علیه وسلم برائے جنازہ رفتہ بودند کہ بعد از فراغ زنے از انصار مردے را فرستاد وآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم را دعوت طعام داد، آنخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف بردند، پس در روايت مشكل الآن <sub>به ويش</sub>نو ة مكمل واقعه بیان کرده شده است، و در روایت ِ ثالثه که از امام ابوحنیفه مروی است قصه جناز ه حذف کرده ، و مراد از قوم در "زاد قوما من الأنصار في دارهم" جال زن است، واين مرادنيست كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم برائے زیارت قوم انصار رفتہ بود کہ زن ایشاں را مدعو کرد واما در روایت رابعہ کہ در آں ''صب ع د جل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" آمده است إلى بظاهر نسبت صنع طعام بمردم مجاز است كه مراد از ورسول زن داعی بود نه که داعی، واما روایت خامیه که دران مرور نبی صلی الله علیه وسلم بر زن داعی مذکور است، پس بروایات ِ سابقه متعارض نیست، زیرا کهممکن است که وفت رفتن بجناز ه ایخضرت صلی اللّٰدعليه وسلّم مرور بر زن فرموده و زن ايثان را دعوت داده ، پس بعد از فراغ آن زن دوياره مرو يه را فرستاد كهآ تخضرت صلى الله عليه وتلم رابيار دخصوصاً وقتيكه بموجب روابيت مشكلوة زن داعي زن متو في بود \_ اما اختلافیکه درسندنظری آیداضطراب نیست بلکه تعدّ دِطرق است به فقط والله سبحانه اعلم الجواب صحيح احقر محرتقي عثاني عفي عنه محمد شفيع عفا اللدعنه 21th ANTIC (فتؤی تمبر ۲۶/۱۹ الف)

<sup>(</sup>١) مشكل الأثار للطحاوئ باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضى بين المختلفين من الفقهاء في الشاة المغصوبة اذا ذبحت وشويت .... الخ. رقم الحديث:٣٠٠٥، ٣٠٠١ ح. ص:٣٥٥ (طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

## رأى الحنفية في قبول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال

(فضائلِ اعمال میں ضعیف احادیث قبول کرنے میں حنفیہ کی رائے ہے متعلق عربی فتوی) الی فضیلة الشیخ الفقیه البارع والمحدث المتقن مولانا محمد تقی العثمانی حفظه الله و نفع به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد البكم الله الذي لا الله الاهو ، ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه أجمعين، وبعد!

من يمن الايمان والحكمة من صنعاء أبعث اليكم بهذه الرسالة سائلا الله العلى القدير أن يحفظكم وأن يكثر في الأمة الاسلامية من أمثالكم، ولكم حرصت على لقائكم عندما زرت مدينتكم كراتشي قبل عامين ولكن مع الأسف لم أجدكم فيها، فقد كنتم حينها خارج ببلادكم الباكستان، وكاتب هذه السطور هو محبكم في الله عادل بن حسين أمين اليماني الندوى وقد حدثني عنكم عندما كنت في الهند مولانا العلم الشامح الأديب العملاق السعاليم الرباني سماحة الشيخ أبي الحسن الندوى حفظه الله تعالى وكذلك الأستاذ الفاضل اسحان الحسيني الندوى، وصدق القائل "والأذن تعشق قبل العين أحيانا" وأسأل الله أن يسر

فضيلة الشيخ، لقد أردت أن أستفسركم وأوجه اليكم هذا السؤال الهام، الا وهو ما ذكره العلامة المحقق محمد عبدالحي اللكنوى رحمه الله تعالى في كتابه النفيس - الأجوبة الفاضلة في صفحة: ٤٣ - عندما نقل كلام شمس الدين السخاوي في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) وذكر كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وشروطه الثالثة المذكورة هنالك: وقد نقل العلائي الاتفاق على الشرط الأول، وأما الشرط الثاني والثالث فقد نقلا عن العز بن عبدالسلام وعن ابن دقيق العيد.

والسؤال هنا هو: ما هو رأى علماء الحديث من السادة الحنفية في هذه الشروط؟ هل يعتبرونها أصلاهاما في جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟ وهل لهم أقوال في هذه المسئلة؛ نرجو منكم غاية الرجاء البسط الشافي الكافي في الجواب، ولكم بذلك عظيم الأجر والثواب من الله تعالى.

وانتهز هذه الفرصة لمعرفة وقتكم المناسب حتى تتكرموا بزيارة لنا الى اليمن الميمون، وبالأخص الى جامعة الايمان التى يترأسها فضيلة الشيخ عبدالمجيد الزندانى ويدرس فيها مجموعة طيبة من أهل العلم كالشيخ الدكتور عبدالكريم زيدان وغيره، والمجامعة تحرص كثيرًا على استقادم علماء من البلاد الاسلامية، وقد زار الجامعة كثير منهم ونسمنى أن تبدوا وتظهروا استعداد كم حتى يوجه شيخنا الزندانى دعوة الى فضيلتكم، وينفع الله بزيبارتكم لهذه البلاد ورؤية ما فيها من الاثار والعبر، ولا أنسى أن أقول لكم: ان الأستاذ سلمان الحسنى الندوى قد زار الجامعة قبل ثلاثة أعوام، وحرض على أهمية الاتصال العلمى والثقافى بعلماء شبه القارة الهندية، وأنتم يا فضيلة الشيخ من أعلام علماء هذه القارة، ودعوتى هذه لكم هي اصالة عن نفسى ونيابة عن الجامعة التي أعمل فيها، ونامل منكم قبول هذه الدعوة الصادقة وعدم ردّها، فهي مفتاح خير وبركة ان شاء الله تعالى.

فى الأخير! أرجو السعدرة من الاطالة، وأطلب منكم صالح دعواتكم لكاتب هذه السطور المبتلى بالعجز والتقصير - كما يعلم الله ذلك - وبلغوا سلامي على محبيكم وتلامدتكم وأنا في انتظار جواب السؤال وجواب الدعوة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتبه محبّكم في الله عادل بن حسن أمين اليماني الندوي صنعاء - جامعة الايمان - يمن

الإجابة:-

الى فضيلة الشيخ عادل بن حسن أمين اليماني المؤقر، حفظه الله تعالى ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد تسلمت رسالتكم الكريمة، وقد تشرفت بمطالعتها والتعرف عليكم، فجزاكم الله تعالى خيرًا، وأجزل لكم مثوبة.

سألتم عن رأى الحنفية في قبول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وما ذكر الاماه اللكنوي رحمه الله تعالى من ثلاثة شروط لقبول الحديث الضعيف، فهو المختار عند جمع كبير من الحنفية، ومن أهم هذه الشروط أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم جديد، حتى الاستحباب على سبيل الحتم، وانما معنى قبوله أن يتأكد به حكم ثبت سابقا بنص صحيح أو حسن، أو أن يعمل به على سبيل الاحتياط والاحتمال، دون الحتم بالقول بسنيته أو استحبابه، وهناك جمع من العلماء الحنفية يقبلون الحديث الضعيف، حتى لاثبات حكم جديد في الفضائل، وان مشائخي الذين شرّفني الله بالتلمذ عليهم، كانوا يختارون الرأى الأوّل، فمشلًا: حديث صوم السابع والعشرين من رجب، لم يثبت في حديث صحيح، الأوّل، فمشلًا: حديث صحيح، ولذلك أنكر الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله سنية هذا الصوم أو استحبابه، ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب.

أما اذا تبأيد الحديث الضعيف بتعامل العلماء فانه يمكن عند الحنفية أن يثبت له حكم جديد، وهذا مثل فضل ضلاة التسبيح و احياء ليلة النصف من شعبان، و أمثلة ذلك كثيرة.

وانى أشكركم على ما دعوتمونى الى جامعة الايمان باليمن، وكم يسعدنى أن أتشرف بزيارة العلماء وطلبة العلم هناك، وانى أقبل هذه الدعوة بكل اعتزاز وسرور، ولكن الأشهر الشلافة القادمة مرهقة بالأسفار الأخرى، فلعل ذلك انما يتيسر بعد الحج، في بداية شهر محرم الحرام ان شاء الله تعالى، وان وصلت الى الدعوة الرسمية في خلال شهر ذي الحجة، فسوف أحدد التاريخ بالضبط ان شاء الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته محمد تقى العثمانى من الرياض ٩ من شوال ٩ ١٤١ه وعنوانى الدائم: دار العلوم كراتشى ١٠، الرمز البريدى ١٨٠٠ باكستان (فتوئ ثمير ٣١٨٠ باكستان

"لن تجتمع أمتى على الضلالة" ك بعد "فان أجمعت أمتى على الضلالة" ك بعد "فان أجمعت أمتى على الضلالة .... الخ" ك الفاظ حديث مين بين يانهين؟ سوال: - "لن تجتمع أمتى على الضلالة" ك بعد "فان أجمعت أمتى على الضلالة

<sup>(</sup>١) وفي عون المعبود ج: 4 ص-٩٠ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب ولا نهي لعينه، وللكن أصل الصوم مندوب اليه

فأنا بری منهم" کے الفاظ بھی حدیث میں میں یانہیں؟

جواب: - "لن تجتمع أمتى على الضلالة" كي بعد "فان أجمعت أمتى على الضلالة فأنا بوئ منهم" كي الفاظ كسي متندكتاب مين جمين نبيل علي والله اعلم بالصواب الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب على عنه محمد عاشق اللهي عني عنه محمد عاشق اللهي عني عنه في عنه

# حديث "بعثت الى الأسود والأحمر" كَ تَحْقَيق؟

سوال: - "بعثت المي الأسود والأحمر" كي حديث كس كتاب اور كس مقام پر ہے؟
جواب: - ان الفاظ كے ساتھ كوئى حديث نظر سے نہيں گزرى، اور مراجعت كتب كى اس
وقت فرصت نہيں، البتة مضمون سيح ہے اور سيح احاديث سے ثابت ہے۔

احقر محم تقی عثمانی عفی عنہ
الجواب سيح بندہ محم شفيع عفا اللہ عنہ
بندہ محم شفيع عفا اللہ عنہ
(فتوى نمبر ۱۹۸۵ الف)

(۱) و كين مجمع النزواند للهيئمي ج: ٥ ص: ٢١٨ (طبع دار الريان للتراث قاهرة، و دار الكتب العربي بيروت) نيزال معنى كي اوراعاديث و كين مشكوة المصابيح، باب الاعتصام بالكشاب والسُنَّة ج: ١ ص: ٣٠ (طبع قديمي كتب خانه كراچي).

(٢) ما ألى في البيان الموال من "بعثت الى الأسود والأحمر" كا قاظ أكركة إلى الجائن ا قاظ ك يجائل البعثت الى الأحمر والأسود على الله والمد للهيشمى ج الم ص ٢٥٩ وطبع دار الريان للتراث، دار الكتاب العربي قاهره و بيروت من بن بياباب عسوم بعثته صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى قال: قال ولم تتحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي الا وقد سأل شفاعة واني اختبات الشفاعة واني معاله أن وسول الله صلى الله عنه وسلم قال: أعطيت حمسا له يعطهن نبي قبلي ولا أقولن فخرا بعث الى الأحمر الأسود ونصرت بالرعب الله عليه وسلم قال: أعطيت حمسا له يعطهن نبي قبلي ولا أقولن فخرا بعث الى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب . . . . الخراس ك ماؤولاً شرقة والمرافي عنوا المرافية المرافية المرافية والمرافية والمرافية المرافية والمرافية و

### عمامه كي فضيلت ميں حديث



(۱) وفي جامع الترمذي باب العمالم على القلانس رقم الحديث: ١٤٨٣ ج: ٣ ص:٣٤ (طبع دار احياء التراث العربي بيسروت) ... قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمالم على القلانس. وكذا في سنن أبي داؤد رقم الحديث:٣٠٤٨ ج ٣ ص:٥٥ رطع دار الفكر).

# کتاب ما یتعلق بالدعوة و التبلیغ په روت و روت و تبلیغ کے مسائل)

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# تبلیغ اور جہاد کے فرضِ عین اور فرضِ کفایہ سے متعلق تحقیق اور مرقح ببلیغی جماعت اور اس میں اوقات لگانے کی شرعی حیثیت

سوال: - سیّدی حضرتِ اقدس حضرت مولا ناجسٹس مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم السلام علیکم ورحمة اللّه، مزاجِ گرامی! دِل ہے دُ عائیں ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ خدمت و بن کی توفیق عطا فر مائے ، آمین ۔

حضرت! اس نا کارہ کے دِل میں حضرت کی جومحبت وعظمت ہے، اس کے اظہار میں طوالت ہوجائے گی مخضراً عرض ہے کہ حضرت کے لئے دِل و جان ہے، دِل کی اتھاہ گہرائیوں سے دُ عائیں نکلتی رہتی ہیں۔

حضرت کی مصروفیات تو واقعی ہوتی ہیں، تاہم ایک مسئلہ میں حضرت کی رائے مطلوب ہے،
دُوسری کسی جگہ سے حضرت جیسی تسلی متوقع نہیں تھی، اُمید ہے جواب سے بہر مند فرما ئیں گے۔
حضرت! اکابر کی کتابوں سے اور حضرت کے ایک مستقل وعظ'' دین کی حقیقت تسلیم و رضا''
سے یہ بات دِل میں بیٹھ گئی ہے کہ دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں بلکہ اس وقت جو تکم اور وقت کا
تقاضا ہو، اس کے پورے کرنے کا نام دین ہے۔ لیکن دُوسری طرف اپنے اکابر تبلیغی جماعت والوں کے
ہاں دین کی حقیقت کو'' قربانی'' کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تر دّ دہوتا ہے کہ تیجے طرنے
عمل کیا ہونا جا ہے؟

مثلاً ہمارے پاکستان کے سابقہ امیر ......صاحب مظہم کا جس ہفتے کا سہ روزہ متعین تھا،
اسی ہفتے ان کے سسر کا انقال ہوگیا، اب وہ سوج میں تھے کہ کیا کریں؟ تسلیم و رضا کے پیشِ نظر تو سہ
روزہ کو اس ہفتے مؤخر بھی کیا جاسکتا تھا، تا کہ غمز دہ بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنے سے تسلی ہو، لیکن امیر
صاحب پاکستان نے سہ روزہ کو مقدم رکھا اور چلے گئے، واپسی پرفکر مند تھے کہ بیوی ضرور خفا ہوگی، لیکن
بیوی خلاف تو قع بہت محبت سے پیش آئی، اور عرض کیا کہ: رات اباجی خواب میں ملے تھے، انہوں نے
کہا کہ ....... آئے تو اس پرخفا نہ ہونا، اس کے سہ روزہ پر جانے سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت
فرمادی ہے۔ اب تسلیم و رضا کے تحت نہ نگلتے تو یہ مغفرت کا بہانہ کیسے بنتا؟

اکثر اکابر تبلیغ والوں سے سنتے ہیں کہ انتظامی چِلُوں اور سالوں سے تواب تو ہوتا ہے کیکن کفر نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے لئے'' قربانی'' شرط ہے کہ گھر میں بیوی بیار ہے، کھیت میں فصل تیار ہے، جیب میں رقم نہیں، حالات خراب ہیں، تب نکے گا تو ہدایت عام ہوگ۔ اب سنیم و رضا کے پیشِ نظر جب بیوی بیار ہے تو اس کی دِلجوئی ضروری ہے، اب اس میں سلیم و جب بیوی بیار ہے تو کٹائی ضروری ہے، اب اس میں سلیم و رضا کو دیکھا جائے یا قربانی کو؟ غالبًا غزوہ تبوک میں تھجور بالکل کی ہوئی تھیں، لیکن دین کی حقیقت قربانی کے پیشِ نظر صحابةً، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔

ایک صاحب نے ایک عالم سے پوچھا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکانا چاہتا ہے لیکن اس کا بوڑھا والد نابینا ہے، جوان ہوئ ہے اور آس پاس ماحول بھی سازگار نہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے نے بھی ہیں۔ اس عالم نے کہا کہ صورت مسئولہ میں بیشخص اگر نکاتا ہے تو بڑا ظالم ہے۔ اس عالم کو بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی یہی حالت تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی یہی حالت تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ اب تسلیم و رضا کے تحت تو نہ نکانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جب اسی حالت میں نکلے گا تو جہاں کفرٹوٹے گا وہاں اس کا یقین بھی ہے گا اور گھر والوں کا یقین بھی جب گا کہ حقیقی محافظ اور راز ق تو اللہ ہے۔

بعض لوگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے وفت چونکہ بلوغِ اسلام نہیں ہوا تھا، اس لئے ان پر بیہ ذمہ داری بڑھی ہوئی تھی، اب تو بلوغِ اسلام ہوگیا ہے، اب ولیی ذمہ داری نہیں، جبکہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جب ہے دینی اور دین سے دُوری اسی دور کے مثل عود کر آئی ہوتو کیا تھم وہی عود کرنہیں آئے گا؟

ا کابر اہل علم ، تبلیغ میں نکلنے کی شرعی حیثیت کو فرض کفا یہ کہتے ہیں ، جبکہ تبلیغ کے بزرگ کہتے ہیں کہ کفا میا کہ کفا میہ کا مطلب تو میہ ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی میں کفایت بھی کر جائے ، اب اربوں انسان وین سے دُور ہیں ، تو کیاسینکڑوں اور ہزاروں کا نکانا اس فرض کی ادائیگی میں کفایت کر رہا ہے؟

بعض ساتھیوں سے بیہ بھی سنتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز ہے تو إفطار کرواد سے شخصی سنتے ہیں کہ ایک سفر معرب خسل جنابت کرواد سے شخصی سفر موقوف نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ کو جب غسل جنابت کی حاجت تھی، وفت کا تقاضا تو غسل تھا، لیکن انہوں نے اسی ناپا کی کی حالت میں اللہ کے راستے کو مقدتم رکھا۔

حضرت! اُمید ہے کہ میں نے اپنے اِشکال کی وضاحت کافی حد تک کردی ہے، مزید طوالت مناسب نہیں لگتی۔ حضرت اپنی فقیہانہ بصیرت و خداداد فہم کے تحت اس بات کی کسی قدر تفصیل سے وضاحت فرماد یجئے کہ بعض اوقات جب دین کا تقاضا تبلیغ والے پیش کرتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی شرعی تقاضا بھی در پیش ہوجائے تو شاہم و رضا کے تحت اس نقاضے کو پورا کیا جائے یا صحابہ کرام گی طرح

قربانی کرکے ان تقاضوں کومؤخر کردیا جائے؟

حضرت! ندکورہ إشكال كے ساتھ ايك بات ضمناً عرض كرتا چلوں كه بعض أمور ميں اكابر اہلِ علم تبليغ ميں نظنے كوفرض كفايه علم اور اكابر اہلِ تبليغ كے زواية نگاہ ميں بچھ فرق محسوس ہوتا ہے، مثلاً عام اہلِ علم تبليغ ميں نظنے كوفرض كفايه اور تبليغ والے فرض عين بتلاتے ہيں، جيسے آج سے نصف صدى قبل حضرت تھانوى رحمة الله عليه نے صحبت اہل الله كے فرض عين ہونے كا فتوى ديا تھا، كيونكه بدون صحبت اہل الله س وقت اصلاح ظاہر و باطن قريب قريب ناممكن تھى۔ اب بيہ بات بھى مشاہدہ ہے كہ نكلنے سے ندصر نے عوام بلكه علمائے كرام كى باطن قريب قريب ناممكن تھى۔ اس كا خود مشاہدہ ہے اور نا قابلِ انكار حقيقت ہے، تو اگر مقدمة الواجب واجب عجت نكلنے كوفرض عين بتلايا جائے تو اس كى كيا شرعى حينيت ہوگى؟ والسلام بندہ محمد راشد

جواب: - مکرمی ومحتر می! السلام علیکم ورنمة الله و بر کانه آب کا گرامی نامه ملا، آب احقر نا کاره کے لئے جس طرح ؤ

آپ کا گرامی نامہ ملا، آپ احفر نا کارہ کے لئے جس طرح دُعا ئیں کرتے ہیں، اس پرکس زبان سے شکرادا کروں، اللہ نعالیٰ آپ کواس کا بہترین صلہ وُنیا وآخرت میں عطا فرما ئیں، آمین۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے بارے میں جو باتیں پوچھی ہیں، ان کے بارے میں چنداُصولی

با تیں عرض کرتا ہوں ، خدا کر ہے کہ وہ باعثِ اطمینان ہوں۔

ا: - جب جہاد فرضِ عین ہوجائے تو اس وقت ایک ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، اس وقت نہ تجارت جائز ہے، نہ بیوی بچوں کے عام حقوق اس طرح باقی رہتے ہیں جیسے امن کی حالت میں ہوتے ہیں، اور نہ جہاد کے سواکوئی اور ایسا کام جائز ہوتا ہے جو جہاد کے منافی یا اس کی راہ میں رُکاوٹ بنے والا ہو۔ آپ نے صحابہ کرامؓ کے عہدِ مبارک کی جتنی مثالیں پیش کی ہیں، وہ سب اس حالت سے متعلق ہیں، غزوہ تبوک میں جہاد کے فرضِ عین ہونے کا اعلان خود قر آنِ کریم میں بھی فر مایا گیا تھا، اور آن کریم میں بھی فر مایا گیا تھا، اور آن کے مسائل اس فرضِ عین کی ادائیگی میں مانع نہیں ہوئی فرمادیا تھا، لبذا کی ہوئی کھیتیاں یا گھر والوں کے مسائل اس فرضِ عین کی ادائیگی میں مانع نہیں ہوئیس۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو جانباز صحافی کو حکم دیا کہ وہ مدینہ متورہ میں رہ کر کمزوروں کی دکھیے بھال کریں۔ حضرت علی کی خواہش تو بیشی کہ وہ جہاد کی فضیات حاصل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تسلیم و

<sup>(1) &</sup>quot;تفعيل كے لئے مفرت والا وامت بركاتهم كى تصنيف" تك مله فتح الساجم" كتاب الامارة، مسئلة فرضية الجهاد ج:٣ ص:٣٢٨ ملاحظة فرمائيں۔

<sup>(</sup>٢) " "َمَا كَانَ لِلْأَهُـلِ اللَّهُ مَدِيْنَةِ وَمَنُ حَوَلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَفُوْا عَنَ رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَوْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنُ نَفْسِهِ " الآية. سورة التوبة: ١٢٠.

رضا کی خاطر مدینه منوّرہ میں رہے، اور کمزوروں کی دکھ بھال کی'' حضرت حظلہ ؓ کا واقعہ بھی ایسے ہی وقت کا ہے جب وُشمن حملہ آ ور ہو چکا تھا اور جہاد فرضِ عین تھا۔ حضرت صدیقِ اکبرؓ پر بھی حضورِ اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرض ہو چکی تھی ، اور انہوں نے اسی فریضے کو ادا فر مایا، ورنہ عام حالات میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدّم قرار دیا، اور ایسے صحابہؓ کو لوٹادیا جو والدین کوروتا ہوا حجورٌ کر جہاد کے لئے آئے تھے۔

اگر سہ روزہ یا چلتے پر نکانا اس در ہے میں فرضِ مین قرار دیا جائے جس در ہے میں جہاد نفیرِ عام کے وقت فرض ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تجارت، صنعت، زراعت کچھ جائز نہ ہو، بلکہ ہر انسان ہر وقت تبلیغی سفر پر ہی رہے، جیسا کہ جہاد کے فرضِ مین ہونے کے وقت دُوسرا کوئی کام جائز نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سہ روزہ یا چلّہ لگانا فرضِ مین ہوتے اس کی حد کیا ہے؟ کتنے سہ روزوں نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر سہ روزہ یا چلّہ لگانا فرضِ مین ہوتا اس کی حد کیا ہے؟ کتنے سہ روزوں اور کتنے چلوں سے یہ فرضِ مین ادا ہوجائے گا؟ تو اوّل تو یہ تعیین کس بنیاد پر کی گئی؟ کیا قرآن و حدیث کا کوئی حکم اس کی تعیین کرتا ہے؟ دُوسرے سہ روزہ لگانے کے بعد جب آ دمی پورے مہینے تجارت یا زراعت میں مصروف ہوگا تو کہا اس وقت تبلیغی سفر فرضِ مین نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ فرضِ مین کہاں رہا؟ اور ہوگا تو تجارت اورکسبِ معاش کیسے جائز ہوا؟

(۱) وفيي صحيح البخاري باب من حبسه العذر عن الغزو ج: ۱ ص: ۳۱۸ حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا حميد أن أنسا حدثهم قال: رجعنا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم .... الخ. و ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد هو ابس زيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: ان أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا فيه حبسهم العذر .... الخ. وكذا في صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۱ ۲۱ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٦) وفي المغنى لابن قدامة ج: ٩ ص: ١٥٣ (طبع دار الفكر بيروت) مسئلة قال وواجب على الناس اذا جاء العدو أن يسفروا المقل منهم والمكثر ولا يحرجوا الى العدو الا باذن الأمير الا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه .... أن السفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة الى نفيرهم لمجئ العدو اليهم ولا يجوز لأحد التنخلف الا من يحتاج الى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الأمير .... وذلك لقول الله تعالى: إنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا. التوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استنفرتم فانفروا .... وقال بعد أسطر .... وقد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب يعنى غسيل الملئكة حنظلة بن الراهب .... الخ.

 <sup>(</sup>۳) وكين الصحيح لـمسلم ج: ۲ ص: ۳۱۳ (طبع قديمي كتب خانه) و جامع الترمذي ج: ۱ ص: ۲۰۰ (طبع فاروقي كتب خانه).

زیادہ شدیدگرمی تھی،صرف اتنی بات ہے جہاد کوترک کرنا ضروری نہ تھا، کیونکہ اس مشقت کا اثر زیادہ سے زیادہ اپنی ذات پرتھا،کسی کاحق یا مال تلف نہیں ہور ہا تھا۔

الماری مطلب ہے تو ہوری تاریخ اسلام میں جہاد کو بھی ایک مطلب ہے تو پوری تاریخ اسلام میں جہاد کو بھی ' فرضِ کفائی' نہ ہونا چاہے تھا، کیونکہ غیر مسلموں کی تعداد تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کے تین گنے سے بھی ہمیشہ زائدرہی ہے۔ کروڑوں انسان ہر دور میں دین سے دُور ہے ہیں، لہذا جب فقہائے اُمت نے جہاد کو فرضِ کفائیہ قرار دیا تو کیا اس وقت وُنیا کی اکثریت مسلمان ہوگئی تھی؟ جب انخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم وُنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام گی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار بتائی جاتی ہو فاہر ہے کہ اس وقت کی وُنیا کی آبادی کا بہت مخضر حصہ تھا۔ لیکن کیا آپ سلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے تبدین سفر کو فرضِ عین قرار دے کر بھی صحابہ کرام گو ہے تھم دیا کہ وہ سب اپنے حقوق و اجبہ ترک کر کے نے تبدینی سفر کو فرضِ عین قرار دے کر بھی صحابہ کرام گو ہے تھم دیا کہ وہ سب اپنے حقوق و اجبہ ترک کر کے دوسرے شہروں اور ملکوں میں جا کیں؟ واقعہ یہ ہے کہ ' فرضِ کفائی' کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اگر مسلمانوں کی معتد بہ جماعت یہ کام کر رہی ہے تو اس کا یہ ملک دُوسروں کے فریضے کی ادائیگی کے لئے بھی مسلمانوں کی معتد بہ جماعت یہ کام کر رہی ہے تو اس کا یہ ملک دُوسروں کے فریضے کی ادائیگی کے لئے بھی کا فی ہوجاتا ہے۔

ہ:- ''تسلیم و رضا'' اور'' قربانی'' میں کوئی تعارض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت قربانی چاہتی ہے، کبھی بی جان کی ہوتی ہے، کبھی مال کی، کبھی خواہشات کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جوک جانے ہے روکا اور انہوں نے سرتسلیم خم کردیا تو یہ تسلیم و رضا بھی تھی اور خواہش کی قربانی بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو جنگ بدر میں شرکت خواہش کی قربانی تھی۔ جب جہاد فرض عین ہوجائے اس سے روکا اور انہوں نے اطاعت کی تو یہ بھی خواہش کی قربانی تھی۔ جب جہاد فرض عین ہوجائے اس وقت جان، مال اور دُنیوی خواہشات کی قربانی وی جاتی ہے۔ اور جب فرض کفایہ ہو، اور انسان کے لئے شرعا جانا جائز ہوت بھی وہ انہی چیزوں کی قربانی چیش کرتا ہے، لیکن جب تک فرض عین نہ ہو، یہ قربانی شرعا جانا جائز ہوت بھی وہ انہی چیزوں کی قربانی چیش کرتا ہے، لیکن جب تک فرض عین نہ ہو، یہ قربانی حقوق آپی حد ویک محدود رہتی ہے، دُوسرے اصحابِ حقوق کی قربانی نہیں کی جاتی۔ ہاں! اگر اسحابِ حقوق آپی خوق نے خوق نے ہوں گا بایا اگر اسحابِ حقوق اپنی خوق نے جوڑ دیں تو ان کے لئے باعثِ اجر ہے، اور اس صورت میں جہاد یا دعوت کے کام میں شرکت باعثِ اجرِ خطیم ہے۔ آپ نے جن بزرگ کی مثال دی کہ ان کے سرکا انقال ہوگیا تھا، پھر بھی وہ سہ روزہ پر چلے گئے، ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو ان کے جانے تھا، پھر بھی وہ سہ روزہ پر چلے گئے، ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو ان کے جانے تھا، پھر بھی وہ سہ روزہ پر چلے گئے، ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو ان کے جانے تھا، پھر بھی وہ سہ روزہ پر چلے گئے، ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر ان کی اہلیہ کو ان کے جانے تھا۔

<sup>(</sup>گزشت بیت)....... و فسى جماع التو مذى، أبواب فضائل الجهاد، باب فى الفطر عند القتال ج: 1 ص: ٢٠٢، ٢٠١ (كُرْشت بیت بیت)........ و فسى جماع التو مذى، أبواب فضائل الجهاد، باب فى الفطر عند الفتح مرّ الظهران فاذننا بلقاء العدو (طبع ممذكور) عن أبى سعيد الخدرى قال: لمّا بلغ النبى صلى الله عليه و سلم عام الفتح مرّ الظهران فاذننا بلقاء العدو فأمر نا بالفطر فأفطرنا أجمعين. هذا حديث حسن صحيح، مر يداعاديث اورتفيل كرك لئ و يَحْتَدُ: درَب تر بدي حديث عسن صحيح، مر يداعاديث اورتفيل كرك يُحَدّ و يَحْتَدُ: درَب تر بدي حديث عسن صحيح، مر يداعاديث اورتفيل كرك يُحدّ و يَحْتَدُ: درَب تر بدي حديث عسن صحيح، مر يداعاديث اورتفيل كرك يُحدّ و يَحْتَدُ: درَب تر بدي حديث عبد القيال المنافقة على الله على الله على الله على الله على الله على الفتح من الله على الله ع

سے کوئی نا قابل برداشت تکلیف نہیں ہوئی تو شرعاً ان کا بیمل ناجائز نہیں تھا، البتہ افضل ہونے میں رائیں مختلف ہوسکتی ہیں۔اورخواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے جس ہے کسی حکم شرعی پر استدلال کیا جائے۔ ۵:- یہ بات احقر کی فہم ناقص سے بالاتر ہے کہ بلیغ میں نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام ہے جہاد کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے،لیکن عملاً جہاد کے بارے میں طرزِعمل یہ ہے کہ گویا جہاد کوئی شرعی فریضہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسے عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے اور جہاد کی بعض اوقات مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ ۲: - مذکورہ بالا گزارشات کا پیمطلب ہرگزنہیں ہے کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف ہوں، یا پیہ کہ تبلیغ کے کام کو اہمیت نہیں دیتا۔حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ کا کام نہایت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت نے بفضلہ تعالیٰ مجموعی حیثیت ہے بڑا قابل تعریف کام کیا ہے اور اس سے اُمت کو بہت فائدہ پہنچا ہے،لیکن کسی کام کی اہمیت واضح کرنے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ اسے ہر قیمت پر فرضِ عین قرار دیا جائے۔ دُوسرے، جہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ تعاون و تناصر ضروری ہے، وہاں بعض غلو آمیز باتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے جوبعض نووارد یا حدود کی رعایت ندر کھنے والے حضرات سے سرز د ہوتی رہتی ہیں، اور اب بعض اوقات اُحکام شرعیہ میں تصرف کی حد تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اینے دین کی صحیح فہم اور اس برعمل کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ۔ والسلام 💎 واللہ سجانہ اعلم احقر محدثقي عثاني عفي عنه 21111/17/10 (فتۇ ئىنبر ۴۷/۴۵)

# عورتوں کے لئے تبلیغی اجتماع میں شرکت کا حکم

سوال: - جس طرح مردمسجد میں تبلیغ کرتے ہیں، ای طرح عورتیں بھی مبلغ ہیں، محلے کی عورتوں کو دعوت دیتی ہیں،ان کی طرف ہے مرد،مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ فلال جگہ عورتوں کا اجتماع ہے، آپ حضرات اپنی مال، بہنوں کو وہاں بھیجیں۔عورتوں کا اس قسم کے اجتماع کے لئے غیرمحرَم کے گھر جانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - اگرعورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ تبلیغی اجتماع میں جائیں تو جائز ہے، بلکہ بحالاتِ موجودہ ایسے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت مفید ہے۔

۲۱/۱۱/۱۳۹۳ھ

(فتوی نمبر ۲۵/۲۵۵۲ و)

# جوخود دین کا پابند نه ہو، کیا وہ تبلیغ کرسکتا ہے؟

سوال: - ایک شخص خود تو دین کا پابند نہیں ہے، لیکن وہ تبلیغ کرتا ہے، تو کیا وہ ایسا کرسکتا ہے؟ جواب: - کرسکتا ہے، لیکن خود بھی دین کی پابندی کی پوری کوشش کرنی واجب ہے۔

والتدسبحا نداعكم

۵ارار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۱۰۸/۱۰۸ الف)

# ایک حدیث کی رُو ہے تبلیغ کونزک کرنے کاحکم

سوال: - جبتم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جارہی ہے، خواہشِ نفس کی پیروی کی جارہی ہے، خواہشِ نفس کی پیروی کی جارہی ہے، دُنیا کوآخرت پرترجے دی جارہی ہے، اور ہرشخص اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے تو اپنی فکر کرواورعوام کی فکر' وارعوام کی فکر' اس میں کون سے اُمور شامل ہیں؟ کیا تبلیغ ترک کردی جائے؟

جواب: – حدیثِ مٰدکور کمیں جس زمانے کا ذکر ہے، بظاہر ابھی وہ دَورنہیں آیا، ابھی تبلیغ دین کا فریضہ ساقطنہیں ہوا، بحالاتِ موجودہ تبلیغ فائدے سے خالی نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم الجواب سیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۳۲۹ الف)

# والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغ پاکسی اور سفر پر جانے کا حکم

سوال: - بندہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتا ہے، ایک نہایت معتبر عالم نے بیان کیا کہ حضرت مفتی محمد شفع صاحبؓ نے معارف القرآن میں بیفتویٰ دیا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا جائز ہے، لیکن معارف القرآن میں تلاشِ بسیار کے بعد بھی نہیں ملا۔ غالبًا ان کو کتاب کے نام

<sup>(+)</sup> کفصیل کے لئے معارف القرآن ج:ے ص:۳۲۴، ۴۲۵ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي التفسير للطبري ج: ٢ ص: ٩٠ (طبع دار الفكر بيروت) عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة النحشني: كيف نصنع بهاذه الأية : "يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا عَلَيْكُمُ أَنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مُنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمْ " فقال أبو ثعلبة : سألمت عنها وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتمروا بالمعروف وتناهوا بم المنكر حتى اذا رأيت شحّا مطاعًا وهوى متبعًا واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخويصة نفسك وذروهم فان وراءكم أياما أجر العامل فيها كأجر محمسين منكم ... الخ. اورحديث تَدُور كَ آخرى القاظ كَ بَمُ مَثَلُ النَّالُ " مَ نَبيك بسأمر خاصة نفسك ودع أمو العامة" جامع الترثري بحوالد مشكوة كاب الفتن ص: ٢١٣ (طبع قد كي كتب خانه) موجود بين ـ (مرتب عقى عنه)

میں مغالطہ ہوا، آپ کی طرف رُجوع فرمانے کا انہوں نے مشورہ دیا، اس بنا پر آنجناب سے درخواست ہے کہ اگر مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے بیفتو کی تحریر فرمایا ہوتو اس کا متن معہ استفتاء تحریر فرمادیں اور ساتھ ہی کتاب کا نام اور صفحے کا حوالہ بھی تحریر فرما کیں، کیونکہ تبلیغی حضرات بڑی شدّت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ان حضرات کا جماعتوں میں جانا تبلیغ کے لئے نہیں ہے بلکہ اس وقت ان کا گھر سے نکلنا اس بات کے لئے ہے کہ مسلمان کو اس کی کھوئی ہوئی دولت، جس کو دعوت الی اللہ کہتے ہیں، دوبارہ مل جائے اور ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دِل کے غم اور جذب کو اپناغم اور جذب بنائے، اور اس کی جیز کو یہ حضرات دین کی اساس کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج اور اس کا مراح اس کے اندہ دوبارہ کی جیز کو یہ حضرات دین کی اساس کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج مراح اس کے ذکام کو تو ڈرا جار ہا ہے اور سنتوں کو پامال کیا جارہا ہے۔

اور بي بي كين بيش كيت بيل كدان حالات كى بناء پركس شخص كا والدين اور بيوى بچول كے حقوق كى وجه سے گھر ميں بيشے رہنا ناجائز ہے، اوراپنى بات كے حق ميں بيد دلائل پيش كرتے ہيں كدوہ تمام صحابہ كرام مل جوابي والديّ كو، اپنے بيوى بچول كو فاقوں ميں جھوڑ كر گھروں سے نكے، كيا انہوں نے غلط كيا؟ اور اس سلسلے ميں بيشار واقعات پيش كرتے ہيں۔ اور يہاں تك كہتے ہيں كدكيا نعوذ باللہ حضور سلى الله عليہ وسلم نے انہيں غلط كم ديا؟ اس سلسلے ميں قرآنِ پاك كى آيتيں پيش كرتے ہيں، مثال كے طور پر: "كُنْتُهُمُ وَابُنَاءُكُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُكُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُمُ وَابُنَاءُ كُو وَابُنَاءُ كُمُ وَابُدَاءً وَابُلَاءُ كُمُ وَابُدَاءً وَابُلَاءً وَابُلَاءً وَابُونَاءُ وَابُلَاءً وَابُلَاءً وَابْتَاءُ كُمُ وَابُلَاءُ وَابِرَاءُ عَمُ وَابُنَاءُ وَابُونَاءُ وَابُلَاءً وَابُلَاءًا وَابُلَاءً وَابُلُوءً وَابُلُوءً وَابُلَاءً وَابُلَاءًا وَابُلَاءً وَابُلَاءًا وَابُلَاءُ

میرے جیسے حضرات ان کے یہ بھاری بھر کم ولائل سن کر خاموش ہوجاتے ہیں، ابھی بچھلے دنوں
ایک صاحب نے بیان کیا کہ مسلمان کا دعوت نہ دینا ساری انسانیت پرظلم ہے، مطلب بہی ہے کہ جن
چیزوں کی وجہ سے یہ دعوت دینے سے رُ کے گا وہ بھی ظلم کہلائے گا۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرما ئیں،
نیز یہ کہ اگر یہ کام حق ہے تو کس درجے کا حق ہے؟ لیعنی نفلی عبادت کے زُمرے میں ہے یا سنت و
واجب؟ یا موجودہ حالت میں سارے فرائض سے بڑھ کر سب سے بڑا فرض ہے؟

جواب: - والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا کوئی فتوی اس اطلاق کے ساتھ احقر کے علم میں نہیں، ویسے مسئلہ بیہ ہے کہ اگر والدین ننگ دست ہوں اور بیٹے کے سفر پر جانے کی صورت میں ان کے خرج کا انتظام نہ ہو، یاضعیف اور بیار ہوں اور ان کی خدمت اور خبر گیری کے لئے اور کوئی موجود نہ ہو، تب تو ان کی اجازت اور مرضی کے خلاف کسی بھی سفر میں جانا جائز نہیں، خواہ وہ سفر تبلیغ کا ہو، یا مخصیل علم کا، یا حج وعمرہ کا، نیکن اگر ان کے خرج کا بھی انتظام ہے اور خبر گیری کرنے والے بھی موجود ہیں تو ایس صورت میں فقہائے نے ایسے سفر کی اجازت دی ہے جس میں ہلاکت کا والے بھی موجود ہیں تو ایسی صورت میں فقہائے نے ایسے سفر کی اجازت دی ہے جس میں ہلاکت کا

گمان غالب نہ ہو، اس حال میں اگر والدین کی اجازت کے بغیر بھی کوئی شخص تبلیغ کے سفر پر چلا جائے تو إن شاءاللّٰد گناہ نہ ہوگا۔

قال محمدً في السير الكبير: اذا أراد الرجل أن يسافر الى غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة وكره ذلك أبواه فان كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتهما عليه، وما له لايفي بالزاد والراحلة ونفقتهما فانه لا يخرج بغير اذنهما .... وان كان لا يخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين لم تكن نفقتهما عليه.

ان كان سفرا لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يخرج بغير اذنهما .... (١) وكذا الجواب فيما اذا خرج للفقه. (عالم گيرية ج: ه ص: ٣٦٥ كتاب الحظر والاباحة باب: ٢٦). البته اگر بيسفر ايبا خطرناك بوكه اس مين بلاكت كا انديشه بوء مثلًا جهاد (بشرطيك نفير عام نه بو) يا شديد گرى يا سردى مين بيدل صحراؤن، پهاڑون كا سفر بوتو اس مين والدين كى اجازت ضرورى بي شديد گرى يا سردى مين بيدل صحراؤن، پهاڑون كا سفر بوتو اس مين والدين كى اجازت ضرورى بي الأن بسر الوالدين وترك ما يلحق الضور والمشقة بهما فرض عليه عينا والجهاد فرض على الكفاية اذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم الأقوى، وفي خروجه المضرر والمشقة بهما فان المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع. (شرح السير الكيسر ج: ٣ ص: ٢٨) - اس صورت كے لئے علامه سرحي في لي عديث بھي نقل كى ہے كه: ايك شخص الكيسر تابي الله عليه ولئم كے پاس حاضر بوا اور عرض كيا كه مين آپ كے ساتھ جهاد كرنے كے لئے ايم بون اور والدين كوروتا ہوا جيور كر آيا ہون "، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه "واپس جاكواور جس طرح انہيں روتا چيور كر آ نے بواب جاكر انہيں بنساؤ" (اينا ص: ١٦١) (٣)

اور جو صحابہ کرامؓ والدین کو چھوڑ کر جہاد کے لئے جاتے تھے وہ یا تو نفیرِ عام کی بناء پر یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی حکم ہے یا والدین کی اجازت اور رضامندی ہے جاتے تھے، اور عام سفروں میں جانا ہوتا تو ان کی خبر گیری کا انتظام کر کے جاتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نہ علی الاطلاق ہے کہا جاسکتا ہے کہ تبلیغی سفر کسی بھی حال میں والدین کی اجازت کے بغیر جائز نہیں،اور نہ بہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر حال میں جائز ہے، بلکہ اس کی تفصیل وہی ہے جو

 <sup>(</sup>۱) (طبع مكتبه رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٣،٣) شرح السير الكبير رقم المسئلة: ٢١٤،٢١٦ ج: ١ ص: ١٩٢ (ناشر مولانا نصرالله منصور). وفي البدر المختار كتاب الجهاد ج: ٣ ص: ١٢٥، ١٢٥ (طبع سعيد) لا يفرض على صبى وبالغ له أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين وقال عليه الصلوة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد: "الزم أمك فان الجنة تحت رجل أمك." سراج، وفيه لا يحل سفر فيه خطر الا باذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا اذن. وفي الشامية (قوله فيه خطر) كالمجهاد وسفر البحر والخطر ... الخ. (قوله وما لا خطر) كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا اذن الا ان خيف عليهما الضيعة. سرخسي.

اُو پر گزری۔

علیم الأمت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے بھی حقوق الوالدین میں یہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

۱۳۹۷/۲۲۲ه (فتوی نمبر ۲۲/۲۲۲ الف)

تبلیغ میں وفت لگانے کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنا لازم ہے

سوال: -تبلیغی جماعت میں وفت لگانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کا کام کیسا ہے؟ نیز تبلیغِ دین کی شرا دُط کیا ہیں؟ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟

جواب: - تبلیغی جماعت کا کام مفید ہے، البتہ تبلیغ وین کی شرائط کسی عالم وین ہے معلم میں کے مطابق ممل کیا جائے۔ کرلی جائیں، ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا اہتمام کیا جائے۔

والله اعلم بالصواب احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۲/۱۶

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفي عنه

(فتؤى نمبر ١٨/١٨٠٠ الف)

بعض تبلیغی واعظوں کی طرف سے غیرمختاط باتوں کی بناء پر تبلیغی جماعت کوترک کرنا

سوال: - تبلیغ جو خاکسار کے نزدیک صحیح بھی ہے، اس میں چندلوگ (واعظ) وعظ کے درمیان شرک کی باتیں کہددیتے ہیں، چونکہ جماعت میں اکثر اُن پڑھ ہوتے ہیں، ایس حالت میں ان کے ساتھ جانا جا ہے یانہیں؟

جواب: - تبلیغی جماعت ہے دین کو مجموعی طور پر بڑا نفع پہنچ رہا ہے، اُس میں شریک ہونا بہتر ہی بہتر ہے البتہ بعض اوقات چونکہ جماعت کے اُمراء عالم نہیں ہوتے ، اس لئے ان کے منہ سے غیرمختاط با تیں نکل جاتی ہیں ، ایسے موقع پر اُن کونرمی اور محبت سے سمجھا دینا چاہئے ، اور وہ بات نہ سمجھیں تو جماعت کے اکابر میں سے کسی کی طرف رُجوع کرکے ان کے ذریعہ فہمائش کراد نی چاہئے ، لیکن اس بناء پر جماعت کونہ چھوڑیں۔

@1897/11/FA

(فتوی نمبر ۵۵/۳۷۵ و)

# ركتاب التصوّف والكشف والالهام والرّؤياء التصوّف، الهام اورخوابول معمّعلق مسائل كابيان)

|   |   |   | - |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | - |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 4 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

# شیطان کا خواب میں حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نه آسکنا

سوال: - شیطان، رسولِ خداصلی الله علیه وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آسکتا، لیکن کیا شیطان کسی اور صورت میں آ کر بیہ کہنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ یوں کہہ دے کہ میں رسول ہوں یا یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اس کی وضاحت فرمادیں۔

بزرگ سے ملاقات کے موقع برخود اینے ہاتھ کو چومنا سوال:-کسی عالم دین یا بزرگ سے ملاقات کرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ کو چومنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - فسى الدر المحتار: وكذا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذا لقى غيره فهو مكروه فلا رخصة فيه \_ (شاى ظر واباحت ج: ۵ ص: ۳۳۷) \_ الر، عبارت معلوم ہوتا ہے كه فهو مكروه فلا رخصة فيه \_ (شاى ظر واباحت ج: ۵ ص: ۳۳۷) \_ الر، عبارت معلوم ہوتا ہے كہ كسى وُوسرے سے ملاقات كے وقت اليخ ہاتھ چومنا مكرو وتح كي ہے، البته كسى بزرگ كے ہاتھ بھى بھى

<sup>(</sup>۱) عن أبى همريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رانى فى المنام فقد رانى فان الشيطان لا يتمشل بى، وفى رواية: فى صورتى. متفق عليه مشكّوة المصابيح ج: ۲ ص: ۳۹٪. وانظر فى جامع الترمذى، باب ما جاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم: من رانى فى المنام فقد رانى. ج: ۲ ص: ۵۲ (طبع مير محمد كتب خانه). تيرُ وكِصَّة: الماء القَتَاوِلُ جَ:۵ ص: ۲۳۵ تـ ۲۳۵ ـ

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦٣ (طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار، حظر وآباحت ج: ٢ ص:٣٨٣، وفي مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر ج:٣ ص:٢٠٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) كتاب الكراهية وتقبيل يد العالم. وفي الدر المنتقى تحته ان لنيل الدنيا كره كتقبيل يد نفسه أو يدصاحبه.

بقصدِ تَبَرَكَ چُوم لِئَ جَا مَيْنِ تَوْ مِضَا لَقَدَ نَبِينَ وَ مِضَا لَقَدَ نَبِينَ لَهِ مِنْ اللهِ وَ الله الجواب صحیح الجواب صحیح بنده محمد شفیع بنده محمد شفیع

(فتوى نمبر ١٩/٢٩ الف)

کشف ِقبور اور انوار وتجلیات کے مشاہدے کی شرعی حیثیت

سوال: - .....ساحب نے اپنے خلیفہ .....ساحب کو نوشکی ضلع چاغی بھیجا ہے،
یہان کے پُرانے مرید ہیں، ....ساحب کا مسلک مختصراً درج ذیل ہے۔ ا: - تصوّف میں نقشبندی
اور کروحانی سلسلہ، ۲: - کشف قبور، دعویٰ کے ساتھ فرماتے ہیں چھ مہینے کے اندران کوسب پچھ ہم دِکھاتے ہیں
اور رُوحانی طور پر براہِ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات وغیرہ، ۳: - کشف قبور کو اس وقت
ایک سنت مردہ قرار دے دیا گیا ہے، کوئی اس کے احیاء کی کوشش کرے گاتو اسے سوشہیدوں کا تواب
مطے گا۔ اس طریق میں شمولیت اختیار کرنا کیسا ہے؟ کیا رُوحانی تربیت حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ
سے شریعت مطہرہ میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - کشفِ قبور اور بعض انوار و تجلیات کا مشاہدہ اللہ تعالی کی طرف ہے اپنے کسی بندے کو کرادیا جائے تو ممکن بھی ہے اور اس میں کوئی بات خلاف شرع بھی نہیں، البتہ یہ چیزیں شریعت وطریقت میں مقصود نہیں، مقصود اِ تباع سنت وشریعت اور اصلاحِ اعمال واخلاق ہے، اس تسم کے کشف وغیرہ کو مقصود بنانا یا سنت قرار دینا، بدعت ہے، اور جولوگ اس کو مقصود سمجھ کر کریں ان کی صحبت سے پہیز کرنا چاہئے، ان کے بجائے ایسے شیخ کو اختیار کریں جو تنبیج سنت ہوں اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر کرتے ہوں۔

۲۶رواروانهاره (فتوی نمبر ۱۱۲/۳۲ ج)

بغیرعمل کے اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کاحسن ظن رکھنا

سوال: - الله تعالى سے مغفرت كا حسن ظن بلامل ركھنے كا كيا تھم ہے؟ بالخصوص فرائض شرعيه مثل نماز جس كا ہر ايك مكلف ہے، چھوڑ كرحسن ظن ركھنا دُرست ہے يانہيں؟ ايسا نظريه ركھنے والے فخص كا كيا تھم ہے؟ اور وہ يہ بھى كہتا ہے كہ الله كو جمارى عبادت كى ضرورت نہيں، وہ ويسے ہى

<sup>(</sup>١) وفي البدر المختبار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٣٨٣ (ولا بأس بتقبيل يد) الرجل (العالم) والمتورّع على سبيل التيرّك ... الخ.

<sup>(</sup>٢) تغصیل کے لئے دیکھتے: شریعت وطریقت ص:٧٤٤، شریعت وتصوف ص:١٥٩، کشف التقیقة ص: ٦٥ تا ١١٠ آبعلیم الدین ص:٥٥٠٥ــ

معاف کردے گا۔

جواب: - الله کی ذات ہے مغفرت کا حسنِ طَن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جواللہ کے اُحکام کی پابندی کرتا ہو، اس لئے اس خیال سے فرائضِ شرعیہ کا چھوڑ نا گناو عظیم ہے۔ اللہ عبادت کا محتاج نہیں، لیکن انسان اپنی نجات اور فائدے کے لئے اس کی عبادت کا محتاج ہیں، لیکن انسان اپنی نجات اور فائدے کے لئے اس کی عبادت کا محتاج ہے، اگر صرف بید حسنِ طَن کا فی ہوتا تو الله کو قرآن اور حدیث کے ذریعہ اسے اُحکام سیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آمخض کو جا ہے گہ اپنی ضرورت تھی؟ اور آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نماز کی تاکید کیوں فرماتے تھے؟ اس شخص کو جا ہے کہ اپنی ان خیالات سے تو بہ کرے۔

ان خیالات سے تو بہ کرے۔

الجواب شیج علی عنہ الم علیہ واکم محت فی عنہ بندہ محمد شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنہ بندہ محمد شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنی عنہ بندہ محمد شفیع عنہ بندہ ہو اللہ بندہ ہو کہ سور سید کی محمد شفیع عنہ بندہ ہو کہ سور سید کر سید کر سید کی محمد شفیع عنہ بندہ ہو کہ سید کر سید

# شخِ طریقت کے لئے کیا شرائط ہیں؟

سوال: - شیخ طریقت کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور مجتہد کی کیا شرائط ہیں؟ ورمجتہد کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: - شیخ طریقت ہونے کے لئے بہت می شرائط ہیں، جن کی تفصیل یہاں مشکل ہے، مخصر یہ ہے کہ سی کامل شیخ طریقت نے اسے بیعت کرنے کی اجازت دی ہو، تفصیل کے لئے دیکھئے ''قصد العبیل' از حضرت تھانوی ؓ و'' آ واب الشیخ والمرید' از حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ اور مجتہد کے لئے بھی بہت می شرائط ہیں جن کی تفصیل اُصولِ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ سوال ۲: - شریعت، طریقت، حقیقت ومعرفت کی کیا تعریف ہے؟ جواب: - اس کا جواب بھی تفصیل طلب ہے، ''تعلیم الدین' یا'' قصد السبیل' یا''شریعت و جواب: - اس کا جواب بھی تفصیل طلب ہے، ''تعلیم الدین' یا'' قصد السبیل' یا''شریعت و

(١»٢) وفي جامع الترمذي ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع دار احياء التراث العربي بيروت) باب ٢٣٥٩ عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنّى على الله. قال هذا حديث حسن ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. وفي الترمذي أيضًا ج: ٢ ص: ٣٢ (طبع ايج ايم سعيد) باب ما جاء في حسن الظن بالله تعالى، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه اذا دعاني. هذا حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي ج: ٣ ص: ٣٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) أي أنا أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه منى من خير أو شر، والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن يحسن الظن بحسن الظن بحسن الظن وطن المبادة في المفهم معنى ظن عبد بي ظن الاجابة، ثم الدعاء وظن القبول ثم التوبة وظن المغفرة ثم الاستغفار وظن السجازاة، ثم فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده، قال: ويؤيده قوله في الحديث الأخر: ادعوا الله تعالى وأتسم موقنون بالاجابة، قال: لذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القبام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد وأتسم موقنون بالاجابة، قال: لذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القبام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد المرجنة ... الخ. (محمد ترير)

والثدسبحانه اعلم

طریقت' تصانیف حضرت تھانویؒ کا مطالعہ فر مائے۔

۳۹۶/۱۲/۲۳هه (فتوی نمبر ۴۵/۲۸۲۷ و)

#### خواب کی وجہ سے قبر کوا کھاڑنا

سوال: - میری بیٹی جس کا نام عظیمہ عرف ''جھوگڑیا' تھا، جس کو لانڈھی مل ایر یا کے قبرستان میں وفن کر دیا ہے، اس کو بڑی تکلیف اُٹھانی پڑی، خیر بیتو خدا کی مرضی ہے، اس کی عمر ۵سال تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، •ادن فوت ہوئے ہوئے ہیں، مگر میرے خواب میں برابر آتی ہے، میرے کانوں میں دن کے وقت بیآ واز گونجی رہتی ہے کہ: ''بابا میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔'' آج مؤرخہ المرشعبان کو میں نے بچھ ساتھیوں کے ساتھ قبر کے سر ہانے کا پھر نکال کر دیکھا تو وہ ویسے ہی سور ہی میرے سور ہی

جواب: - اس قسم کے خوابوں کی وجہ سے قبر کواُ کھاڑنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور ایسا کرنے سے آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا، اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ صدق دِل کے ساتھ تو ہہ و استغفار کریں۔ سے آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا، اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ صدق دِل کے ساتھ تو ہہ و استغفار کریں۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

۱۳۹۷/۸/۲۳ه (فتویل نمبر ۱۲۹/۲۸ ج)

# خواب کی قشمیں اور خواب میں شیطانی خیالات واوہام اور رُوًیائے صادقہ میں فرق کی تدبیر

سوال: - انسان عالم خواب میں کچھ نظارے و کیھتے ہیں، دو حال سے خالی نہیں، رُوحانی یا تخلیٰ ،اگرشقِ اوّل ہے خالی نہیں، رُوحانی یا تخلیٰ ،اگرشقِ اوّل ہے تو کسی اجنبی یا جان بہچان بزرگوں کو دیکھنا اور کلام کرنا۔ کسی اجنبی مردہ بمع قبر یا جان بہچان کولین دین،خوشی یا عمٰی میں ویکھنا، کلام کرنا کسی اجنبی عورت یا جان بہچان کو اجنبی مقام یا جانی بہچانی جگہ میں ویکھنا، کلام کرنا،صحبت کرنا کیسا ہے؟ نیز بچہ، جوان، بوڑھی میں تو فرق نہیں ہے؟ اور کیا یہ واقعةُ ایسا ہوتا ہے؟

دریافت طلب اَمریہ ہے کہ اگر واقعی رُوح کو اپنے جسم سے نکل کر کہیں جانا دُرست ہے تو رُوح کی صحبت سے جسم میں حرارت ولذّت محسوس ہونا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي الاعتبصام للشاطبيّ ج: ١ ص: ٢٦٠ (طبع دار المعرفة بيروت) ان الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال الّا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها، والّا وجب تركها والاعراض عنها وانما فاندتها البشارة أو النذارة خاصة، واما استفادة الأحكام فلا .... الخ. ثير وكيَّكَ: امدادالقتاولُ ج:ا ص: ٥٠٠هـ

اگرشقِ آخر ہے تو انسان جاگتے وقت کتنا ہی اپنا خیال دوڑائے کیکن اسے اجنبی عورت، اجنبی مقام اور اجنبی بزرگوں کا تو خیال آتا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی چیز کھانے سے یاصحبت کرنے سے حرارت و لذّت محسوں ہوتی ہے، اگر خواب نبوّت کے چالیس حصوں میں سے ایک ہے تو بعض خواب شیاطین و جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ان میں فرق کرنے کی کوئی معقول تد بیرتح رفر مائیں۔

جواب: - بعض خواب الله تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور رُوَیائے صادقہ ہوتے ہیں، ان کو حدیث میں نبوّت کا چھیالیسوال حصہ قرار دیا ہے، بعض شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جن میں عموماً فسق و فجور یا گندگیال نظر آتی ہیں، بعض محض خیالات ہوتے ہیں، اور چونکہ ان متینول کے درمیان فرق کرنے کی کوئی بقینی صورت موجود نہیں، اس لئے دین میں خواب جمت نہیں ہیں، اور خواب میں رُوح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے اس لئے رُوحانی لذت والے خواب کا الرجسم بھی محسوس کرتا ہے۔ رُوح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے اس لئے رُوحانی لذت والے خواب کا الرجسم بھی محسوس کرتا ہے۔ واللہ الم

۱۳۹۷/۲۸هه (فتوی نمبر ۲۸/۲۵۴ پ)

کیا بینک ملازم رہتے ہوئے شیخ کامل بن سکتا ہے؟

سوال: - ایک شخص کسی شخ کامل سے منسلک ہے، وہ کسی بینک یا ازقتم بینک میں ملازمت کرتے ہوئے اللہ کا مقرّب بندہ بن سکتا ہے؟ اور اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رُشد و ہدایت کی کوئی دین خدمت سپردکی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب: - میک کی ملازمت ناجائز ہے، وُوسری ملازمت تلاش کی جائے اور جب تک

 <sup>(</sup>١) وفيى جمامع الترمذي باب أنّ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزاً من النبوة ج:٢ ص: ٥ (مير محمد كتب خانه) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين جزء من النبوة.

<sup>(</sup>٢) اورخواب كى ان تيول قسمول (يعنى رُكيات صاوق اورشيطان كى طرف ے آئے والے خواب اور تحض خيالات) كا ذكراس حديث شريف شي آيا ہے: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقترب الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزاً من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث الرجل نفسه، فاذا راى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يسحدث به النباس. قال وأحب القيد في السوم واكره الغلّ. القيد ثبات في الدين. هذا حديث صحيح. جامع الترمذي، باب ان رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزاً من النبوة جناه صدير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وفي الاعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦٠ (طبع دار المعرفة بيروت) أنّ الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال الا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها، والا وجب تركها والاعراض عنها وانما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، واما استفادة الأحكام فلا ... النع. يرويك الماوالتاول ج: المروع منا أنمره عنها والمما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، واما استفادة الأحكام فلا ... النع. المروع الماداد التاول ج: المروع الماداد المنادة الأحكام فلا ... المناد المنادة الأحكام فلا ... المناد المنادة أو النذارة خاصة المنادة الأحكام فلا ... المناد المنادة الأحكام فلا ... المناد المنادة أو النذارة خاصة المنادة الأحكام فلا ... المناد المنادة الأحكام المنادة الأحكام فلا المنادة الأحكام فلا المنادة المنادة الأحكام المنادة الأحكام المنادة الأحكام المنادة الأحكام المنادة المنادة المنادة المنادة الأحكام المنادة ال

<sup>(</sup> س ) بینک ملازمت کی اقسام اور ان کے حکم ہے متعلق فتو ٹی ان شاء اللہ ''کتاب الا جارۃ'' میں اپنے مقام پر آئے گا۔ (محمد زبیر )

دُوسری ملازمت باوجود کوشش کے نہ منے اس ملازمت کو یُراسیجھتے ہوئے اس میں لگے رہیں، اور جونہی ملازمت ملے چھوڑ دیں، اس دوران میں عام دینی خدمات انجام دے سکتے ہیں، مگر مرشد و مربی کا منصب اس ملازمت کو باقی رکھتے ہوئے حاصل نہیں ہوسکتا۔

الجواب ضیح الحواب ضیح الجواب ضیح عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ (فتوی نہر ۱۹/۲۴۹ الف)

#### ایک خواب کی حقیقت

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ میرے والد کو کشرت ہے رُوکیائے صادقہ ہوتے تھے اور میرے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، عشق اور تعلق ہے، جس کی مثال عالم میں کم ملے گی، والد بیار ہو گئے تو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہیں کہتم بیار ہوتے ہوتو میں بھی بیار ہوجا تا ہوں، تمہارے سرمیں درد ہوتا ہے تو میرے سرمیں مود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے خواب یقین کرنے کے قابل ہیں؟ اور یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا شریعت میں کیا تھم رکھتا ہے؟ عنداللہ جواب سے مطلع فر ماکر اس ذہنی اُلجھن سے نجات ولائیں۔

جواب: - نہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، نہ انکار کرنے کی، اگر کسی مسلمان کو اس قسم کا خواب نظر آئے تو اس میں کوئی بُعد نہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ واقعۂ ایسا خواب کسی کونظر آیا ہے یا نہیں؟ اس کو معلوم کرنے کا کوئی بقینی ذریعہ بجز دیکھنے والے کے قابلِ اعتماد ہونے کے، کوئی نہیں۔ اگر قابلِ اعتماد ہو تو تصدیق بھی کی جاسکتی ہے اور یہ کوئی ایسا مسلہ بھی نہیں ہے جس پر ایمان لا نا واجب ہو، اس لئے اگر کوئی شخص اس پر یقین نہ کرے تب بھی اس کو ہدف ملامت نہیں بناسکتے۔ واللہ اعلم کوئی شخص اس پر یقین نہ کرے تب بھی اس کو ہدف ملامت نہیں بناسکتے۔ واللہ اعلم (فقی منہر ۱۳۹۹/۹/۲۹) (فقی منہر ۱۳۹۹/۹/۲۹)

# قطب اور ابدال کی حقیقت اور کیا زمین میں چار قطب ہوتے ہیں؟

سوال: - چندلوگ کہتے ہیں کہ زمین کے جار قطب ہیں جو کہ زمین کے جار برابرحصوں میں رہتے ہیں اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، بیہ قطب زمین کی حفاظت کرتے ہیں، کیا بیٹیجے ہے؟ جواب: - اقطاب وابدال تکویینیات کی اصطلاحیں ہیں، جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، قرآن و حدیث میں بھی ان کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، البته صوفیائے کرام اور بزرگانِ دین کے مکاشفات و تجربات ہیں، جن کی تر دید بھی نہیں کی جاسمتی، لیکن دین کے کسی مسئلے پرعمل یا عقیدہ ان اصطلاحات کو جانبے یا تسلیم کرنے پرموقوف نہیں ہے۔

١٣٩٦/١١/٢٨

(فتوی نمبر ۵۵ ۱۲/۲۷ و)

سلسلۂ قادر بیہ کے افراد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی رُوح کے حلول کاعقیدہ

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) قطب اورابداً ل وغيره القاب سے متعلق تحقيق وتفصيل كے لئے علامه سيوطي رحمه الله كارساله "المنحبر المدال على وجود القطب والاو تاد والنجباء والابدال"، اور حضرت امام رباني رحمة الله عليه كي كتاب" معارف لدنية ' ملاحظه فرمائيں۔ (محمدز بير)

# گتاب الذكر و الدعاء و التعویذات ﴾ (ذكر، دُعا اور تعویذات کے بیان میں)

## دُ عاکس قشم کی عبادت ہے؟

سوال: - دُعا عبادت ہے، اگر عبادت ہے تو کس قتم کی ہے؟ دُعا کو تمام عبادتوں کا مغز بتلاتے ہیں، حدیث کی رُو سے تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، کوئی ناسمجھ انسان عبادتوں کا نچوڑ سمجھ کر دُعا کو ہی عبادت نہ تضوّر کرنے گگے؟

#### عزّت حاصل کرنے کے لئے''یا عزیز'' کا وظیفہ پڑھنا

سوال: - مجموعہ وظائف کے صفحہ: ۱۵۵ پر درج ہے الاہم الخاص عزیز اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے توجہ سے بعنی مطلب اس کا اصطلاح تصوف میں ہے ہے کہ اے اللہ! مجھ کو اپنی عزّت کے واسطے سے عزّت والوں میں داخل کر، عزّت والوں کا کام مجھے عطا کر، مجھ کوعزّت دے، عزّت والے بندوں میں داخل کر، اگر یا کے ساتھ پڑھے تو یا عزیز بلاتنوین پڑھے۔ مندرجہ بالا وظیفہ پڑھ سکتا ہوں یانہیں؟ اگر میں ایک ہی مرتبہ ایک لاکھ مرتبہ نہ پڑھ سکوں تو کوئی متبادل طریقہ ہوسکتا ہے؟ وظیفہ پڑھنے کے درمیان کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا کیں؟

جواب: - مٰدکورہ بالا مقاصد کے گئے'' یا عزیز'' کا وظیفہ پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور شرعی اعتبار ہے اس کی کوئی خاص مقدار مقرّر نہیں، عملیات کے نقطۂ نظر سے ایک لا کھ مرتبہ

<sup>(</sup>۱) الدعاء هو العبادة، صحيح ابن حبان ج: ۲ ص: ۱۲۳ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) و مشكوة المصابيح ج: ۱ ص: ۱۹۳ (طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) قبال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي، مشكّوة المصابيح كتاب الدعوات ج: ا ص:٩٣ .

پڑھا جائے تو مضا نُقذ نہیں ، اور اس کے طریقے کے بارے میں کسی عامل سے رُجوعُ کریں۔ والتد سبحانہ اعلم والتد سبحانہ اعلم 1847ء ھ (فتویٰ نمبر ۲۸/۵۲۳ ب

# ذکر جہراً افضل ہے یا سراً؟

سوال: - تیرہ محرّم الحرام کے رسالہ ''خدام الدین' (لا مور) میں بیالھا ہے کہ ذکر جبری مبتدیوں کے لئے ہاوراس کے کئی فائدے میں، مثلاً زبان، دِماغ، دِل متوجہ بوجاتا ہاور خیال غیر کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کھیلنے والوں کا ذکر قبول نہیں فرماتا، اور منتہی دوطرح کے ذکر کرتے ہیں، مگر مبتدیوں کے لئے بہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ابتداء میں کیسوئی حاصل نہیں ہوتی، بعد میں تربیت کرنے مبتدیوں کے لئے بہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ ابتداء میں کیسوئی حاصل نہیں ہوتی، بعد میں تربیت کرنے کا شوت و ماصل ہوجاتی ہے۔ اس پر میرے ایک دوست نے کہا کہ بید بدعت ہے، میں نے بڑے بڑے اماء کا شوت دیا مگر اس نے کہا ہے بدعت ہندوستان، پاستان ہی میں ہے، حضور صلی اللہ عامیہ وسلم کے زمانے میں بیہ چیزیں نہ تھیں؟ کیا ذکر جبرا وسرا دونوں طرح جائز ہے اور اس میں افضل کون سا ہے؟

ظاہر ہے کہ ذکر جبر ہے منع کرنا، اطلاع ذکر کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اس کے علاوہ تیجی مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلند آواز ہے " آلا الله وَ خَدَهُ لا شَر نک الله ، لَهُ الله لُکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى سُحُلَ شَيْءَ قَدِيْرٌ" براحا کرتے اللہ واللہ واللہ قالی سُحُلِ شَیْءَ قَدِیْرٌ" براحا کرتے

<sup>(</sup>١) الصحيح للامام مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلوة ج: ١ ص:٢١٨ (طبع قديمي كتب خانه).

تھے، اس طرح اور بھی کئی روایات سے ذکر جبر کا ثبوت ملنا ہے، تفصیلی دلائل حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے امداد الفتاوی ج:۵ ص:۵۹ مطبوعہ کراچی میں کتاب السلوک کے تحت میان فرمائے ہیں۔

والتد سبحان اعلم والتد سبحان الفتاد علم والتد سبحان الله واللہ والتد الله والتد سبحان الله والتد الله والتد و التد و

وميد بالنه ا احقر محمد تقى عثانى عفى عنه ۱۹مرار ۱۳۸۸ه

(فتوى تمبر ١٩/١٥٥ الف)

. الجواب صحيح محمد عاشق البي عفى عنه

# "لا الله الله وحدة لا شريك له احدًا صمدًا" والى حديث صحيح بي يانهيس؟

سوال: - كيا بيحديث صحيح ب: "لا الله الا الله وحدة لا شريك له احدًا صمدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا احد"؟ اوركون ى كتاب يس ب؟

جواب: – مندرجہ بالا الفاظ حافظ عبدالعظیم منذری نے الترغیب والتر ہیب میں بحوالہ طبرانی نقل کئے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اَوفیٰ ہیں، اور اس روایت میں ہے اس کو گیارہ بار

(۱) امیداد الیفناوی ج:۵ ص:۱۵۱ تا ۵۵۱ اور دولون طرح ذکر کے جواز اور ذکر جبری شرا بط سے متعلق چند فقهی عبارات میہ جیں: وقبي رد البمنجتار ج: ٦- ص: ٣٩٨ (الحظر والاباحة) وقد حرر المسئلة في الخيرية وحمل ما في فتاوي القاضي على الجهر المضر وقال: ان هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر وأحاديث طلب الاسرار والجمع بيتهما بأن ذَلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فالاسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، والجهر أفضل حيث خلا ممما ذكر لأنبه أكثبر عملا ولتعدى فاندته الي السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه الي الفكر ويصرف سمعه اليه وينظر دالنَّوم وينزيند النشاط. وكذا في فتاوي شامية ج: ١ ص: ٢٢٠. وفي الفتاوي الخيرية ج: ٢ ص: ١٨١ (طبع سولاق، مصرى والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بين الأحاديث الطالبة للجهر بالقراءة والطالبة للاسترار بها ولا يعتارض ذلك خير الذكر الخفي لأنبه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر ذكر بعض أهل العلم أنه أفضل حيث خلامما ذكر لأنه أكثر عملًا ولتعدى فاندته الى السامعين . . . الخ وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج: ١ ص: ٣٣١ (طبع مكتبة الأسد، دمشق، وفي طبع "قديمي كتب خانه" ص: ١٤٣٠) اختلف أهل الاسترار في الذكر أفضل! فقيل نعم لأحاديث كثيرة تدل عليه منها خير الذكر الخفي وخير البرزق ما يكفي ولأن الاسرار أبلغ في الاخلاص وأقرب الى الاجابة وقيل الجهر أفضل لأحاديث كثيرة منها ما رواه ابن التربيس كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته قبال بنصوته الأعلى: لا اله الا الله وحده لا شريك له. وتنقدم وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القران في المسجد أن يسمع قراءته وكان ابن عمرً يأمر من يقرأ عليه وعملني اصمحابيه وهم يستمعون، والأنه أكثر عصلًا وأبلغ في التدبر ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين .... فمثلي خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أقضل اهـ. ثير و يُكِّتُ المداد المعتبن ص:٣٣٥ ، ٣٣٤ ، وعزيز القتاوي ص:٠٥٠ الرياء (٣) الترغيب والترهيب ج:٢ ص:٣٠٠ (طبع مصطفى البابي، مصو). (محدلير) پڑھنے پر بیس لا کھ نیکیاں ملیں گی ،لیکن حدیث ضعیف ہے۔ 17/10/17/18

# ايك مهمل وظيفه

سوال: - وظیفہ ہے: ''جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو قدرت ہے کمال تو نبی جی کی حجولی تھرے پیچ میں ہے قرآن تو'' کیا یہ جائز ہے؟

جواب: - بیمهمل فتم کا وظیفہ ہے، اس کے بجائے اندیشے کے موقع پر "اَلسَلْهُمَّ اِنِسَیُ اَعُـوُدُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرْ" پڑھنا جاہئے۔

#### وسیلہ اختیار کرکے دُعاکرنا کیسا ہے؟

سوال: - وہابی کسی کے لئے کسی درمیانی واسطے کی شفاعت کے قائل نہیں، خواہ وہ اللّٰہ کا کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں جس طرح ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اللّٰہ کی عبادت کرے اور کسی کے واسطے کے بغیر بجالا نے ، ای طرح وہ اپنی حاجات و مشکلات کو بلاواسطہ اللّٰہ تعالی کے جضور پیش کرے اور اللہ ادکا طالب ہو۔ کیا درمیانی طور پر وسیلہ اختیار کرنا وُرست ہے یانہیں؟

جواب: - بے شک اللہ تعالیٰ سے بلاواسطہ وُعا مانگنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح توسل کر ہے کہ یا اللہ! آپ کا فلال بندہ آپ کا مقبول بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے؛ اور اس محبت کی بناء پر میں اس کا وسیلہ پیش کر کے آپ سے فلال چیز مانگنا ہوں تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال احدى عشرة مرة لا اله الا الله وحده لا شريك لمه أحدًا صمدًا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له ألفى ألف حسنة. أخرجه ابن عساكر فى تماريخ دمشق فى توجمة على بن الحسين ابن عبدالرزاق أبى الحسن الشعرائي ج: اسم ص: ۳۵۸ (طبع دار الفكر) وقال فى المحمع ج: ۱۰ ص: ۸۵ رطبع دار الكتاب بيروت)، رواه الطبرائي وفيه فايد الورقاء وهو متروك. وقال البوصيدي فى التحاف الخير المهرة ج: ۲ ص: ۲۲ ص اسمه فائد الوطن، رياض) رواه الطبرائي (وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي) قلت مدار هذه الطرق على أبى ورقاء واسمه فائد العطار وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حبل وابن معين وأبو حائم وأبو حائم وأبو حائم وأبو عبدالله الموصلي والعقيلي والدارقطني وغيرهم وقال التماكو ابو عبدالله الحافظ روى عن اس أبى أوفى أحاديث موضوعة.

<sup>(</sup>٣) و كيني: سن أبيي داؤد، باب كيف الرقى ج:٢ ص:١٨٠ (طبع مكتبه حقانيه ملتان) وجامع الترمذي، باب ما جاء في الرقى اذا اشتكي. (محمر بيرض أواز)

(۱) نہیں ہے، بلکہاس کے جواز پر قرآن وسنت سے دلائل موجود ہیں۔ ارمار1999ھ (فتوی نمبر 1741/ ۳۰۰ د)

## فرض نماز کے بعد سریر ہاتھ رکھ کریڑھی جانے والی دُعا کا حکم

جواب: - ابن السنى نے حضرت الس سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے بیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے دائے ہاتھ سے اپنی پیشانی پرسنے فرماتے اور بدالفاظ پڑھتے تھے: "أشهد ان لا الله الا الله هو المرحمن المرحيم، اللّهم أذهب عنى الهم والمحزن".

(کتاب الأذكار للنووئی ص: ٣٥)۔

۱۳۸۸/۵/۴۳ه (فتوی تمبر ۱۹/۵۸۹ الف)

(۱) وفي جامع الترمذي ج: ۲ ص: ۱۹۸ (طبع سعيد) عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ... يبدعوا بهذا الدعاء الله النافية التي أسئلك وأتوجه البك بنبيك محمد نبى الرحمة. وفي الشامية ج: ۲ ص: ۳۹ (طبع سعيد) يبراد ببالحق الحرمة والعظمة، فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى: وَابْتغُوّا الله الوسيلة وقد عد من اداب الدعاء التوسل على ما في الحصن .... وقال بعد أسطو: نعم ذكر العلامة المناوى في حديث الله ما الله أسئلك وأتوجه البك بنبيك نبى الرحمة، عن العز بن عبدالسلام أنه ينبغى كونه مقصورًا على النبي صلى الله عليه وسلم .... وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي الي ربه ولم ينكره أحد من السلف و لا الخلف الا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اهـ و تازع المعلامة ابن اميو حاج في دعوى الخصوصية و أطال الكلام على ذلك. والمهم "مسئلة التوسل" عن محدد الما الملهم "مسئلة التوسل" عن محدد الما الملهم "مسئلة التوسل" عن ۵ ص: ۲۲۰ كا مطاعد فر ما ثيل.

(٢) ص: ٩٢ (منظبع منصطفى محمد، مصر) وفي مسند البزار والأوسط للطبراني كان صلى الله عليه وسلم ذا صلى وفرغ من صلوت مسنح بينمينه على رأسه وقال: بسم الله الذي لآ اله الاهو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عنى الهم والمحزن. يحوالة عن محمد المروورجد ص: ٢٢٣ (طبع دار والمحزن. يحوالة عن وفيه زيد العمى وقد وثقه غير واحد وضعفه الجمهور وبقية رجال احد اسنادى الطبراني ثقات وفي بعضهم خلاف، وراجع أيضًا كشف الأستار عن زوائد البزار ج: ٢ ص: ٢٢ (طبع مؤسسة الرسالة بيروت)، وكذا في مجمع البحرين ج: ٨ ص: ٣٠ رقم الحديث ٢٢٣ و ٢٢٣ (طبع مكتبة الرشيد، رياض). (محمد يرحق أواز)

# اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ سجد ہے کی حالت میں دُعا ما نگنے کا حکم

سوال ا: – اسم اعظم ہے کیا مراد ہے؟ جن آیات میں اسم اعظم کا گمان غالب ہے ان کی نشاندہی کردیں تو مہر ہانی ہوگی۔

۲: - سجدے کی حالت میں ذعا مانگنا کیسا ہے؟

جواب ا: - اسم اعظم عام طور ہے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ وُعا کُرنا زیادہ اُمیدِ قبولیت رکھتا ہے، اس نام مبارک کی تعیین ہیں مختلف احادیث و روایات اور علاء کے مختلف اقوال منقول ہیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہیں ان الفاظ ہے دُعا شروع کی: "اللّٰهم انسی اُسالک بان لک الحمد لا الله الا اُنت الحنان المنان بدیع السموات و الأرض یا ذا الجلال و الاکو ام یا حی یا قبوم اُسالک"۔

اس پر آنخضرت صلی الدعلیه و کلم نے ارشاد فرمایا کہ: "دعا الله باسمه الاعظم الذی اذا دُعی به أجاب واذا سئل به أعطی" نے "استخص نے الله تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ذریعے وُعا مانگی ہے جس کے ذریعے جب کوئی چیز ہے۔ جس کے ذریعے جب کوئی چیز مانگی جائے وہ دے دیتا ہے۔ "نیز بعض روایات میں ہے کہ اسم اعظم سورہ بقرہ آلی عمران اور سور دُطُهُ میں مشکلوۃ کی ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ اسم اعظم ان دوآیوں میں ہے: "وَاللّه کُمُ اِللّه وَّا جِدٌ لِا هُوَ اللّه وَاللّه مُن الرّ جِدُهُ" اور "الْمَّ، الله لَا الله وَاللّه مُؤ اللّه مُن الرّ جِدُهُ" اور "الْمَّ، الله لَا الله وَاللّه مُن المَّهُومُ" (۱)

<sup>(</sup>١) رواه الترمنذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة، مشكوة المصابيح، باب أسماء الله تعالى ج: ١ ص: ٩٩ ، ١٠٠ رطبع قديمي كتب خانهن.

<sup>(</sup>٢) وفي مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٠٠ عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الايتين: اللهُكُمُ اللهُ وَاحِدٌ لَآ اِللهَ الاللهُ و الرَّحُمنُ الرَّحِيْمُ، و فاتحة ال عمران الَمِّ. اللهُ لَآ اِللهَ اللهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ. رواه الترمذي وأبو داؤد وابن ماجة والدارمي.

<sup>(</sup>۳) امام رازی، علامہ نووی، علامہ جزری رحم میں وربعض ویگر حضرات کے ندکورہ بالا اقوال کے لئے ویکھئے: مرقاق الفاتح ج:۵ ص:۱۰۲ (ضع مکتبدا مداد پر منتان )۔

میں بیفر مایا ہے کہ در حقیقت تمام اسائے باری تعالیٰ عظیم ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ، لہذا ایسا اسم عظم جس سے زیادہ عظمت کسی اسم باری کو حاصل نہ ہو متند روایات سے ثابت نہیں ہے ، اور جن جن اساء کے بارے میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ اسم اعظم ہیں ان سے مراد بیہ ہے کہ بیہ بھی باری تعالیٰ کے عظیم اساء میں سے ہیں اور ان کے ذریعے خاص طور پر دُعا قبول ہوتی ہے ، اس لئے اس بارے میں مختلف روایات مروی ہیں۔

اورمتفقه طور بركس ايك نام كوعلى الاطلاق اسم اعظم كهنا مشكل ب، مُلَّا على قارى رحمة الله عليه مذكوره بالاتمام اقوال نقل كرفي كي بعدامام طبراني كووالي سي لكصة بين: وعندى أن الأقوال كلها صحيحة اذ لم يود في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شئ أعظم منه (مرقاة المفاتيح ج: ٥ ص:١٠٢ باب اساء الله تعالى عليه مكتبه الماويد ملتان)-

۳۵۰- فرائض کے رُکوع و جوو میں تو اذکارِ مسنونہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا چاہئے، البتہ توافل کے سجدے میں وُعا وُرست ہے، لیکن وُعا مَا تُورہ ہو یا کم از کم عربی زبان میں ہواور آخرت سے متعلق ہو۔
 لے سافی الدر المختار: و دعا بالعربیة و حرم بغیرها و فی رقہ المحتار: ینبغی أن یدعو فی صلوته بدعاء محفوظ و أما فی غیرها فینبغی أن یدعو بما یحضرہ ۔ (شامی ج: اص:۳۵۰)۔
 ۳۵۰)۔

۴۹۷۹۷۶۳۱ھ (فتوی نمبر ۲۸/۹۸۱ ج)

مسجد میں بلند آواز سے فضائل کی کتاب پڑھنا دوران تلاوت حضور تعلیم کا نام آنے پر دُرود نثریف پڑھنے کا حکم سوال ۱: - تبلیغ والے مسجد میں فرضوں کے بعد بلند آواز سے فضائل کی کتاب پڑھتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، اس وقت بہت سے نمازی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مصلّوں میں ایسے مسبوق بھی

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج: ١ ص: ٥٢١ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) رد المسحمار تصمة تسحب منظلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين. ج: ا ص:٥٢٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) - و کیفیجهٔ: ایداد انفتاوی چ: احس:۵۵۲ سجد ؤ وُعاب

ہوتے ہیں جو کہ سنت ونوافل ادا کرتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ شیج وغیرہ میں مشغول مصلّیوں کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری شبیجات میں خلل واقع ہوتا ہے، منع کرنے سے وہ نہیں مانتے، بلکہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جا کرصحن وغیرہ میں شبیج ونوافل پوری کرو۔ شرعاً کیا حکم ہے؟

7: - تلاوت قرآن شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے اس وقت دُرود پڑھنا جا ہے یا نہیں؟ یا بعد ختم تلاوت کے پڑھے؟

جواب ا: - مسجد میں فضائل کی کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مفید ہے، البت اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پڑے، للبذا اگر نمازی نماز میں مشغول ہوں تو ان سے وُور ہث کر کتاب پڑھی جائے یا ان کے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے، نمازیوں کو وُوسری جگہ نماز پڑھنے کو کہنا وُرست نہیں۔ کے مایفہ من عبارة الشامية تحت قول الدر: ورفع صوت بلد کر الا للمتفقه، وفی حاشیة الحموی عن الامام الشعرانی أجمع العلماء سلفًا و خلفًا علی استحباب ذکر اللہ ماعة فی المساجد وغیرها الا أن یشوش جهرهم علی نائم أو مصل او قاری. (شامی ج: اص: ۱۳۳۳ احکام المساجد من الصلوة)۔

# نماز كے بعد "إِنَّ اللهُ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ" بلندآ واز سے برصنا

<sup>(</sup>۱) شامى ج: اص: ۲۹۰ (طبع ايج ايم سعيد). وفي الشامية ج: ۲ ص: ۳۹۸ وفي المتلقى وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير. وفيها ... فالاسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذى المصلّين ... الخ. وفي المرقاة شرح مشكّوة ج: ۲ ص: ۳۵۷ (طبع مكتبه امداديه ملتان) قوله تعالى: "وَلَا تُجُهَرُ بِضَلَاتِكَ ... الخ. وراجع أيضًا الدر المختار ج: ۱ ص: ۹۱ ص: ۹۱ مــ ۵۲۳ م.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية ج: ۵ ص: ٣١٦ (طبع مكتبه رشيديه كونته) ولو قرأ القرآن فمر على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقراءة المقرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فان فرغ فغعل فهو أفضل .... الخ.

دریِ قرآن میں ای آیت کوشروع کیا اور جو پچھان کے علم میں تھا، بیان کیا، اور شاید مجھ کو چغل خور کہا اور دیگر تنقیدیں کی، اب عرض یہ ہے کہ کیا اس بارے میں میں اس تنقید کامستحق ہوں جو پیش امام صاحب نے میرے بارے میں بیان کی ہے؟

جواب: - آپ نے جتنی بات لکھی ہے اگر واقعہ صرف اتنا ہی ہے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ، امام صاحب نے بھی چغل خوری کا صریح الزام آپ پر نہیں لگایا ، اگر ان کے دِل میں کسی وجہ ہے آپ کی طرف سے کدورت پیدا ہوگئی ہوتو اسے ملاقات اور باہمی افہام وتفہیم سے دُورکر دیجئے۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ارار ۱۳۸۸

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

( فَوَىٰ نُمِر ١٩/١٤٢ الف)

#### (اس جواب کے بعد سائل کی طرف سے اس بارے میں دوبارہ سوال آیا جو درج ذیل ہے) (مرتب)

سوال: - عرض ہے کہ دوبارہ ارسال ہے، آپ نے جو جواب دیئے ہیں وہ بیر ثابت کرتے ہیں کہ مولا ناسے بڑا جھگڑا ہے، جھگڑا کوئی نہیں ہے جوامام صاحب سے ملاقات سے دُور کیا جاسکے، میں تو از روئے نثرع جا ہتا ہول کہ: -

ا: - أوبر والى آيت برهض سے نماز ميں خلل ہوتا ہے يا كنہيں؟

. ۲:- اس آیت کا اگر درس دیا جائے تو اس میں چغل خوری اور ریا کا ذکر ہے؟ جسے ذکر کرنا جاہئے ، ان دونوں باتوں میں بھی شرعی جواب جا ہتا ہول۔

جواب ا: - نماز کے بعد جبکہ لوگ نماز میں مشغول ہوں بلند آواز سے تلاوت قرآن یا تقریر () نہیں کرنا چاہتے، للبذا اگر امام صاحب نے اس وجہ سے آیت کو پڑھنا چھوڑ دیا تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اس پرکسی کواعتراض نہیں کرنا چاہئے۔

۲:- اس آیت میں تو چغل خوری اور ریا کاری کا ذکر نہیں ہے، کیکن اگر آیت کے ذیل میں کوئی بات آ جائے اور بید مسئلہ بیان کردیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم ۱۲۸۸٫۲۰۲۰ھ

# جنات کو قید کرنے یا جلانے کا حکم

سوال: - عاملین لوگ جنت کو آگ میں جلادیتے ہیں، حالا تکہ یہ عذاب، اللہ رّب العزت کے ساتھ مخصوص ہے، جنات کو آگ میں جلانا شریعت مطہرہ کی چار چیزوں لیعنی قرآن، سنت، قیاس، اجماع سے ثابت کیا جائے۔ نیز عامل لوگ جنات کو بانڈی یا بوتل میں مخصوص مدّت تک کے لئے قید کردیتے ہیں، پھر آزاد کرنے کے وقت جنات سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں کہ تم نے چونکہ ایک مسلمان کو ایذاء پہنچائی تھی اس بناء پر تمہیں قید کیا گیا، اب آزاد کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وُعا پر زونہ آئے، اگر تم نے دوبارہ مخلوق خدا کو تگا کیا تو پھر دوبارہ قید کر لئے جاؤگے۔ شریعت مطہرہ کیا اس کی اجازت و بی ہے؟ فرق کرنے کی وَی معقول تد ہر بیان فرما کیں۔

جواب: - اس بارے میں قول فیصل ہے ہے کہ اگر جنات کا اثر ان کو جلائے بغیر زائل ہوسکتا ہومثلاً وَم کرنے یا وُعا کرنے سے یا ان کو مار کر یا وصحکا کر، تب تو قتل کرنا یا جلانا جائز نہیں، لیکن اگر وہ مذکورہ طریقوں سے نہ جائے تو قید کرنا یا قتل کرنا یا جلانا جائز ہے، البتہ عامل کو بیہ جاہئے کہ پہلے نرم طریقے استعال کرے اور جب اس بات کا اظمینان ہوجائے کہ بیہ جن جلائے بغیر نہیں جائے گا، تب جلانے کا اقدام کرے، علامہ بدرالدین شبلی حنی رحمة اللہ علیہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابوالعباس ابن شیبہ ہے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں کہ:-

يجوز بل يستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصر فان نصر المظلوم مامور به بحسب الامكان واذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونهيهم وانتهارهم وسبهم وتعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وان كان ذلك يتضمن مريض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم اذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كئير من أهل العزائم فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله.

(اكام المرجان في غرانب الأخبار وأحكام الجان ص: ١١١، باب ٥٣، طبع نور محمد كارخانه)

آ كَ علامه مُنِلُ لَكُ مِن في الله والله والله متى حصل المقصود بالأهون لا يصار الى ما فوقه ومتى احتيج الى النضرب وما هو أشد منه صير اليه ومن قتل الصائل من المجن قتل عائشة الجنى الذي كان لا يزال يطلع في بيتها-

اور انہوں نے صفحہ: ۲۰ پر باب ۲ کے تحت سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابنِ عباسؓ نے ایک جن کو قل کیا تھا، اور تھیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللّه علیہ جن کوجلانے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ''اگر کسی تدبیر ہے چیچا نہ چھوڑے تو وُرست ہے، بہتر ہے کہ اس تعویذ میں بیعبارت لکھ دیں کہ اگر نہ جائے تو جل جائے''۔'

۳۵۷/۲/۲۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۵۴ پ)

# جنیہ سے انسان کے نکاح کا تھم اور انسانوں پر جنات کے اثرات کی شرعی حیثیت

سوال: - ''البلاغ '' کے ۳ اور چونکات ایسے پائے گئے جن کی تشریح مطلوب ہے، مثلاً صفحہ بہا پر'' کیا انسان کا نکاح جی عورت ہے ہوسکتا ہے؟'' کے عنوان کے تحت ساتو بین سطر میں مذکور ہے کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنیہ کا نکاح ہوا اور اس سے اولا دبھی ہوئی۔ اس میں شک وشبہ کی مطلقاً گنجائش ہی نہیں کہ جنات اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور یہ بات نص سے خابت ہے، مگر جب جنات کو مطلقاً گنجائش ہی نہیں کہ جنات اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور یہ بات نص طرح انسان سے ان کا تعلق اور پھر میاں ناری مخلوق کہا گیا ہے اور وہ د کیصنے میں بھی نہیں آتے تو کس طرح انسان سے ان کا تعلق اور پھر میاں بیوی کی حد تک قائم رہ سکتا ہے؟ جنات میں مسلم و غیر مسلم کا مسلہ واضح ہے، مگر سائنسی نقطۂ نظر سے نہ سہی تو بھی بغیر مدلل تشریح کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنیہ عورت اگر توالد کی اہل بھی ہے تو کیوکر انسان خاکی کے ساتھ بیوی کی حیثیت ہے رہ علی ہے؟ اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ '' جنات کا انسانوں پر اثر'' کے عنوان کی تشریح فرما ئیں۔ ہم اخبارات و رسائل میں پڑھتے ہیں اور عاملین کا انسانوں پر اثر'' کے عنوان کی تشریح فرما ئیں۔ ہم اخبارات و رسائل میں پڑھتے ہیں اور عاملین حضرات کے قصے کو آ کینٹوں سے سنتے ہے آئے ہیں کہ جنات: -

الف: -غیب کی خبریں ساتے ہیں ، مثلاً فلاں چیز چوری کرنے والا فلاں فلاں ہے اور فلال جاور فلال ہے۔ جگہر ہتا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔

ب: - فلال عامل نے جنات کو کوزے میں بند کر رکھا ہے، جس طرح سمندر کوزے میں بند کئے جانے کا محاورہ ہے۔

ج:- فلال پیرنے چلہ تشی کے بعد جنات پر قابو پالیا ہے اور جنات اس کے تابع میں ( گویا سلیمان ٹانی ہیں )۔

د: - ڈاکٹروں نے مریض کو لاعلاج قرار دے دیا، مگر فلاں عامل نے مریض کو جنات کے زیرِ اثر بتایا اور علاج کرکے شفا دی۔ کچھ عرصہ قبل اخبارات میں اس مسئلے پر بڑی لے دے شروع ہوگئی تھی، بہر حال میں جمحیتا ہوں کہ جہاں تک مندرجہ بالا چند نکات کا تعلق ہے وہ کچھ یوں ہیں: -

<sup>(</sup>۱) امداد الفتاوي ج.م ص:۸۸،۸۸

الف:-حضرت سلیمان علیه السلام کے عصاء کو جب تک کیڑوں نے کھوکھلا نہ کردیا اور وہ نہ گر گئے جنات برابر کام کرتے رہے، لبذا غیب جاننے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، بلکہ انبیاء بھی غیب کا علم نہ جاننے تھے (حوالہ' البلاغ'' ہذا ۱۳۱)۔

ب: - انگریز قوم بڑی توہم پرست ہے، انگلینڈ میں ایک بار ٹی وی پر بدرُ وحوں کو لایا گیا (آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محض تصویری خاکے اور کیمرہ ٹرک تھی) اکثر نے یقین کرلیا کہ فی الحقیقت بدرُ وحوں سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا،شعبدہ بازی کے کئی کھیل دیکھے،انسانی ذہن کی تیزی،مسلسل مشق، لگا تار محنت اور لگن نے وہ وہ کرتب پیش کئے کہ عقل دنگ رہ گئی، مگریہ سب کچھ شعبدہ باز کی مہارت کا نتیجہ تھا، ابن خلدون نے اس برمعرکۃ الاراء بحث کی ہے جو سیجے ہے، اور اس کا لب لباب وہی ہے جو اُویرلکھ آیا ہوں۔ایک مسلمان عالم تو کیا ایک دہریہ بھی یہ کچھ کرسکتا ہے جو ہمارے یہاں ڈیہ پیر اور عاملین کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ راسپوتین ( وُنیا کا سب سے بڑا بدکار ) جو پیشین گوئی کرتا تھا پوری ہوجاتی تھی، ۱<u>۹۳۳ء میں</u> کشمیر کا ایک مسلمان (نام یادنہیں رہا) نے انگلینڈ میں تین مقامات پر د کہتے ہوئے انگاروں پر ننگے یاؤں چل کر وکھایا تھا، جبکہ ڈاکٹروں نے اس کے تمام جسم پر الیبی ادویات کا استعمال کیا تھا جس ہے جسم پر ملی ہوئی کسی بھی دوائی کا اثر زائل ہوجایا کرتا ہے،مگر وہ کامران رہے،اس نے انٹرویوز لئے گئے تو اس نے بتایا کہ بیراس کی خدا کی ذات پر کامل اعتاد کی ایک معمولی جھلک ہے اور اس اعتماد نے اس کی قوّتِ ارادی کو نا قابلِ شکست بنادیا ہے۔غرض اس طرح کے واقعات آج بھی و کھیے جاسکتے ہیں مگر عاملین کا جنات کو کوزے میں بند کر لینا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ جبکہ بیہ بات بغیر ذہن پر زور دیئے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خالد بن ولیڈ زہر کھا کر کیوں نہ مرے، جبکہ اس زہر کو اگر کنویں میں حل کر دیا جاتا تو ایک لشکر کی موت واقع ہو عقی تھی، یا حضرت عمرٌ کا خطبہ کے دوران ساریہ کو آواز وے کرجبل کی جانب متوجہ کرنا بغیر تذبذب کے تمجھ میں آ سکتا ہے۔

جنات اور چرند پرند پرغلبه تھا، اور وہ ان کی زبان ہے بھی واقف تھے، واقعۂ ہدہداس پر دال ہے، مگر ہے جنات اور چرند پرند پرغلبہ تھا، اور وہ ان کی زبان ہے بھی واقف تھے، واقعۂ ہدہداس پر دال ہے، مگر سے عاملین کیونکرسلیمان بن گئے؟ اس کی شرعی حیثیت پر بحث فرمائے۔

د: - تشنج کی کئی اقسام ہیں، ایک ایسا مریض جس کی عمر کم اور وزن ۲۰/۵۰ پونڈ ہوتا ہے تشنج کی حالت میں استے زور کا مظاہرہ کرتا ہے کہ محسول ہوتا ہے کہ کسی پہلوان سے واسطہ پڑ رہا ہو، پھول کے تناؤ کی وجہ سے بید حالت بیدا ہوجاتی ہے، مگر ہمارے یہاں کے عاملین نے اسے آگے گل سے بلبل کے پڑ باند ھنے کی سعادت بوں حاصل کی ہے کہ مریض پر جنات کا غلبہ ہے اور بیرسارا زور جنات یا ایک

جن (نرہویا مادہ) کا ہے وگرف ایسے کم عمر اور کم وزن رکھنے والے مریض میں اتنا زور کہاں ہے آسکتا ہے؟ وغیرہ، جہاں تک ڈاکٹری علاج کا تعلق ہے وہ سائنس کا ایک پہلو ہے، اور یہ بات آپ پرعیاں ہے کہ سائنس کافی حد تک ثبوت تو دیتا ہے اور نہ ہی عقیدہ، جبکہ فلفہ نہ ثبوت دیتا ہے اور نہ ہی عقیدہ، جبکہ فدہب ثبوت بھی دیتا ہے اور عقیدہ بھی (گر اسلام کے لئے لفظ ''فرہب' کا استعال ورست نہیں سمجھتا، اس لئے کہ اسلام دین ہے، جبکہ فدہب ایک حصہ جیسے آنکھ، کان، ناک وغیرہ ایک جسم کے مختف حصے ہیں) سائنس کے تابع ڈاکٹری علم نے اگر مریض کو لاعلاج کردیا تو بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر دین نے اگر مصرف عاملین کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جنات پر حکمرانی کریں اور چاہیں تو جیب میں ڈالے بھریں، تو بھریں، بیں ڈالے بھریں، تو بھر میں اور چاہیں تو جیب میں ڈالے بھریں، تو بیس بہتے ہم میں تابیہ میں تابیہ کہ تو یہ سائنس آنا۔

قرآن مجید، احادیث دونوں میں ہے کوئی بھی ہو، اس کا اثر ظاہر و باہر ہے، خدا کا کلام تو افضل ترین کلام ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اور ہوگا بھی، گر عاملین جس طرح بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں چلے گئی کے دوران جنات کو قابو کرنے کی صلاحیت ملی اور وہ جنات کو قابو کر سکتے ہیں، اور ان کا انسانی جسم پر اثر زائل کر سکتے ہیں، گویا عامل کا چلہ دافع بلا ہے نہ کہ کلام اللہ، آپ یہ واضح کریں کہ انسانی جسم پر جن کا اثر کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور اگر ہوسکتا ہے تو کس حد تک؟ اور پھر جنات کو قابو میں لایا جانا کس طرح بنات ہو جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ قرآن و حدیث اور دیگر علوم از قسم فقہ، صرف ونحو وغیرہ کے بجائے ہیں ہماری نانیاں دادیاں جنوں، پریوں کے قصے بچپن میں سناتی رہی ہیں، ان داستانوں کا لازمی نتیجہ و نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو بڑے ہوکر لاشعور میں موجود رہتا ہے۔ پھر ہسٹریا کی ایک مریضہ کے اصلی علاج کی بجائے اسے عامل کی بدکرداری کے سامنے لاڈالا جاتا ہے اور وہ بے ضمیر، گندم، کا جوفروش، سلیمان کی بہائے اسے عامل کی بدکرداری کے سامنے لاڈالا جاتا ہے اور وہ بے ضمیر، گندم، کا جوفروش، سلیمان خانی ہونے کا مدعی، چندسکوں کے لالے میں جنات کا اثر بتاکر ایک انسان کی زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا کا نی ہونے کا مدعی، چندسکوں کے لالے میں جنات کا اثر بتاکر ایک انسان کی زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا ہے۔ میرے بیان کردہ ان عیار نکات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

. جواب: - جواب میں تأخیر ضرور ہوئی، لیکن آپ کا سوال قدر نے تفصیل حیاہتا تھا، جس کی فرصت اس سے پہلے ندمل سکی، اب آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔

ا: - جہاں تک انسان اور جنیہ کے درمیان نکاح کا تعلق ہے، شریبت میں اس کی اجازت تو نہیں ہے، غیرمکن نہیں ہے، علامہ نہیں ہے تعلق ہے اس میں کوئی بات غیرمکن نہیں ہے، علامہ بررالدین شبکی معروف محقق عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب "آکام المصر جان فی غوائب الأخباد وأحكام المجان" کے باب میں صفحہ: ۲۲ پراس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے۔

اورآپ نے جواعتراض کیا ہے خاکی انسان کا نکاح ناری جن سے کیے ہوسکتا ہے؟ اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ انسان ہے شک خاکی اور جن بے شک ناری ہیں، لیکن جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کئے گئے لیکن ان کے بعد جب توالد و تناسل جاری ہوا تو ہر انسان براو راست خاک سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تمام عناصر کار فرما رہے، ای طرح جنات میں سب سے پہلا جن جس کا قرآنی نام'' الجان' ہے، براو راست آگ سے پیدا کیا گیا گیا، اس کے بعد تمام جنات توالد و تناسل سے پیدا ہوتے رہے اور ان میں بھی انسانوں کی طرح وسرے عناصر کار فرما رہے ہیں، لہذا اب جنات مطلقاً آگ یا حرارت کا پیکر مجسم نہیں ہوتے بلکہ ان میں حرارت و برودت کا اعتدال ہوتا ہے، اس بناء پر عقلی طور سے انسان اور جن کے درمیان جنسی اختلاط میں حرارت و برودت کا اعتدال ہوتا ہے، اس بناء پر عقلی طور سے انسان اور جن کے درمیان جنسی اختلاط ممکن ہے۔ ()

علامہ شیکی نے اس پر بیا استدلال بھی کیا ہے کہ قرآنِ کریم نے جنت کی حوروں کے بارے میں بیفر مایا ہے کہ: "لَمْ یَطُمهٔ فَهُنَ اِنْسٌ قَبُلَهُمْ وَ لَا جَآنٌ" بیعنی ان کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے جیوا اور نہ کسی جن نے۔ اگر جن و اِنس کے درمیان اختلاط عقلاً ناممکن ہوتا تو یہاں جن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

خلاصہ بیر کہ عقلا نکاح ہونا غیرممکن نہیں، اور علامہ بیلی نے اس پر سند کے ساتھ کچھ واقعات ہم کھی لکھے ہیں کہ جنات وانسان کے درمیان شادیاں ہوئیں، ان واقعات کے بارے میں یقین سے پچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کو عقلا ناممکن نہیں کہا جاسکتا، اور معارف القرآن میں بھی صرف اتنی ہی بات کہنا مشکل ہے، لیکن ان کو عقلا ناممکن نہیں کہا جاسکتا، اور معارف القرآن میں بھی صرف اتنی ہی بات کہنا مشکل ہے۔

7: - وُوسرا مسئلہ آپ نے بیا تھایا ہے کہ جنات کے انسانوں پر چڑھ جانے اور انسانوں کے ان کو تابع بنالینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس سلیلے میں عرض بیہ ہے کہ آئی بات تو قرآن و صدیث کے قطعی دلائل ہے ثابت ہے کہ'' جن' انسانوں ہے الگ ایک مخلوق ہیں، وہ عام نظروں کو نظر نہیں آئے، اور ان میں مؤمن و کا فر، صالح و فائق ہر طرح کے ہوتے ہیں، لہٰذا آئی بات پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے، رہا یہ کہ وہ انسانوں کو پریشان کرنے کے لئے ان پر چڑھ جاتے ہیں یا نہیں؟ نیز یہ کہ جو عاملین انہیں اُ تار نے کا دعوی کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ سو یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہو، بلکہ واقعات کا مسئلہ ہے اور واقعہ ہے ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان طروری ہو، بلکہ واقعات کا مسئلہ ہے اور واقعہ ہے ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان

<sup>(1)</sup> جنیہ سے انسان کے نکاتے ہے متعلق تفکیل کے لئے ویکھنے معارف القرآن ج ۲ ص ۹۵۲۔

رًا) سورة الرحمن: ١٦ و ١٣٪.

کرنے کے واقعات اتنی کثرت ہے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے، ایک واقعہ تو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے جو شائل تر مذی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' بنوعذرہ'' قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات کیڑ کر لے گئے تھے، وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے، اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لئے لوگ (ہر عجیب بات کو) خرافہ کا قصہ کہنے لگے۔

(شائل ترندی ص:۳۱ بیاب ما جاء فی سحلام دسول الله صلی الله علیه و سلم فی السحر) اور آ شخضرت صلّی الله علیه وسلم ہے جن أتار نے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابوداؤد، مسند احمد اور مجم طبرانی وغیرہ میں بیر حدیث مروی ہے کہ:-

عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون أو ابن أخت له فقال: يا رسول الله! ان معى ابنا لى أو ابن أخت لى مجنون أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال: ائتنى به، قال: فانطلقت به اليه وهو فى الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسينين وأخذت بيده حتى انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه منى واجعل ظهره مما يلينى، قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظر الأول .... الخ.

: للندا اگر کسی پرجن کا اثر ہوجائے تو اس کا علاج عملیات کے ذریعہ کرنا نہ عقلاً ناممکن ہے، اور

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الروح ص: ٢٥٦ ان تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان احداهما في الأخرة بحيث يكون حيزهما واحدًا وأما أن يدخل لطيف في كثيف يسرى فيه فهذا ليس بمحال.

نہ شرعا ناجائز، بشرطیکہ اس میں کوئی خلاف شرع طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اورا گرکی شخص کوجن اُ تار نے کا طریقہ آتا ہوتو اسے قدرتِ خداوندی میں وخل اندازی نہیں کہا جاسکتا، جس طرح بیاری کے جراثیم مار نے پر انسان کو قدرت دے دی ہوتو کا طریقہ آتا ہوتو ہوتات کو قدرت دے دی ہوتو کیا بعید ہے؟ البتہ جنات کو غلام بنالیا اگر چہ عقلاً ممکن ہے لیکن شرعاً جس طرح آزاد انسان کو اسباب شرعیہ کے بغیر غلام بنانا جائز نہیں، ای طرح آزاد جنات کو غلام بنانا بھی دُرست نہیں، البتہ ایک تو یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ اس مسئے کا تعلق ایمانیات سے نہیں واقعات سے ہے۔ دُوسرے جو عامل یہ وہوئی کرے کہ جنات اس کو مستقبل کی فیبی خبریں دیتے ہیں وہ باطل ہے۔ تیسرے یہ کہ جنات کو قابو میں کرے کہ جنات اس کو مستقبل کی فیبی خبریں دیتے ہیں وہ باطل ہے۔ تیسرے یہ کہ جنات کو قابو میں کرنے ہوتا ہے، وہ کرنے کے لئے بہت سی سفلی اعمال جادُ وگر کرتے ہیں جن کا مقصد شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے، وہ باجماع اُمت حرام اور ناجائز ہیں۔ چو تھے یہ کہ اس مقصد کے لئے ایسے منتر پڑھنا جس کے معنی سمجھ میں باجماع اُمت حرام اور ناجائز ہیں۔ چو تھے یہ کہ اس مقصد کے لئے ایسے منتر پڑھنا جس کے معنی سمجھ میں نہ جائے اُمت حرام اور ناجائز ہیں۔ چو تھے یہ کہ اس مقصد کے لئے ایسے منتر پڑھنا جس کے معنی سمجھ میں نہ جائز ہیں۔ چو تھے یہ کہ اس مقصد کے لئے ایسے منتر پڑھنا جس کے معنی سمجھ میں نہ جائز ہے۔

۱۳۹۷/۶/۱۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۳۳)

#### بے پردہ خاتون سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم

سوال: - مندرجہ ذیل طریقے سے جھاڑ پھونگ کرنا یا اس سے استفادہ کرنا از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟ ایک غیرشادی شدہ بالغ خاتون جھوں نے بیطریقہ نکالا ہے کہ ان کے اعلان کے مطابق کوئی ولی یا سائیں بابا کا سابیان پر ہوگیا ہے اور اس ولی یا سائیں بابا نے خاتون کو بیتھ دیا ہے کہ ان کے حکم دیا ہے کہ ان کے حکم سے تم انسانیت کی خدمت کرو، یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ بیسائیں بابا زندہ ہیں یا مردہ؟ بلکہ خاتون سے جب بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ انہیں یہ بتانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ خاتون سے جب بھی اس کے متعلق بوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ انہیں یہ بتانے کی اجازت نہیں۔ طریقۂ علاج یہ ہے کہ یہ خاتون بناؤ سنگھار کرکے بے پردہ بیٹے جاتی ہیں اور ہر آنے والے سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کا حال بوچھتی ہیں، مریض اپنا حال بتا تا ہے، خاتون کے سامنے پھولوں کا ہارٹرگا ہوا

<sup>(</sup>۱) وفي مشكّوة المصابيح كتاب الطب والرقى ص: ۴۸۸ (طبع قديمي كتب خانه) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كننا نبرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؛ فقال: اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. (رواه مسلم). وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣١٣ ولا بأس بالمعوذات اذا كتب فيها القران أو أسماء الله تعالى (الى قوله) وانما تكره العوذة اذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك واما ما كان من القرآن أو شئ من الدعوات فلا بأس به. (تشميل ك في تنكسملة فتح الملهم قن ٣٣ ص: ١٣٤ الماري فراكمي).

<sup>(</sup>۲) جنات کو تالع بنانے کے شرقی تھم ہے متعلق مزید تفصیل کے لئے معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۶۵ ملاحظہ فرہ کمیں۔ (مرتب عفی عنه) (۳) و کیلئے اس صفیح کا حاشیہ نمبراوا۔

ہوتا ہے جس کے متعلق خانون کا کہنا ہے کہ وہ ولی یا سائیں بابا اس ہار کے سامنے براجمان ہوتے ہیں جنھیں صرف وہ خانون ہی د کھے سکتی ہیں، کوئی دُوسرا شخص اس ولی یا سائیں بابا کی آواز نہیں سن سکتا۔ خانون، مریض کا حال اس ہار کی طرف رُخ کر کے دُہراتی ہیں اور تھوڑی دیر منتظر رہتی ہیں گویا انہیں کوئی خاموش پیغام مل رہا ہے، بھر مریض کو بتاتی ہیں کہ سائیں بابا نے کہا ہے کہ تمہارا مسکلہ مل ہوجائے گا۔ سائل کو دو با تیں از روئے شرع غلط محسوس ہوئیں:-

ا:- اسلام میں پردہ بنیادی تھم ہے، گریہ خاتون صرف بے پردہ ہی نہیں بلکہ پوری طرح میک اُپ کر کے مجلس میں بیٹھتی ہیں اور ہر ایک سے بے حجابانہ گفتگو کرتی ہیں، مزید سے کہ جب پردے کی طرف توجہ دلائی گئی تو فرماتی ہیں کہ سائیں بابانے ان کواس کی اجازت دے رکھی ہے۔ بلکہ بے پردگ کا میا ہے کہ ان کی مکمل میک آب میں تصویریں اخبارات اور رسائل میں چیپتی ہیں۔

۔ ۲:- مریضوں ہے سوال و جواب کے درمیان میہ بتانا کہ'' سائیں بابا نے بیفر مایا ہے کہ تمہارا مسئلہ کل ہوجائے گا'' گویا براہِ راست علم غیب کا دعویٰ ہے، جبکہ علمِ غیب صرف اللّٰد کو ہے۔

مجھے فتوی کی ضرورت اس لئے بھی پڑی ہے کہ میری بگی کافی دنوں سے بیار ہے، علاج جاری ہے، مسنون وُعائیں پڑھ کر وَم کرتا ہوں یا کسی کے متعلق بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز طریقے سے علاج کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی حاضر ہوتا ہوں، ندکورہ خاتون کی شہرت سن کر ارادہ ہوا کہ میں بھی اپنی بچی کو لے کر ان کے پاس جاؤں مگر ان کا طریقہ دیکھ کر ججھے اُلجھن ہوگئی، لہذا ندکورہ خاتون کے بارے میں شرکی فتوی کیا ہے؟ خاتون کا دعوی رُوحانیت اور بیا علان کرنا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی یا سائیں بابا کا سامیہ ہوگیا ہے اور وہ ان کے حکم سے انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں جبکہ وُوسری طرف طریقہ غیرشری ہے، نیز بیا کہ جب ان سے بیسوال کیا گیا کہ بیا تو جواب نئی میں سائیں بابا کا سامیہ نے کسی خاص عملیات یا ریاضت کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تو جواب نئی میں سائیں بابا کا سامیہ ان کے کسی خاص عملیات یا ریاضت کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تو جواب نئی میں بابا کا سامیہ ان کے کئی خاص عملیات یا ریاضت نہیں کی، براہ کرم جواب دیں کہ اس خاتون کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: - ندکورہ خاتون سے علاج کروانا اور اس غرض سے اس کے پاس جانا جائز نہیں ، اور جن دوغلط باتوں کا سائل نے ذکر کیا ہے وہ بلا شبہ غلط اور گناہ ہیں ، اور اس کی غیب کی بتلائی ہوئی باتوں پر بحثیت غیب یقین کرنا کفر ہے ، ندکورہ خاتون کا بے پردہ ، بناؤ سنگھار کے ساتھ مردول کے سامنے بیٹھنا شریعت کے بالکل خلاف ہے ، اور اس خلاف شریعت عمل پر سائیں بابا کی طرف سے اجازت کا ذکر ، اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ان کا دعوی غلط ہے یا انہیں کوئی شیطان بہکا رہا ہے ، ایس صورت

میں ان کی باتوں کا یقین کر کے ان پرعمل کرنا جائز نہیں اور نہ ایسے لوگوں سے علاج کرانا وُرست ہے۔ واللہ اعلم

DIFA0/0/14

(فتوکی نمبر ۴۹/۱۴۴۹ و)

چور یا گم شدہ چیزمعلوم کرنے کے لئے منتر اور ٹو گلے معتبر ہیں یانہیں؟

سوال: – چوریا گم شدہ چیز معلوم کرنے کے بارے میں بعض ٹو تکے اورمنتر حیلے وغیرہ شرعاً وُرست ہیں یانہیں؟ اور کیا یہ معتبر ہیں یانہیں؟

جواب: - اس قتم کے اٹھال شرعاً ججت نہیں ہیں ، ان پراعتاد نہ کرنا جا ہے ۔<sup>(1)</sup>

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثانی ۲۹روار ۱۳۸۷ه

الجواب صحیح بنده محمد شفیع عفی عنه

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۲۵ الف)

#### قبرستان ميں قبله رُوم وكر ہاتھ أٹھا كر دُعا كرنا

سوال: - صلوق جنازه کے متصل بعد وُعا ثابت نہیں، مُسلّم ہے، اور بعد الدفن وُعا مسنون ہے، گر وضاحت طلب امریہ ہے کہ بعد الدفن اور بعد پڑھنے سورو بقر وکا اوّل و آخر، جو وُعا کی جاتی ہے آیا اس میں ہاتھ اُٹھاکر وُعا کرنی چاہئے یا ہاتھ چھوڑ کر؟ قبل ازیں تو وُعا کے لئے ہاتھ اُٹھاکر وُعا کرتے کراتے رہے، مگر حضرت مولانا خیر محد صاحب مرحوم کی نماز حفی مترجم نظر ہے گزری، جس میں ورج ہے کہ بغیر ہاتھ اُٹھائے وُعا کرنی چاہئے جبکہ اس کے مقابل حافظ ابن چر می اللہ علیہ و سلم فی قبر الباری نَا اس ۱۲۲ میں حدیث: عن ابن مسعود رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فی قبر عبد اللہ ذی الجبادین. الحدیث، و فیہ فلما فوغ من دفنہ استقبل القبلة رافعًا یدیہ، سے ثابت ہوتا ہوگہ اُٹھاکر وُعا کرنی جا جھوڑ کر؟

جواب: - قبرستان میں قبلہ رُو ہونے کی صورت میں ہاتھ اُٹھا کر ؤعا کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور جائز ہے، سیجے مسلم میں لیلۃ البراءۃ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ

<sup>(</sup> ا ) - و کیجیجهٔ: فتاوی رشید میه ص:۲۴۱، والقول الجمیل مؤلفه همنزت شاه ولی الله قدس سرهٔ بحوالهٔ ند کوره، اور امداد الفتاوی ج: ۴ مس:۸۸

فرماتی ہیں:-

حتى جماء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات. (ج:ا ص:٣١٣ قبيل تاب الزّوة)\_

اس كے تحت علامہ نووك ككتے بيں: فيه استحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه \_ اور دنفيه ك أصول پر بھى مسلم كبى ہے، چنانچه علامه ابن تجيم ككتے بيں: ويدكره عند القبر كل ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيارتها والدعاء عندها قائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في المحروج الى البقيع. (البحر الرائق) -

اوراُوپرگزرگیا کہ بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے، اس کے علاوہ سیح ابوعوانہ کی جو صدیث آپ نے نقل فر ہائی ہے وہ فتح الباری کی "کتاب الاستیذان باب الدعاء مستقبل المقبلة " کے تحت حافظ نے نقل کی ہے، اور اس پر سکوت کیا ہے، وہ بھی اس کی دلیل ہے، حکیم الاُمت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر فتوی ویا ہے، چنا نچہ فر ماتے ہیں: فسی رقہ السمحتار: اداب زیسارۃ القبور "شم یدعوا قائد منا طویاً "" اس سے وُعا کا جائز ہونا ثابت ہوا، اور ہاتھ اُٹھانا مطلقاً آ داب وُعا ہے ہے، پس یہ بھی وُرست ہوا، (امداد الفتادی) "

لہذا اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ رفع یدین جائز ہے، البتہ اکابر ویو بند کا عام معمول ترک رفع کا ربا ہے، جس کی وجہ غالبًا بیتھی کہ بندوستان میں قبر پرستوں کی کثرت تھی جو صاحب قبر سے وُ عائیں مانگتے تھے، ان کے ساتھ تشبہ سے پربیز کے لئے وہ ہاتھ اُٹھائے بغیر وُ عاکر لیتے تھے، لیکن کسی نے رفع یدین کو ناجائز بھی نہیں کہا، بلکہ بعض متندعلائے ویو بندکو احقر نے خود ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکرتے ویکھا ہے، لہذا حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے جو بات کھی ہے وہ مبنی براحتیاط ہے، رفع یدین کے ناجائز ہونے کی بنا پرنہیں، ھذا ما عندی!

۳۹۷/۱۹/۳۱ه (فتوی قمبر ۳۱۲ ۴۸ پ)

# تعویذ کے ذریعہ علاج کرانے کا حکم

سوال: - گزارش ہیہ ہے میری اہلیہ عرصہ ۱۴ سال ہے تکلیف میں ہے، حالت بدلتی رہتی ہے،

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩٢ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱) (طبع قديمي كتب خانه)

<sup>(</sup>۳) امداد الفتاوي ج: ا ص:۰۰۵.

وسطى الشاهية ج. ٢ ص: ٣٨٢

سر کا گھٹٹا اور الیا محسوں کرنا کہ پھٹ جائے گا، ٹانگوں میں الیا محسوں ہونا کہ کوئی کاٹ رہا ہے، پور کے جسم کا مختلہ ہونا یا جاتا ہوا محسوں ہونا، گھر سے بھا گئے کی سعی کرنا، کپڑے پھاڑ لینا، جسم پر ورم ہونا، جسم کا لطیف ہونا، پور نے جسم یا کندھوں پر انتہائی ہو جھ محسوں ہونا، پھھالیں حرکتیں محسوں ہونا جن کا تذکرہ نہیں کیا جاسکتا، اور مدینہ طیبہ کی طرف جاتے وقت الیلی غلط با تیں ذہان میں آتی ہیں کہ آ دمی ایمان سے جائے، اور بھی راستے سے واپس آئے گوئہتی ہے، اس قسم کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بے چینی الیلی ہوتی ہے کہ اِدھر اُدھر بھا گئے گئی ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں سے بہت کرایا لیکن آرام آئے کے بجائے ان دواؤں کے جسم پر اور الٹرات ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ رُوحانی علاج کراؤ، ۱۹۵۸ء کے لئے سے مختلف لوگوں سے رُوحانی علاج گرائے اس علاج میں ووقعویڈ باند ھنے، پیٹے یا جلانے کے لئے دیتے ہیں، کوئی ہمیں ایسا رُوحانی پیشوانہیں ملا جو بغیرتعویڈات کے علاج کرے، میرے بچوں پر بھی مختلف کیفیات ہوتی جی استعال کے انگریز کی اخبار میں تبویڈ وال کے استعال کے انگریز کی اخبار میں تبویڈ وال کے استعال کے انگریز کی اخبار میں مہوج ہے۔ سے میں انتبائی بین ہوگیا ہوں، اس کے مطابق تعویڈوں کا استعال اسلام میں ممنوع ہے۔

میں آپ ہے گزارش کرنا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میری رہبری فرما کمیں ، کیا میں اپنی ہوی اور بچوں کا علاج تعویذات کے ذریعے کراسکتا ہوں؟ اگر نہیں کراسکتا تو میرے لئے اور کوئی راستہ بنا کمیں کیونکہ ہیوی اور بچوں کے علاج کا میں ذمہ دار ہوں۔

جواب: - تعویذ کے ذریعے علاج کرانا شرعاً جائز ہے ، بشرطیکہ تعویذ میں جو کلمات کھے جائیں ان کے معنی معلوم ہوں ، اور ان میں کوئی بات مشرکا نہ نہ ہو، مثلاً آیاتے قرآنی پر مشمل تعویذ میں جائیں ان کے معنی معلوم ہوں ، اور ان میں کوئی بات مشرکا نہ نہ ہو، مثلاً آیاتے قرآنی پر مشمل تعویذ میں کی جوج جے نہیں ہے۔

کرتے ہیں ان سے مراد ایسے تعویذ ہیں جن میں مشرکا نہ ہا تیں ہوں ، یا جن کو اللہ تعالیٰ کے بجائے براتے خود شافی سمجھا جائے ، ورنہ آیاتے قرآنی کا قرم کرنا آنحضرت صلی النہ علیہ وسلم سے اور تعویذ لکھ کر

<sup>(</sup>اتا م) وفي مشكرة المصابيح ج: ٢ ص ٣٨٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنّا سرقى في النجاهلية فقانا: يا رسول الله! كبف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكه، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم رح. ٢ ص ٣٢٠ طبع قديمي كتب حامه). (وكدا في أبي داؤد ج. ٢ ص ٣٨٠ طبع مكتبه حقائيه ملتان). وفي الشامية ج: ٢ ص ٣٢٠ (طبع ايج ايم سعيد) ولا بأس بالمعوذات اذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى .... وانما تكره العوذة اذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شي من الدعوات فلا بأس به .... الخ.

تيه تعمل تفصيل ك يخ اعترت والإوامت بركاتهم ك الي تصنيف تكملة فتح الملهم الناسم ص: ١٥ مو ملاحظ فرما كي ..

والله سبحانه اعلم ۷روراا ۱۹هه (فتوی نمبر ۱۱۷/۷۲) (۱) پلانا ما لٹکا نا حضرات ِصحابہؓ و تابعینؓ ہے ثابت ہے۔

# قرآنِ کریم کے نقش کے علاوہ کسی اور تعویذ کا حکم

سوال: - میرے ماموں زاد بھائی کہتے ہیں کہ نقشِ قرآن مجید کے علاوہ باقی نقوش وتعویذ کا احادیث سے ثبوت نہیں، میں نے کہا کہ بزرگوں کے تجربات ہیں ان سے بھی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے ، للہذا کیا تھم ہے؟

جُواب: - جن تعویذ و سامین کوئی خلاف شرع بات نه هو وه جائز بین ، تعویذ مین صرف قرآنی آیات درج کرنا ہی ضروری نہیں۔ " آیات درج کرنا ہی ضروری نہیں۔"

#### ما ہواری کی حالت میں تلاوت اور ذکر کا حکم

سوال: - کیا ایام ما ہواری میں عورت، سورت یا کلمہ، دُرود وغیرہ پڑھ سکتی ہے؟
جواب: - قرآنِ کریم کی تلاوت تو بالکل نہیں کرسکتی، کلمہ اور دُرود پڑھنے میں مضا کقہ فلمیں سرسکتی، کلمہ اور دُرود پڑھنے میں مضا کقہ نہیں ۔

واللہ سبحانہ اعلم البیس ۔

الجواب شجیح مفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوى تمبر ٦٢ ١٩/٤ الف)

# اسم''بدوح'' کی شخفیق

سوال: -''یا بدوح'' بیا الله کا نام ہے؟ جبکہ تلاش کے بعد بھی معلوم نہ ہوسکا۔ جواب: -''یا بدوح'' قرآن میں تو بیہ نام نہیں ہے، مگر بعض اہلِ علم نے لکھا ہے کہ عبرانی

(۲،۶) مسلم شریف بسعمد کتاب الطب و الموض و الوقی ج:۲ ص:۲۲۳ (تسکملة فتح الملهم ج:۲٪ ص:۱۳۳ طبع مکتبه وارالعلوم کراچی)۔ فتاوی شامیة ج:۲ ص:۳۲۳،۳۲۳، عبارات مالقة فتوی کے عاشیہ میں ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) في الهندية ج: ١ ص: ٣٨ ومنها حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والأية وما دونها سواء في التحريم على الأصح، وفيه أيضًا ج: ١ ص: ٣٨ ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذلك. وكذا في الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩٣ ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح. (و بَهِثَّى زيور ج:٢ ٣٠ ١٨٣)\_

زبان میں اللّٰہ کا نام ہے۔ الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب عنی عنی نانی عفی عنی بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ (فتوی نمبر ۱۹/۲ ۱۱ الف)

## ناجاتی وُور کرنے کے لئے شوہر پرتعویذ کرنے کا حکم

سوال: - زیدگی بہن عمر کے نکاح میں عرصہ ۱۰ یا بارہ سال سے ہے، اور ہرطرح فرما نبردار اور اطاعت گزار ہے، لیکن عمر اسے ہمیشہ مارتا پیئتا ہے، اور تکلیف اور آزار پہنچا تا ہے، زید اور اس کی بہن صبر سے کام لیتے ہیں، گراس ظالم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، طلاق حاصل کرنا چند وجوہات کی بناء پر مشکل ہے، اس صورت میں عملیات سے عمر کومطیع کرنا یا سرزنش کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یا اور کوئی صورت ہوتو بتلادیں۔

جواب: - سب سے اچھا راستہ تو یہ ہے کہ عمر کے لئے خوش خلقی کی وُعا سیجے اور نرمی اور فہمائش سے راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر یہ چیزیں کارگر نہ ہوں تو کسی ویندار اور پابندِشرع عامل سے ایسے تعویذ وغیرہ لینے میں کوئی حرج نہیں جن سے شوہر کے دِل میں بیوی کی محبت پیدا ہوجائے، لیکن تعویذ ات وعملیات کے ذریعہ اسے نقصان پہنچانا ہرگز جائز نہیں سخت گناہ ہے۔

واللداعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۷۱۸/۱۳۸۵ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۸ الف)

# رمضان میں تراوت کے بعد وعظ کرنے اور حیالیس مرتبہ صلوق وسلام پڑھنے کا حکم

سوال: - چندسالوں سے ہمارے شہر گلوسٹر برطانیہ میں رمضان شریف میں یہ دستور چلا آر ہا ہے کہ روزانہ تراویج کی نماز کے بعدتھوڑی دہر کے لئے پچھ وعظ و بیان ہوتا ہے، جس کے بعد امام

<sup>(</sup>۱) لفظ''بدوح'' (بفتح باء وتخفیف دال) کی مزید تفصیل کے نئے و تکھئے: فآوی دار العلوم دیوبند (ابداد اُلمفتین) ص:۴۳۸، و فآوی دارالعلوم دیوبند(عزیز الفتاویٰ) ص:۴۶۸۔

<sup>(</sup>٣) و تکھئے حوالہ سابقہ ص: ٢٧٨ اوراس کا حاشیہ۔

صاحب حیالیس صلوق وسلام کو جہزاً پڑھتے ہیں اور باقی حضرات سنتے ہیں، اس کے بعد دُعا ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ دُرودشریف پڑھنے کا پیطریقہ شرعاً جائز ہے؟

جواب: - بیطریقه فی نفسه جائز ہے، البته چالیس صلوٰة وسلام جہراً پڑھنے کا ایبا التزام و
اہتمام جائز نہیں جس ہے ایبا کرنے کے مسنون یا ضروری ہونے کا شبہ ہو، لہذا مناسب بیہ ہے کہ اس
کی پابندی ندگی جائے ، بھی کرلیس ، بھی چھوڑ دیں ، نیز بہتر بیہ ہے کہ ؤرود شریف آ ہستہ پڑھا جائے۔
کی پابندی ندگی جائے ، بھی کرلیس ، بھی چھوڑ دیں ، نیز بہتر بیہ ہے کہ ؤرود شریف آ ہستہ پڑھا جائے۔
واللہ سجاندا علم

کیا ظاہری اسباب نہ ہونے کی صورت میں بھی دُعا کا اثر ہوتا ہے؟

سوال: - اگر آ دی کو اسباب و وسائل میسر نہ ہوں تب بھی دُعا گا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: - جی ہاں! دُعا بھی دُوسرے وسائل و اسباب کی طرح ایک وسیلہ ہے، اور دُوسرے مائل و اسباب کی طرح ایک وسیلہ ہے، اور دُوسرے مادَی وسائل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم مادَی وسائل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم دارہ ۱۹۸۶ ج

# اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟

سوال: - اسم اعظم کی وُعا کیں کون سی جیں؟ اور اس ہے کیا مراد ہے؟ کتاب کا حوالہ درج فرمادیں۔

(۱) وفي مشكوة المصابيح ج: اص: ۱۹۹ عن انسَّ قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلى فقال: النَّهِم انبي استلك بأن لك الحمد لا الله الا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا المجلال والاكرام يا حي يا يقوم اسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه الأعظم الذي اذا دعى به أجاب واذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة. وقيه أيضًا ج اص: ٢٠٠ عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الايتين: اللهكم الله واحدٌ لَلا الله والاحوامي. فاتحدًا الله عمران الله الله والدارمي.

اعظم کے بارے میں محققین کی شخیق ہے ہے کہ کسی ایک اسمِ اعظم باری تعالیٰ کو معین طور ہے اسمِ اعظم کہنا (۱) مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ (فق کی نمبر ۱۹۷۰ھ)

#### روزہ إفطار كے وقت دُعا زيادہ قبول ہوتى ہے

سوال: - وُعا کی مقبولیت کے متعلق سنا ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت اور روزہ رکھنے کے وقت زیادہ قبول ہوتی ہے، کیا ہیدؤرست ہے؟

جواب: - افطارے وقت دُعا کی قبولیت کی اُمید حدیث ہے تابت ہے۔ ''

واللدسبحانه اعلم ۱۸ر۹رے۱۳۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۷ ج)

#### تعویذ میں اگر کوئی خلاف شرع بات نہ ہوتو جائز ہے

سوال: -تعویذ بنانا اگر چه قرآن شریف کی آیات سے بو، جائز ہے یانہیں؟ جواب: -تعویذ میں اگر کوئی بات خلاف شرع نه ہوتو اس کا بنانا رکھنا جائز ہے۔

والتداعكم

DITATULTA

(فتوی نمبر ۵۵۷ ساو)

#### عمل''حاضرات'' کی شرعی حثییت

سوال: - از روئے شریعت عمل حاضرات کی کیا حیثیت ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ ۲: - حاضرات کے ذریعہ کیا ہوا فیصلہ قابلِ قبول ہونا چاہئے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وفي المرقاة وقال أبو جعفر التلرائي اختلفت الأثار في تعيين الاسم الأعظم وعندي أن الأقوال كلها صحيحة اذ لم يرد في خبر منها انه الاسم الأعظم ح. ۵ ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان للصائم عند قطره لدعوة ما تسرد. كتباب المدعناء ج:٣ ص: ٣ ٣ ٩ ١ في استاده اسحاق بن عبدالله مدنى و هو مقبول و بقية رحاله حسن، وقال ابن حبجر همدا حيث حسن الفتوحات الربابية و آخر حه ابن ماجة عن هشام بن عمار مثلا في الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته، وفي الزوائد استاده صحيح

<sup>(</sup>٣) و يکھنے حوالہ س بلند ص ١٥٨ کا فقو کی ور س کو حاشید یہ

جواب: عمل' وحاضرات' کی مفصل کیفیت اور حقیقت اب تک ہمیں کسی قابلِ اعتماد ذریعے سے معلوم نہیں ہوسکی ، البتہ اتنا واضح کردینا ضروری ہے کہ اگر اس عمل کے ذریعے جنات کو اس طرح تابع یامسخر بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مختار ندر ہیں ، بلکہ عامل کی مرضی کے عمل تابع ہوجا ئیں تو بیہ عمل بالکل جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مختار ندر ہیں ، اور انہیں غیر شرکی طریقے سے غلام بنانا بالکل حرام ہے ، اور انہیں غیر شرکی طریقے سے غلام بنانا بالکل حرام ہے ، اور انہیں غیر شرکی طریقے سے غلام بنانا بالکل حرام ہے ، اور اگر اس کی حقیقت کی جھاور ہے تو اسے مفصل لکھ کرمسکلہ دوبارہ معلوم کرلیا جائے۔ واللہ اعلم ۱۳۹۸ میں کے ۱۳۹۸ میں کے ۱۳۹۸ میں کو ۱۳۹۸ میں کے ۱۳۹۸ میں کی مقیقت کی کے ۱۳۹۸ میں کی مسلم کرانا ہو گئے۔

# "بديع العالم" نام ركھنے اور صرف "إلَّا اللَّهُ" كا ذكر كرنے كا حكم

سوال: - خدمت بابرکت میں عرض ہے کہ بندہ کے دِل میں اپنے نام کے متعلق مدّت سے ایک اِشکال ہے، اور وہ بیہ ہے کہ بندہ کا نام ''بدیع العالم' رکھا گیا، حالانکہ'' بدیع'' کا لفظ شانِ باری تعالیٰ میں وارد ہوا ہے، اس لئے بندہ کے دِل میں بیخوف ہے کہ اس نام پرمؤاخذہ ہوجائے، لہذا کیا اس لفظ کے کوئی ایسے معنی ہیں جس کی بناء پر اِشکال کا دفعیہ ہوجائے۔

ویگرعرض یہ ہے کہ صرف'' إلاَّ الله'' کا ذکر کیسا ہے؟ یہ ذکر جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے بعض حضرات اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ'' إلاَّ '' جمعنی غیر ہے، لہذا'' إلاَّ الله'' کا ذکر در حقیقت غیر الله کا ذکر ہے۔

عرض گزار احقر بدیع العالم میراللہ کا ذکر ہے۔

مابق پرنہل عالیہ مدرسہ (کشام بگلہ دایش)

جواب: - مکرمی! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه گرامی نامه باعث افتخار هوا-

''بدیع'' ان اسائے حسنی میں سے نہیں ہے جن کا استعال غیراللہ کے لئے جائز نہ ہو، اس لئے بیان ناجائز تو نہیں ہے، البنتہ ایک دعوے کا پہلو اس میں ضرور ہے، اس کی وجہ سے بدلنا جا ہیں تو اختیار ہے۔

<sup>(</sup>۱) في أحكام القران ج: ٣ ص: ٣٣ نعم يشهد فلعه عليه السلام على أن تسخير الجن كان غير مرضى عنده لكمال الأدب في شأن سليمان عليه السلام فغيره أو لى به وهو الذي قلنا من جوازه اذا كان الجن يحل استعانته وتسخيره من الكفرة واما المسلم فلا يحل استرقاقه أو تقييده من غير وجه كما في الانسان كما لا يخفى.

غير جنت كو مخ كرئے معاق تقييل كے لئے و يكھے: معارف القرآن ج: ٢ ص:٢٢١،٢٦٥.

\*\*\*

# گتاب حقوق المعاشرة و ادابها په کتاب حقوق المعاشرت و ادابها په کتاب (حقوق معاشرت اوراس کـ آداب)

| h |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# گھریلو ناحیاتی اور والد کی سخت مزاجی کاحل اور طلاق کے معاملے میں والد کی اطاعت واجب ہے یانہیں؟

سوال: -محترم جناب مفتی صاحب، دار العلوم کورنگی کراچی السلام علیم

مؤ دّ بانہ عرض ہے میں مندرجہ ذیل مسئلے کا حل قر آن اور سنت کی روشنی میں چاہتا ہوں ، اور جا ہتا ہوں کہ اس مسئلے سے اللّٰہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لئے بغیر نکلوں۔

میں اینے والدین کا ایک ہی لڑ کا ہوں، نیزیہ کہ میری دو بہنیں بھی ہیں۔ ان بہنوں میں سے ایک بہن شادی شدہ ہے۔ میں اپنی دونوں بہنوں سے بڑا ہوں، میں حتی الامکان اینے مال بای کی فر ما نبر داری کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ یاک کا شکر ہے کہ میں اپنی کوشش میں کا میاب ہوں۔ میرے والدجن کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے، بہت ہی سخت مزاج آ دمی ہیں، نیز یہ کہ وہ حد درجہ اَنا پرست آ ڈگی بھی ہیں، اور وہ اپنی بات کے آگے کسی کی بات سننا یا ماننا پسندنہیں کرتے۔ میری والدہ تقریباً بچاس سال کی ہیں اور وہ مستقل بیار رہتی ہیں ، پچھ عرصہ قبل ان کا رسولی کا آپریشن ہوا تھا، جس کا انہوں نے ذہن پراتنا اثر لیا کہان کے اعصاب بُری طرح متأثر ہوئے، بہت زیادہ علاج اور گھر والوں (بشمول میرے والد اور میری بیوی) کی دیکھ بھال کی وجہ ہے ان کی ذہنی حالت تو بحال ہوگئی،لیکن ہاتھ یاؤں میں طاقت نہیں رہی، جس کی وجہ ہے ان کی دیکھ بھال کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ میرے والدینے میری شادی میرے (مرحوم) ماموں کی لڑ کی ہے کردی اور اس سے میری تنین عدولڑ کیاں ہیں، میری شاوی کے بعد سے اب تک میری زندگی اور میری بیوی کی زندگی کے ہر معاملے میں میرے والد صاحب کی مرضی چلتی ہے اور بعض اوقات اس وجہ سے میں اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کریاتا ہوں۔ میں ایک بروائیویٹ ادارے میں ملازم ہوں اور اینے بہت سارے فرائض اپنی ملازمت میں مصروفیت کی وجہ ہے بھی اوانہیں کریا تا ہوں۔ میری بیوی کا گو کہ میرے والد بہت خیال بھی رکھتے ہیں مگر بعض مسکوں میں بُری طرح ناراض بھی ہوتے ہیں اور اکثر بہت نازیبا الفاظ کا استعال بھی کرتے ہیں،جس کو میں اور میری بیوی والدین کا حق سمجھ کر برداشت بھی کرتے ہیں۔ یوں ہم نے سات سال بڑی مشکل ہے اینے والد کی خوشی کو پورا کرکے گزارے ہیں اور

بہت سے مرحلے ایسے بھی آئے جب میرے والد نے ہم کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا، مگر ہم نے اپنی عاقبت خراب ہونے کے ڈرسے معافی تلافی کرکے ان کومنالیا۔

اب صورتِ حال ایسی ہوگئی ہے کہ میرے والد بہت ساری باتیں اور ہماری غلطیاں جن کو وہ نظرانداز کر سکتے ہیں ،اس پر بھی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں ،اور معاملات کو انتہائی حد تک بگاڑ ویتے ہیں ،اور بات بات پر ہم کونکل جانے کو کہہ دیتے ہیں ،اور بسی بھی میری ہوی کو طلاق ولوانے کی بات بھی کرتے ہیں ، جب وہ ہم کو نکا لنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ مہمیں اپنی ماں کا آخری ویدار تک نہیں کرنے وُوں گا اگرتم کو گھر سے نکالا، مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ مہمیں اپنی ماں کا آخری ویدار تک نہیں کرنے وُوں گا اگرتم کو گھر سے نکالا، وسری طرف میری ہوی جو کہ خود بھی بہت زیادہ اچھے مزاج کی نہیں ہے ، مگر میرے سمجھانے پر ساری چیزیں برداشت کرتی ہے ،بعض اوقات میرے مال باپ کی خدمت میں لا پرواہی بھی کر جاتی ہے جس پر میں اسے ٹوکٹا ہوں تو سمجھ جاتی ہے ۔ زیادہ ترخش مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہے ،مگر فطرۃ زیادہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہے ،مگری بہنوں کا حق الا مکان خیال رکھتی ہے ،بھی بھی معمول کی ناچاتی بھی ہوجاتی ہے ، اپنے شہر والوں کی بُرائی من کر اس کا مزاج خراب ہوجاتا ہے جو کہ میرے والد اکثر ناراضگی کی حالت میں بہت کرتے ہیں۔

جہال تک میراتعلق ہے تو میری کیفیت ایسی ہے جیسے مجھے کسی نے تلوار سے درمیان سے چیر دیا ہو، یعنی میں اپنے والدین سے بھی بہت محبت کرتا ہوں خاص طور پراپنی ماں اور بہنوں سے، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، اور اپنے روزگاریعنی دفتری مسائل کے ساتھ ساتھ ان گھریلو مسائل سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ مجھے اپنی بچیوں کے مستقبل کی بھی بہت فکر رہتی ہے کہ اگر میرا گھر مسائل سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ مجھے اپنی بچیوں کے مستقبل کی بھی بہت فکر رہتی ہے کہ اگر میرا گھر خراب ہوا یعنی مجھے اپنی بوی کو جھوڑ نا پڑا اپنے والد کی مرضی کی وجہ سے، تو میر سے بیوی بچوں کا کیا ہے خاص طور پر والدہ کا خیال کون رکھے گا؟ دُوسرے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔

یعنی میں دُنیا اور آخرت دونوں کے کھوجانے کے خوف میں رہتا ہوں، ابھی کیچھ دن پہلے بھی اس طرح کا مسلمہ ہوگیا تھا، ہوا یوں تھا کہ میری ہیوی آپئ والدہ کے بیہاں گئی ہوئی تھی، اس دوران میری والدہ بیت الخلاء میں پھسل گئیں اور مجھے ان کو لے جاکر ٹانکے لگوانا پڑے، کیونکہ ان کا سر بھٹ گیا تھا اور زخم آیا تھا۔

میری بیوی کو والد صاحب نے وُ وسرے دن فون پر بتانے کے لئے کہد یا اور کہلوایا کہتم جتنی

جلدی ہوسکے آجاؤ، میں نے اپنے دفتر سے فون کیا اور اس سے کہا کہ جلدی تو جانا مگر بدحواس مت ہونا، میری ہیوی کو گھر پہنچنے میں تأخیر ہوگئ اور والدصاحب حسب مزاج بہت برہم ہوئے، اس موقع پر میری ہیوی نے بھی کچھ غلط رَدِّمل کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے معاملات بہت بگڑ گئے، میرے سمجھانے پر میری ہیوی نے والدصاحب سے معانی مانگ لی۔

یہاں پر اب میں یہ بتاؤں میری زندگی میں یہ مسئلے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور اب معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک دن یہ خیال آیا کہ میں دبئ جاکر نوکری کرلوں اور بیوی بچوں کو بھی وہاں بلالوں اور والدین کواکٹر وہاں بلالیا کروں، یا میں خود ان سے ملئے آجایا کروں، مگر اس میں بھی والد صاحب کی ناراضگی اور والدہ کی خدمت ہے محرومی کا ڈر لگار ہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں؟ کیونکہ کسی بھی فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کی نارائسگی کا ڈر رہتا ہے کہ والدین یا بیوی بیوں کے حقوق کے سلسلے میں قیامت کے روز میری پکڑ نہ ہوجائے۔

مندرجہ بالا تفصیلات کے بعد میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے مسئلے کا قرآن اور سنت کی روشنی میں مکنہ حل بیان کریں تا کہ میں اپنے دین کی حدود میں رہتے ہوئے اس مسئلے کوحل کرسکوں اور ذہنی سکون یاسکوں۔

میں اس سلسلے میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا اور اللّٰہ پاک سے دُعا کروں گا کہ آپ کو اس کا اجر دے۔

#### **جواب: - محتر می ومکرمی!** السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

جو حالات آپ نے لکھے ہیں ان میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ خوش اُسلوبی کے ساتھ اپنی رہائش علیحدہ کرلیں۔ اور علیحدہ رہ کر والدین کی جتنی خدمت کرسکتے ہوں کریں، آپ کسی وقت اگر ممکن ہوتو اپنے والد صاحب سے نرمی کے ساتھ بات کرلیں کہ مزاجوں کے اختلاف وغیرہ کی وجہ سے ساتھ رہنے میں آپ کی حق تلفیاں ہوجاتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لئے کوئی الیم صورت پیدا کرلینا مناسب معلوم ہوتا ہے، حس میں سید مسائل پیدا نہ ہوں، اور آپ کی خدمت احسن طریقے ہے کرنے کا موقع ملے۔ اگر اس بات چیت کے نتیج میں کوئی ایباراستہ پیدا ہوجائے جس سے گھر میں رہتے ہوئے مسائل حل ہو کی مسائل حل ہو کی ایباراستہ پیدا ہوجائے جس سے گھر میں رہتے ہوئے مسائل حل ہو کیس تو خیر، ورنہ علیحدگی اختیار کرلیں، اس پر بھی اگر والد صاحب ناراض ہوں تو اِن شاء اللہ اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا، آپ ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت اور ان کی ضاحون کی کوشش ہر جا تسمیں جاری رکھیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر باپ ہوی کو طلاق

دینے کا حکم دیے تو اس کی تغمیل شرعاً واجب نہیں ہے، جب تک بیوی واقعۂ طلاق دینے کی لائق نہ ہو۔''

@1877/8/70

(فتۇىي نمېر ۵۵۰/۷۵)

### شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا، جائز اُمر میں شوہر کی اطاعت واجب ہے

س**وال! --** کیامسلمان عورت خاوند کی بغیراطلاع یا بغیراجازت محلے میں قرآن خوانی یا میّت میں یا قریبی رشتہ داروں میں یا مار کیت میں کوئی سامان خرید نے جاسکتی ہے، جبکہ وہ دو تبین بچوں کی مال بن چکی ہو؟

۲: - کیا شریعت نے خاوند کو اس کی منکوحہ مسلمان بیوی پر فوقیت یا افضلیت عطا کی ہے؟ کیا عورت، خاوند کے ہر تحکم کی یا بند ہے؟ اور ئیا رُوگروانی کی صورت میں گنا برگار ہوگی؟

جواب ا: - شوہر کی اجازت یا مرضی کے خلاف ندکورہ مقاصد میں ہے کسی بھی مقصد کے لئے گھر ہے باہر جانا ہیوی کے لئے جائز نہیں۔''

r: - شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے، اللّٰ بیا کہ وو کسی ایسے کام کا حکم دے جوشرعاً ناجائز ہوتو الی صورت میں اس کی مخالفت ضروری ہے، اور اس لحاظ سے شوہر کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے، لقوله تعالى: "ألرِّجالُ قُوَّامُوُن عَلَى البِّسآءُ "أُ" ولقوله تعالىٰ: "ولِلرِّجَالِ عَليُهنَ درْجةً" لـ والتدسجنا نبداتكم 211941A189

( ا ) اس مسئلہ کی مکمل آفصیل کے لئے و سیجھے: ابداہ اافتاء کی رسالہ'' تعدین حقوق الوالید این'' جے: سے: ۴۸۵ ( نطبی مکتبہ دار العلوم کرا چی )۔ (٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ١٣٥ (طبع سعيد) فلا تخرج الالحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو السحارم كل سنة ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك. وفي الشامية (قوله فيما عدا ذلك) عبارة القنح، وما عدا ذلك من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج 🛴 الخ

 (٣) وفي مشكّوة المصابيح باب عشرة النساء ص: ٢٨١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وفيه أيضًا ص: ٢٨٣ عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكرد رواه النساني والبيهقي في شعب الايمان. وفي البدانع ومنها وجوب اطاعة الزوج على الووجة لقوله تعالى: ولَهْنَ مثَلَ الَّدَيْ عليْهِنَ بالْمَعْرُوفَ" . . . فبدل على لزوم طاعتهن الأزواج

٣) - وفي الصحيح للامام مسلمٌ رقم الحديث: ١٨٣٩ - ج:٣ ص: ١٣٢٩ (طبع دار احياء الترات العربي) لا طاعة في معصية الله، انما الطاعة في المعروف. وفي مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث: ١٤ ٣٣٤ ج: ٢ ص: ٥٣٥ (طبع مكتبة الرشد، رياض) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(1935 x 12) رد) سورة النساء ٣٢٠٠ . ١٠ سورة النقرة: ٢٢٦

# گھر میں ٹیلی ویژن لانے کے لئے باپ کو گھر سے نکالنا، عالم کا والد اور بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا

سوال ا: - کن کن وجوہ ہے مسلمان اپنے عزیز و رشتہ دار، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرسکتا ہے؟ اور کن وجوہ سے منع ہے؟

۲: - ایک لڑکا شادی شدہ ہے، صاحبِ ثروت ہے، کراچی میں دو مکان ہیں، ایک کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، باپ موجود ہے جس کی عمر • کسال ہے، بڑھئی کا کام کرتا تھا، باپ کے پاس اس لڑکے کے مکان کے سوا اور کوئی جگہ رہائش نہیں ہے۔ لڑکا کھیل تماشے کا عادی ہے، بیوی ریڈیو پر گاناسنتی رہتی ہے، بیوی نے لڑکے سے شکایت کی، میاں بیوی کی رائے ٹیلی ویژن لانے کی ہوئی تو میال بیوی نے مشورے سے والد کو تنگ کرنا شروع کیا، آخر باپ تنگ آ کرچھوٹی بیٹی کے یہاں چلا گیا، ٹیلی ویژن بھی آ گیا اور محلے والوں کو ویکھنے کی دعوت بھی دی جانے گئی، اس طرح کھیل تماشا ویکھنے کے لئے بہانہ بناکر باپ کو گھر سے زکال وینا شرعاً کیا تھم رکھتا ہے؟

"" - ایک شخص نے لڑ کے کوعلم وین کے لئے نگایا، دیوبند خیال کے ہیں، لڑکا دوسال دربِ نظامی حاصل کرتا رہا اور حیار سال بعد نیوکرا چی میں والد نے مکان بھی خرید دیا اور شادی کردی، بیمولوی صاحب جب دوسال کے تصفو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، باپ نے ہی پر وَرش کی تھی، لیکن شادی کے بعد مولوی صاحب نے اپنے والد، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرلیا ہے، غیروں سے میل جول ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب ا: - اس سوال کے جواب میں بہت تفصیل ہے، کوئی خاص صورت معین کرکے لکھیں تو اس کا حکم بتادیا جائے گا۔

۔ تا۔ صورتِ مسئولہ میں لڑ کے کاعمل سراسر خلافِ شرع ہے، گھر میں ٹیلی ویژن رکھنا بذاتِ خود ایک فتنہ ہے، چہ جائیکہ اس کی خاطر باپ کوتنگ کر کے گھر سے نگلنے پرمجبور کرنا، اس میں تو بہت سے گناہ جمع ہو گئے۔''

سا: - صورتِ مسئولہ میں اس لڑ کے کاعمل ؤرست نہیں، جوضیحِ معنی میں عالمِ دین ہو وہ ایسا نہیں کرسکتا،اس کو جاہئے کہا ہے اس عمل سے تو بہ کر کے اپنے والداوراعزّہ کے حقوق ادا کرے۔ واللہ سبحانہ اعلم دارے ۱۳۹۷ھ

#### غیبت کے چرچوں کی وجہ سے پڑوسیوں کے گھر آمدورفت سے رُکنا

سوال: - ہرگھر ہیں آج کل فتنداور غیبت کا بہت زور ہے، ہمسایہ وغیرہ کو غیبت کے چرہے ہے۔ منع کروں تو عورتیں نہیں رُکتیں، بہر حال فتنہ وغیبت کی وجہ سے بیار پُرسی اور ماتم پُرسی میں بھی جانا نہیں جانا ہیں، اگر جاؤں تو غیبت اور دیگر مفاسد میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اگر نہ جاؤں تو پڑوسی ناراض ہوتے ہیں، کیا تھم ہے؟ اور ایسی صورت میں اگر میت والوں سے یہ کہا جائے کہ میں بہت زیادہ مشغول تھی تو کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا؟

جواب: - حقوق شرعیه مثلاً عیادت وتعزیت میں جانا چاہئے، البتہ جب یہ اندیشہ ہو کہ غیبت یا کسی اور بُرائی میں مشغول ہوں گی تو اس صورت میں اہل میت سے اپنے آپ کومشغول کہنے میں حصوب بھی اِن شاءاللہ نہ ہوگا، اور نیت اپنی گھر بلومشغولیات یا ذکر اللہ میں مشغول ہونے کی کرلیں ۔ حصوب بھی اِن شاءاللہ نہ ہوگا، اور نیت اپنی گھر بلومشغولیات یا ذکر اللہ میں مشغول ہونے کی کرلیں ۔ واللہ سجانہ اعلم ماہم میں مسئول ہونے کی کرلیں ۔ واللہ سجانہ اعلم ماہم ہونے کی کرلیں ۔ واللہ سجانہ اعلم ہونے کی کرلیں ۔ واللہ سجانہ اعلی ہونے کی کرلیں ۔ واللہ میں معرب میں معرب ہونے کی کرلیں ۔ واللہ میں معرب ہونے کی کرلیں ۔ واللہ معرب ہونے کی کرلیں کرلیں ۔ واللہ معرب ہونے کرلیں کرل

#### ناجائز أمور میں باپ کی اطاعت کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلے میں کہ یباں ایک شخص اپنے بیٹے کو نماز
پڑھنے اور مسجّد میں جانے اور قرآن پاک پڑھنے ہے منع کرتا تھا، لوگ اے کمیونسٹ کہتے ، بعض مرزائی
گہتے ، اس کے پڑوس میں میّت ہوئی وہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا، ایک مرزائی کے جنازے
میں شریک ہوا اور پوری رسومات میں شریک ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے محمد قاسم نے باپ کے ساتھ
کام کرنا چھوڑ دیا کہ میرا باپ مرزائی ہے ، اب محمد قاسم کہتا ہے کہ میرا باپ مرزائی ہے ، مجھ کو اس سے کیا
معاملہ کرنا جائے ؟

جواب: - باپ کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، لہذا اگر باپ کسی جائز کام کا تھم دے تو بیٹے کو اس کی اطاعت کرنا جاہئے، اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک اور اس کی خدمت میں

(عاشِ متفق الله أن الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله وبالوالذين الحسانًا. الله عندك الكبر أحدُهما أو كلهما فلا تنقُل له ما أفِ وَلا تنهير هما وَقُلُ لَهُمَا قَوْلا كريمًا. والحفض لهما جناح الذُّلَ من الرَّحمة "الآية. والاسراء ٢٣٠، ٢٣٠). "وات ذا الْقُرْس حقَّة "الآية. والاسراء: ٢٦). ثير وكِينَّة: جامع الترمذي ابواب البر والصلة، باب ما جاء في عقوق الوالدين ج: ٢ ص. ١٢ وطبع فاروقي كتب خانه).

 (۱) وفي مشكرة المصابيح باب السلام ص:٣٩٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويتبع جنازته اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. رواه الترمذي والدارمي. کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے ، لیکن اگر وہ کسی ناجائز کام کا حکم وے یا فرائضِ شرعیہ کی اوائیگی سے روکے تو اس کی اطاعت واجب نہیں، لقولہ تعالی: وَإِنْ جَاهَدُکَ عَلَى اَنْ تُشُوکَ بِی مَا لَیُسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیُّ" اللیة۔ والتُدسجانداعلم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیُّ" اللیة۔ والتُدسجانداعلم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلیُّ "اللیة۔ والتُدسجانداعلم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلیُّ

(فتوی نمبر ۲۵/۲۷۳۹ و)

#### والدہ کے حکم سے بیوی کوطلاق دینے کا حکم

سوال: - میری عمر ۳۶ سال ہے، والد صاحب قبلہ کا انتقال ۱۹۵۹ء میں ہوا، اس کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر آئی، ہم تین بھائی بڑے ہیں، پھر دو بہنیں ہیں، میں منجھلا ہوں، جب سے مجھ پر ذ مہ داری آئی میں نے اپنی دونوں بہنوں اور بڑے بھائی کی شادی کردی، ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے میں شاوی نہ کرسکا، والدہ ڈھائی تین سال تک رشتے کی تلاش میں رہیں، کہیں لڑکی پہند نہ آئی، کہیں لڑکی والوں نے انکار کردیا، سریرست نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستہ افتتیار کرلیا، ایک غریب لڑ کی ملی، ہم دونوں ایک وُوسرے سے ملنے لگے، پھرایک مرتبہ ہم ہے غلطی ہوئی اورحمل ہوگیا، ہم نے اسقاط کر دا دیا ، وُ دسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ، میں نے تو یہ کی ، مگر تعلق میں کمی نہ ہونے کے سبب اورلڑ کی کے بیہ کہنے کے سبب کہ اب وہ بھی شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ اس خیال سے ملتا رہا کہ کہیں غلط راویر نہ چلی جائے، ہوسکے تو کہیں اس کی شادی کرادوں، اسی دوران ہم سے تیسری غلطی ہوئی اورحمل کٹیبر گیا ( اس دوران میں اپنی والدہ کومنانے کی کوشش کرتا رہا کہ شادی ہوجائے ،مگر وہ نہ مانیں ،اگر مان جاتیں تو شاید بیلطی نہ ہوتی )، تیسری مرتبہ اسقاط کرانے کے حق میں نہ تھا، اگر چہ وہ راضی تھی۔ جنانچہ ایک قاضی صاحب سے بات کی اور با قاعدہ چند دوستوں کے سامنے نکاح کرالیا، دوستوں کو یہی پیۃ تھا کہ میرا نکاح ہور ہاہے، تاریخ میں نے دو ماہ پہلے کی ڈلوائی، اب والدہ، بھائی، بہنوں کوعلم ہے کہ کہیں میں نے شادی کرلی ہے، مگر والدہ شدید ناراض ہیں، چونکہ میں ان کے ارمانوں کا مرکز تھا، اب والدہ کہتی ہیں کہ اس لڑ کی کوطلاق دے دو، تو میں معاف کردوں گی ، دُ ودھ بھی بخش دوں گی ، ورنہ نہیں۔ میں پنج وقتہ نمازی ہوگیا ہوں ، اللہ ہے گنا ہوں کی معافی حاہتا ہوں، مجھے ماں کی بھی ضرورت ہے، اور اس بدنصیب بیوی کی بھی،کیکن بیہ آ گ یانی کس طرح مکیس گے، آپ کوئی وظیفہ لکھیں تا کہ وُ نیا میں شرمندگی نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) سورة لقنن: ١٥. وفي الصحيح للامام مسلمٌ رقم الحديث: ١٨٣٩ ج:٣ ص: ١٣٢٩ (طبع دار احياء التراث العربي) لا طاعة في معصية الله، انما الطاعة في المعروف .... الخ. وفي مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث: ١٣٤٤ ج٠٢ ص: ٥٣٥ (طبع مكتبة الرشد، رياض) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

جواب: - آپ ہے اور آپ کی بیوی ہے جو گناہ مرزد ہوئے ان پرصدق دِل ہے تو ہہ استغفار سیجے ، اور اپنی زندگی کو اَحکامِ البی کے مطابق بنانے کی فکر میں لگ جائیں، اِن شاء اللہ تجی تو ہہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کردے گا۔ اب اگر آپ اپنی بیوی ہے مطمئن ہیں اور کوئی وجہ طلاق دینے کی نہیں پاتے تو آپ پر اس معاملے میں والدہ کے تھم کی تعیل واجب نہیں '، البتہ والدہ کو راضی کرنے کے لئے انہیں اصل حقیقت مناسب طریقے پر بتاد بیجئے۔ نیز قر آن وحدیث کے وہ اُحکام دِکھا ہے جس میں تصریح ہے کہ تجی تو ہہ ہے ہر گناہ معاف ہوجاتا ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوجائیں فیہا، ورنہ آپ پر اس معاملے میں ان کی تعمیل واجب نہیں ، انہیں ووہرے طریقوں سے خوش کرنے کی کوشش بیجئے اور اپنی بیوی کو بھی ہدایت سیجئے کہ وہ ان کی ضمت سے ان کی رضا مندی عاصل کرے۔

21m94/9/18

(فتوی نمبر ۲۸/۹۴۲ ج)

# مرزائیوں ہے تعلق رکھنے والے رشتہ داروں سے تعلق کا تھم

سوال: - زید کا قرین رشتہ دار بکر مرزائی ہے، زید کا شرق قانون کے مطابق بکر کے ساتھ کسی قسم کامیل جول نہیں ہوسکتا، مگر زید کے رشتہ دار ایسے آ دمیوں کے گھر خوشی نمی میں جاتے ہیں جہال بکر کی آ مد و رفت ہے، ایسے آ دمیوں سے مراد بھی رشتہ دار ہی ہیں کہ جن سے برادری کے تعلقات ہیں، مگر بیلوگ باوجود مسلمان ہونے کے بکر وغیرہ سے میال جول رکھتے ہیں اب جواُن تعلق داروں کے گھر، معاملات وغیرہ میں شریک ہواور بکر کی آمد و رفت وہاں ہوتو کیا شرعاً ایسے گھر جانا جائز ہے؟ جولوگ ایسے ہوں کہ ان کے بال مرزائی کا آنا جانا ہویا ان کی برادری کے گھر مرزائی کا آنا جانا ہو، ان سے تعلق کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب: -صورتِ مسئولہ میں زید کے لئے اپنے مسلمان رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی گنجائش ہے، البتہ اسے چاہئے کہ وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کو مرزائیوں سے قریبی تعلقات رکھنے سے حکمت کے ساتھ روکتا رہے۔

والتہ سبحانہ اعلم
میں تریب کے ساتھ روکتا رہے۔

2/1/AP716

(فتوی نمبر ۴۹/۷۹۳ ب)

<sup>(</sup>۱۹۷) اس مسئنے کی تکمل تفصیل سے لئے و کیجئے: تحکیم الأمت حضرت مولانا محد اشرف علی تفانوی قدس القد سرؤ کا رسالہ''تعدیل حقوق الوالدین'' اہدادانفتاوی ج: ہم ص: ۴۸۰ تا ۴۸۵ (هیچ مکتبہ دارالعلوم سراچی )۔

 <sup>(</sup>٣) وفي تكملة فتح الملهم ج:٥ ص:٣٥ قال ابن عبدالبر ... اجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته
 ما يفسد عـ ، دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه .... الخ.

#### أستاذ كو گالى دينے كاحكم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے میں کہ کوئی شاگرد اُستاذ کو گالیاں دیدے تو اس کا کیا تھم ہے؟ عاق ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: - کسی مسلمان کوگالیاں دینا حرام ہے، سبباب السمسلم فسوق، الحدیث۔ خاص طور پر اُستاذ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے، حدیث میں علماء کی تعظیم کا ذکر ہے، اور جوعلماء کی تو بین کرے گا فرمایا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔

2111/2/11/1

(فتؤى تمبر ١٨/١٣٣٣ الف)

# والدین اور اساتذہ کے لئے تعظیماً کھڑے ہونے کی شرعی خیثیت

سوال: - والدین یا اساتذہ کے لئے تعظیماً کھڑا ہونا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ جواب: - والدین، اُستاذِ، اہلِ علم یا دُوسرے قابلِ تعظیم افراد کے لئے کھڑا ہونا بغرضِ تعظیم

جائز ہے بلکہ فقہاء نے اے مستحب کھا ہے، درمخار میں ہے: وفی الوهبانیة یہ جوز بل یندب القیام تعظیمًا للقادم کما یجوز القیام ولو للقارئ بین یدی العالم وقال الشامی تحته أی ان کان ممن یستحق التعظیم قال فی القنیة قیام الجالس فی المسجد لمن دخل علیه تعظیمًا وقیام قارئ القران لمن یجئ تعظیمًا لا یکرہ اذا کان ممن یستحق التعظیم. (شامی ج:۵ ص:۲۳۲ کتاب الحظر والاباحة قبیل فصل البیع)۔

۲۸ راار ۲۹۹۱ه (فتویل نمبر ۲۵/۲۷۵۵ و)

# والدین کے کہنے پر بلاعذر شرعی ، بیوی کوطلاق دینے کا حکم

سوال: - عام طور پرمشہور ہے کہ صرف والدین کے کہنے پر بلاعذرِ شرعی بھی بیوی کوطلاق دے و بنی جا ہے؟ دین جا کے گھر میں جھگڑے کی وجہ سے اگر والدین اس پرمجبور کریں تو کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي صحيح البخارى باب ما ينهى عن السباب واللعن ج: ٢ ص: ٩٣ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفيه أيضًا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمى رجل رجالا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٣ (طبع سعيد) وفي صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٩٢١ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "قوموا إلى سيدكم" عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه، فجاد، فقال: قوموا إلى سيّدكم ... الخ. وفي حاشية البخاري وفيه استحباب القيام عند دخول الأفضل وهو غير القيام المنهى، لأن ذلك بمعنى الوقوف وهذا بمعنى النهوض ... الخ.

(فتؤی نمبر ۱۸/۱۴۶۴ الف)

# بھائی بہنوں سے بیوی کی ملاقات پریابندی لگانے کا حکم

سوال: - کیاکسی مسلمان شوہر کو اسلامی شریعت نے بیہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ذاتی وجوہات رنبخش، عداوت، غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے بھائیوں بہنوں سے ملاقات کرنے پر پابندی لگائے؟

جواب: - بھائیوں کے بیوی سے ملنے پر بلاوجہ پابندی لگانا شوہر کے لئے مناسب نہیں ہے، البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہوں مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہوں مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔ واللہ اعلم البتہ کوئی معقول وجہ ہو، مثلاً ان سے ملنے سے فساد کا اندیشہ ہو، تو بات دُوسری ہے۔

\*\*\*

 <sup>(1)</sup> سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

۴۱ ، تفصیل کے لئے و تکھئے: امداوالفتاوی ج: ہم ص: ۴۸۰ تا ۴۸۵، وعزیز الفتاوی ص:۳۵۰۔

# کتاب السیر والمناقب پی کتاب السیر والمناقب پی (انبیاء اور مخلف شخصیات کے حالات و مناقب)

#### قسطنطنیہ پر حملے میں شرکت کی بناء پر برزید کے جنتی ہونے کاعقیدہ رکھنا

سوال: - عن حالد بن معدان ان عمير بن الأسود العنسى حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوّل جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا، قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم، قالت: ثم قال: أوّل جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا.

قسطلانی شارتِ بخاری نے لکھا ہے کہ: کان اُول من غزا مدینة قیصر یزید بن معاویة ومعه جماعة من سادات الصحابة کابن عمرو وابن عباس وابن الزبیر وأبی الأنصاری وتوفی بها أبو أیوب سنة اثنین و خمسین من الهجرة علامه ابن حجراس صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: قال المهلب فی هذا الحدیث منقبة لمعاویة لأنه أول من غزا البحر ومنقبة لولده لأنه أول من غزا البحر ومنقبة لولده لأنه أول من غزا مدینة قیصر ۔ اس پر چہ میں بزید کے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے جسیا کہ بخاری کا حوالہ دیا گیا، حقیقت ہے آگاہ کریں۔

جواب: - جو حدیث منسلہ پر چہ میں نقل کی گئی ہے وہ صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، پھرعلاء نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس لشکر سے کون سالشکر مراد ہے؟ جہاں تک پہلے سمندری جہاد کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویۃ جہاد کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے راف ہا، البتہ قسطنطنیہ پر پہلی بارحملہ آور ہونے والالشکر کون ساتھا؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں، ایک قول یہ ہے کہ حضرت معاویۃ نے سفیان بن عوف کی سرکردگی میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تھا، جس میں حضرت ابن عباس ، ابن زبیر اور ابوابوب انصاری موجود ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس ، ابن زبیر اور ابوابوب انصاری موجود ہے، اور اس میں حضرت ابنوابوب کی مقاویۃ کا نوا مع سفیان ہا نے اس قول کوزیادہ راج قرار دیا ہے، قسلت الا ظہر ان ہولاء السادات من الصحابة کا نوا مع سفیان ہذا ولم یکونوا مع یزید بن معاویۃ لانہ لم یکن اھالا ان یکون ہولاء السادات فی خدمتہ ۔ یہ زیادہ ظاہر ہے کہ یہ اکا برصحابہ سفیان کے ساتھ ہول گے، یزید

بن معاویه کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہ تھا کہ بیہ حضرات ِ صحابۃٌ اس کی خدمت میں رہیں۔ (عمدۃ القاری ج:۴۱ ص:۱۹۸، ۱۹۹ ادارۃ الطباعۃ المنیرۃ، و کذا فی طبع دار الفکر)۔

لیکن تاریخی طور پر بیقول زیادہ مشہور ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلاحملہ بزید بن معاویہ کی سرکردگی میں ہوا ہے، اس سے بعض علماء نے بزید بن معاویہ کی فضیات اخذ کی ہے، لیکن حافظ ابن حجرؓ، علامہ بدرالدین عینیؓ اور دُوسرے علمائے محققین نے اس کی تر دیدکرتے ہوئے بیکھا ہے کہ حدیثِ ندکور میں ایک عام حکم دیا گیا ہے کسی فرد کی شخصی نہیں، لہذا یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص دُوسرے اسباب کی بناء میں ایک عام حکم دیا گیا ہے کسی فرد کی شخصی نہیں، لہذا یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص دُوسرے اسباب کی بناء پر اس عام حکم سے خارج ہو، (فتح الباری ج: ۲ ص: ۵۸) گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ''من قال لا إلله إلَّا الله د محل المجنہ'' جو شخص لا إلله إلاَّ الله کہوہ جنت میں داخل ہو، لیکن اگر ہے کہ یہ یہ ایک عام حکم ہے اور لا إلله إلاَّ اللہ کہنے کا بقاضا تو یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، لیکن اگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرے یا بعد میں مرتد ہوجائے تو وہ اس عام حکم سے خارج ہوجائے گا، شجیح بات یہ انظہار ہے، جس کو یہ فضیات حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے۔

سمجھنا بھی غلط ہے، اور اسے کافر، منافق قرار دینا بھی صحیح نہیں، اہلِ حق کا مسلک اس افراط وتفریط کے درمیان ہے، اس اعتدال پر قائم رہنا چاہئے اور اس شم کی فضول بحثوں میں نزاع و جدال یا ان میں اپنی عمر کے اوقات صَرف کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

واللہ اعلم
احقر محمد تنفیج عفا اللہ عنه
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنه
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنه

(فتوی نمبر ۲۲/۴۳ الف)

# قبیلهٔ 'جون' کی عورت اُمیمه بنت شراحبیل سے متعلق شیعوں کامن گھڑت قصہ

سوال: - به واقعہ بخاری میں موجود ہے یا نہیں؟ شیعوں کی کتاب سے نقل کردہ به واقعہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس کے ص: ۱۷ پر به واقعہ یول نقل کیا گیا ہے اور معافہ میں اس کو حرف بحرف نقل کررہا ہوں۔'' ایک جونیہ عورت کو حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (معافہ اللہ) کسی تدبیر سے اس کے گھر سے منظ بھیجا اور شہر کے باہر جاکر درختوں کے بتوں کی آڈ کر کے اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، اس پر وہ چیخے اور دُعا کیں دینے لگی، جب کسی طرح راضی نہیں ہوئی معاملہ طول اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، اس پر وہ چیخے اور دُعا کیں دینے لگی، جب کسی طرح راضی نہیں ہوئی معاملہ طول محتیج گیا، پکڑ دھکڑ کا خوف ہوا، راز فاش ہوجانے کی گھڑی پہنچ گئی، انتہائی درجے کی رُسوائی کا اندیشہ ہوگیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل مایوس ہوگے تو اس کو پچھد دے دِلاکروا پس کردیا۔' ہوگیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و شرافت کی کتنی ہے۔ اس کو بھی پڑھ کر آج کی دُنیا حضرت رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و شرافت کی کتنی دھیاں اُڑ اتی ہوں گی؟

جواب: - آپ کا خط ملا، شیعوں کی جس کتاب سے آپ نے عبارت نقل کی ہے، وہ ان لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق غلط طور پر گھڑ کر بیان کی ہے، اصل واقعہ جوضیح بخاری میں مروی ہے اس کا خلاصہ دُوسری روایات کی روشی میں بہ ہے کہ قبیلہ جون کا ایک سردار مسلمان ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے ذکر کیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک خاتون اُمیمہ بنت شراحبیل ہوہ ہوگئ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے ذکر کیا کہ ہمارے قبیلے میں ایک خاتون اُمیمہ بنت شراحبیل ہوہ ہوگئ میں اور انہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کی رغبت ظاہر کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات معلوم کرنے کے بعد نکاح کی رضامندی فرمادی اور نکاح کر بھی لیا اور ان کے وطن سے مدینہ طلبہ بلوالیا، جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے ان کو بنوساعدہ کی ایک حولی میں تھہرایا اور طیبہ بلوالیا، جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے ان کو بنوساعدہ کی ایک حولی میں تھہرایا اور

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی، آپ وہاں تشریف لے گئے اور منکوحہ ہونے کی حیثیت سے ان کے کمرے میں داخل ہوئے، اور جب ان سے کوئی بات شروع کی تو انہوں نے بیکلمہ کہا: '' میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہول'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ: تم نے ایک ایسی ذات کی پناہ مانگی ہے جو پناہ مانگنے کے لائق ہے، چنانچہ آپ نے اس کے بعد اسے طلاق دے دی اور ان کو جوڑے دے کر واپس ان کے گھر بھجوانے کا حکم دے دیا۔

واقعه كابيخلاصة تحيى بخارى كتاب الأشربة حديث نمبر ١٣٣٥، تحيى مسلم كتاب الأشربة، باب اباحة النبيذ، اور طبقات ابن سعد ج: ٨ ص: ١٣٣١ سے مأخوذ ہے۔

رہا یہ سوال کہ اس خاتون نے پناہ کیوں مانگی؟ اس کے بارے میں بعض ضعیف روایتوں میں بیکہا گیا ہے کہ پچھازواجِ مطہرات نے ان کو بیسکھادیا تھا کہ ''اعدو ذباللہ منک'' کا کلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہند ہے، اور مقصد بیتھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیکلمہ س کر ان کو طلاق دے دیں۔لیکن بیروایات واقدی اور ہشام بن الکلمی کی روایتیں ہیں، جو طبقات ابن سعد میں ان کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور بید دونوں نا قابلِ اعتبار راوی ہیں، جو اپنے جھوٹ اور اپنے رفض میں مشہور ہیں، لہذا اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اُمہات المؤمنین سے بیتو قع ہو سکتی ہے۔

احقر نے تمام متعلقہ روایات کوسامنے رکھنے کے بعد تکملۃ فتح الملھم کیں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید یہ ناتون دماغی اعتبار سے نارمل نہیں تھیں، ان کے کچھ اور جملے بھی صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہیں، جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ ہے واقعہ کی مختصر حقیقت اس کو مذکورہ کتاب کی عبارت سے ملاکر دیکھ لیجئے کہ دونوں میں کتنا تضاد ہے؟ جس کو تحریف اور بددیا نتی کے سواکوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا۔

۱۳۱۰/۱/۲۵ه (فتوکی نمبر ۱۲۴۳/۱۸ الف)

بعض تاریخی روایات کی بنیاد برصحابه کرام میں بیر گمانی کرنا سوال: - کیا کوئی ان الفاظ ہے صحابہ کرام کی تو ہین کا کوئی پہلونقل کرسکتا ہے؟ ا: - عمرو بن العاص نے امیر معاویہ کو کہا: اب میں ایک ایس چلوں گایا تو جنگ ختم ہوجائے گی یا حضرت علی کی فوج میں نفاق پڑجائے گا،اس نے اپنی فوج کے متعدّد نیزوں پر قرآن بند چڑھواد ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ج:۲ ص:۸۴۲. صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۲۸، ۲۹۱. وطبقات ابن سعد ج:۸ ص:۱۳۳، ۱۴۴.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة ج:٣ ص: ١٥٠.

۲: - حضرت ابوموی اشعری اور عمر و بن العاص نے ایک گوشتہ ضلوت میں بیڑھ کر مشورہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کوا ہے منصب سے معزول کریں، عمر و بن العاص نے فریب کیا کہ حضرت ابوموی اشعری کومنبر پر فیصلے کے لئے کھڑا کر دیا، حضرت ابوموی اشعری نے اعلان کیا کہ ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں، بعد میں حضرت عمر و بن العاص نے حضرت علی کی معزولی کا اعلان کیا اور حضرت معاویہ کی معزولی کی ابوموی اشعری اس کے بیان پرسششدر ردہ گئے اور فرمایا کہ بیا اعلان صریح غداری اور ہے ایمانی ہے۔

سن- امیر معاویہ نے زبردی سے بزید کے لئے بیعت کی تھی، لیکن امام حسین متفق نہ ہوئے، خلفائے راشدین کا تو بیرحال تھا کہ خلافت کا معاملہ رائے شاری پر چھوڑ نے تھے مگر امیر معاویہ نے قیصر وکسریٰ کی سنت کے مطابق بادشاہت کا سلسلہ جاری کردیا۔

جواب: - عباراتِ مذكورہ میں صحابہ كرام كى طرف منسوب جو واقعات بيان كئے گئے بيں وہ تاريخ كى بعض كتابوں ميں موجود بيں، كيكن خاص طور سے مشاجرات صحابہ كے بيان ميں تاريخى روايات اس قدر مختلف، بسااوقات متضاد بيں كه ان سے صحیح واقعات كا پية معلوم كرنا برا مشكل ہے، للبذا ان كى بنياد برصحابة كے حق ميں بدگمانى كرنا، وائش مندى كے خلاف ہے، ان كا معاملہ انہى پر چھوڑا جائے اور ان كى حرمت وعظمت ول ميں ركھنى جائے: "تىلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا هَا خَسَبْتُ وَلَكُمُ هَا حَسَبْتُ وَلَكُمُ مَا حَسَبْتُ وَلَا تُسْبُعُهُ وَلَا تُسْبُعُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

۱۱۸۵۷۱۱/۲ (فتوی تمبر ۱۸/۱۳۳۵ الف)

#### حضرت فاطمہ کے نکاح کی تاریخ

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاظمیہؓ کا نکاح کس تاریخ میں ہوا؟ اور مہر کتنا مقرّر ہوا تھا؟

جواب: - حضرت فاطمہ کا نکاح رمضان سنہ ہے ہوا، اور چارسومثقال جاندی مہرمقرر کیا (۲) (۳) گیا، تاریخ نکاح کے بارے میں رجب سنہ ہے کا بھی ایک قول ہے۔ (اصابہ، واعتباب)۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۳/۴۷ه

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: ۱۳۴ و ۱۳۱۱. (۲) ج: ۴ ص ۳۹۳ (مطبع مصطفى محمد، مصر).

<sup>(</sup>٣) ج: ٣ ص:١٨٩٣ ، ١٨٩٨ (طبع دار الحيل بيروت).

جواب سیجے ہے، چارسومثقال چاندی ہمارے مرقبہ وزن کے اعتبار سے ڈیڑھ سوتولہ تقریباً ہوتے ہیں۔

# حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے پر ` حضورِ اقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے کوئی کمیشن مقرّر تھا؟

سوال: - آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لئے جاتے تو ابتداء میں آپ کے لئے کوئی کمیشن مقرّر ہوتا تھا یانہیں؟

جواب: - علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریؓ جن لوگوں کو اپنے مال کی تجارت کے لئے روانہ کرتی تھیں ان سے مضاربت کا معاملہ کرتی تھیں، یعنی منافع میں سے ایک متناسب حصہ ان کو دیا کرتی تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے عام لوگوں سے دُگنا حصہ مقرر کیا تھا، وأنا أعظی کے ضعف ما أعظی رجلا من قومک .... و کانت تستأجر الرجال وتدفع الیہم المال مضاربة (از زرقانی شرح المواہب ج: اص: ۱۹۸) ۔ احتر محمد عاشق الہی بلندشیری الجواب عیم عاشق الہی بلندشیری

(فتوی نمبر ۱۸/۱۴۳۹ الف)

#### حضرت معاویہ کے بارے میں کتاب ''شہیدِ کر بلا'' اوربعض اکابر کی عبارات کا جواب

سوال: - گزارش بیہ ہے کہ آپ کی تصنیف کردہ کتاب '' حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق'' کو پڑھ کر بے حد مسرّت ہوئی۔ کافی لوگ جضوں نے خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیا تھا حضرت معاویہ گوطعن وشنیع کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کی کتاب پڑھ کر کافی حد تک ان کے شبہات کا ازالہ ہوگیا ہے۔ مگر آپ کے والد ماجد مفتی اعظم کی کتاب '' کربلا'' کے صفحہ گیارہ سے لے کر بیس تک کے مطالعے سے مخالفین کے شبہات کو تقویت پہنچی ہے جو حضرت معاویہ گوبغض وعناد سے دیکھتے ہیں۔ '' کربلا'' میں مفتی صاحب ہے کہ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت و راشدہ کا وہ رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشد ہی کے حکومتوں کو حاصل تھا۔ (ص:۱۱)

جناب من! اگریه بات مان ہی لی جائے کہ حضرت معاویةً کی خلافت کو خلافت ِ راشدہ میں

شار نہ کیا جائے تاہم معاویۃ کے بعد جواُ مراء اور سلاطین ہوئے ہیں، خود عمر بن عبدالعزیز بھی۔ ان سب سے معاویۃ کا دور بہتر اور افضل ہے، بیاقرار اور اعتراف خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی کر رہے ہیں، جس کوآ یہ کا بھی مؤید کہتے ہیں۔

بڑے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دورِ حکومت پر کسی قلم کارنے بینہیں لکھا کہ ان کی حکومت خلافت ِ راشدہ کے رنگ کی نہ تھی ، بلکہ کچھ نے تو انہیں خلیفۂ راشد ہی مانا ہے ، اس کے علاوہ اہلِ سنت کی کتابوں کو دیکھ کر شبہات کچھ کیے ہونے لگتے ہیں۔

ا: - ہدا یہ جلد ٹالٹ میں ہے کہ سلطان جائز کی تقلید جائز ہے، جیسا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ۔

7: - ''مؤمن کے ماہ و سال'' مصنفہ شخ عبدالحق محدث وہلوگ ص:۳۵ میں ہے: ''اسی سال سنہ ۱۳۳ ھیں امیر معاویہ نے زیاد بن اُمیہ کو اپنا نائب بنایا اور یہی وہ پہلا ممل ہے جس کے ذریعے اُحکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی گئی، ( ثعالبی وغیرہ )۔'' خلافت و ملوکیت کے صفحہ بہے امیں نظر ڈالیس تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ معاویہ نے کتاب اللہ وسنت رسول کی خلاف ورزی کی معاویہ نے کتاب اللہ وسنت رسول کی خلاف ورزی کی ، برائے کرم آب صحیح مسئلہ ہے آگاہ کریں۔

جواب: - آپ کا خط ملا، احقر نے اپنی کتاب '' حضرت معاویۃ '' میں ایک مستقل باب اس موضوع پر لکھا ہے کہ علمائے اہل سنت کے نزدیک حضرت معاویۃ کے عہد حکومت کی صحیح حیثیت کیاتھی؟ اسے ملاحظہ فرمالیں، خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ آپ ؓ کے عہد کو خلافت راشدہ کے برابر تو نہیں کہا جاسکتا، لیکن آپ ؓ ایک امامِ عادل تھے۔لہذا اگر حضرت والدصاحبؓ نے یہ لکھا ہے کہ آپ ؓ کے عہد میں خلافت راشدہ کا مثالی رنگ باتی نہیں رہا تھا، تو اس میں علمائے اہل سنت کے موقف کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا مقابلہ ' خلافت و ملوکیت' کی ان عبارتوں سے نہیں کیا جاسکتا جن پر احقر نے نقید کی ہے۔

جہاں تک حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور کا تعلق ہے، اس کو خلافتِ راشدہ قرار دینے پر اتفاق نہیں ہے، اور حضرت معاویہؓ بلاشبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے صحابیت کی بناء پر بدر جہا فوقیت رکھتے ہیں، لیکن اگر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عہدِ حکومت کو بچیتیت مجموعی کوئی شخص بہتر کہے تو اس سے مُسلَّم اُصول بظاہر متاکز نہیں ہوتا۔

جہاں تک صاحبِ ہدایہ کی عبارت کا تعلق ہے! اس میں سلطانِ جائز ایک فقہی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، فقہ میں جو شخص امام برحق کے مقابلے میں برسرِ جنگ ہوخواہ وہ کتنامتقی ہواور اپنے اجتہاد سے ایسا کر رہا ہواس کو اصطلاحاً'' سلطانِ جائز'' ہی کہتے ہیں،لیکن صاحبِ ہدایہ نے احتیاط

فرمائی ہے کہ حضرت معاویۃ کو آپ نے سلطانِ جائز نہیں کہا، کمکہ بیکہا ہے کہ حق حضرت علیؓ کے ساتھ تھا، اس کے باوجود صحابہ کرامؓ نے ان سے قضاء کو قبول کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامِ برحق کے مدِ مقابل (جسے اصطلاحاً سلطانِ جائز کہتے ہیں) کی تقلید جائز ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی جوعبارت آپ نے نقل فرمائی ہے، وہ درحقیقت بعض ضعیف تاریخی روایات پر ببنی ہے، اور احقر بیہ واضح کر چکا ہے کہ وہ روایات قابلِ اعتاد نہیں ہیں، حضرت شیخ عبدالحق صاحبؒ نے ضمنی طور پر انہیں ذکر کر دیا ہے، شاید تحقیق کا موقع نہ ملا ہو، اور حضرت معاویدؓ کا عذر اگر ان کے سامنے آتا تو شاید ان کی رائے بھی مختلف ہوتی، اس کے ساتھ ہی ان کی عبارت اور خلافت و ملوکیت کی عبارت کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کون سی عبارت تو بین آمیز ہے؟ اور اُصولی طور پر بیہ بات بھی احقر لکھ چکا ہے کہ ایک صحابیؓ پر کسی ضعیف روایت کی بنیا، پر الزام عائد کرنے ہے کہیں بہتر یہ ہے کہ بعد کے کسی عالم کے بارے میں یہتلیم کرلیا جائے کہ ان سے تسام مح ہوا ہے۔

والسلام ۵راار۱۹۰۸ه (فتوی نمبر ۳۹/۲۴۸ ز)

#### حضرت عباسؓ کی اولا دسا دات میں شامل ہے

 <sup>(</sup>١) هداية ثالث، كتاب أدب القاضى ص:١٣٢ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) و کیھئے: ''مؤمن سے ماد وسال'' ص. ۳۰ (طبع دارالاشاعت)۔

<sup>(</sup>٣) وفي رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٠ رقوله ولا الى بنو هاشم) اعلم أن عبدمناف وهو الأب الوابع للنبي صلى الله عليه وسلم أعقب أربعة وهم: هاشم، والمطلب، ونوفل، وعبدشمس، ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل الا عبد المطلب فانه أعقب اثني عشر، تصرف الزكاة الى أولاد كل اذا كانوا مسلمين فقراء الا أولاد عباس وحارث وأولاد أبى طالب من على وجعفر وعقبل ... الخ.

#### یزید کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ

سوال: - قوم کواس وفت ایسے مسائل در پیش ہیں جن کے حل کی طرف فکر کی ضرورت ہے، لیکن پچھ لوگوں نے بخاری شریف کی حدیث سے غلط استدلال کرکے یزید جیسے فاسق و فاجر کوجنتی ہونا ثابت کیا ہے، براہِ کرم آپ اس حدیث کی وضاحت فرما کیں۔

جواب: - برشخص كواپنة ايمان اور عملِ صالح كى فكركرنى جائية ، يزيد كے صالح يا فاسق مونے كى شخص شرعاً كي هضرورى نہيں ، اور نه آخرت ميں اس كے بارے ميں سوال ہوگا، قرآنِ كريم كا ارشاد ہے كه: "تبلُكَ اُمَّةٌ قَلْهُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُم وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ "بِاللّهِ اللّموء توكه ما لا يَعْمَلُونَ "بِاللّهِ اللّه عليه وَلَمُ كَارشاد ہے كه: "من حسن اسلام المهوء توكه ما لا يعنيه" لهذا ان فضول بحثول سے اجتناب كرنا جا ہے ۔

#159A/7/A

(فتؤىُ نمبر ٢٩/١٣٦ الف)

### یزید کے نام کے ساتھ ''صلی اللّٰدعلیہ وسلم'' لکھنا

سوال: - ایک کتاب بنام رشید بن رشیدمصنفه ابویزید محمد وین بٹ نظر ہے گزری، جس میں یزید کو''صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھا ہے، کتاب ندکور میں بہت سے علائے دیوبند کی رائے بھی درج ہے، گزارش ہے کہ اس مسئلہ کی حقیقت سے مطلع فر مائیں۔

جواب: - بزید کو کافر کہنا ؤرست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ'' صلی اللہ علیہ وسلم'' یا'' رضی اللہ عنہ' لگانا ان کلمات کی ہے ادبی ہے، اس سے پر ہیز کرنا چاہئے، بیداُ متِ مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اللہ عنہ' لگانا ان کلمات کی ہے ادبی ہے، اس سے پر ہیز کرنا چاہئے، بیداُ متِ مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پڑمل کرنا چاہئے، اور اس سے زائد فضول ولا یعنی بحثوں میں پڑنا کسی طرح وُرست نہیں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۳

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتؤى نمبر ١٩/١٨٩ الف)

كيا حضرت بوسف عليه السلام كا زليخاست نكاح ہوگيا تھا؟ سوال: - كيا حضرت يوسف عليه السلام كے ساتھ اس عورت كا عقد نكاح ہوگيا تھا جس نے

<sup>(</sup>۱) سورةالبقرة: ۱۳۳ و ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي أبواب الزهد ج: ٢ ص:٥٥ (طبع فاروقي كتب خانه ملتان).

بُرے ارادے سے مکان کے دروازے بند کردیئے تھے؟

جواب: - بعض تاریخی روایات میں ایسا آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا ہے ہو گیا تھا، لیکن قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ واللدسبحانه اعلم

DITAAITA

(فتوى نمبر ١٩/٢٢٣ الف)

کیا بزید بن معاوییؓ پرلعنت بھیجنا نواب ہے؟

سوال: - بزید بن معاویةً پر ہرروز ایک سو بارلعنت بھیجنا کیا کارِثوابعمل ہے؟

جواب: - ہرگز نہیں' مزید کے بارے میں پیعقیدہ کافی ہے کہ اس نے حضرت حسین ؓ کے

ساتھ جوسلوک کیا وہ غلط تھا،لیکن اس پرلعنت بھیجنا اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

ر فتوی تمبر ۱۹/۲۲۳ الف)

یاک رحموں اور یا ک صلبوں سے المنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ولادت كالمطلب

سوال: - نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری پیدائش یاک رحموں اور یاک صلبوں ہے ہے، حضرت عبداللہ والد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منی رحم مائی آمنہ میں آنا کیسا ہے؟ اگر بذریعہ منی ہے تو کیا حضرت عبداللہ کی منی یا ک تھی؟ اگر یا ک تھی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منی کے متعلق اَحکام عُسل دهونا آیا ہے،اگر پلیدتھی تو حدیث پرحرف آتا ہے؟

جواب: - پاک رحموں اور پاک صلبوں سے مراد صحیح النب ہونا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد صحیح النسب تھے، اس کا مطلب منی کی طہارت نہیں ہے۔

واللداعكم احقر محمر تقى عثانى عفى عنه

D171/1/11

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه. -

علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں جمہورعلماء کی رائے سوال: - بندهٔ ناچیز نے مولوی محمدعمر صاحب کی ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ

<sup>(1)</sup> و كھئے: تفییر معارف القرآن ج:۵ ص:۷۹۔

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے دیکھنے: امداد الفتاوی ''تحقیق لعن پزید''ج:۵ ص:۴۲۵\_

حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیهٔ کو بڑے بڑے محدثین معاذ الله کافر کہتے ہیں۔ آپ مہر بانی فرماکر بندهٔ ناچیز کو اس حقیقت ہے آگاہ کریں کہ جمہور علماء کی کیا رائے ہے؟ یا کوئی کتاب بتا کیں جس میں مولوی عمر کومکمل جواب دیا ہو، بندہ آپ کے جواب کا منتظر رہے گا۔

جواب: - شیخ الاسلام ابن تیمیه بڑے عالم گزرے ہیں، البتہ انہوں نے بعض مسائل میں جمہور فقہاء ومحد ثین اور علائے اُمت سے اختلاف کیا ہے۔ جمہور اُمت نے ان کے تفردات کو قابل عمل نہیں سمجھا، اور اس بناء پر بعض حضرات نے ان کی تر دید میں کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کے مفصل حالات علامہ ابوز ہرہ کی کتاب ''ابن تیمیہ'' میں مل سکتے ہیں، جس کا اُردوتر جمہ شائع ہوگیا ہے۔ حالات علامہ ابوز ہرہ کی کتاب ''ابن تیمیہ'' میں مل سکتے ہیں، جس کا اُردوتر جمہ شائع ہوگیا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم

۱۱۳۰/۱۶۹۲ ۱۱ه (فتوی نمبر ۱۹۹۲/۱۹۹۲)

### آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فضلات کا حکم

سوال ا: - ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا کیا تھم ہے؟ ۲: - سنا ہے'' تقریر دِل پذیر'' شائع فرما رہے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔

جواب ا: - اس کے بارے بیں علاء کا اختلاف رہا ہے، اکثر حفی علاء اس کے قاکل ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضلات پاک تھے، مُلَّا علی قاریٌ اور علامہ شائی وغیرہ کا رُ جحال بھی اسی طرف ہے، علامہ شائی گلصتے ہیں: صحح بعض أنمة الشافعية طهارة بوله صلی الله علیه وسلم وسائر فضلاته وبه قال أبو حنیفة کما نقله فی المواهب اللدنية عن شرح البخاری للعینی وصوح به البیری فی شرح الأشباه وقال الحافظ ابن حجر تظافرت الأدلة علی ذلک، وعد الأئمة ذلک من خصائصه صلی الله علیه وسلم و نقل بعضهم عن شرح المشکوة لمسکم علی قاری أنه قال: اختارہ کثیر من أصحابنا، وأطال فی تحقیقه فی شرحه علی الشمائل فی باب ما جاء فی تعطرہ علیه الصلوة والسلام۔ (شامی باب الانجاس جنا صن المار)۔ (۱)

ات عالبًا دار الاشاعت مقابل مولوی مسافرخانه بندر روڈ کراچی بید کتاب شائع کر رہا ہے، آپ ان سے خط لکھ کرمعلوم کرلیں۔ آپ ان سے خط لکھ کرمعلوم کرلیں۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار مطلب في طهارة يوله صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ١ ٣ (طبع سعيد). نيز د كِحَيّ: الداد النّتاوي بن ١ س: ٨٣ تا ٨٠.

# كتاب الطهارة ﴿ كتاب الطهارة ﴾ (طهارت كابيان)

# ﴿فصل فی الوضوء و الغسل و التیمّم ﴾ (وضو، عسل اور تیمّم کے فرائض، واجبات، سنن، مستخبات، آ داب ومکروہات کا بیان)

جنازے کے لئے کئے گئے وضو سے فرائض بیٹے گانہ بڑھ سکتے ہیں سوال: - کیا جنازے کی نمازے لئے کیا گیا وضوفرائض بنج گانہ کے لئے بھی کافی ہے؟ یعنی اس سے فرائض بنج گانہ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: - ظاہر ہے کہ وضوا کیک طہارتِ مطلقہ ہے، جب وہ مکمل ہوجائے تو ہرعبادت جو طہارت کے ساتھ مشروط ہواس سے ادا ہو سکتی ہے، ہر مل کے لئے جداگانہ نیت وضو کے ساتھ کرنا کسی کے نز دیک شرطنہیں، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

الجواب صحیح عفا اللہ عنہ اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

# عنسل خانے میں بات کرنے کا تھم

سوال: -غسل خانہ اور پائے خانہ میں بات کرنے کوعوام ناجائز سیجھتے ہیں، سوشرعاً اس کی کوئی اصل ہے؟

جواب: -قال ابن عابدين عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أى في الخلاء، وفي الضياء عن بستان أبي الليث يكره الكلام في الخلاء، وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم، وزاد في الامداد: ولا يتنحنح أى الا بعذر كما اذا خاف دخول أحد عليه. (رد المحتارج: اص ١٨٠٠)-

<sup>(</sup>١) وفي الهندية ج: ١ ص: ٢٦ (طبع مكتبه ماجديه كوئنه) تيمم لصلوة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلى المكتوبة بلا خلاف. ثير و يَعْضُ: ابداد الفتاوي ج: ١ س: ٢٠ اس: ٢٠ س: ٣١٠ (جديد ايديش دار الاشاعت)-

<sup>(</sup>٢) يافتوي حضرت والا دامت بركاتهم كي تمرين افتاء ( درجه بخصص ) كي كا في سے ليا گيا ہے۔

 <sup>(</sup>٣) فتاوى شامية "تنبيه" ج: ١ ص:٣٣٨ (طبع ايج ايم سعيد)

عبارت مرقومہ ہے معلوم ہوا کہ بیت الخلا ، میں نہ صرف میہ کہ بوقت قضاءِ حاجت ہات کرنا مگروہ ہے ، بلکہ دُوسرے حالات میں بھی بولنا دُرست نہیں ، مثلاً کوئی شخص اگر بیت الخلاء میں وضو کر رہا ہوتو تشمیہ اور دُوسری دُعا نمیں پڑ مسنا بھی دُرست نہیں ، سے ما قال الشامی ، اس طرح بے ضرورت کھانسنا بھی مگروہ ہے۔ مجھی مگروہ ہے۔ الجواب سیجین بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

# دانت میں چاندی بھری ہوئی ہوتو وضواور عسل کا حکم

سوال: - دانتوں میں کیڑا لگ جانے کی وجہ سے اور کوئی علاج مستقل مفید نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے علاج مستقل مفید نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے علاجاً چاندی بھردی ہے، اس صورت میں وضو میں کوئی نقص تو نہیں رہے گا؟
جواب: - صورت مسئولہ میں وضو میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، غسل میں اشکال ہوسکتا تھا لیکن فقہا، نے تضریح فرمائی ہے کہ مواضع ضرورت میں نیچے تک یانی پہنچانا ضروری نہیں۔

چنانچەدرمختار میں ہے:-

ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل:
ان صلبًا منع وهو الأصح، وقال الشامى: قوله وهو الأصح صرح به في شرح المنية وقال:
لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (شامى ج: ١ ص: ١٥٠ مبحث الغسل، طبع
ايج ايم سعيد).

وقد تنقرر في موضعه أنه مفاهيم الكتب حجة، فدل على أنه لا يمنع عدم نفوذ الماء في مواقع الضرورة، وقد صرح بدامداد الفتاوي ج: ١ ص: ١٨.

اور عالمُكيريين بن قال منحمة في الجامع الصغير: ولا يشد الأسنان بالذهب ويشدها بالفضة يريد به اذا تحركت الأسنان وخيف سقوطها فأراد صاحبها أن يشدها يشدها بالفضة ولا يشدها بالذهب، وهذا قول أبي حنيفة، وقال محملة: يشدها بالذهب أيضًا. وعلمكيرية ج: ٥ ص: ٣٢٦) والتداهم

ااروارے۱۳۹۵ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۳۹ جے)

ر 1) میفتوی منترت والا دامت برکاتهم کی تمرین افتار ( درج بخضعی ) کی کابی سے لیا گیا ہے۔

٢٠). كتاب الكراهية بات • ا. وكدا في امداد الفتاوي ج: ا. ص ٩٠ ا.

#### بر ہنہ ہوکر غنسل کرنا

سوال: - عنسل (فرض، سنت، مستحب) اگر مکان میں پردے کا پورا انتظام ہے تو برہنہ ہوکر کرسکتا ہے؟ اور جو وضوعشل کے لئے کیا ہے، بعد میں نماز کے لئے بہی وضو برقرار ہوگا یا نیا وضو کرنا ہوگا؟

جواب: - بہتر تو یہی ہے کہ کوئی کیڑا وغیرہ باندھ کرعنسل کیا جائے ، لیکن برہنہ ہوکرعنسل کرنا جبکہ پردے کا پورا انتظام ہے، بھی بلاکرا ہت جائز ہے۔ عنسل میں جو وضو کیا جاتا ہے وہ بعد میں نماز پڑھنے کے لئے کافی ہے، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

واللہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح عنہ الجواب صحیح عنہ منانی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہیں محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی م

(فتوئ نمبر ۱۹/۲۱۴ الف)

#### گردن کے سے کی شرعی حیثیت

سوال: – گردن کامسح سنت ہے یا بدعت؟ مع الدلیل بیان سیجئے۔

جواب: - قال في الدر المختار (في مستحبات الوضوء) ومسح الرقبة بظهريديه (۲) (۲) (لا المحلقوم) لأنه بدعة، وقال الشامي تحت قوله لأنه بدعة اذ لم يرد في السنة، وقال في البحر قوله ومسح رقبته يعني بظهر اليدين العبارت معلوم بهوا كمسح رقبة ومستحب به البحر قوله ومسح برعت به چونكه سنت عثابت نهيس وائلداعلم اليواب وي الله عنه الجواب وي عثاني عفي عنه الجواب وي عثاني عنى عنه بنده محمد شفيع عفا الله عنه بنده محمد شفيع عفا الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله

مرض کی وجہ سے بانی نقصان دہ ہوتو تیم کیا جاسکتا ہے سوال: - زیدی بیوی ایک طویل بیاری میں مبتلا ہے حتیٰ کہنل کے پانی سے وضو کرنے سے

(۱) روى البخاري عن أم هاني بنت أبي طالب أنها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، وعن مسمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه .... الخ. صحيح البخاري، كتاب الغسل ج: ١ ص:٢٦ (طبع قديمي كتب خانه كراچي).

 <sup>(</sup>٢) وفي مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشةٌ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم
 لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الترمذي وأبو داؤد والنساني وابن ماجة. وفي المرقاة ج: ١ ص: ٣٣٨ لا يتوضأ بعد الغسل
 أي اكتفا بوضوئه الأول في الغسل وهو سنة، وكذا في عزيز الفتاوي ص: ١٤٥١، وامداد المفتين ص: ١٤٥١.

<sup>(</sup>٣) فتاویٰ شامیة ج: ا ص:۱۲۴.

 <sup>(</sup>٣) البحر الموائق ج: ١ ص: ٢٨. نيز و يكيئ: الداد الفتاولي ج: الس: ١٣٠.
 (۵) يافتولي حضرت والا دامت بركاتهم كي تمرين افتاء (ورجية تفتص) كي كالي سے ليا گيا ہے۔ (محمد زبير حق نواز)

بھی اس کے پیٹ میں درد ہوجاتا ہے، کیا اس بیاری کی وجہ سے زید کی بیوی کے لئے تیم کرنا جائز ہوگا بانہیں؟

جواب: - کسی طبیب ہے مشورہ کیا جائے، اگر وہ وضو کومضر قرار دے تو تیم کیا جاسکتا ہے۔

الجواب صحیح

الجواب صحی

### عنسل کے بعد دوبارہ وضو کا حکم

سوال: - اگر وضوکرتے وقت ستر کھلا ہوا ہو مثلاً عنسل کے دوران جو وضو کیا جاتا ہے تو یہ وضو کما نہیں؟ یا کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضوکرنا ہوگا؟ جواب: -عنسل کے وقت کیا ہوا وضو نماز کے لئے کافی ہے، بشرطیکہ اس وضو کے بعد کوئی ایسا اُمر نہ پیش آیا ہوجس سے وضو توٹ جاتا ہے، اور اس میں ستر کھلے ہونے سے کچھ فرق واقع نہیں ہوتا۔

۵راار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۱۳۳ ج)

(١) وقبي الدر المختار باب التيمم ج: ١ ص:٣٣٢. من عجز عن استعمال الماء .... لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم .... تيمم. وكذا في الهندية الباب الرابع في التيمم ج: ١ ص:٢٨.

 <sup>(</sup>٢) وفي مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٨ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشة رضى الله عنها قبالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة. وفي المرقاة ج: ١ ص: ٣٣٨ لا يتوضأ بعد الغسل أي اكتفا بوضو له الأول في الغسل وهو سنة، وكذا في عزيز الفتاوي ص: ١٤٥٠.

# ﴿فصل فی النّجاسات و أحكام التطهير ﴾ (نجاسات ك أحكام اور ياكى كاطريقه)

نا پاک رُوئی کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال: - رُونِی اگر ناپاک ہوجائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: - علامہ شامیؓ نے تظہیر کے جوطریقے ابن وہبانؓ ہے نقل کئے ہیں، ان میں سے

ایک ندف بھی ہے، جس کے معنی میں'' وُصنا''، (ملاحظہ ہوشامی جند ص:۲۹۰) اور پیطریقہ رُوئی ہی پر چسیاں ہوسکتا ہے۔

واللّه اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه (۲) ۱۲۷ ارار ۱۳۷۹ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

#### تیل کو پاک کرنے کا طریقہ

سوال: - تھی اور تیل اگرنجس ہوجا ئیں تو تظہیر کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: - تیل کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کوکسی برتن میں ڈال کراتنا ہی پانی اس میں ڈال کراتنا ہی پانی اس میں ڈال دیا جائے اور ہلا کر چھوڑ دیا جائے جب تک کہ تیل اُوپر آ جائے، پھر برتن میں سوراخ کرے یا نظار کر پانی علیحہ ہ کر دیا جائے ، تین مرتبہ یہی عمل کرنے سے تیل پاک ہوجائے گا۔ (کذا فی العالم گیریة جن اس سن سن )۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه احقر محمد تقی عثانی عنه (۴) ۱۲۷۱۱/۲۹ه

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

 <sup>(</sup>١) واخر دون القرك والندف والجفاف ... الخ. فتاوى شامية ج: ١ ص:٥١ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) يدفق في حضرت والا دامت برهاتهم كي تمرين افتاً و ( درجة بخصّص ) كي كاني ساليا كيا ب-

<sup>(</sup>٣) عالمگيرية، الباب السابع في النجاسة وأحكامها ج: ١ ص: ٣٢ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه). وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع ايج ايم سعيد) ويظهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثلاثًا. وفي الشامية تحته قال في الدرر لو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود الى مكانه والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وهو أوسع، وعليه الفتوى.

<sup>(</sup>٣) يوفتوي حضرت والا دامت بركاتهم كي تمرين افآه ( ورجبة تفضي) كي كالي سيانيا تبيا ب- ( محمد زيبي ) -

# تطہیرِ اشیاء کے طریقوں کی تعداد اور مکمل تفصیل

سوال: -تطہیرِاشیاء کے کیا کیا طریقے ہیں؟ اور ان میں کیا تفصیل ہے؟ جواب: -تطہیراشیاء کے دی طریقے ہیں: -

ا: - دھونا، جیسے نا پاک کپڑا وغیرہ اسی طریقے سے پاک کیا جاتا ہے۔

1:- پھیرلینا، پیطریقدان اشیاء کے لئے مخصوص ہے جوشفاف ہوں، جیسے آئینہ، تلوار وغیرہ۔

1:- پھیرلینا، پیطریقد ان اشیاء کے لئے مخصوص ہے جوشفاف ہوں، جیسے آئینہ، تلوار وغیرہ۔

1:- (ف ر ک) کھر چنا، پیطریقہ منی سے تطہیر کے لئے ہے، عالمگیر پیدیں اس کو مطلق جھوڑا گیا ہے، لیکن العرف الشذی میں حضرت شاہ صاحب نے اس طریقے کو قرونِ اُولی کے ساتھ بایں وجہ مخصوص قرار دیا ہے کہ اس زمانے میں منی بہت غلیظ ہوتی تھی، اور آج کل عام طور سے منی کی رقت شائع ہے، اس لئے منی رقبق کے لئے محض فرک کا فی نہیں۔

ہ:-ملنااور زَگرُنا، (حت و دلک )اور بیطریقه اس صورت کے لئے ہے جبکہ نجس چیز تخین ہواور نجاست مجسد (یعنی خنک بونے کے بعد نظر آنے والی) ہو۔

۵:-سوکھ جانا، بی<sup>خلم</sup> زمین اور اس میں گڑی ہوئی چیزوں کے لئے ہے، جیسے دیواریں۔ درخت،اینٹیں وغیرہ، بیتمام چیزیں صرف سوکھ جانے سے پاک ہوجاتی ہیں۔

7: -جلانا، گوہر اور نجس کیچیڑ اس طریقے سے پاک ہوجاتے ہیں، اس طرح اگر بکری وغیرہ کا سر جوخون میں تھڑا ہوا ہواس قدر جلایا جائے کہ خون بالکل زائل ہوجائے تو وہ طاہر ہوجاتا ہے۔

ے: - ایک حالت ہے ڈوسری حالت کی طرف تبدیل کردینا استحالہ، مثلاً شراب کوکسی نے منکے میں سرکہ بنادینا، یہ بھی تطہیر کا سبب بن جاتا ہے۔

۸:- د باغت، خنز ریاور آ دمی ئے علاوہ تمام جانوروں کی کھالوں کو دُھوپ میں رکھ کریا نمک
 اگا کر مد بوغ کرلیا جائے تو وہ یاک ہوجاتی ہیں۔

9:-ذ کا قالیعنی حیوان کا ذخ کردینا اس کی جلد کو پاک کردینا ہے اور گوشت کو بھی، خواہ وہ حیوان غیر ماکول ہو۔

• ا: - نزح، یعنی اگر کنویں میں نجاست گرجائے تو اس کی مناسبت ہے کنویں کا پانی تھینچے لینا۔

یددس طریقے عالمگیر یہ میں ص: ۲۲ سے ۲۲ تک نقل کئے گئے میں ، اور ابن و جہان اور علامہ حصکفی نے ان کے ساتھ چند چیزیں اور ملاکر انہیں اشعار میں جمع کردیا ہے، ابن و جہان کے اشعار علامہ شامی نے نقل فرمائے ہیں: -

ف والنحت قلب العين والغسل يطور ولا المسح والنزح الدخول التغوّر

واخر دون الفرك والندف والجفا ولا دبع تحليل ذكاء تخلل وزاد شارحها بيتا، فقال:-

ونمدف وغملسي بيسع بنعض تنقبور

وأكل وقسم غسل بعض ونحله

(شامی ج: ۱ ص: ۲۹۰)

علامه صلفیؓ نے انہی اشعار کو ذرا سابدل کر فرمایا ہے: ۔

ونبحبت وقبلب البعيين والحفر يذكر وفسرك ودلك والمدخمول التغور ونسار وغملى غسمل بعض تقور

وغسل ومسح والجفاف مطهر ودبغ وتخليل ذكاة تمخلل تنصبرفيه فيني البعض ندف وننزحها

جس سے مندرجہ ذیل طریقہ ہائے تظہیر مزید معلوم ہوئے:i: - کھودنا ، اور پیطریقہ زمین کو پاک کرنے کے لئے ہے۔

٢: - دخول، جس كى تفسير علامه ابن عابدينٌ نے يه كى ہے كه ياك يانى كا ايسے حجو شے حوض میں داخل ہونا کہ جو ناپاک ہوگیا ہو، جبکہ ایک طرف سے اس کا پانی نکل رہا ہو، اور نیا پاک پانی داخل ہو ر با ہو، تو اگر چه حوض کا یانی قلیل ہو، کیکن کیھر بھی وہ پاک ہوجا تا ہے۔(تحذا فی رد المعتاد ج:ا ص:٢٩٠)۔ س: - تغور، یعنی کنویں کا اتنا یانی خشک ہوجائے کہ جتنا نجاست گرنے کی وجہ سے نکالنا واجب تھا تو یہ یانی نکالنے کے قائم مقام ہوجائے گا۔

ہ: - تصرف، یعنی ایک نجس چیز میں تصرف کرنا، مثلاً گندہ ڈھیر میں ہے کچھ نایاک ہوجائے تو اس کے اندر اکل، بیع، ہبہ اورصدقہ وغیرہ کے ذریعہ تصرف کرلیا جائے تو وہ یاک ہوجا تا ہے۔ ۵: - جوش دینا، جیسے کہ اگر تیل یا گوشت نجس ہوجا کیں تو ان کو جوش دے کریا کیا جاسکتا ہے۔ ٢: - تقويرٍ، لعني جهان جهان نجاست جو، وہان وہاں سے ان نجس چیز کا علیحدہ کردینا، چنانچہ اگر جما ہوا تھی نایاک ہوجائے تو اس میں یہی طریقنہ استعال کیا جائے گا۔

واللدسبحانهاعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه (a) BITZ9/11/1

یہ چھ طریقے مزید ملا کرکل سولہ طریقہ ہائے تطہیر معلوم ہوئے۔ الجواب سيجيح بنده محدشفيع عفااللهءعنه

<sup>(</sup>١) فتاوي شامية ج: ١ ص: ١٥ ٣ (طبع ايج ايم سعيد). (٢) الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٥ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>m) شامية ج: اص: ٣١٥ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(4)</sup> تطهیراشیاء کے ندکورہ طریقے فتاوی عالمگیریہ ج:۱ ص:۱۱ تا ۴۵ ( مکتبدرشیدیہ،کوئٹ) میں بھی موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۵) يەفتۇ ئى حضرت والا دامت بركاتهم كى تمرين افقاء ( درجة بخصص ) كى كانى سے ليا كيا ب-

#### مٹی کا تیل پاک ہے

سوال: - کرویشین تیل پاک ہے یا ناپاک؟ اگرنجس ہے تو نجاست خفیفہ ہے یا غلیظ؟ بغیر دھوئے نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب: – کرویشین تیل معلوم نہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر مرادمٹی کا تیل ہے تو وہ پاک ہے، اس طرح اور کوئی تیل جومعدن ہے نکلتا ہو وہ بھی پاک ہے۔ (۱) احقر محمد تقی عثانی عفی عنہ الجواب شجیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤى نمبر ١٩/١٢٣ الف)

# بیت الخلاء کے لوٹے سے طہارت حاصل کی جاسکتی ہے

سوال: - مساجد میں بھنگی وغیرہ صفائی کرتے ہیں، مگر وہ پییٹاب خانے اور بیت الخلاء دھوتے وقت زور زور سے پانی بہاتے ہیں،استنجا کے لوٹے وہیں رکھے ہوتے ہیں، کیاا لیسے برتنوں میں پانی لے کر پھرطہارت کی جاسکتی ہے؟

جواب: – ان برتنوں کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہوتو پہلے ان کو تین مرتبہ دھولیں، پھر بے کھٹکے ان سے طہارت حاصل ہوسکتی ہے۔ بار۲۸/۵۸۸ھ (فتوی نمبر ۲۸/۵۸۸ ب

#### دھونی کے دُھلے ہوئے کیڑوں کا حکم

سوال: - کپڑے جو کہ نجس ہوتے ہیں ان کے بارے میں طہارت کے اُصول کے مطابق پاک پانی سے تین مرتبہ بخق سے نچوڑنے کے اُحکام ہیں، جبکہ آج کل دھوبی گندے نالوں میں یا حوض وغیرہ میں دھوتے دیکھے جاتے ہیں، پھر گندی جگہوں پر وہ کپڑے سکھاتے ہیں، کیا ایسے دُ صلے ہوئے کپڑے پہن کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: - اصل میں تو کسی دھونی کومقرر کرتے وقت اس بات کا اطمینان کرنا جاہئے کہ وہ کپڑوں کو پاک کرکے دھوتا ہے یانہیں؟ لیکن جب تک ناپاک پانی سے دھونے کا صرف اندیشہ ہواس

<sup>(</sup>۱) کرویشین تیل ہے مٹی کا تیل مراد ہے، بٹلہ زبان میں مٹی کے تیل کو کہتے ہیں۔ (محمد زبیر )

وقت تک ابتلائے عام کی بناء پران کی طہارت ہی کا حکم کیا جاتا ہے۔ مار ۲۸ مرکز میں کا حکم کیا جاتا ہے۔ (فؤی نمبر ۲۸ مرکز ۲۸ مرکز)

#### کتے کی دباغت شدہ کھال یاک ہے

سوال: - خلاصۂ سوال ہے ہے کہ ماہنامہ'' البلاغ'' بابت ماہِ شوال سنہ ۱۳۸۷ھ میں'' آپ کے سوال' کے عنوان کے تحت کتے کی کھال کو اگر کے سوال' کے عنوان کے تحت کتے کی کھال کو اگر شرعی طور پر ذرئ کیا جائے اور اس کی کھال کو اس طرح صاف کیا جائے کہ وہ سڑنے سے محفوظ ہوجائے .... سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ناپاک ،نجس، حرام، گندی چیز بہسی بھی طریقے سے ذرئے کریں، اوّل تو لفظ ذرئے وہاں جائز بی نہیں ہے، پھر اس کی شرعی حیثیت؟

جواب: - حدیث میں سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے: "أیسما أهاب دبغ فقد طهر" أو کما قال علیه السلام، راخرجه مسلم فی صحیحه، یا یعنی جس کھال کوبھی دباغت دے وی جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے۔ دُوسرے دلائل کی روشنی میں اس سے صرف خزیر اور انسان کی کھال کو مشتیٰ کیا گیا ہے۔ اس لئے فقہائے کرام گھتے ہیں: کیل اُهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فیه والوضوء منه الا جلد المحنزیر والادمی ..... ولیس الکلب نجس العین، ألا تری أنه ینتفع به حراسة واصطیادًا بخلاف المحنزیر . (هدایة صن ۲۰۰، ۲۰۱)۔

ان عبارتوں ہے معلوم ہو گیا کہ کئے کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے، اور کئے کا تھم خزیر کی طرح نہیں ہے جو کسی حال پاک نہیں ہوتا، اور کئے کو ذبح کرنا کھانے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کی کھال وغیرہ استعمال کرنے کے لئے ہوسکتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم احق مح تقی عزانی عفی عزبہ

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۲/۱۲/۱۳۸۵ ه (فتوی نمبر ۱۸/۱۴۲۲ ۱۸ الف)

(۱) حیسا کہ حکیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رہمۃ القد عدیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ: "بید مسئد اٹنیہ کے درمیان مختلف فیہ ہے، سخت ضرورت ..... میں دوسرے امام کے قول کو لے لینا جائز ہے، اس لئے جو شخص دُوسرے طریقے ہے نہ اُصلوا سکے اس کے لئے پاک کا حکم کیا جائے گا۔ دیکھنے ابداد الفتاوی نے ایس ۸۰۔

(٢) وفي الصحيح للاهام مسلم ج: ١ ص: ٩٥ ١ (طبع قديمي كتب خانه) عن عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول
 الله صلى الله عليه و سلم يقول: ١٤١ دبغ الاهاب فقد طهر.

(٣) (طبع مكتبه شركت علميه). وفي الدر المختارج: اص: ٢٠٢٠،٢٠٣ (وكل اهاب دبغ وهو يحتملها طهر) (وما) أي أهاب (طهير بنه) بندياغ (طهير بذكاة)، وفي البحر الرائق ج٠٢ ص ١١ (وبعد يباغ وينتفع به) وقيد بالميتة، لأن حلد المذكاة يجوز بيعه قبل الدباغ.

ذ بح کرنا کوئی فرض واجب نہیں ، اگر کوئی شخص کر لے تو اس کا حکم لکھا ہے۔ محمد عاشق الہی بلندشہری

کیا وهو فی سے کیڑے و صلانے کے بعد دوبارہ وهونا ضروری ہے؟

سوال: - کیاکسی فیکٹری کے دهونی ہے کیڑے دُهلوانے ہے کپڑے پاک ہوجاتے ہیں یانہیں؟

جواب: - بیتو فیکٹری کے طریق کار پر منحصر ہے۔ اگر وہ کپڑوں کو پاک کرنے کا اہتمام
کریں یعنی کپڑوں کا میل کاٹ کر انہیں سکھانے ہے پہلے ہر کپڑے کوالگ الگ تین مرتبہ دھولیس تب تو کپڑوں کے پاک ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کی جائے۔

وضاحت کی جائے۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۲۱۷۲ ۸۳۷ ه

بنده محمر شفيع عفااللدعنه

الجواب فليح

دھو ہی ہے کیڑا ڈھلوانے کے بعد کیا دوبارہ پاک کرنا ضروری ہے؟ اور کیا کیڑا پاک کرتے وفت کلمہ طیبہ بڑھنا ضروری ہے؟ سوال: - کیڑوں کی ڈھلائی کے بعداس کو پاک کرنا ضروری ہے یانہیں؟ اگرضروری ہے تو سصورت میں؟ اور کیا اس وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے؟

جواب: - اگر کپڑے دھونے والے نے دھوتے وقت پاک کرنے کا اہتمام کیا ہے تب تو دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیمعلوم ہو کہ دھوتے وقت پاکی کا اہتمام نہیں ہوا تو بعد میں پاک کرلیں۔ اور پاک کرنے کا طریقہ بیرہے کہ اسے اتنا دھویا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہوجائے، تین مرتبہ دھولیں تو بہتر ہے، اور اس وفت کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری نہیں۔ والٹہ سجانہ اعلم

۵۱۳۹۷/۱۰/۵

(فتوی نمبر ۱۸/۱۰۱۵ ج)

ہاتھی کی سونڈ سے نکلنے والے پانی کا حکم مجھلی کا پتہ پاک ہے یانہیں؟

سوال! - ہاتھی کی سونڈ ہے جو پانی نکلتا ہے وہ عادۃٔ گرمی کے سبب اپنے بدن پر چیمڑ کا کرتا ہے، یہ پانی پاک ہے یانہیں؟ ۲: - مجھلی کا پیتہ یاک ہے یانہیں؟ جواب : - باتھی کی سونڈ کا پانی دراصل اس کا لعاب ہے، جوفقہا آء کی تصریحات کے مطابق ناپاک ہے، درمختار میں ہے: "وسؤر (خنزیر و کلب وسباع بھائم) و منه الهرة البرية (وشارب خمر فور شربها و هرة فور أكل فارة نجس) " اور سباع بہائم كے تحت علامه ابن عابدين شامی رقم طراز بیں: هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد و الذئب و الفهد و النمر و الثعلب و الفيل .... الخ. (شامی استبولی "مطلب فی السور" ج: اص ۲۰۵۰) -

اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھی کا جھوٹانجس ہے، جولعاب ہی کی فرع ہے، جیسا کہ عالمگیریہ میں ہے: عرق کل شی معتبر بسؤرہ ( نے: اص: ۲۲ )۔ اور فقاوی قاضی خان میں خودسوال مذکور کا جواب ہایں طور مصرح ہے: لعماب الفیل نجس کلعماب الفہد و الأسد اندا أصاب الثوب بحر طومه بنجسه ، دخانیة ج: اص: 2 ا)۔ لہذا ہاتھی کی سونڈ سے نکلنے والا پانی نا پاک ہے۔

۲:- کوئی جزئیہ تو نہیں مل سکا، البتہ چونکہ مجھلی کا خون ناپاک نہیں ہے جیسا کہ علامہ علاء الدین صکفیؓ نے درمختار میں تصریح کی ہے، اور علامہ شامیؓ نے اس کے تحت تحریر فرمایا ہے: لانسہ لیسس بدم حقیقة، لانه اذا یبس یبیض والدم یسود. (رد المحتار، باب الأنجاس ج: اص: ۴۹۳)۔

یعنی مجھلی کا خون در حقیقت خون نہیں، چونکہ وہ خشک ہونے کے بعد سفید ہوجاتا ہے، حالانکہ خون خشکی کے بعد سیاہ رہتا ہے، اس لئے خون پر قیاس کر کے پیۃ کوبھی پاک کہنا بعیداز قیاس معلوم نہیں ہوتا۔

اور اگر رہ کہا جائے کہ خون پر پیچ کو قیاس کرنا اس لئے دُرست نہیں کہ پیۃ حرام ہے، جیسا کہ علامہ شامیؒ نے کتاب الذبائح ج: ۵ ص: ۲۵ میں ذکر فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت سے اس کی نجاست لازم نہیں، جیسے کہ زہر کا استعال ناجائز ہے، اس کے باوجود اس وجہ سے وہ نجس نہیں ہوتا، اس طرح پیۃ بھی ایک سمیاتی اثرات کا مجموعہ ہے، جو سمیت کی وجہ سے اگر ناجائز ہوتو اس سے اس کی یا کی براثر نہیں پڑتا۔

اس تحریر کے بعد ایک عبارت ِمصرحہ پر نظر پڑئ: و میراد ہ کل شی کبولہ. (عالم گیریہ ج: ا (۵) ص: ے ہم،۔ ہر چیز کا پینہ تھم میں اس کے پیشاب کی طرح ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہے،

<sup>(</sup>١) شامية ج: ١ ص: ٢٢٣ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) فتاوى عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٣ (طبع مكتبه رشديه، كوئنه).

<sup>(</sup>٣) خانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢١ (أيضًا).

<sup>(</sup>٣) فتاوى شامية ج: اص: ١٣١٩ (طبع ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>۵) فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٦ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه). وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩٩ (طبع سعيد) مرارة كل حيوان كبوله .... الخ. فيزو يَحْتَ: الدادالقتاوي ع: ١ ص: ٥٦ ـ (مُدرَييرِ فِي نواز ) ـ

نیکن مجھلی کا ببیثنا ب ہونا خودمشکوک ہے،اس لئے دُوسرے اہل علم سے بھی رُجوع کرلیا جائے۔ والندسجانہ وتعالی اعلم (۱) احدم اللہ ۱۳۷۹ میں اللہ ۱۳۷

ہاتھ برنجاست لگنے کی صورت میں کتنی مرتبہ دھونا لازم ہے؟ سوال: - ہاتھ پر پیٹاب لگ گیا، پانی ہے اتنا دھویا جتنی دریمیں تین ہار پانی ڈالا جاتا ہے، تو ہاک ہوگیا یا الگ الگ دومرتہ اور دھوئیں!

جواب: - صورت مسئولہ میں ہاتھ کو اتنا دھونا ضروری ہے کہ پیشاب کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا غالب گمان ہوجائے ، الگ الگ تین مرتبہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ، لسمنا فسی المدد السمختار: ویسطھر محل غیر ہا أی غیر مرئیة بغلبة ظن غاسل طهارة محلها بلا عدد ، به یفتی . (شامی ج: ۱ ص: ۲۲۰) ۔

21147/9/10

(فتؤى تمبر ٩٣٦ ٢٨ الف)

جوتے یا چیل وغیرہ کو وضو خانے میں دھونے کا حکم

سوال: - جوتا اور چپل خراب ہوجائے اور آلیلی مٹی لگ جائے یا خراب پانی میں گر جائے تو کیا وضوخانے میں دھویا جاسکتا ہے؟

جواب: - بہتریہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کومسجد کے وضو خانے کے بجائے کسی اور جگہ وصویا جائے ،لیکن اگر ضرورت کے وفت و ہاں جوتے وھو لئے جائیں تو مضا کقہ نہیں ، البتہ پھراس جگہ کو صاف کردینا جاہے تا کہ نمازیوں کو تکایف نہ ہو۔

۵۱۳۹۲/۹/۴۷ (۲۵ ۴۲۸۳ مرز ۲۲)

( ا ) - يوفتو كل حضرت والإوامت بركاتهم كن تمرين القرر ( ورهبة نفس ) كن كافي بية الياسيات

<sup>(</sup>٢) الدر المختارج: اص: ٣٣١ رطبع ايج ابم سعيد). (محدرُ بي حَلَ أواز)

### ﴿ فصل في أحكام الماء ﴾ (ياني اور كنوي وغيره سيمتعلق مسائل كابيان)

تالاب سے بانی لیتے وفت اگر گھڑے میں مینگنی آجائے تو کیا کرے؟

سوال: - ہمارے علاقے میں پانی جمع کرنے کی غرض سے تالاب ہے ہوئے ہیں، بارش کا

پانی اس میں جمع ہوتا ہے، بھی بھی جب ہم اس سے پانی لیتے ہیں تو اس میں ایک آدھی مینگنی یا گوبرآجا تا
ہے، کیا یہ یانی یاک ہے یانہیں؟

جواب: - تالاب سے پانی لیتے وقت کوئی مینگنی آ جائے تو اسے گھڑے سے نکال کر پھینک و سے تو پانی پاک ہوگا، اور اگر مینگنی گھڑے میں رہ گئی تو احتیاط اس میں ہے کہ اس سے وضو اور عسل نہ کیا جائے، فی الھیدایة: فیان وقعت فیھا بعرة أو بعرتان من بعر الابل أو الغنم لم تفسد الماء الی قولمه: ولا یعفی القلیل فی الاباء علی ما قبل لعدم الضرورة، وعن أبی حنیفة أنه کالبیر فی حق البعرة و البعرتین. (هدایة ج: اص: ۲۲) وفی فتح القدیر: فی الشاة تبعر فی المحلب قالوا: ترمی البعرة أی من ساعته فلو أخر ... لا یجوز . (ص: ۲۹) واللہ المحلم الجواب علی عنہ المحلم البعرة من المحلم البعرة أی من ساعته فلو أخر ... لا یجوز . (ص: ۲۹) و اللہ المحلم المحلم البعرة أی من ساعته فلو أخر ... لا یجوز . (ص: ۲۹) و اللہ المحلم البعرة أی من ساعته فلو أخر ... لا یجوز . (ص: ۲۹) و اللہ المحلم المحل

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۵۵ الف)

## '' دہ در دہ'' حوض میں نجاست گرنے کا حکم

سوال: - ایک مسجد کا حوض پخته '' ده در ده' پانی سے بھرا ہوا تھا، اس میں چندٹین کے لوٹے گرگئے جن کے نکالنے کے لئے بندوبست کیا گیا، ان لوٹوں کے ساتھ تین چپل بھی نکل آئے، بیہ معلوم نہیں کہ کب ہے گری ہوئی تھیں؟ چونکہ ماءِ کثیرتھا تو زید (امام مسجد) نے تمام پانی نکلوادیا اور حوض خالی ہوگیا، آج کل پانی کی جوقلت ہے وہ ظاہر ہے، اور جواب میں مولا نا عبدالحی کا بیسوال وجواب پیش کیا: - سوال: - اگر حوض دہ در دہ تھا اور پانی کم ہوجانے پراس میں نجاست پڑی بھر

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ج: ١ ص: ٨٥ (طبع مكتبه رشيديه كوتثه).

حوض میں پانی آ گیا اور وہ بھر گیا اور کوئی چیز ان میں سے باہر نہیں نکلی تو وہ حوض کا پانی دُرست ہے یانہیں؟

جواب: - بعض کے نز دیک ؤرست ہے، اور بعض کے نز دیک ؤرست نہیں ہے۔

جواب: - حوض کا پانی اگر کثیر (وہ در دہ) ہوتو اس میں نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک

نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ، بو یا مزہ نہ بدل جائے۔ للبذا صورتِ مسئولہ میں اگر پانی کے اندر کوئی تغیر پیدانہیں ہوا تھا تو حوض خالی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فناوی مولانا عبدالحی کا جوسوال و

جواب نقل کیا گیا ہے اس سے استدال ؤرست نہیں ہے، اس کی صورت بالکل مختلف ہے۔

واللداعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۸/۵/۲۳ ه الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۵۹۵ الف)

#### کنویں میں سانپ گرنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟

سوال: - ایک تنویں میں سانپ کا بچہ سوا گز لمبا اور ایک اپنج موٹا مرکز سڑ گیا اور جدا نہیں ہوا، آیا اس کے نکالنا ہے تو اس میں بہت وا، آیا اس کے نکالنا ہے تو اس میں بہت وُشواری ہے، اگر رہے سانپ نہ نکالا جائے تو کیا تھم ہے؟

جواب: - اگرسانپ خون والاتھا تو مطلقاً پانی ناپاک ہے، اور اس کو زکا لنے کے بعد کنویں کا تمام پانی زکالنا واجب ہے۔ رہی وُشواری سواگر وہ اس وجہ ہے ہے کہ کنواں تلی توڑ ہے ( یعنی اس میں ہر وقت پانی آتا رہتا ہے ) تب تو اس قدر پانی زکالنا کافی ہوجائے گا جتنا کہ زکالنا شروع کرتے وقت ہے، اور اس کا اندازہ دوایسے عادل شخص لگا کیں جن کو کنویں کی مساحت وغیرہ میں مہارتِ تامہ حاصل ہو، اس کے بعد جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا۔ اور اگر وُشواری عام کنووں میں بھی معلوم ہوتی ہے تو وہ

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: اص: ۱۹۰ الى ۱۹۰ و كذا يجوز براكد كثير كذلك أي وقع فيه نجس لم ير أثره .... للكن في النهر وانت خبير بأن اعتبار العشر اضبط .... الخ. وفي الشامية قوله: لم ير أثره أي من طعم أو لون أو ريح ... اللخ. وفي شرح الوقاية كتاب الطهارات ج: اص: ۸۰ (طبع ايچ ايم سعيد) و لا بماء راكد وقع فيه نجس الا اذا كان عشرة أذرع في عشرة أذرع و لا ينحسر أرضه بالغرف فحكمه حكم الماء المجاري. ثير و يَحِيَّة قاوي وارالعلوم ويوبتر قاا ص: ۱۳۹ عوال أميره ١٥٠ و تراس ١٩٠١ و تراس ١٩٠١ و

<sup>(</sup>۲) و کیکھنے: مجموعة الفتاوی فاری ج:۳ ص:۳۸ و معلم الفقه أردوتر جمه مجموعة الفتاوی علامه عبدالحی لکھنوی (طبع قدیم) باب الحوض ج:۱۱ ص:۲۰۰ (طبع میر محد کتاب خانه )۔

شرعاً معتبر نہیں، بیرا یانی نکالنا ضروری ہوگا،جس کے دلائل حسب ذیل ہیں:-

ا: - تئور الابصار مل ہے: اذا وقعت نـجاسة فـی بـئـر دون القدر الكثير أو مات فيها (۱) حيوان دموى وانتفخ أو تفسخ ينزح كل مائها بعد اخراجه. (شامي ج: اص: ١٦٥ ١ ٢١٠ ١)-

اور اگر سانپ خون والانہیں تھا تو اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہے، اس کو نکا لنے کے بعد مزید یانی نکالنے کی حاجت نہیں۔ در مختار میں ہے:-

(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وان مات فيه) أى الماء ولو قلبلا (غير دموى كزنبور ومائى مولد كسمك وسرطان) وضفدع الابرياله دم سائل وهو ما لاسترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية ان لها دم والا لا اورعلام شائ "والا لا" كتحت تحرير فرمات بين: أى وان لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد. (شامى ج: المنادع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد. (شامى ج: المنادع المرادية عند المنادع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد. (شامى ج: المنادع المن

ية تفعيل اس صورت مين تقى جبد سانپ خشكى كا بهو، اور اگريانى كا سانپ ہے تو وہ مطلقاً بهر صورت پانى كوفا سدنہيں كرتا، جيسا كه ملامه ابن عابدين نے لكھاہ، أمه السمانية فيلاته فسلا مطلقا كها علم مها مور (رد المحتارج: اص: ۱۷۱) - والتد سبحانه اعلم كها علم مها مور (رد المحتارج: اص: ۱۷۱) -

### كيا ليكنى سے آنے والا پانی "ماءِ جاری" كے حكم میں ہے؟

سوال: - آن کل پائپ سئم میں یہ روائ ہے کہ مکان کی جہت پر پانی کی ایک کی ہوتی ہے، اور بینڈ بہپ کے ذریعہ نیج ہے اس میں پانی جمع کرلیا جاتا ہے، اس میکی ہے تمام مکان میں پانی بینی پانی کی بینی پانی کے ذریعہ نیج ہے اس میں پانی جمع کرلیا جاتا ہے، اس میکی ہے تمام مکان میں پانی بینی پانی کے ذریعہ پانی نکل رہا ہوتو پہنچا یا جا تا ہے، تو اگر اُوپر سے پانی نکل رہا ہوتو کیا یہ پانی کے ذریعہ پانی کے دریعہ پانی کل رہا ہوتو کیا یہ پانی ہوگا یا نہیں ؟

را) ج: اص: ۱۱۱ تا ۱۲ زطبع ایج ایم سعید،

رع) الدر المختارج: اص: ۴۱۳ رأيضًا)

 <sup>(</sup>٣) شامية ج: ١ ص: ١٨٣ الى ١٨٥ (طبع ايج ايم سعبه).

وهم شامية جره صرده ١٠١٥ وطبع سعيدي

<sup>(</sup> ١٥ ) - يوفتو ي حضرت والإوامت بركاتهم كي تمرين افعًا و(ورجه بخصص) كي كافي ستاليا عميا يسب ( تهرزيير )

اور اگر ایسی ٹینکی میں نجاست اس وقت گرے جبکہ پانی تظہرا ہوا ہو، کسی ایک جانب ہے یا دونوں جانبوں سے یا دونوں جانبوں سے بانی نہ نکل رہا ہوتو کیا جس وقت پانی جاری ہوگا اس وقت وہ ٹینکی پاک ہوجائے گی یا نہیں؟

جواب: - قال في منية المصلى عن أبي يوسف ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى .....، (واختلف المتأخرون في بيان هذا القول، قال بعضهم: مراده حالة مخصوصة وهو .... اذا كان السماء يجرى من الأنبوب الى حوض الحمام والناس يغترفون منه غرفا متداركا) وقال تسحته العلامة الحليمي نقالا عن فتاوى قاضى خان: وان كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه، وأكثرهم على أنه يتنجس ماء الحوض، وان كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوب اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه لا يتنجس (انتهى) فهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. (كبيري شرح منية واكثرهم على أنه لا يتنجس (انتهى) فهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. (كبيري شرح منية صن الأناب

وقال العلامة طاهر البخاري : وفي الفتاوي وحوض الماء اذا اغترف رجل منه وبيده نجاسة وكان الماء يدخل من أنبوبه في الحوض والناس يغترفون من الحوض غرفا متداركا لم يستجس. (خلاصة الفتاوي جناص: د، طبع امجد اكيدمي لاهور)، ومثله في الدر المختار على الشامي جناص: ٩٠-

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ وہ حوض صغیر جس کے ایک جانب سے پائپ کے ذریعہ پائی آرہا ہواور دُوسری جانب سے اس میں ہے پائی کھررہے ہوں تو ''ماءِ جاری'' کے حکم میں ہے۔ آج کل جوٹینکوں کی صورت مرق ج ہے وہ بھی بظاہراس میں داخل ہے۔ گراس پر بہ شبہ ہوسکتا ہے کہ علامہ شامی نے اس حکم کواس صورت میں خاص کیا ہے کہ جیسے پائی او پری کی طرف سے نکالا جارہا ہو، اور اگر نے سے کسی سوراخ وغیرہ کے ذریعے سے پائی نکل رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ نکل رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ نکا رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ نکا رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ نکا رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ نکا رہا ہوجیسا کہ مرقحہ حجمت کی شکیوں سے بذریعہ پائپ کا تا ہے تو اس صورت میں بہتھ نے دہوگا۔

اس کا جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ علامہ شامیؓ نے بیتھم حوض کے بارے میں بیان (۶) فرمایا اور اس کی تلی میں اگر سوراخ ہوتو یقیناً وہ اس تھم میں نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت حوض سے پانی کا خروج نہایت ست رفتار سے اور بہت م ہوگا۔ بخلاف اس صورت کے کہ ٹینکی سے پانی پوری قوّت و

<sup>(</sup>١) غنية المتملي ص:١٠٢،١٠٣ (طبع سهيل اكيذمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) شامي مطلب لو أدخل الماء من أعنى الحوض و خرج أسفله فليس بجار ج: ١ ص: ٩٠١.

والثدسجا نداعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه (r) -2150 +/2/A

شدت کے ساتھ نیچے بہتا ہو،ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ الجواب فليح بنده محدشفيع عفااللدعنه

#### ہندو خاکروب کی دھوئی ہوئی جگہ پرنماز پڑھنے کا حکم

سوال: - صدر مملکت یا کستان نے جیسا کہ حکم صادر کیا ہے کہ تمام سرکاری دفائز میں نماز ادا کی جائے ، ہمارے یہاں ہندو خاکروب ہیں ، اس ہے ہم وہ جگہ جو ہم نے نماز کے لئے تجویز کی ہے یانی ہے وُ صلانا جا ہتے ہیں، اگر وہ ہندو خا کروب اپنے ہاتھ یاؤں دھوکر اس جگہ کی وُ صلائی کرے تو اس جَلَّه يرنماز يرْهنا وُرست ہے؟

**جواب: - مذکوره بندو خاکروب اپنے باتھ پاؤل دھوکر اگر زمین کو دھوئے اور اگر حجاڑو** والتدسبحا نبداعكم استعال کرے تو وہ یاک ہوتو اس جگہ نماز بڑھی جاعتی ہے۔ 2119971711 (فتؤي نمبر ١٦٠/١٠٠ الف)

<sup>(</sup>۱) تفعیل کے لئے'' فیرالکلام فی حوض الحمام'' مصنفہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی محمد شنیع مساحب قدس سرؤ کا مطابعه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) يافتوي حفرت والا وامت بركاتهم كي تمرين المآه ( ورجية تضف ) كي كافي سے نيا "يا ہے ۔

## ﴿فصل في أحكام الجنب و المعذور ﴾ (جنبي اورمعذور عنصائل كابيان)

#### غنسلِ جنابت میں سر کا تیل حیوٹرا نا ضروری نہیں

سوال: - کیا عشل جنابت میں سر کا تیل حجیرانا ضروری ہے؟ اور تکیے، بستر وغیرہ کا دھونا ضروری ہے؟

جواب: - عنسلِ جنابت میں سر کا تیل حجیمُرانا ضروری نہیں ، تاہم حجیمُرا دیں تو بہتر ہے۔

فى الدر المختار: ولا يمنع الطهارة ونيم .... وحناء ولو جرمه، به يفتى و درن ووسخ ....، و كذا دهمن و دسومة، و فيي رد المحتار أي كزيت و شير ج بخلاف نحو شحم وسمن جامد. (شامى ج: اص: ٢٠٠٠).

سوال: - تیل گلے ہوئے سر پر کوئی پرندہ بیٹ کردے تو صرف پانی ہے بال دھونا کافی ہے یا تیل حپیڑانا ضروری ہے؟

جواب: - جانور کی بیت حجیر الینی جائے ، تیل حجیر انے کا تھم اُوپر آگیا، اور جتنی چکناہٹ کا ازالہ ممکن ہو، کرلے اور جس کا ازالہ متعذر ہووہ معاف ہے۔ ازالہ ممکن ہو، کرلے اور جس کا ازالہ متعذر ہووہ معاف ہے۔ (فتو کی نمبر ۲۸/۵۸۸ س)

#### حالت ِ جنابت میں دُرود شریف پڑھنے کا حکم

سوال: - حالت جنابت میں وُرودشریف کامعمول پورا کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب: - حالت جنابت میں صرف قرآن کریم کی تلاوت ممنوع ہے، لیکن وُعا کیں، اذ کارو تسبیحات اور وُرودشریف پڑھنا، ناجائز نہیں، البنة مستحب بیہ ہے کہ وُرودشریف اور اذ کار و وُعا کے لئے

<sup>(</sup>١) - رد السمحتار ج: ١ ص:٣٣ - رطبع سعيد). وفي الهندية الفصل الأول في فرانضه ج: ١ ص:٣١ - رطبع ماجديه كوئمه) واذا ادهن قامر الماء قلم يصل يجزئ . . . الخ.

كم ازكم وضوكرك لما في الدر المختار: ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح، وقال الشامى: الى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث. رشامى ج: اص: ٩٣٠) والتداعلم والتداعل (فوئ تمبر ٢٨/٣٢٩)

#### جنابت کی حالت میں قرآن حیوونے کا حکم

سوال: - ایک شخص پر غسل واجب ہے، وضوکر کے قرآن مجید پر ہاتھ لگا کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
جواب: - جنابت کی حالت میں جب انسان پر غسل واجب ہواس کے لئے قرآن کریم کا جھونا، پڑھنا سب ناجائز ہے، اور صرف وضو کرنے سے جنابت ختم نہیں ہوتی، اس لئے صرف وضو کرنے سے قرآنِ کریم کا جھونا یا پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا، اس کے لئے غسل ضروری ہے۔

والتداعكم بالصواب احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۲۸۷/۱۳۵۵

الجواب صحيح محمد عاشق البي عفي عنه

هونها سواء في التحويم على الأصح. (محمرًا بياتل واز).

( فتوی نمبر ۱۸/۱۴۶۷ الف)

#### ایک ہی شب میں دوبارہ ہم بستری کے لئے عنسل جنابت ضروری نہیں

سوال: - اپنی بیوی ہے صحبت کرنے کے بعد اگر دوبارہ خواہش ہوتو کیا دوبارہ صحبت کے لیے عسلِ جنابت کرنا ضروری ہے؟

(١، ٢) فتناوى شنامية ج: ١ ص: ٢٩٣ (طبع اينج ايم سعيد). وفي مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٩ (طبع قديمى كتب خانه) عن ابن عمر قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. (رواه الترمندي). وفي السمرقاة تحته ج: ٢ ص: ٢٠ ١ وفي شرح السنة انفقوا على ان الجنب لا يجور له قراءة القرآن .... والحاصل ان جمهور العلماء على الحرمة، اذهى اللائقة بتعظيم القرآن وفي الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وان كانت كلها ضعيفة، لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة وترقيها الى درجة الحسن لعيره وهو حجة في الأحكام. وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢ ويحرم به تلاوة قرآن ولو دون آية على المختار بقصده ومسه.

جواب: - دوبارہ صحبت کرنے کے لئے عسلِ جنابت ضروری نہیں ، البتہ بیج میں وضو کر لینا (۱) بہتر ہے۔

۲۸۵/۵/۲۱ه (فتوی نمبر ۱۵۶ ۲۸ پ)

کئی مرتبہ ہم بستری کے بعدایک عنسلِ جنابت کافی ہے

سوال: - کیاا پنی بیوی ہے ایک شب میں جتنی مرتبہ ہم بستری کی جائے اتنی مرتبہ شاکرنا بھی ضروری ہوگا؟ بعنی ایک شب میں ایک دفعہ ہم بستری ہوگئی، تو دُوسری دفعہ تب ہم بستری کرے کہ پہلے غسل کرے؟ ورنہ بیغل حرام ہے؟

، جواب: - ایک شب میں ہم بستری خواہ کتنی مرتبہ کی جائے سب کے لئے آخر میں ایک غسل (۴) کافی ہے، البتہ اگر کسی ہم بستری کے بعد غسل کرلیا تو آئندہ ہم بستری کے بعد نیاغسل کرنا ہوگا۔ واللّٰہ اعتم

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مه

(فتوی نمبر ۱۸:۱۴۵۳ الف)

کیکن ہر ہارغسل کرنا افضل ہے، اور بیمشکل ہوتو صرف وضو کرے، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی گناہ نبیں، آخر میں عنسل کرے۔

ایک ہی شب میں دوبارہ ہم بستری سے پہلے اگر عسل نہ کرے نو کیا حکم ہے؟

سوال: - عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ اگر ہم بستری کی ہوتو دوبارہ عنسل کرنا ضروری ہے یا اس حالت میں ہم بستری کرسکتے ہیں؟

جواب: – دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہوتو پہلے شسل یا وضو کرلینامستحب ہے، کیکن اگر نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔''

۱۳۹۷/۱/۲۲هاری (فتوی نمبر ۲۸۰۱۵۲ الف)

(١ تاس) وفيي مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٩ ٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء. (رواه مسلم). وفيه أيضًا بعده! عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساته بغسل واحد. (رواه مسلم).

وفي البدر المختار ج: ١ ص: ٣٦ أ ، ١١ لا (يكره) معاودة أهله قبل اغتساله الا اذا احتلم لم يأت أهله. قال الحلبي: ظاهر الحديث انما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه.

#### ببیثاب کے قطروں کی بناء پر کیڑے کی یا کی اور وضو کا حکم

سوال: - مثانے کی کمزوری کی بناء پر اکثر بیبیثاب سکھانے کے بعد قطرے نکل جاتے ہیں،
اکثر وضو کرنے کے بعد ایسا ہوجا تا ہے، وضواور کپڑے کی یا نایا کی کا کیا تھم ہے؟
جواب: - صورت مسئولہ میں جب قطرہ آئے تو کپڑا یاک کرکے وضود و بارہ کیا جائے۔
واللہ اعلم
واللہ اعلم
(فتو کی نمبر ۱۳۹۷ء)

### ''لیکوریا'' کے پانی کا حکم اور اس سے متعلق متعدد مسائل

سوال: -عورتوں کولیکوریا کی بیاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رحم ہے سفیدیانی رِستا م

ا:- كيابيسفيدياني نجاست خفيفه هم يا كه نجاست غليظه؟

۲: - اگرکسی عورت کو بیه بیماری ہواور وہ نماز بھی پڑھتی ہو، چونکیہ پانی رِسنے کا کوئی خاص وفت

مقرر نہیں ہوتا تو کیا اس پانی کی وجہ ہے کیڑے ناپاک ہوجاتے ہیں؟

m: - باوضو ہونے کی صورت میں یہ یانی نکلے تو کیا وضوٹوٹ جاتا ہے؟

س: - اگر نماز کی ادائیگی کے دوران پانی نکل آئے تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

۵: - اگرنماز نہیں ہوتی تو اس سلیلے میں کیا طریقه اختیار کیا جائے که نماز ضائع نه ہو؟

۲: - شرعاً کیا اس قشم کے مریض کومعذور سمجھا جائے گا؟

جواب ا: - کیکوریا کی بیاری میں جو پانی خارج ہوتا ہے وہ چونکہ رحم سے خارج ہوتا ہے اس

لئے وہ ندی کی طرح نجاست ِغلیظہ ہے، ولیس هو فی حکم رطوبة الفرج الداخل کما فی امداد الفتاوی ج: اص: ٦٥ و٣٠ ٥-

۲:-اس سے کپڑے ناپاک ہوجائے ہیں۔ سے نکام نے بھی ٹارسان اس

س: - اس کے نکلنے سے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے۔''

<sup>(</sup>١ تا ٣) وفي الدر المختار ج: ١ ص:٣١٣ أي رطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها، وقال ابن عابدينَّ تحته: .... ومن وراء باطن الفرج فانه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن .... كالماء الخارج مع الولد أو قُبَيْلِهِ.

سم: - نماز نہیں ہوگی ، الآیہ کہ معذوری کی وہ صورت ہوجائے جو نمبر ۵ و ۲ کے جواب میں آرہی ہے۔

' ۱۰۵: - اگریہ پانی ہروقت بہتا رہتا ہے اور اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ اس میں چار رکعت نماز ادا کی جاسکے تو پھر یہ عورت'' معذور'' ہے تکم میں ہے ، الیی عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے پروضو کر لے اور اس ہے جتنی چا ہے نمازیں نوافل وغیرہ پڑھتی رہے ، جب تک اس نماز کا وقت رہے گا ، اس کا وضو سیان کا پانی نکفنے سے نہیں ٹوٹے گا ، پھر جب ؤوسری نماز کا وقت آئے تو اس کے لئے نیا وضو کر ہے ۔

واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلام واللہ سجانہ اعلام واللہ سجانہ اعلی اعتمام واللہ سجانہ اعلی واللہ سجانہ اعلام وقت آئے انتقالہ واللہ سجانہ اعلام واللہ سجانہ اعلی واللہ سجانہ اعلام واللہ وا

۱۳۹۷/۱۶/۱۳ (فقری نبیر ۲۳۳ ساته و)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۰۵ وصاحب عذر من به سلس بول لا يمكنه امساكه أو استطلاق بطن ريح أو انفلات أو المستحاضة .... ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلى فيه خاليا عن الحدث ... وحكمه الوضوء ... لكل فرض .... ثم يصلى به فيه فرضا أو نفلا، فاذا خرج الوقت بطل.

## ﴿ فصل في الاستنجاء ﴾ (استنجاء ﴾ (استنجاء )

#### كيا طہارت کے لئے ڈھيلا اور يانی دونوں استعمال كرنا ضروری ہے؟

سوال: - انتنج کے لئے مجھے دو ہارضرور جانا پڑتا ہے، پہلے متی استعال کرتا ہوں، اور اس کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتا ہوں۔ میری تبھھ میں مجھ کو کلمل طہارت کے لئے ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جبکہ جماعت نماز کے لئے کھڑی ہواور میں سارا، قت انتنج میں صرف کردوں یا بارش وغیرہ کے وقت طہارت کے لئے مٹی کا ڈھیلا دستیاب نہیں ہوتا، ای طرح سفر میں بھی مٹی دستیاب نہیں ہوتا، ای طرح سفر میں بھی مٹی دستیاب نہیں ہوتا، ای طرح سفر میں اس کا اہتمام کرنے سے ارکان ہی جھوٹ جا نمیں سے، آخر کیا کروں؟ رہنمائی فرما نمیں۔

جواب: - افضل توب شک یم به دهیلا اور پانی دونوں استعال کے جا کیں ،لیکن ضرورت کے وقت صرف پانی ہے استنجا کرلینا بھی کافی ہے، اور اتنا دھویا جائے کہ نجاست باقی ندرہے، زیادہ وہم میں پڑنا ٹھیک نییں۔ شم اعلم أن المجسم بیس الماء والمحجر أفضل ویلیه فی الفضل اداقہ صاد علی الماء. (شای ج: اس: ۲۲۱)۔ والعسل بالماء الی أن یقع فی قلبه أنه طهر ما لم کن موسوسا. (ورمتار ن: اس: ۲۲۵)۔

۱/۱۲/۵۸۸ هـ (فقوی ثبر ۸۸۸ ۲۸ پ)

#### ببیثاب کے بعد ڈھیلا استعال کرنامسنون ہے اور صرف یانی کا استعال بھی کافی ہے

سوال: - پیشاب کے بعد استعال کے لئے ڈھیلا اگر میسر نہ آئے تو کیا صورت اختیار کرنی چاہئے ؟ جَبَلہ دیوار بھی سنگ مرمر کی ہو، اور ڈھیلا اور پانی کے استعمال کے بعد بھی کسی شخص کو قطرہ نکل

 <sup>(1)</sup> فتناوئ شنامية ج: ( ص:٣٣٨ (طبيع اينج اينه سعبد). وفي الهندية ج ( ص:٣٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه)
 والأفضل أن يجمع بينهما كذا في التبيين. ( ٢) الدر السختار ج. ( ص ٣٣٠)

آتا ہے تو اس کے لئے پاکی کیا صورت ہوگی؟

جواب: - پیشاب کے بعد ڈھیلا استعال کرنا مسنون ہے، تاہم اگر ڈھیلا میسر نہ ہوتو صرف پانی بھی کافی ہے، کئین صرف ڈھیلے پر اکتفاء نہیں کرنا جائے۔ ڈھیلے اور پانی دونوں کے استعال کے بعد بھی اگر قطرہ آجائے تو استنجاء اور وضود و بارہ کرلینا جا ہے اور کپڑا پاک کرلینا جا ہے۔ استعال کے بعد بھی اگر قطرہ آجائے تو استنجاء اور وضود و بارہ کرلینا جا ہے واللہ اعلم واللہ اعلم

۱۳۹۱/۳/۲۵ ه (فتوکل نمبر ۲۲/۲۹۳ الف)

# ﴿فصل في المسح على الخفين﴾ (موزون برسح معلق مسائل كابيان)

#### مرقةجهموزول برسح كالمسكه

سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کن موزوں پرمسح کرنا ڈرست ہے؟

الف: - جہاں تک چمڑے کے موزوں پرمسے کا تعلق ہے، اس کے جواز پر تقریباً تمام ہی علائے کرام کا اتفاق ہے۔

البتہ اُونی، سوتی اور نائیلون وغیرہ کے موزوں پرمسح کے جائز ہونے کے بارے میں پچھ اختلاف ہے، بیشتر فقہاءاُونی اورسوتی موزوں پرمسح جائز ہونے کے بارے میں پچھشرائط رکھتے ہیں۔ لیکن دورِحاضر کے ایک مشہورصا حبِ فکر وبصیرت فرماتے ہیں کہ ہرفتم کے موزوں پرکسی قید کے بغیرمسح کرنا دُرست ہے۔

ب: - فقہائے کرام نے جوشرا نظ موزوں پرمسے کے جائز ہونے کی رکھی ہیں ان کے بارے میں مشہور مفکر فرماتے ہیں کہ: -

''میں نے اپنی امکانی حد تک بیہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان شرا اُکا کا ماُخذ کیا ہے؟ مگر سنت میں کوئی ایسی چیز نامل سکی۔''

روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جوتوں پرمسے فر مایا، اس میں جرابوں کا ذکر نہیں ہے، اور یہی عمل حضرت علی سے بھی منقول ہے، ان مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف جراب اور جرابیں پہنے ہوئے جوتے پر بھی مسے کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح چڑے کے موزوں پرمسے کرنا فرست ہے، ان روایات میں کہیں مینہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء کی تبویز کردہ شرائط میں سے کوئی شرط بیان فرمائی ہو، اور نہ ہی بید کرکسی جگہ ملتا ہے کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام شنے نے مسے فرمایا وہ کس چیز کی تھیں؟

اس لئے میں میہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فقہاء کی عائد کروہ ان شرائط کا کوئی ماُخذ نہیں، اور فقہاءُ چونکہ شارع نہیں اس لئے ان کی شرطول پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ گنا ہگار نہ ہوگا۔اس تحقیق کا خلاصہ میہ ہوشم کے موزول پر اطمینان کے ساتھ مسح کیا جاسکتا ہے جاہے وہ اُونی ہوں یا سوتی ، نائیلون کے ہول یا کسی اور ریٹزین کے، چمڑے کے ہول یا آئل کا تھ کے اور ریگزین کے، حدید کہ اگر پاؤں پر کیے ہول یا سی کہ اگر باؤں پر کیے ہول یا آئل کا تھ کے اور ریگزین کے، حدید کہ اگر پاؤں پر کیڑا لپیٹ کر بھی مسح کرایا جائے تو ہے بھی جائزہے۔

ان مفکر کے علاوہ علامہ ابنِ تیمیہ نے بھی اپنے فتو کی کی کتاب جلد دوم میں بیفتوی دیا ہے، اور حافظ ابنِ قیم اور علامہ ابنِ حزم کا بھی یہی مسلک ہے کہ کسی قید کے بغیر ہرفتم کے موزے پرمسح کیا جاسکتا ہے۔

'' خرییں مشدعی ہوں کہ اپنے مصروف اوقات میں سے اس دینی مسئلے کوحل فر ما کر مرسل فرما ئیں ، فتویٰ مدلل اورمفصل درکار ہے۔

آپ کے فتو کی کا منتظر رہوں گا تا کہ اس اُلجھن سے نکل کر راہِ راست پاسکوں۔ منتظر الجواب

محمد طاہرغوری چشتیاں ہضلع بہاول نگر

#### الجواب وبالثدالتوفيق

جس قسم کے سوتی ، اُونی یا نائیلون کے موزے آج کل رائج ہیں ، ان پر سے کرنا اٹمہُ اربعہ میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں ، آپ کا خیال غلط ہے کہ اس مسئلے میں فقہا آء کے درمیان کوئی اختلاف ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے باریک موزوں کے بارے میں اٹمہُ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے ، چنانچہ ملک العلماء کا سانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں : -

فان كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالاجماع.

(بدائع الصنائع ج:اص:۱۰)

پس اگر موزے اتنے باریک ہوں کہ ان میں سے پانی چھن سکتا ہوتو ان پر باجماع مسح جائز نہیں۔

اورعلامه ابن نجيم رحمة الله علية تحرير فرمات بين:-

ولا يجوز المسح على الجورب الرقيق من غزل أو شعر بلا خلاف، ولو كان تُخينًا (٢) يمشى معه فرسخُا فصاعدا ... فعلى الخلاف. (البحر الرائق ج:ا ص:١٩٢)

اس ہے معلوم ہوا کہ جن موزوں میں'' تخین'' کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، لیعنی ان میں پانی چھن جاتا ہو، یا وہ کسی چیز ہے باند ھے بغیر محض اپنی موٹائی کی بناء پر کھڑے نہ رہ سکتے ہوں' یا ان میں ایک کوس تک بغیر جوتے کے چلناممکن نہ ہو، ان پر مسمح کرنا کسی بھی مجہد کے ند ہب میں جائز نہیں' ہاں! جن موزوں میں یہ تینوں شرائط یائی جاتی ہوں ، ان پر مسمح کے جواز وعدم جواز میں اختلاف ہے۔

جہاں تک جناب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بہت سے مسائل میں جہوراُ مت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس میں انہوں نے جمہور فقہاء کی مخالفت کر کے سخت غلطی کی ہے، آپ نے ان کے جو دلائل ذکر کئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف نے مسئلے کی اصل حقیقت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں فرمائی۔ آپ کے اطمینان کے لئے مسئلے کی حقیقت مختصراً عرض کی جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں وضوکا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں پوری وضاحت کے ساتھ پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان پرسے کرنے کا ۔ لہذا قرآنِ کریم کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ وضو میں ہمیشہ پاؤں دھوئے جائیں، اور ان پرسے کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو، یہاں تک کہ جب کسی شخص نے چرڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں اس وقت بھی مسح کی اجازت نہ ہو، لیکن چرڑے کے موزوں پرسے کی بواجازت باجماع اُمت دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے موزوں پر مسح کسی اور ان پر مسح کرنا اور اس کی اجازت دینا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تو انز کے ساتھ ثابت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، اگر مسح علی الخفین کے جواز پر دو تین ہی حدیثیں ہوتیں تب بھی ان کی بناء پر قرآنِ کریم کے مذکورہ صریح تھم میں کوئی تقیید ڈرست نہ ہوتی، کیونکہ اخبار آ حاد سے قرآنِ کریم پرزیادتی یا اس کا شخ

(١) (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق باب المسح على الخفين ج: ١ ص: ١٨٣ (طبع ايج ايم سعيد).

یا اس کی تقیید جائز نہیں ہوتی۔ لیکن چونک مسے علی انخفین کی احادیث معنی متواتر ہیں ، اس لئے ان متواتر امان کی احادیث معنی متواتر ہیں ، اس لئے ان متواتر احادیث کی روشی میں تمام اُمت کا اس پراجماع منعقد ہوگیا کہ قرآن کریم کی آیت میں پاؤل وحونے کا حکم اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب انسان نے ''نفیین'' (یعنی چڑے کے موزے) نہ پہن رکھے ہوں ، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ ابند علیہ فرماتے ہیں :۔

(۱) ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه ضوء النهار. (البحر الرائق نَّا "س" الا

میں مسے علی اُنخفین کا اس وفت تک قائل نہیں ہوا جب تک میرے پاس روز روش کی طرت اس کے دلائل نہیں پہنچے گئے۔

چنانچه "مسے علی الحفین" کا تعم اشی (۸۰) صحابه کرام رضوان الله علیهم نے روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمة الله علیه فتح الباری میں تکھتے ہیں:-

وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته (r) فجاوزوا الثمانين منهم العشرة.

حفاظ کی ایک بڑی جماعت نے تصریح کی ہے کہ سے علی انخفین کا تعلم متوانز ہے، اور بعض حضرات نے اس کے روایت کرنے والے صحابۂ کو جمع کیا تو وہ اسٹی (۸۰) سے متجاوز تھے جن میں عشرۂ مبشرہ بھی شامل میں۔

اور حصرت حسن بصری رحمة التدعلیه فرماتے ہیں:-

ادركت سبعين بدريا من الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين.

(تلخيص الحبير ١٠٥ ص ١٥٨ و بدانع ١٥٥ ص٧٤)

اگرمسے علی الخفین کا تنکم ایسے تو انریا استفاضے کے ساتھ ثابت نہ ہوتا تو قرآن کریم نے پاؤل دھونے کا جوتکم دیا ہے اس میں کسی تخصیف یا تقیید کی گنجائش نہیں تھی ، چنا نبچہ امام ابویوسف فرماتے تھے:-

انما يجوز نسخ القران بالسنة اذا وردت كورود المسح على الخفين في السنة اذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة.

 <sup>(</sup>١) السحر الرائق بـاب السسح على الحفين ج١١ ص:٩٦ (طبع ايج ايم سعيد). وكذا في فنح القدير ج.١
 ص:١٣٦ (طبع مكتبه وشبديه كوسه):

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني أنواب المست على الخفيل باب في شرعيته ج. ١ ص ٤٥ ، وطبع مصطفى البابي، مصوا (٣) وفي تبليخيص الحبير باب السبح على الخفيل ج١١ ص ٢٥٨ وطبع مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، على الحبيل البصري قال حدثني سبعول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفيل وكدا في نيبل الأوطار لنشوكاني أبواب المسح على الخفيل باب في شرعته ج١١ ص: ١٥١ وطبع قيابم، مصر) والبحر الرائق ج: ١ ص: ١٥١ وطبع ايج انم سعيد).

رم، أحكاه القران للحصاص رحمه الله. ذكر الخلاف في المسح على الخفين جـ٢٠ ص:٣٥٨ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

سنت نبویہ سے قرآن کریم کے کسی حکم کومنسوخ ( بمعنی مقید ) کرنا اسی وفت جائز ہوسکتا ہے جب وہ سنت ایسے تواتر سے ثابت ہوجیسے علی انفین ثابت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وضو ہیں پائال دھونے کا قرآنی تھم ایسی چیز نہیں ہے جے دو تین رواہیوں کی بنیاد پر کسی خاص بات کے ساتھ مخصوص کردیا جائے، بلداس کے لئے ایسا توائز درکار ہے جیسے سے علی اختین کی احادیث کو حاصل ہے۔ اب اختین '' (چیزے کے موزول) کے بارے میں تو یہ توائز موجود ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سے خود بھی فر میا اور دُوسروں کو بھی اس کی اجازت دی ، لیکن اختین '' کے سواکسی چیز پر سے کرنے نے بارے میں ایسا توائز موجود نبیس ہے۔ اور 'اخفین'' چونکہ عربی از بندس کہا جاتا، اس لئے یہ زبان میں صرف چیزے می موزول کو گہتے ہیں، کپڑے کو موزول کو'' خف' انہیں کہا جاتا، اس لئے یہ آن کر بیم کے اسمی تھم یعنی پاؤال دھونے پر ہی عمل ہوگا۔ بال! اگر کپڑے کے موزول کے بارے میں اجازت میں جیزے کے موزول کے بارے میں (موٹ) ہوں کہ واران کو پہن کر تین میل (موٹ) ہوں کہ واران کو پہن کر تین میل پائی چینتا ہو، نہ انہیں گھڑا رکھنے کے لئے کسی بیروئی سبارے کی ضرورت ہواور ان کو پہن کر تین میل چل سے ہوں تو ایسے موزول کے بارے میں فقیاء نے فرمایا کہ چونکہ ایسے موزول کے بارے میں فقیاء نے فرمایا کہ چونکہ ایسے موزول کے بارے میں فقیاء کے درمیان اختلاف ہوگیا، بعض فقیاء نے فرمایا کہ چونکہ ایسے موز کر بی عام سے بی اس کئے ان پر بھی سے جائز ہونا چاہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ آئی ہیں آگئے ہیں اس کئے ان پر بھی سے جائز ہونا چاہے، اور بعض اس کئے ان پر می گرا کے موزول) پر ہی ثابت ہے، دھرات نے فرمایا کہ چونکہ سے موز قران کر بری ثابت ہے، اس کئے ان پر می گران کی موزول) پر ہی ثابت ہے، دھرات نے فرمایا کہ چونکہ میں آگئے ہیں اس کئے ان پر می موزول) پر ہی ثابت ہے، دھرات نے فرمایا کہ جونکہ میں آگئے ہیں اس کئے ان پر می کو کرنے کیں اس کئے اس کئے ہوگئے:۔

۱۱- چیزے کے موز ہے جنعیں تنفین کہا جاتا ہے ، ان پرمسح بالا جماع جائز ہے۔

۳ - وہ باریک موزے جو نہ چرڑے کے ہوں ، اور نہ ان میں چرڑے کے اوصاف پائے جاتے ہوں ، اور نہ ان میں چرڑے کے اوصاف پائے جاتے ہوں ، جیسے آج کل سوتی ، اُوٹی یا ناکیلون کے موزے ، ان کے بارے میں اجماع ہے کہ ان پرمسح جا زنبیس کیونکہ ایسے موزوں پرمسح کرنا ایسے والک سے ٹابت نبیس جن کی بنا ، پر پاؤں دھونے کے قرآئی تختم کو چھوڑا د سکے۔

ساز۔ وہ موزے جو چرزے کے تو شہیں بیں، کیکن ان میں موٹے ہونے کی بنا، پر اوصاف چرزے بی کے یائے جاتے ہیں، ان پر سے کے جواز میں فقہا آ، کا اختلاف ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جوموزے چمڑے جیسے نہ ہول ،ان پرسٹی کے عدم جواز میں مجتبدین أمت کا کوئی اختلاف نہیں ،اوراس کی وجہ بیل ہے کہ پاؤں دھونے کے قرآئی تھم کواس وفت تک نہیں چیوڑا جاسکتا ہے جب تک کے سس کا تھم کیلے قواتر ہے ٹابت نہ ہوجائے جس تواتر ہے سے میں انظین کا جواز ثابت ہے۔ لبندا فقہائے کرامؓ نے کیٹرے کے موزوں پرمسے کے لئے جوشرطیں لگائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لگا نہیں، اور اس میں بھی سے نہیں لگا نہیں، اور اس میں بھی اختلاف رباہے کہ ان شرائط کے تفق کے بعد بھی ان پرمسے جائز ہے یانہیں؟

حقیقت مسئلہ کی وضاحت کے بعد اب ان روایات کودیکھنے جن میں جور مین (جرابول) پر سے کا ذکر آیا ہے، سارے ذخیرۂ حدیث میں میکل تین حدیثیں جیں، ایک حضرت بالل ہے مروی ہے، ایک حضرت ابوموی اشعری ہے، اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ حضرت بالل کی حدیث مجم صغیر طبرانی میں ہے، اور حضرت ابوموی کی این ماجہ اور جیم فیرہ نے روایت کی ہے، لیکن حافظ زیلعی نے طبرانی میں ہے، اور حضرت ابوموی کی این ماجہ اور جیم فیرہ نے روایت کی ہے، لیکن حافظ زیلعی نے ان دونوں کے بارے میں فارت کیا ہے۔ (نصب الموایة جنا ص:۱۸۳،۱۸۳) اور حضرت ابوموی کی حدیث کے بارے میں تو امام ابوداؤڈ نے بھی لکھا ہے کہ:لیس بالمعتصل و لا بالقوی۔ (بدل المجھود نے اسے ۱۹۰۰)

للهذابيه دونول روايتين تو خارج از بحث ہيں۔

اب صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ گی حدیث رہ جاتی ہے، اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر چہ امام تر مذک نے اسے'' حسن صحیح'' کہا ہے، لیکن ؤوسرے ائمیہ صدیث نے ان کے اس قول پر سخت تنقید کی ہے، امام ابوداؤدرجمۃ اللّٰدعلیٰیہ اس حدیث کوروایت کرئے لکھتے ہیں:-

وكان عبدالرحمَن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن (٣) النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. (بذل المجهود ج: الس:٩٢)

حضرت عبدالرحمٰن بن مہدیؓ میہ حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ حضرت مغیرۃ ہے جو معروف روایتیں ہیں وہ مسے علی اختین کی ہیں (نہ کہ جور بین پرمسے کی)۔

امام نسائي رحمة القدعلية منت كبري مين لكصفة عين:-

لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام (م)
مسح على الخفين.

یہ روایت ابوقیس کے سوائسی نے روایت نہیں کی ، اور ہمارے علم میں کوئی اور راوی اس کی

<sup>(</sup>١) (طبع مؤسسة الريان بيروت).

رع) ﴿ يَحِتَ بِـذَلِ الـمـجهود في حل أبي داؤد ج. ٢ ص ٣٣ (طبع بدوة العلماء لكهنق) ﴿ وكذا في الكفاية على هامش فتح القدير ج: ١ ص: ١٣٩ (طبع مكنبه رشيديه كولنه).

<sup>(</sup>٣) خوالم بالام

<sup>(</sup>٣) انصب الرابة لأحاديث الهداية ح: " ص ١٩٨٠ (طبع مؤسسة الريان بيروت)

تائد نہیں کرتا، البتہ حضرت مغیرہؓ ہے صحیح روایت سے علی الخفین ہی کی ہے۔

اس کے علاوہ امام مسلم ، امام بیہ فی آ، سفیان توری ، امام احمد ، کی بن معین ، علی بن المدیق اور دُ وسرے محدثین نے اس روایت کو ابوقیس اور ہزیل بن شرجیل دونوں کے ضعف کی بناء پرضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ نو وی شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں:-

کل و احد من هؤلاء لو انفر د قدم علی الترمذی مع ان الجرح مقدم علی التعدیل،
(۱)
و اتفق الحفاظ علی تضعیفه، و لایقبل قول الترمذی أنه حسن صحیح. (نصب الوایة بحواله بالا)
جن حضرات نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے اگر ان میں سے ہرایک تنبا ہوتا تب بھی وہ
امام ترمذی پرمقدم ہوتا، اس کے علاوہ یہ قاعدہ ہے کہ جرح، تعدیل پرمقدم ہوتی ہے، اور حفاظ حدیث
اس کی تضعیف پرمنیق ہیں، للبذا ترمذی کا یہ قول کہ یہ 'حسن صحیح ہے' قابل قبول نہیں۔

یہ ہے اس حدیث کی اسنادی حیثیت جے مولانا مودودی صاحب نے اپنی دلیل میں پیش کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اقبال او اکثر حفاظ حدیث کے نزدیک بیر حدیث ضعیف اور نا قابل استدلال ہے۔
دُوسرے اگر بالفرض امام تر ندئ کے قول کے مطابق اسے حیجے مان لیا جائے تو پورے ذخیرہ حدیث میں تنہا بیا کیہ روایت ہوگی جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جور میں پرمسح کرنا فدکور ہے۔
اب آپ غور فرما ہے کہ قرآن کریم نے پاؤل وصونے کا جوصری حکم دیا ہے، اسے صرف اس ایک روایت کی بناء پر سیسے جھوڑ دیا جائے؟ جبکہ ائمہ حدیث نے اس پرشد ید تقید بھی کی ہے۔ آپ بیچے ایک روایت کی بناء پر سیسے جھوڑ دیا جائے؟ جبکہ ائمہ حدیث نے اس پرشد ید تقید بھی کی ہے۔ آپ بیچے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حکم اس وقت خابت ہوا کہ جب اس کی احادیث تواتر کی حد تک بہنچ گئیں، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آگر شحی متواتر تو کیا ہوتیں؟ پورے ذخیرہ صدیث میں اس کی صرف تین روایتیں ہیں، ان میں سے دوتو بالا تفاق ضعیف ہیں، اور ایک کوا کثر محد ثین نے ضعیف ہیں اس کی صرف تین روایتیں ہیں، ان میں سے دوتو بالا تفاق ضعیف ہیں، اور ایک کوا کثر محد ثین نے ضعیف کہا ہے، صرف امام تر ندی اسے حیج کہتے ہیں۔ ایسی روایات کی بناء پر قرآن کیا ہو کہا کہ بیا تھید پیرانہیں کی جاسکتی، چنانچام ما ابو بحر جصاص فرماتے ہیں: -

والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمنا، فلو لم ترد الأثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما جاز لنا المسح ولما لم ترد الأثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين أبقينا

ا ) انصب الرابة لأحاديث الهداية ج: الص: ١٩٥ (طبع مؤسسة الريان بيروت)...

(۱) (أحكام القران للجصاص ح:٢ ص:٣٢٨) حكم الغسل على مواد الآية.

مسئلے کی حقیقت ہیہ ہے کہ آیت کی اصلی مراد پاؤں دھونا ہے، جیسے کہ بیچھے گزر چکا، لہٰذا اگر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسے علی الخفین کی متوانز احادیث ثابت نہ ہوتیں تو ہم بھی مسے علی الخفین کو جائز قرار نہ دیتے ..... اور چونکہ جوربین ( کپڑے کے موزوں) پرمسے کی احادیث اس وزنی طریقے سے مروی نہیں ہیں جس وزنی طریقے سے مسے علی الخفین کی احادیث مروی ہیں اس لئے ہم نے وہاں آیت قرآنی کی اصل مرادیعنی یاؤں دھونے کے تکم کو برقرار رکھا ہے۔

اب صرف بیہ سوال رہ جاتا ہے کہ جن حضرات ِ صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے جوربین پرمسح کیایا اس کی اجازت دی، تو ان کے اس عمل کی کیا وجہ تھی؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ صحابہ کرام کے ان آثار میں کہیں بھی بیصراحت نہیں ہے کہ جور بین کیڑے کے باریک کیڑے کے باریک کیڑے کے باریک موزے تھے، اور جب تک بیصراحت نہ جواس وقت تک ان آثار سے باریک موزوں پرمسے کا جواز کیسے ثابت ہوسکتا ہے؟ چنانچ مشہور اہل حدیث عالم علامہ مش الحق صاحب عظیم آبادی لکھتے ہیں:۔۔

ان الجورب يتخذ من الاديم وكذا من الصوف وكذا من القطن ويقال لكل من هذا أنمه جورب ومن المعلوم ان هذه الرخصة بهذا العموم ... لا تثبت الا بعد ان يثبت ان الجوربين الذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف ... الخ.

(۴) (عون المعبود ١٠٥٠ (٢٢)

یعنی جور بین کھال کے بھی ہوتے ہیں، اُون کے بھی اور رُوئی کے بھی، اور ہرایک کو جورب کہا جاتا ہے، اور ہرفتم کے موزے پرضح کی اجازت اس وقت تک ٹابت نہیں ہوسکتی ہے جب تک بیٹابت نہ ہوکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جور بین پرمسح فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بی ثابت ہے کہ ان حضرات نے جن جوربین پرمسح فرمایا وہ زیادہ تو چڑے کے حضرات نے جن جوربین پرمسح فرمایا وہ زیادہ تو چڑے کے سخے بیا اپنی موٹائی کی وجہ سے چڑے کے موزول کی صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ مصنف ابن ابی موزول کی طرح سے، اور ان میں چڑے کے موزول کی صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے:-

حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (٦) والحسن انهما قالا: يمسح على الجوربين اذا كانا صفيقين. (مصنف ابن ابي شيبة ج:ا ص:١٨٨)

<sup>(</sup>١) أحكام القران للجصاص رحمه الله ج:٢ ص:٣٥٠ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٢) عون المعبود باب المسح على الجوربين ج: ١ ص:١٨٥ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) (طبع ادارة القرآن كراچي).

حضرت سعید بن مسیّب ٔ اور حضرت حسن بسری فرمات بین که جرابول پرمسی جائز ہے، بشرطیکه وہ خوب موٹی ہوں۔ واضح رہے کہ تو بسفیق اس کیڑے کو کہتے ہیں جوخوب مضبوط اور دبیز ہو، ملاحظہ ہو قاموس اور مختار الصحاح وغیرہ۔

حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن انمستیب دونوں جلیل انقدر تابعین میں ہے ہیں ، اور انہوں نے صحابہ کرام کاعمل دیکھے کر بھی بیفتوی دیا ہے۔

لہذا ان حضرات کے ملی اور فتو گی ہے جو بات خابت ہوئی وہ اس ہے زائد نہیں کہ جو موز ہے بہت موئے ہونے کی بناء پر چمڑے کے اوصاف کے حامل ہوں ، ان پر مسل جائز ہے ، اور اس مونائی کی وضاحت کے لئے فقہائی نے وہ تین شرائط ذکر کی ہیں کہ ایک تو ان میں پائی نہ چینے ، فوہرے وہ سی چیز ہے باند ھے بغیر اپنی مونائی کی وج ہے خود کھڑے رہیں ، اور تیسرے یہ کہ ان کو پہن کر تین میں چینا ممکن ہو ، ایسے موز ہے چونکہ چمڑے کے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں ، اس کئے ان کو بھی اکثر فقہائی کے داخل ہوتے ہیں ، اس کئے ان کو بھی اکثر فقہائی کے داخل کر ایسے میں اور نہ کورہ آ ٹار صحابہ کی بناء پر 'دخفین'' کے تعم میں واضل کر لیا ، چہنا نے مناظ مداری البہائم تحریر فرماتے ہیں : -

لا شك ان المسبح على الخف على خلاف القياس، فلا يصلح الحاق غبرد به، الا اذا كان بطريق الدلالة، وهو أن يكون في معناه، ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بعدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره.

اس میں کوئی شک نہیں کہ سے علی الخفین کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے، لہذا کسی ؤوسری چیز کو ان پرہ قیاس نہیں کیا جاسکتا، إلا میہ کہ وہ دلالۃ النفس کے طریقے پرخفین کے معنی میں داخل ہو، اور خفین کے معنی ایک ایسے موزے کے میں جنھوں نے پاؤاں کو بالکل و حادب رکھا ہو، اور ان میں سفر وغیرہ کے دوران مسلسل چلناممکن ہو۔

لبندا فقتبائی نے جور بین پرمسی کے لئے جوشرا نظامقرر کی ہیں، ان کی یہ تعبیر ہالکاں غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ حدیث میں مسیح علی الجور بین کی اجازت مطلق تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے شرائط عائد سے کہ حدیث میں مسیح علی الجور بین کی اجازت مطلق تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے شرائط عائد سے کہ اصولی اعتبار سے بیاؤاں وصوف سے فرایشے کو چھوڑ کرمسی کرنے کا تھم اس وقت تک ڈابت نہیں ہوسکتا، جب تک کہ اس پر احادیث متواتر موجود نہ ہول، خشین

ة - فيح القدير باب المسلح على الحفين ج. ١ ص ١٣٩٠ وطبع مكتبه رشيديه كولمه).

میں چونکہ ایسی احادیث موجود تھیں، اس لئے وہاں مسے کی اجازت دے دی گئی، لیکن جوربین پرمسے کسی م ایسی حدیث سے بھی ثابت نہیں جومتفق علیہ طور پر صحیح ہو، لہذا ان پرمسے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی، اللَّ بیہ کہ وہ جوربین، خفین کی صفات کی حامل ہوکر خفین کے حکم میں بدلالۃ النص داخل ہوجا ئیں، اور چونکہ صحابہ و تابعین ؓ سے ایسے ہی موزوں پرمسے ثابت تھا، اس لئے بیشتر فقہاء نے اس کی اجازت دی، اور ' خفین' کی بنیادی صفات کو مذکورہ تین شرائط کے ذریعہ بیان کردیا، اور اس پر تمام اسمیہ مجہدین ؓ کا اجماع منعقد ہوگیا۔

جہاں تک علامہ ابن جزئم یا علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کا تعلق ہے، ان کا مقامِ بلندا پی جگہ ہے، لیکن انہول نے بہت ہے مسائل میں جمہوراُ مت سے الگ راہ اختیار کی ہے، جے اُ مت نے بحثیت مجموعی قبول نہیں کیا، بالخصوص اس مسکے میں تو انہوں نے اپنے مسلک پرکوئی دلیل بھی نہیں دی، لہذا پوری اُمت کے فقہاء، محدثین اور جمتہ دین کے مقابلے میں صرف ان تین حضرات کی رائے پرعمل کرکے پاؤں دھونے کے قرآنی تھم کونڑک کردینا ایک علین جمارت ہے۔ اور اس' 'اجتہاد'' کا تو کوئی جواب بی نہیں ہے کہ:''اگر پاؤں پر کپڑ الپیٹ کر بھی مسح کرلیا جائے تو اس پر بھی مسح جائز ہے۔' ساری اُمت کے تمام فقہاء، تمام محدثین اور تمام مجتبدین کے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ ان کے اس قول کا کوئی ماخذ نہیں، طالانکہ ان کے نا قابلی انکار دلائل آپ بیچھے دیکھے بیں، اور دُوسری طرف اپنا خود کوئی ماخذ نہیں، طالانکہ ان کے نا قابلی انکار دلائل آپ بیچھے دیکھے بیں، اور دُوسری طرف اپنا خود خاطریاؤں دھونے کے قرآنی تکم کونڑک کرنے کا بھی کوئی ماخذ ہے؟

آپ نے جناب مولانا مودودی صاحب کی جوعبارت نقل فرمائی ہے، اس میں چونکہ جوتوں مسح کرنے کا بھی ذکر ہے، اس لئے اس کی حقیقت بھی آخر میں مخضراً عرض ہے۔

جور بین اگر موٹے ہوں تو ان پر سے کرنے کے تو بعض فقہاء قائل بھی ہیں، لیکن جوتوں پر مسح کرنا تو کسی بھی امام کے مذہب میں جائز نہیں۔

لم يذهب أحد من الأئمة الى جواز المسح على النعلين. (معارف السنن ج: اص: ٣٥٥) ائمه ميں سے كوئى بھى جوتوں پرمسح كرنے كا قائل نہيں۔

اس کی وجہ بیر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جوتوں پرمسح کرنا اس وفت ٹابت ہے جبکہ

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم پہلے بی ہے باوضو ہوتے تھے، لیکن نئی نماز کے لئے تازہ وضوفر ماتے تھے، الیک حالت میں چونکہ وضو پہلے ہے ہوتا تھا، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤل دھونے کے بجائے اپنے ورتوں پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، چنانچے سے ابن خزیمہ میں روایت ہے:-

عن على الله دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضواً خفيفًا مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث.

ان (صحیح ابن خزیمهٔ ج:ا ش:۱۰۰ باب۳۵ مدیث:۳۰۰)

حضرت علیؓ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا، اور بہت مختصر وضو کیا اور اپنے جوتوں پرمسے کیا، پھر فرمایا'' طبیارت کی حالت میں جب تک وضو نہ ٹوٹا ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضوفر مایا ترت تھے۔''

اس وضاحت کے بعد''جوتوں پرمسے'' ثابت کرنے والی روایات ہے ہے وضوآ دی کے لئے جوتوں پرمسے کرنے کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی۔

#### للبذا

اُمت کے تمام مستند فقہاء و مجتبدین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ باریک موزے جن سے پانی چسن جاتا ہو یا وہ کسی چیز سے باندھے بغیر پنڈ لی پر کھڑے ندر ہے ہوں، یا ان میں تین میل مسلسل چلنا ممکن نہ ہو، ان پر سے جائز نہیں، اور نہ جوتوں پر سے ڈرست ہے۔ اور چونکہ ہمارے زمانے میں جوسوتی، اونی، نائیلون کے موزے رائج بیں وہ باریک ہوتے ہیں اور ان میں ندکورہ اوصاف نہیں پائے جاتے، اس لئے ان پر سے کسی حال میں جائز نہیں ہے، اور جوشخص ایسا کرے گاتو امام ابو حنیفیہ، امام شافعی، امام شافعی، امام الکہ، امام احمد، بلکہ کسی بھی مجتبد کے مسلک میں اس کا وضوضیح نہیں ہوگا۔

والقد سبحانه وتعانی اعلم احقر محرتقی عثانی عفی عنه (از مانهامه 'البلاغ'' جمادی الاولی ۱۳۹۷هه)

#### نائیلون کی مرقحبہ جرابوں اور سوتی جرابوں پرمسح کا حکم

سوال: - موزوں پرمسح کرنا جائز ہے، ربڑ کے موزے کے علاوہ واٹر پروف موزے وغیرہ اور نائیلون کی جرابیں، سوتی جرابیں، ان پرمسح جائز ہے یانہیں؟ واضح طور پر صحیح ثبوت کے ساتھ باحوالہ تحریر فرمائیں۔

جواب: - چیڑے یا ربڑ کے موزے اگر اتنے موٹے ہوں کہ محض اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے یا لاسٹک باندھے بغیر خود کھڑے رہیں تو ان پرمسح ؤرست ہے، نائیلون کی مروّجہ جرابیں تیلی ہوتی ہیں ان پرمسح ؤرست نہیں۔ (۱)

۱۳۹۱/۲/۲۵ هـ (فتوی نمبر۲۲/۲۹۳ الف)

\*\*\*

## گتاب الصلوة ﴾ (سائل نماز)

#### ﴿ فصل فی مواقیت الصلوة ﴾ (اوقات ِنماز ہے متعلق مسائل کا بیان)

وارالعلوم كراجي كے نقشهٔ اوقات نماز ميں صبح صادق كے وقت براعتراض اوراس كا جواب سوال: -محترم واجب الاحترام مفتی تقی عثانی صاحب زید عجد کم! السلام علیكم ورحمة الله و بركانه

بندہ نے تقریباً ایک مبینے سے دارالعلوم کے مفتیوں کے ساتھ فہتی صادق اور صبح کاذب کے بارے میں گفت وشنید کی، جس سے معلوم ہوا کہ ان کواس فن کا کوئی علم بی نہیں سوائے اندھی تقلید کے۔ جناب مولانا اشرف صاحب بیت المکرم والے سے تین بار فون پر گفت وشنید کی، اور ان سے عرض کیا کہ ہمیں وقت دے ویں کہ ہم تین آ دمی اس بارے میں دلائل سے گفتگو کریں۔ مشاہدات کے لئے میں محمد اشرف جنوبی وزیرستان، علم جدید کے لئے احمد فیس انجینئر، علم ہیئت قدیم کے لئے مفتی کے لئے مفتی بال میا حب برین وہ اس پر تیار نہ ہوئے، بالآ خرتیسری باریہ فرمایا کہ یہ نقشہ اوقات نماز عباسی صاحب نے مرتب کیا ہے، غرضیکہ سوائے اندھی تقلید کے اور کوئی دلائل زیراُ فق اٹھارہ در ہے پر ضبح صادق ہونے نہیں تھے۔

آخر میں بیفر مایا کہ آپ مفتی رفیع عثانی صاحب اور مفتی محمر تقی عثانی صاحب سے بات کریں۔
جناب محتر م! آپ دونوں بھائیوں نے اور علماء حضرات کے ساتھ اندازا تمین بار مشاہدات کئے میں، اور آپ صاحب نے اپنے قلم سے زیراُ فق اٹھارہ درجے میں کاذب ٹابت کیا ہے، پھر آپ نے اسی صبح کاذب کومبیح صادق کیے ٹابت کیا؟ غرضیکہ مشاہدات سے بھی اور حسابات سے بھی آپ دونوں بھائی زیراُ فق اٹھارہ درجے پر مبلح کاذب کے قائل ہوگئے تھے، پھر بغیر مشاہدات اور حسابات کے زیراُ فق پندرہ درجہ میں صادق کی کیوں مخالفت شروع کی ہے؟

جناب محترم! مؤدّبانه التماس ہے کہ بندوں کوسیدھی راہ دکھانے کی خاطر آئندہ کے لئے

كتاب الصلوة

ہٹ دھرمی اور اندھی تفلید جھوڑیں اور مسئلے کو سیجے حل فرمانے کی مہربانی فرمائیں، تا کہ عوام کی نماز فجر ضائع ہونے والے نقشہ اوقات نماز کی اپنے ضائع ہونے والے نقشہ اوقات نماز کی اپنے کھے ہوئے اصول کے مطابق شائع کرنے کی ہدایت جاری فرمائیں گے۔

لیعنی انتہاءِسحر پُرانے نشٹوں کے مطابق ،اذانِ فجر صبحِ صادق مفتی رشیداحمد دامت برکاتہم کے مرتب کردہ حساب کے مطابق ،مبنج صادق زیراً فق بپدرہ درجے پر ہونے کو شائع کرنے کی ہدایت جاری فرما کمیں۔

بنده محمد اشرف عفاالله تعالی جنوبی وزیرستان ۲۲ رشوال ۱۳۸۷ه

#### (مذکورہ تحریر کے بعد سائل کی طرف سے ذیل کا استفتاء بھی آیا) محترم المقام واجب الاحترام مفتیان حضرات زید مجدکم ، ومفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی ۱۸

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہاں کراچی شہر میں صبح وانتہاء سے وانتہاء سے وانتہاء سے وانتہاء سے وانتہاء سے وانتہاء سے کہ انتہاء سے ایسے مفتیان و علمائے ساتھ ہی لوگ انفرادی واجتماعی طور پر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مفتیان و علمائے کرام جن کومعلوم ہے کہ مروّجہ جنتریوں میں جوضح صادق کا وقت لکھا ہے وہ صبح کا ذب کا ہے، لیکن پھر کہ موقعہ فی انتہاء سے ایسے مفتیان ہے۔ کہ مروّجہ جنتریوں میں جوضح صادق کا وقت لکھا ہے وہ صبح کا ذب کا ہے، لیکن پھر کہی وہ غلط نفتوں کی نشر واشاعت کر رہے ہیں۔

اب بندہ اپنے پندرہ سال کے عینی مشاہدات لکھ رہا ہے، وہ یہ کہ زیر اُفق اٹھارہ در ہے صبح کاذب کا وقت ہے، اور زیر اُفق پندرہ در ہے صبح صادق کا وقت ہے، نیز پُرانے نقشے جو برصغیر پاک و ہند میں چھپتے ہیں ان میں صبح و عشاء کا وقت غلط ہے، جو نقشہ صاحب احسن الفتاوی مفتی رشید احمد صاحب نے مرتب کیا ہے وہ بالکل صبح ہے۔

کراچی شہر میں جتنے اوقات مدارس والے یا کوئی اور جھا پتے ہیں اس میں صبح صادق کا وقت غلط ہے، دارالعلوم کراچی کا نقشہ بھی غلط ہے، جوضج کا وقت لکھا ہے وہ صبح کاذب ہے، اب آئندہ کے لئے اگر کراچی شہر کے مفتیوں اور علماء نے اس مروّجہ جنتزی کے غلط ہونے کا فتو کی نہیں دیا اور خود بھی عمل

نہیں کیا تو جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں ان کا وبال ان علماء پر پڑے گا۔

آپ کراچی شہر کے علماء سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کے طل کے لئے جدوجہد شروع فرما کیں اور اس بارے میں عینی مشاہدات کریں، جس کی صورت رہے ہے کہ کراچی شہر سے باہر جا کر مہینے میں پانچ دن مشاہدات کئے جا کیں، اس طرح آپ حضرات پر اپنی غلطی روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی۔

مفتیانِ کرام کی پانچ رُکنی تمیٹی نے نقشہ مرتب کرنے کے جو دواُصول مقرّر فرمائے ہیں:-۱:- سال کھر عینی مشاہدات کئے جا کیں،اس کے بعد نقشہ مرتب کیا جائے۔ ۲:- حسابات کے مطابق نقشہ مرتب کیا جائے،لیکن اس کے لئے بھی سال کھر مشاہدات کئے جا کیں۔

دارالعلوم کا مرتب کردہ نقشہ ان دونوں اُصولوں کے خلاف ہے، غرضیکہ پورے پاکستان میں شائع کئے جانے والے نقشوں میں ضبح صادق کی جگہ صبح کا ذب کا وقت لکھا ہے، جبکہ صبح صادق اور کا ذب کے مابین بارہ سے بیس منٹ کا فرق ہے۔ دوبارہ التماس ہے کہ کراچی کے علاء اور مفتیان حضرات اس مسئلے سے صل کے لئے جدو جبد شروع کریں، میں میہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ دُنیا کا کوئی بھی شخص زیرا فق اٹھارہ درجے پرضبح صادق ثابت نہیں کرسکتا اور نہ کرسکے گا، اگر کسی کو دعویٰ ہے تو وہ مشاہدے کے لئے آئے۔

مشاہدے کے لئے آئے۔

بندہ محمد اشرف عفا اللہ عنہ مشاہدے کے لئے آئے۔

(سائل کو جواب میں ٹنڈوآ دم کے مشاہدات کے نتیج میں مرتب کردہ درج ذیل تحریر بھی بھیجی گئی اور ساتھ ہی حضرت والا دامت برکاتہم نے مستقل جواب بھی تحریر فرمایا، جواس تحریر کے بعد درج ہے۔ از مرتب عفی عنہ) صبح صا دق

حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظلیم کے رسالہ ضبح صادق کے دلائل پرغور وخوض کرنے کے لئے ۱۳۹۳ روزیقعدہ ۱۳۹۲ ہے کو مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظلیم، حضرت مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم اور حضرت مولانا تقی عثانی صاحب مظلیم نے شرکت فرمائی، اس تحریر میں میتمام حضرات متفق سخے، اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع میں موجود نہ سخے، گر بعد میں حضرت نے اس تحریر سے اتفاق کیا اور سے حضرات کے وستخط شبت نفل کی جارہی ہے۔

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد:

آج بتاریخ سارذ یقعدہ ۱۳۹۲ھ صبح صادق اور عشاء کے اوقات کے مسکلے پر غور کرنے کے لئے مجلس منعقد ہوئی، جس میں مندرجہ ذیل حضرات شامل تھے:-

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب حضرت مولا نا عاشق الہی صاحب حضرت مولا نامفتی رفیع عثانی صاحب احقر تقی عثانی

اس مجلس میں مولا نا رشید احمد صاحب کے رسالہ سنج صادق کے دلائل پرغور کیا گیا، اور متعلقہ کتب کی مراجعت کی گئی، نیز مسئلے کی شخفیق اور مشاہدات کے لئے ٹنڈوآ دم کا سفر کیا گیا، اس کے نتائج زبرغور آئے، بحث وتمحیص کے بعد مندرجہ ذیل ہاتیں یا پئے ثبوت کو پہنچیں:-

ا:- مروّجہ جنتریوں میں صبحِ صادق اور عشاء کا جو وقت لکھا ہوا ہے، وہ اس وقت کا ہے جب آ فتاب اُفق سے اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے، اس کی تصریح محکمہ موسمیات نیول ہیڈکوارٹر کے خطوط رسالہ صبحِ صادق ص: 10 ج: ۲ وس: ۲۷ میں موجود ہے، اور ناٹیکل المینک جو گرین و چے سے شائع ہوتی ہے اس سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

۲: - اٹھارہ در ہے زیرا فق فلکیات کے جدید ماہرین کی تصریحات کے مطابق وہ وقت ہے کہ مشرق کی طرف صبح کواس سے پہلے، اور مغرب کی طرف رات کواس کے بعد کوئی ہلکی ہی روشنی بھی اُفق پر نہیں ہوتی، آخر شب میں جوروشنی سب سے پہلے نمودار ہوتی ہے اسے اسٹرانو میمکل ٹوایلائٹ کہتے ہیں۔ سبز - بیئت کی قدیم سابوں سے بھی قول راج ومشہور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ درجہ زیرا فق صبح کاذب کا وقت ہے، نہ کہ تیج صادق کا، بعض کتب میں سترہ زیرا فق، اور بعض میں انیس زیرا فق کے اقوال بھی بصیغیر تمریض میں انیس زیرا فق کے اقوال بھی بصیغیر تمریض موجود ہیں، لیکن وہ مرجوح ہیں۔

۳۰ - اس مسئلے کے زیر غور آنے کے بعد متفرق ایام میں جتنے مشاہدات کئے گئے ان میں سے کسی میں جنے مشاہدات کئے گئے ان میں سے کسی میں بھی مروّجہ جنتر یوں کے مطابق صبح صادق نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ہوئی ، ان سب آمور سے ثابت ہوتا ہے کہ مروّجہ جنتر یوں میں صبح صادق کے نام سے جو وقت لکھا گیا ہے وہ در حقیقت صبح کا ذب کا ہے ، اور غالبًا روز ہے کے بارے میں احتیاط کے پیش نظر لکھا گیا ہوگا۔

اب سوال میررہ جاتا ہے کہ پھر صبحِ صادق کا صبحے وقت کیا ہے؟ اس کا تعین دوطر بقوں ہے ممکن تھا، ایک مشاہدات ہے، دُوسرے حسابات ہے۔ جہاں تک مشاہدات کا تعلق ہے ان کی بنیاد پر

پہلے حساب میں پچھلطی ہوگئی تھی۔

کوئی جنتری اس وقت بنائی جاسکتی ہے جبکہ سالہا سال مکمل مشاہدات کئے جا ئیں، اور ظاہر ہے اس کے مواقع میسر نہیں ، اور جوتھوڑ ہے بہت مشاہدات کئے گئے ان سے سال بھر کے لئے اوقات کا تعین ممکن نہیں تھا۔ وُوسرا طریقہ حسابات کا تھا، حضرت مفتی رشید احمہ صاحب مدخلاۂ نے بعض ہیئت کی تتابوں کی تصریح کے مطابق پندرہ در جے زیر اُفق صبح صادق کا وقت قرار دے کر حسابات ہے اس کا نقشہ بنایا ہے۔علامہ شامی رحمة الله عليه نے بيتصريح فرمائی ہے كہ سبح صادق اور ضبح كاذب كے درميان تین درجات کا فرق ہے، اور جب مٰدکورہ بالا دلائل کی رُو سے ثابت ہوا کہ سج کا ذب اٹھارہ در جے زیرِ اُ فق پر ہوتی ہے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے یہی نتیجہ نگلے گا کہ مجمع صاوق پیدرہ ورجے زیر اُفق پر ہوگی۔اس بناء پرحضرت مفتی رشید احمد صاحب نے صبح صادق کے جواوقات نکالے ہیں ان کا مقابلہ ٹنڈوآ دم کےمشاہدات ہے کیا گیا تو زیادہ سے زیادہ تین منٹ کا فرق نکلا،مگریہ تین منٹ کا فرق صبح کاذب میں بھی تھا، اس لئے صبح کاذب اور صادق کے درمیان پر کوئی اثر نہیں پڑا،مفتی رشید احمہ صاحب نے بارہ جون کو وہاں کے لئے حیار بچ کرتین منٹ صبح کا ذب (اٹھارہ زیراُفق) کا اور حیار بچ کر بیس منٹ صبح صادق (پندرہ درجہ زیر اُفق) کا وقت لکھا، مگر مشاہدے سے صبح کا ذب یورے چار بجے اور صبح صادق حار بج کرسترہ منٹ پرنظر آئی، یہ نین منٹ کا فرق شبے کی وجہ بن سکتا تھا،کیکن بقول حضرت مفتی صاحب مدخلہم طول وعرض نصف النہار کے پیشِ نظرا تنا فرق ہوسکتا ہے اس کے لئے مفتی صاحب کی رائے میں بھی پانچ منٹ کی احتیاط ضروری ہے اور بعد میں مفتی صاحب نے دوبارہ احتیاط کے ساتھ اس تاریخ اور اس طول وعرض کا حساب نکالا تو معلوم ہوا کہ فرق صرف ایک منٹ کا تھا اور

بہرکیف! ندکورہ بالاتحقیق ہے ہمیں بھی بیظن غالب ہوتا ہے کہ مولا نامفتی رشید احمد صاحب نے جو حیابی طریقے سے اوقات نکالے ہیں اس کے مطابق نقشے بنالینے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ بعض وُ وسرے علاء کا اس پر اطمینان نہیں ہو سکا، وہ یہ بچھتے ہیں کہ ضبح صادق پندرہ در جے زیراُ فق سے پہلے ہوجاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ظن غالب کی بنیاد بھی حسابات ہیں نہ کہ ایسے مسلسل مثاہدات جو کہ دائی جنزیوں کی بنیاد بن سکیں جبکہ شریعت ہیں اصل مدار مشاہدات پر ہے، اور حسابی جنزیوں پر اعتاد اسی وقت شجے ہوسکتا ہے جبکہ مشاہدات سے متواتر تائید ہوگئی ہو، اس لئے مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ نقتوں میں وقت فجر کے لئے دو خانے الگ الگ لکھے جائیں، ایک کا عنوان ہو احتیاطی منتہاء ہو تحر اور اس کے حت قدیم معمول کے مطابق قدیم جنزیوں کے اوقات لکھے جائیں، وُ وسرا عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات تو صادق لکھے عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات صبح صادق لکھے عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات سے صادق ککھے عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات وسلے صادق ککھے عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات وسلے صادق ککھے عنوان ہو وقت اذانِ فجر اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات وسے صادق ککھے عنوان ہو وقت اذانِ فی اور اس میں حضرت مفتی رشید احمد کے نکالے ہوئے اوقات وسے صادق کلام

جا کیں ، دونوں کے درمیانی وفت میں نہ سحری کھائی جائے اور نہ نماز پڑھی جائے۔

اس سے اتفاق ہے اگر چہ میں حاضرِ مجلس نہ تھا محمد شفیع عفا اللّٰدعنہ ۱۳۹۲ نقعدہ ۱۳۹۲ ہجری دارالافتاء دارالعلوم کراچی ۱۴

بنده عبدالرؤف سگھروی ۱۲رشعبان ۱۴۱۷ھ احقر محمد تقى عثمانى ۱۳۹۲ د يقعده ۱۳۹۴ ه محمد عاشق الهى رشيداحد العبد محمد رفيع عثمانى عفا الله عنه

(مٰدکورہ بالاتحریر کے علاوہ حضرت والا دامت برکاتہم نے سائل کے استفتاء کے جواب میں با قاعدہ فتو کی بھی تحریر فرمایا جو درج ذیل ہے۔از مرتب عفی عنہ )

جواب: -محترى ومكرى! السلام عليكم ورحمة الله وبركات

آپ کا خط ملا، صبح صادق کے مسئلے پر حضرت والد صاحب اور حضرت مولانا بنوری صاحب فقد سره کے زمانے میں مہینوں تحقیق جمی کی گئی، آپ نے ٹنڈ وآ دم کے جس مشاہدے کا ذکر فر مایا ہے وہ متعدد مشاہدات کا ایک مرحلہ تھا، کوئی حتی مشاہدہ نہیں تھا، اس وقت یہ بات سب پر واضح تھی کہ مطلع گرد آلود ہونے کی بناء پر اس مشاہدے کو کسی حتی فیصلے کی بنیاہ بر اس مشاہدے کو کسی حقیق فیصلے کی بنیاہ بیس بنایا جا سکتا، اس کے بعد بھی متعدد مشاہدات کے گئے، سابی تحقیق بھی ہوئی، بالآ خر حضرت واللہ صاحب اور حضرت مولانا بنوری صاحب و ونوں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظاہم کی تحقیق ہی جعد انہی حضرات کے تعمل اور اس پر عدم اطمینان کا اعلان فرمایا، اس کے بعد انہی حضرات میں بیسی و ور احقر نے ایک مفصل تحریر حضرت مفتی رشید احمد صاحب مظاہم العالی کی خدمت میں بیسی جس میں ان بزرگوں کے فیصلے کی وجوہ عرض کی تعیس، حضرت مظاہم کی طرف سے اس تحریر کا کوئی جواب بھی موصول بزرگوں کے فیصلے کی وجوہ عرض کی تعیس، حضرت مظاہم کی طرف سے اس تحریر کا کوئی جواب بھی موصول بزرگوں کے فیصلے کی وجوہ عرض کی تعیس، حضرت مظاہم کی طرف سے اس تحریر کا کوئی جواب بھی موصول بنیں ہوا، بہرصورت یہ مسئلہ مینیوں کی محنت اور تحقیق و مشاہدے کے بعد کم از کم بماری حد تک واضح بوگیا، افسوں ہے کہ اس کے باوجود ہر موقع پر ٹنڈ وآ وم کے اس ناتمام مشاہدے کی بنیاد پر بزرگوں کو مطعون کرنے کی کوشش کی جاؤ ہے ، اور ان حضرات کی بعد کی تحریروں، مشاہدات اور زبانی گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا جاتا۔

بہرکیف! اگر کسی صاحب کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب مدظلہم کی تحقیق پر ہی اعتماد ہے تو بے شک اس پرعمل فرما کمیں ،لیکن مذکورہ بزرگوں کے موقف کو اندُن 'نئید پرِ مبنی قرار دینا اور ان وفات یافتہ بزرگوں کے بارے میں زبانِ طعن دراز کرناکسی طرح مناسب نہیں۔ ۱۳۱۲/۱۱/۲۵ هے السلام (فتوی نمبر ۲۹۰/۲)

#### انتهاءِ زوال اور ابتداءِ ظهر میں فاصلے کی مقدار

سوال ا: - انتهائے زوال اور ابتدائے ظہر میں کتنافصل ہوتا ہے؟ ۲: - زوال کی مدّت کتنے منٹ ہوتی ہے؟

جواب ۱۳:۱- زوال ایک آنی چیز ہے جوایک منٹ سے بھی کم وقت میں پورا ہوجاتا ہے،
اوراس کے فوراً بعدظہر کا وفت شروع ہوجاتا ہے، لبذا استواء شمس کے فوراً بعد نماز ظہر کا وفت آج تا ہے،
دونوں میں کوئی معتد بہ فاصلہ نہیں ہے، البنہ زوال کے اطمینان کے لئے پانچ منٹ کا احتیاطاً انتظار کرلینا
جا ہے۔

وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار الى أن تزول الشمس ولا يخفي أن زوال الشمس انما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل. (شامي ج: الشمس ولا يخفي أن زوال الشمس انما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل. (شامي ج: السمس ولا يخفي أن زوال الشمس انما هو عقيب انتصاف النهار النهار النهار النهار النهار النهار الله النهار المراد الله النهار المراد الله النهار المراد الله النهار المراد الله النهار النه

حنبلی مسلک میں زوال سے پہلے جمعہ کا وقت اور اس کی بناء پر حنفی مفتدی کے لئے حکم اور اس کی بناء پر حنفی مفتدی کے لئے حکم

سوال: - كويت مين نماز كـ اوقات كاايك كتابيج جس كانام "نتيجة تبقويهم الهجسوى"

(۱) ودالسمحتار جزاص: احام وطبع سعيد). وفي فتح الملهم جزاه صند ۲۱ وطبع مكتبه دار العلوم كراچي) عن عقبة بن عامر الجهني يقول ثنث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سنم ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتيانا، حين تبطلع الشمس وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس وحين تنضيف الشمس وحين تنضيف الشمس وحين تعرب. رواه مسلم، وفي فتح الملهم قوله: وحين يقوم قاتم الظهيرية ... الخ: هي شدة الحر في نصف السهار، قال السندي: قال النووي الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المعرب وفي المحمع هو من قامت به دابته ووقفت يعني أن الشمس ادا بلغت وسط المسماء ابطأت حركته الى أن يرول فيحسب انها قد وقفت وهي سائرة لكن لا يظهر اثره ظهوره قبل الزوال وبعده انتهى.

ہے، یہ کتا بچہ حکومت کی طرف سے مفت مہیا کیا جاتا ہے، اوقات کے روزانہ تغیر کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات بھی بدلے جاتے ہیں، دو سال قبل جمعہ کی پہلی اذان ابتدائے ظہر پر کہی جاتی ہے اور دو رکعت ادا کرنے کے بعد امام منبر پر تشریف لاتا اور خطبہ کی اذان کہی جاتی، اس مخضر و قفے میں ہم پاکستانی چار رکعت نماز اوا کر لیتے، لیکن دو سال ہے تکم جاری ہے جس کی بناء پر جمعہ کی پہلی اذان ظہر پاکستانی چار رکعت نماز اوا کر لیتے، لیکن دو سال ہے تکم جاری ہے جس کی بناء پر جمعہ کی پہلی اذان ظہر سے آ دھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے اور ابتدائے ظہر پر خطبہ کی اذان کہی جاتی ہے، کبھی خطیب دومنٹ پہلے ہی منہر پر تشریف لے آتے ہیں اور اذان بھی ای وقت ہوجاتی ہے، ان حالات میں چار رکعت قبلِ جمعہ کا کیا تھم ہے؟

جواب: - وہ لوگ حنبلی مسئک کے ہوں گے، ان کے مسلک میں جمعہ کا وقت زوال سے پہلے ہوجا تا ہے۔ بہرحال اس صورت میں حنفی حضرات کو جاہیۓ کہ وہ خطیب صاحب سے اپنی مشکل بیان کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ زوال کے بعد چاررکعات کا وقت دیا کریں، اُمید ہے کہ بیان کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ زوال کے بعد چاررکعات کا وقت دیا کریں، اُمید ہے کہ وہ اسے قبول کرلیں گے، اور اگر بالفرض وہ قبول نہ کریں تو سنتیں جماعت کے بعد ادا کرلی جا نمیں۔ وہ اسے قبول کرلیں گے، اور اگر بالفرض وہ قبول نہ کریں تو سنتیں جماعت کے بعد ادا کرلی جا نمیں۔ وہ اسے قبول کرلیں گے، اور اگر بالفرض وہ قبول نہ کریں تو سنتیں جماعت کے بعد ادا کرلی جا نمیں۔ وہ اسے قبول کرلیں گے، اور اگر بالفرض وہ قبول نہ کریں تو سنتیں جماعت کے بعد ادا کرلی جا نمیں وہ تو کی نمبر ۲۸/۲۲۹۰ الف

#### ظهركا وفت

سوال: - کیا ظہر کی نماز ایک نج کر ۵منٹ پر ادا کرنا سیح ہے یا نہیں؟ ہماری فیکٹری میں مستقل اسی وقت ظہر کی جماعت ادا کی جاتی ہے۔

جواب: - ظہر کا وقت زوال آفتاب کے فوراً بعد ہوجاتا ہے، اور زوالِ آفتاب کا وقت موسموں کے اختلاف سے بدلتارہتا ہے، اس کے لئے اوقات کے مفصل نقشے چھے ہوئے عام ملتے ہیں، ان کوسامنے رکھ کر فیصلہ کریں، چونکہ اکثر موسموں میں ایک بجے سے پہلے ہی ظہر کا وقت ہوجا تا ہے اس لئے آپ ایک بجے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

والسلام والسلام

۱۳۹۹/۱/۱۳ ه (فتوی ثمبر ۱۱۷/۳۰ الف)

#### كينيثرا ميںعصراورعشاء كاوفت

سوال ا: - یہاں امام شافعیؓ کے مسلک کے مطابق نمازوں کے اوقات کا حیارث چھپا ہوا

ہے،آ یعصر کی نماز کا وقت حنفی مسلک کے مطابق متعین فرمادیں۔

''- یہاں کینیڈا میں غروبِ آفتاب کے بعد شفق اُحمرتو غائب ہوجاتا ہے، مگر شفقِ اُبیض رات گیارہ بجے تک یا اس سے بھی دریتک رہتا ہے، گیارہ بجے تک کا انتظار خاصا مشکل ہے اور نمازِ عشاء اکثر رہ جاتی ہے، بیدا نتظار اس لئے بھی مشکل ہے کہ ضبح جلدی اُٹھنا پڑتا ہے۔ آپ فرما کیں کہ مغرب کے بعد جلد سے جلدعشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوجاتا ہے؟

جواب ا: - عصر کی نماز کا وقت حنفی مسلک میں اس وقت ہوتا ہے جب زمین پر ہر چیز کا سایہ (سایۂ اصل کے علاوہ) وُ گنا ہوجائے، یہ وقت مختلف موسموں میں اور مختلف مقامات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے اور وہاں مشکل ہوتو مولا نامفتی بدلتا رہتا ہے اور وہاں مشکل ہوتو مولا نامفتی رشید احمد صاحب اشرف المدارس ناظم آباد کرا جی ہم کولکھ کر ان سے پورا نقشہ ہوایا جائے، ان کو اس میں مہارت ہے، احقر کومہارت نہیں۔

> ا: –عصر میں اصفرارِشس تک تأخیر ۲: –عشاء کا وقت

سوال! - احناف کے مسلک پر نمازِ عصر میں جو تأخیر افضل ہے تو اس افضلیت پر گھنٹوں

(1) وفي جامع السرمذي باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرج: الص: ٢٣، ٣٣ (طبع فاروقي كتب خانه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحرفابردوا عن الصلوة فان شدة الحرمن فيح جهنم. طريق استدال بيب كرجاز كرك كابراوشل اول يرثين موتا وفيه أينطسا ج: الص: ٣٣ عن أبي ذرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال: أبرد! ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر ه في الطهر. قال: حتى رأينا فيئي التلول ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر ه في الطهر. قال: حتى رأينا فيئي التلول ثم أقام فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن المصلوة. وفي الصحيح للامام البخاري ج: الص: ٢١، ٢١ (طبع قديمي كتب خانه) حتى ساوى الظل التناول. طريق استدال بيب كريل كامايان كماوى بوئي كاما ماك بوئي من ظاهر بوتا به أوران كامايان كماوى بوئي كامال بوت كرب كريل من المبرك المنافع بودويكا بود ويكر المادون المنافع والمنافع بودون كامايال من المنافع بودون كامايال من المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع هو المنافع هو المنافع عند الامام الى أن الفتوى على قولهما أو عيوهما الالصرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلاف كالمناورعة وأن صرح المشائخ بان الفتوى على قولهما كما في هذه المسئلة وفي السراج الوهاج فقولهما أوسع للناس وقول أبي حيفة أحوط ( محمد بيرت واز)

کے حساب سے عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت ہونا جاہئے؟ ۔

۲: - مغرب کی نماز کے کتنے وقت بعدعشاء کا وقت داخل ہوتا ہے؟

جواب ا: - حنفیہ کے نزدیک عصر کی نماز اصفرار شمس یعنی سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک تأخیر کرنا افضل ہے، لیکن جماعت میں بیہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد اصفرار سے پہلے اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز کا اعادہ کرنا ہوتو وہ بھی اصفرار سے پہلے کیا جاسکے، بیہ وقت موسموں اور شہرول کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے، اس لئے گفتہ منت کے حساب سے اس کی کوئی مقدار دائی طور پر مقرز نہیں کی جاسکتی ہے۔

۲:- جب شفق أبيض (بيعني مغربي أفق پر سفيدي) غائب ہوجائے تو عشاء كا وقت داخل (۲) ہوجاتا ہے، اس كا مدار بھی شہر كے محل وقوع اور موسم پر ہوتا ہے، اس لئے گھنٹہ اور منٹ كے لحاظ ہے اس كى بھی دائمی مقدار نہيں بتائی جا سکتی۔ واللہ سجانہ اعلم واللہ ہے اس كى بھی دائمی مقدار نہيں بتائی جا سکتی۔

## نمازِ فجر میں اِسفار افضل ہے

سوال: - یہاں دیمی علاقے میں لوگ نماز فجر کافی دیر کرکے پڑھتے ہیں، مثلاً ۳رذی الحجہ ۱۳۹۲ھ کو جامع مسجد جیمس آباد میں نماز فجر ۱:۱۵ (سواچھ بجے پڑھی گئی) جبکہ کراچی کی نسبت طلوع و غروب میں ۵ منٹ کا فرق ہے، براہ کرم وضاحت فرما کیں۔

جواب: - نمازِ فجر حنفیہ کے نزدیک اِسفاریعنی اُجالے میں پڑھنا افضل ہے، البتہ نماز طلوع آفتاب سے اشنے پہلے ختم ہوجانی جا ہے کہ اگریسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے تو طوالِ مفصل

<sup>(1)</sup> وقت عصر ہے متعلق ولائل گزشتہ صفحہ پر ملاحظہ فرہ کیں۔

<sup>(</sup>٢) في الهداية ج: اص ٨٢ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) (مواقيت صلوة) وأول وقت العشاء اذا غاب الشفق واخر وقتها ما لم يبطلع الفجر وفي الشامية ج: اص ٢١ تحت قوله واليه رجع الامام الخ ... قال في الاحتيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنها وعنهم قلت رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبدالعزيز الى قوله قال العلامة قاسم فئبت أن قول الامام هو الأصح ومشى عليه في البحر ... الخ وفي اعلاه السنين ج: ٢ ص: ١ ا وفي البحر الشفق هو البياض عند الامام الى أن قال فئبت أن قول الامام هو الأصح وبهذا ظهر أنه لا يفتى ولا يعمل الا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه الى قولهما أو قول احدهما أو غيرهما الا للصرورة من ضعف دليل أو تعامل بمخلافه كالمزارعة وان صرح المشائخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسئلة وفي السراج الوهاج فقولهما أوسع للناس وقول أبي حنيفة أحوط. (محرزير)

والله سبحانه اعلم ۱۲۸۸۲۲ه (فتوی نمبر ۲۷/۲۷۸ و) کی قراءت کے ساتھ اعادہ ہو سکے اور پھر بھی کیچھ وقت بچ رہے۔

## شرعی رات کی شخفیق

سوال: - شامی کتاب الصوم ج:۲ ص:۸۸ میں ہے کہ النہار الشرعی صبح صادق سے غروب مرات ہے، باقی رات ہے، بخلاف عرفی نہار کے۔ یہاں رات شرعی مراد ہے یا عرفی ؟ حوالہ بن اتھ ہی شرعی رات شروع ہوجاتی ہے، لیقد لدہ تعالیٰ بن أتشاد الصّامَ

۲۳رار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۳ الف)

## عشاء میں جلدی کا حکم

سوال: - عشاء کی اذان اور نماز میں اکثر مسجدوں میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہے عشاء کی جماعت تک ڈیڑھ گھنٹہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں اذان اور نماز ہوجاتی ہے؟

جواب: - ہرموسم میں مغرب اور عشاء کے درمیان فاصلہ الگ ہوتا ہے، اس کام کے لئے نقشے چھے ہوئے ہیں، حافظ فریدالدین صاحب وکٹوریہ روڈ والے اوقات نماز کا جونقشہ جھا ہے ہیں اس

<sup>(</sup>۱) في الكبيرى شرح منية المصلى ص: ٢٣٢ (طبع سهيل اكية من الاهور) ويستحب في صلاة الفجر الاسفار بها، بأن تصلى في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة والغلس بحيث يرمى الرامى موقع نبله عندنا خلافا للثلاثة، لقوله عليه السلام: اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر. رواه الترمذي. وفي المراقى في "حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح" ج: اص: ٢٥٢ (طبع مكتبة العلم الحديث دمشق) يستحب الاسفار وهو التأخير للاضاءة بالفجر بحيث لو ظهر فسادها اعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله عليه السلام: اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر. وفيه أيضًا ج: اص: ٢٥٣ والاسفار بالفجر مستحب سفرًا وحضرًا. وفي الدر المختار ج: اص: ٢٦٣ (طبع سعيد) والمستحب للرجل الابتداء في الفجر باسفار والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد .... الخ. وفي الهداية ج: اص: ٨٢ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) (باب المواقبت) ويستحب الاسفار بالفجر لقوله عليه السلام: اسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٨٧.

٣) شامية ج: ٢ ص: ٣٥١ (طبع ايچ ايم سعيد). (محمرز بيركل نواز)

کے مطابق عمل کریں۔'' مطابق عمل کریں۔''

#### رمضان میں عشاءاور صبحِ صادق کا وقت

سوال: - رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کا ابتدائی وقت (یعنی اذان کا وقت) کتنے ہے شروع ہوتا ہے؟ اورضح صادق کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اس منلے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کئی مساجد میں اوقات ِ نماز کے دومختلف نقشے آویزال ہیں، ان میں تقریباً اوقات ِ ضبح صادق اور وقت عشاء میں ۲۰ منٹ کا فرق ہے، اور نقشے کے نیچے یہ درج ہے کہ اس میں اوقات ِ ضبح صادق وعشاء کی تشج کی گئی ہے اس میں حضرت مفتی گھر شفیع صاحب کا بھی نام ہے، جبکہ ممل عموماً اس کے خلاف ہے، اب ہم کس نقشے کے مطابق ہو؟ مفتی کس نقشے کے مطابق ہو؟ مفتی صاحب کا جس نقشے میں نام ہے، گورسرے نقشے میں صاحب کا جس نقشے میں نام ہے اس میں اختیام سحری ہی کی کر اُنسٹھ منٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہیں۔ وقت ہیں عام ہے۔ گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کے کہ اس میٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کے کہ اس میٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کے کہ اُنسٹھ منٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کے کہ اُنسٹھ منٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کے کہ اُنسٹھ منٹ لکھا ہے، گورسرے نقشے میں وقت ہوگی کر میالیس منٹ لکھا ہے۔

جواب: - حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کوشروع میں اوقاتِ فجر وعشاء کے بارے میں کچھتر قرد ہوگیا تھا،کیکن آخر میں ان کا فتو کی یہی تھا کہ قدیم نقشے دُرست ہیں، چنانچہ گزشتہ رمضان میں خود انہوں نے جونقشہ شائع کروایا وہ قدیم نقشوں کے مطابق تھا، اب آپ کو دیکھنا ہوتو دارالعلوم نائک واڑہ سے نقشہ حاصل کر لیجئے۔

۹/۱۱/۹۵ اه (فتوی نمبر ۴۸/۹۴۳ ج)

#### سحری کا وفت ختم ہوتے ہی نماز پڑھنا

سوال: - فجر کی اذان سحری فتم ہوتے ہی دے دی جائے تو جائز ہے؟ اور سحری کا وقت فتم ہوتے ہی نماز پڑھنا دُرست ہے؟

(۴۰۱) اب اوقات نماز کا ایک نششه خود حضرت وانا دامت برکاتهم اور دیگرا کابر دارالعلوم کی زیرنگرانی بھی تیار کیا عمیا ہے، جسے مکتبہ نعما دیے کراچی نے شائع کیا ہے، بوفت شرورت اس کی طرف مراجعت بھی مناسب ہے۔ ( مرتب )

## صبح صادق کے وقت پرحضرت مولا نامفتی رشیداحمہ صاحب رحمہ اللّہ سے اختلاف کی شخفیق (عربی فتویٰ)

سوال: -قال مولانا مفتى رشيد أحمد ادام الله حياته في أحسن الفتاوى أن البحداول لأوقات الصلوات في عامة المساجد ليست بصحيحة ونقل جهده وجهد علماء عصره بهذا الصدد وذكر اسمك بين هذه العلماء ونقل موافقتكم معه في رأيه وذكر في الأخر رجوعكم عن موافقة المذكورة وأسف على هذا شديدًا وقال رجعوا بغير دليل واستدلال وبغير قيل وقال.

جواب: -قد وقع تحقيق مسئلة وقت الصبح الصادق في زمن والدى الشيخ المفتى محمد شفيع والعلامة الشيخ البنوري رحمهما الله تعالى، وكانا في أول الأمر قد مالا الى رأى شيخنا المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى ولكن بعد المشاهدات المتوالية ومراجعة كتب الفقه والحساب عدلا عن رأيه.

المشاهدة التي ذكرها شيخنا المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى فهي "مشاهدة لندو آدم" وكانت احدى المشاهدات ما بين عدة مشاهدات وكان مطلع الشرق اذ ذاك مغبرا ولم يكن أحديري أن هذه المشاهدة كافية للوصول الى نتيجة حاسمة فلا ينبغي التعويل عليها.

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۰۵م۸ م

#### عصر کی نماز کے لئے ساڑھے جار بچے کا وقت مقرر کرنا

سوال: - مشکوۃ شریف اور تزندی کی ایک حدیث ہے اور اس امامت جبرئیل والی حدیث میں زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز اوا کرنے کا ذکر ہے، اور عصر کی نماز جب سامیہ ایک مثل ہوگیا تو اس کے بعد عصر کی نماز اوا کرنے کا ذکر موجود ہے۔

ان سیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سایہ کے ایک مثل ہوجانے کے بعدادا فرمائی۔

اس حدیث کی روشنی میں، نیز چونکہ ہم سب کاروباری لوگ ہیں اور غرض نیا ہے کہ ہم سب جماعت کے ساتھ نماز اوا کرسکیں، اس کی بناء پر ہم نے مناسب سیسمجھا کہ ساڑھے جیار ہے عصر کی

جماعت کرالی جائے، بیٹائم ہم نے عصر کی جماعت کے لئے مقرر کیا ہے، ہمارا یہ وقت مقرر کرنا حدودِ جواز میں داخل ہے یانہیں؟

جواب: - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں تھیں اس لئے اوقات کا تعین جنتری یا گھڑیوں کے حساب سے نہ تھا، بلکہ اوقات کی مختلف علامتیں مقرر تھیں، ان علامتوں کا بیان مختلف احادیث میں آیا ہے اور اس بارے میں ایک دونہیں، بہت می احادیث مروی میں، امام ابوحنیفہ نے ان تمام احادیث کوسامنے رکھ کریہ نیجہ نکالا ہے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سامیاس سے ڈگنا ہوجائے۔ یہ وقت موسموں اور مقامات کے کاظ سے بدلتار ہتا ہے، کراچی میں عصر کا وقت کم سے کم چار نے کر آٹھ منٹ پر (کردسمبرکو) ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پائے کہ کراچی میں عصر کا وقت کم ہے کم چار نے کر آٹھ منٹ پر (کردسمبرکو) ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پائے ہوئے کر دومنٹ پر شروع مولاً اس سے پہلے امام ابوحنیفہ کے نزد یک نماز پڑھنا ڈرست نہیں۔ لہذا آپ نے آج کل ساڑھے چار ہوتا ہو اوقت دیکھ کر اس کے کہا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ حقی مسلک کے لحاظ سے ڈرست نہیں ہے۔ آپ کو چا ہئے کہ اوقات نے کہا وقت دیکھ کر اس کے مطابق جماعت کا وقت مقرر فرمائیں۔

۱۳۹۱/۴۷۲ ه (فتوی نمبر ۲۹/۴۸۷ الف)

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار كتاب الصلوة ج: ١ ص: ٣٥٩ و ٣٧٠ ووقت الظهر من زواله أي ميل زكاء عن كبد السماء الى بلوغ الظل مثليه. وفيه بعد أسطر ص: ٣٢٠ ووقت العصر منه الى قبيل الغروب وفي الشامية تحته (قوله منه) أي من بلوغ الظل مثليه .... الخ.

## ﴿فصل في الأ**ذ**ان﴾ (اذان ہے متعلق مسأئل کا بیان)

## اذ ان میں نجو ید کی غلطی کا حکم

## اذ ان ہے پہلے ڈرود وسلام پڑھنے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے وین کہ اذان سے پہلے بلند آواز سے وُرود وسلام پڑھنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ براہِ کرم تفصیل ہے بتلاہیئے۔

جواب: - اذان ہے پہلے بلند آواز کے ساتھ ڈرود و سلام پڑھنا کسی حدیث یا صحابہ کرام م

<sup>(</sup> ا ) - فحاوی رشید میه مس:۴۵۹ (اوارهٔ اسلامیوسه بخی محرم ۴۰۰۸ مه ) ب

کے کسی عمل سے ٹابت نہیں ہے،البذااس کوزیادہ تواب کا موجب ہمجھ کر کرنا یااس کی یا بندی کرنا بدعت ۔'') بلکہ اذان کے کلمات میں اپنی طرف، سے پچھ کلمات کا اضافہ کرنا ہے جو یا تفاق اُمت ناجا کز ہے۔ والتداعكم

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه DITANZETT

(فتؤى نمبر ١٩٠٧ ١١٩ف )

الجواب فليحج بنده محرشفيع عفاالله عنه

## جمعه کی اذ ان ثانی کہاں دی جائے؟

سوال: – جمعہ کی اذان ٹانی منبراورخطیب کے سامنے دی جائے یا کہ مسجد کے باہر؟

**جواب: –** جمعه کی اذ ان ثانی کا خطیب کے سامنے ہونا مسنون ہے، فسی الباد المسمحتاد:

ويبؤذن ثنائيًا بين يبديه أي الخطيب، وقال تحته أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم، (r) وملی۔ (شامی خ:اص:۵۷۰)۔

والتداعكم احقر محمرتقي عثاني عفى عنه

21 MAZ 21128

الجواب فليجيح بندومحمرشفيع عفاالتدعنه

(فتوى نمبر ۱۸/۱۳۵۲ الف)

ر ١ ) . وفي الابداع في مضار الابتداع ص ١٥، ٥٠ رطبع مكتبة علميه مدينة المتورة) لا كلاه في ان الصلوة والسلام عبلي المنبي صبلي الله عليه وسنم عقب الأدان مطلوبان شرعا لورود الأحاديب الصحيحة 💎 انما الحلاف في الحهو بهمما على الكيفية المعروفة، والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤديس من رفع الصوت بهمما كالأذان والتمطيط والنعبي فال دلك احداث شعار ديني على خلاف ما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحاب والسلف النصالح من أنمة المسلمين وليس لأحد بعدهم دلك. وقيه بعد أسطر: ومن ثو قال العلامة ابن حبجر في فتاويه الكبري من صلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال محمد رسول الله بعده معتقدا سنّيته في دلك المحلّ ينهني ويمنع منه لأبه تشريع بغير دليل ومن شرع بغيو دليل يرجر ويمنع. التميل كـ كـ "كتاب السنة و البلدعة " كان "الله كا فتوكل اوراس أه سائتيه أبه المعار حظه فره مين ما

٢١) فتناوي شاهية ج: ٢ ص ١٢١ وطبع اينج اينم سعيند). وفي الهدانة ج: ١ ص. اشا ومكتبه شركت علميه، ملتان، واذا صعد الامام المندر حلس وأذن المؤذِّنون بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث الخ.

وفني الهندية ج: ١ ص: ٩ ٣ ١ (منكتبه رشيديه، كولته) وإذا جلس على السير أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بــذلكب جــرى التنوارث كــذا في البحر الرّانق. وفي غنية المتملي ص: ١٣٥ (طبع سهيل اكيذمي لاهور) واذا جلس الامام على المنبر أذن المؤذن بس يديه الأذان الثاني للتوارث (وفي طبع مكة على الصفحة. ٣٣٠). (ممرزج أثي عند)

## سیاسی مقاصد کے لئے اذان دینے کا حکم

سوال: - آج کل مساجد میں پانچ وقت کی اذانوں کے علاوہ جو اذانیں رات میں دی جارہی ہیں، شرعی طور پراس کا کیا تھم ہے؟

جواب: - قرآن وسنت اور فقنهائے کرامؓ کی تصریحات ہے اذان کے بعد جومواقع ثابت ہیں، آج کل پانچے وقت کے علاوہ دی جانے والی اذا نیں ان میں ہے کسی میں داخل نہیں ہوتیں، البتہ مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت آئی ہوتو اس کے ازالے کے لئے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ثابت ہے، اور ایسے مواقع پراس کا اہتمام کرنا چاہئے۔

۹۷۲/۵۹۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۹۲)

<sup>(1)</sup> أنماز كَ عالوه ويُمرموا في الذان كَ تَشْعِيل كَ لِنَهُ وَكِينَ فَسَاوَىٰ شَامِيةُ مَطَلَبُ فِي الْمُواضِع التي يَسَدَبُ لَهَا الأَذَانَ فِي غَيْرِ الصَّلُوةَ جِ: الصَّرِيمُ ١٤٠٥ (طبع ايچ ايم سعيد).

# ﴿فصل في شروط الصلوة وأركانها وواجباتها وسننها وادابها ﴿

(نماز کی شرائط،فرائض،ارکان، واجبات،سنن اور آ داب کے بیان میں )

#### سمت قبله كالمطلب

سوال: - نماز پڑھتے وقت کعبہ کانعین مغرب کی سمت میں کیا جاتا ہے، جبکہ ضروری نہیں کہ وُنیا کے ہر ھے کے لئے بیا صول وُرست ہو۔ اگر بیا صول محض اس لئے وضع کیا گیا تھا کہ تمام مسلمان ایک سمت کوسجدہ کریں تو نماز میں بیا کہنا کہاں تک وُرست ہے کہ'' میرا رُخ کعیے شریف کی طرف ہے' جبکہ ہم کویفین ہے کہ ہمارا منہ مغرب کی طرف ہے؟

جواب: - غالبًا آپ ہے جھ رہے ہیں کہ تمام دُنیا کے مسلمان خواہ وہ کہیں آباد ہوں، نماز کے وقت مغرب کا رُخ کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ بہنیں ہے۔ اصل میں ہمیں نماز کے اندر کعبہ مشرفہ کی طرف رُخ کرنے کا تھم دیا گیا ہے، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لحاظ سے چونکہ کعبہ مغرب کی سمت میں ہے، اس لئے یہاں کے باشندے مغرب کا رُخ کرتے ہیں، لیکن جولوگ مغربی ممالک مثلًا یورپ اور امریکہ وغیرہ میں بستے ہیں وہ نماز کے وقت مغرب کی بجائے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، مدینہ طیب کے باشندے جنوب کی طرف رُخ کرتے ہیں، اور جنوبی افریقہ کے لوگ شال کی طرف خلاصہ بیہ طیب کے باشندے جنوب کی طرف رُخ کرتے ہیں، اور جنوبی افریقہ کے لوگ شال کی طرف خلاصہ بیہ حیائے میں ہو، ادھر ہی کا رُخ کیا ہے کہ اصل چیز کعبہ ہی کا استقبال ہے، وہ جس خطے کے لحاظ سے جس سمت میں ہو، ادھر ہی کا رُخ کیا جائے گا۔

(1) 17/1ريخ الاوّل 17/10ھ

#### حالت إحرام مين جاءِنماز پرسجده كاحكم

سوال: - لوگوں کا خیال ہے کہ حالت ِ احرام میں ناک اور چہرہ جاءِ نماز ہے نہیں لگنا چاہئے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر سجدہ اس پر کرنا چاہئے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟

<sup>(</sup>۱) یہ فتوی '' البلاغ'' کے شارہ رئیٹے الثانی ۱۳۸۷ھ سے لیا گیا ہے۔ (مرتب)

جواب: - حالت إحرام ميں جاءِ نماز پرسجدہ کرنا جائز ہے، دونوں ہاتھ ملاکران پرسجدہ کرنا دُرست نہیں۔

۱۳۹۷/۱۲/۷هاره (فتوی نمبر ۲۷/۲۷۷ و)

#### ٹرین میں فرض نماز بیٹھ کریڑھنا

سوال: - سفر کے دوران عصر کی نماز کے لئے خانیوال اسٹیشن تجویز کیا کہ وہاں گاڑی تقریباً اسٹیشن تجویز کیا کہ وہاں پہنچتے اسٹش و پنج میں رہا کہ کہیں وہاں پہنچتے عصر کا وفت تنگ نہ ہوجائے یا اس وفت تک وضو یہ ٹوٹ جائے ، اس لئے گاڑی ہی میں نماز پڑھ کی کی ایک وفت تنگ نہ ہوجائے یا اس وفت تک وضو یہ ٹوٹ جائے ، اس لئے گاڑی ہی میں نماز پڑھی تھی کی رہی ہی تو عصر کا وفت اچھا خاصا تھا، میں نے گاڑی میں نماز بیٹھ کر پڑھی تھی اور خانیوال پہنچ کر اس نماز کونہیں ؤ ہرایا ، کیا میری عصر کی نماز ؤرست ہوگئی یا قضا لازم ہوگی ؟

جواب: – فرض نماز شدید معذوری کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، لہٰذاریل گاڑی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کی بناء پراب اس نماز کا لوٹا نا لازم ہے۔

01494/10/1

(فتؤی نمبر ۲۲/۲۳۴۰)

## سجدے میں بیشانی کے ساتھ ناک رکھنے سے متعلق بہشتی زیور اور احسن الفتاوی میں تعارض کی تحقیق

سوال: - سجدے میں بہتی زیورشہیری مکمل مدل میں صفحہ نمبر ۸۹ پر تحقیقی عنوان ہے ہے کہ پیشانی کے ساتھ ناک زمین پر رکھنا واجب نہیں ہے، صرف وضع جہدیلی الارض ہے بھی نماز وُرست ہوگ۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب وامت بر کاتہم نے اپنے احسن الفتاوی میں ناک رکھنا واجب کھا ہے، اور اگر ناک نہ رکھے تو نماز واجب الاعادہ فرماتے ہیں۔ آپ حضرات اپنی تحقیق سے مطلع فرمائیں اور دلائل بھی تحریر فرمائیں۔ والسلام (حضرت مولانا) تحکیم محمد اخر (صاحب مظلیم) جواب: - وراصل اس مسئلے میں بہتی زیور اور احسن الفتاوی میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جواب: - وراصل اس مسئلے میں بہتی زیور اور احسن الفتاوی میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ

اس مسئلے میں کتبِ فقہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور سے کتبِ فقہ میں وہی مسئلہ

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المحتارج: اص: ۲۳۲ وص: ۳۳۳ (طبع سعيد) من فرائضها .... ومنها القيام في فرض لقادر عليم وفي الشامية تحته، قوله (لقادر عليه) فلو عجز عنه حقيقة وهو ظاهر أو حكمًا كما لو حصل له به ألم شيد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الأتية .... الخ.

<sup>(</sup>۴) تقصیل کے لئے دیکھئے: ایداد الفتاوی ج:ا ص:۳۹۳ و۳۹۳ سوال نمبر۱۵ اوراس کا حاشیہ۔ (محمد زمیر )

درج ہے جوبہتی زیور میں منقول ہے، چنانچہ بدائع، تخنہ اور الاختیار میں اقتصار علی الجبہہ کو بلاکراہت جائز قرار دیا ہے (کے مافی البحر ج: اص: ۳۳۲)، اور اکثر کتب فقہ میں اس کو مطلق مکر وہ لکھا ہے، چنانچہ عالمگیری میں ہے: وان کان من غیسر عدر فان وضع جبھته دون أنفه جاز اجماعا، ویکر ہ .... النے۔ (ج: اص: ۵)۔

پھر بعض فقتهاء نے اس کو مکر وہ تنزیبی پرمحمول کیا، چنانچہ علامہ شامی نے صاحب نہر کا قول نقل کیا ہے: لو حسملت الکو اہمة فی رأی من أثبتها علی التنزیهیة و من نفاها علی التحریمیة لار تفع التنافی، و عبارته فی السراج المستحب أن يضعهما ۔ (منحة الخالق ج: اص: ٣٣١)۔

اورصاحب بحرف كرامت تحريكي كوترجيح وى باورلكها ب: وكسره أى الاقتىصار على المحدهما سواء كان الجبهة أو الأنف وهي عند الاطلاق منصوفة الى كراهة التحريم، وهكذا في المفيد والمزيد فالقول بعدم الكراهة ضعيف (ج: اس:٣٣٧)\_

علامه شامی نیاد پر صاحب حلیه کا به قول نقل کیا ہے که کراہت تحریم کا مقابل چونکه واجب ہوتا ہے اس لئے وضع الانف واجب ہوا، چنانچو فرماتے ہیں: ف الأشب و جوب و ضعهما معًا و کسراهة تسرک و ضع کل تحریما، واذا کان الدلیل ناهضا به فلا بأس بالقول به انتهای ۔ (شامی ج:ا ص:۳۵)۔

اسی عبارت کی بناء پرمفتی رشید احمد صاحب مدطلهم نے احسنِ الفتاوی میں وجوب کے قول پر (۱) لیکن خود علامہ شامی رحمہ اللہ نے البحر الرائق کے حاشیہ پر جو بجٹ کی ہے اس سے ان کا زبجان عدم وجوب کی طرف معلوم ہوتا ہے، وہاں ان کی پوری عبارت یہ ہے:-

قال في النهر: لو حملت الكراهة في رأى من أثبتها على التنزيهية ومن نفاها على التنحريسية لارتفع التنافي، وعبارته في السراج: المستحب أن يضعهما (انتهى). لكن قال الشيخ اسماعيل: وفي غرر الأذكار أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا كراهة وان لم يكن على الأنف عذرا اتفاقا، وكذلك في مجموع المسائل وانه به يفتى، وفي الاختيار: وان اقتصر على جبهته جاز بالاجماع ولا اساءة بعد أن قال: فان اقتصر على الأنف جاز وقد أساء، وقالا:

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ج: ١ ص:١٨ ٣ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) عالمگیریة (طبع مکتبه رشیدیه کوننه).

٣) منحة الخالق على البحر الرائق ج: ١ ص: ٣١٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ج: ١ ص: ١٨ ٢ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٥) فتاوى شامية ج: ١ ص: ٩٩ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) احسن الفتاوي ج: ٣ ص: ١١.

لا يجوز الا من عذر، انتهاى كلامه فالمتأمل. ويبعد ما قاله في النهر قول المتن وكره على الحدهما، فانه لا يصح حمله على التنزيهية نظرا الى ترك السجود على الجبهة لكن سيأتي حمل الكراهة على طلب الكف طلبا غير جازم. (منحة الخالق عن ٣٣٦)\_

اس عبارت کے آخری جملے میں علامہ شامی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے وہ بنیاد منہدم کردی ہے جس کی وجہ سے جودعلی الانف کو واجب کہا گیا تھا، اور وہ بیا کہ مطلق کرانہت کا اطلاق کرانہت تحریمی پر ہوتا ہے جس کا مقابل واجب ہے۔ منحة المحالق میں ان کے قول کا حاصل بیہ ہے کہ کرانہت کا اطلاق طلب الکف طلبا غیر جازم پر بھی ہوتا ہے، جو کرانہت تنزیبی کو بھی شامل ہے۔

علامہ شامیٰ کی اس رائے ہے بہتی زیور کی تائید ہوتی ہے، اور یہ اس لئے بھی راج معلوم ہوتا ہے کہ اوّل تو اس سے فقہاء کے مختف اقوال میں تطبیق ہوجاتی ہے، دوسرے مسلسحة السحاليق، دھ السمحتاد کے بعد لکھی گئی ہے، لبذا یہ ان کا آخری مسلک ہے۔ تاہم اس میں شبہ نبیں کہ دھ السمحتاد سے جو وجو ہیں آتا ہے، اس پڑمل زیادہ قرینِ احتیاط ہے۔

۸راار ۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۱۷۳ج)

## امام کا تکبیر کے وفت بیٹھے رہنا اور''حی علی الفلاح'' پر کھڑا ہونا

سوال: - جب تکبیرشروع ہوتی ہے تو امام صاحب بیٹے رہتے ہیں، اور''حی علی الفلاح'' پر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹیج ہے یانہیں؟

جواب: - صیح طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کی ابتدا، بی میں تمام مقندی کھڑے ہوکرصفیں ؤرست کرلیں، اور بعض مقامات پر جورواج ہوگیا ہے کہ امام اور مقندی باہر ہے آگر بیٹھ جانے کا اہتمام کرتے ہیں اور "حسی علی الفلاح" ہے پہلے کھڑا ہونے کو بُرا جانے ہیں، پیطرزعمل ؤرست نہیں ۔ فقہاء نے جولکھا ہے کہ "حسی علی الفلاح" پر کھڑے ہوجانا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ "حسی علی الفلاح" پر کھڑے ہوجانا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ "حسی علی الفلاح" پر کھڑے ہوجانا چاہئے کھڑا ہونا نا جائز ہے۔ اس مسکے کی اور کی الفلاح" کہنے کے بعد کوئی ہیٹھا نہ رہے، یہ مطلب نہیں کہ پہلے کھڑا ہونا نا جائز ہے۔ اس مسکے کی اور کی تفصیل ہوا ہر الفقہ مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ میں موجود ہے۔ تفصیل کے لئے اس کی طرف رُجوع فرمالیں۔ والتہ سجانہ اللہ علیہ میں موجود ہے۔ تفصیل کے اس کی طرف رُجوع فرمالیں۔

۱۳۹۲/۱۰/۲۵ هر ۱۳۹۲/۱۳۸ هر)

<sup>(</sup>١) منحة الخالق على البحر الرائق ج: ١ ص. ٣١٨ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) ح اص:۲۰۹۵ ۲۲۳

#### تکبیر کے دوران نمازی کب کھڑے ہوں؟

سوال: – ایک مولوی صاحب نے وسیع طبع شدہ چارٹ لگایا جس میں اقوال نبویؓ، اقوال صحابہؓ اور مسلک بزرگانِ دین ہے بیہ ثابت کیا ہے کہ تکبیرِ اُولٰی کے وفت بیٹھنا مستحب ہے، اور شروع میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، تو کیا بیچے ہے یانہیں؟

جواب: - درحقیقت مسئلہ بیہ ہے کہ مقتدیوں کے کھڑے ہونے کا تکبیر کے کسی لفظ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ جس وقت مقتدی امام کوآتا دیکھیں اس وقت سے لے کر مکبئر کے "حسی علی السف لاح" کہنے تک کسی بھی وقت کھڑے ہوسکتے ہیں، ہاں! اس کے بعد کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ بیہ کہنا وُرست نہیں ہے کہ "حسی علی الفلاح" سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جولوگ اس سے پہلے کھڑے ورست نہیں ہے کہ "حسی علی الفلاح" سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جولوگ اس سے پہلے کھڑے۔

مندعبدالرزاق كى ايك حديث ميل ب: عن ابن جريج عن ابن شهاب ان الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون الى الصلوة فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم مقامه حسى تعتدل الصفوف (فتح البارى) ـ اور قاوى عالميرى ميل ب: فسأما اذا كان الامام خارج المسجد فان دخل المسجد من قبل الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف، واليه مال شمس الأئمة الحلواني والسر خسى وشيخ الاسلام خواهر زاده، وان كان الامام دخل المسجد من قدامهم يقومون كما رأوا الامام ـ (عالميرى ج: اص: ١٨٠٠) ـ (١)

(فتؤی نمبر ۲۲/۵۴۷ الف)

 <sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة، ج: ۲ ص: ۱۲۰ رطبع دار نشر كتب الاسلامية لاهدى.

<sup>(</sup>٢) فتاوى عالمگيزية ج: ١ ص: ١٥ (طبع مكتبه رشيديه كوئمه).

<sup>(</sup>m) تفصیل کے لئے جواہرالفقہ جانا ص:۳۰۹ تا ۱۳۴۴ ملاحظہ فرما کیں۔

#### تکبیر کے دوران مقتدی کب کھڑے ہوں؟

سوال: - تکبیر کے وقت مقتریوں کو ''حسی علی الصلوّۃ'' تک بیٹھنا ہے یا اوّل تکبیر پر کھڑا ہونا چاہئے ، اور اگر پیش امام بیٹھا ہے اور مقتدی بھی کافی تعداد میں یا ایک دوافراد کھڑے ہوں تو ان کو زبردسی بٹھلانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - اوّل تکبیر پر کھڑا ہونا بہتر ہے، کوئی شخص "حسی علی الفلاح" کہنے تک بھی کھڑا ہوجائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کھڑے ہونے کو بُراسمجھنا اور اہتمام کرکے لوگوں کو بٹھانا جائز نہیں۔

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه سے ارار ۱۳۸۸ه

الجواب صحيح بنده محد شفيع عفا الله عنه

(فتؤى نمبر ١٩/٤٤ الف)

## نماز کے لئے کیسالباس پہننا ضروری ہے؟ اور صرف ٹویی پہن کرنماز بڑھانے کا حکم

سوال: - اباسِ مسنونہ کون سا اباس ہوسکتا ہے؟ کیا نماز میں امام اور مقتدی کا لباس ایک جیسا ہونا جاہئے؟ کیونکہ دونوں نمازی ہیں، یا الگ الگ ہیں جیسا کہ بعض لوگ امام کے لئے عمامہ ضروری تصوّر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید مسنون ہے، تو پھر امام اور مقتدی دونوں کے لئے ہونا چاہئے۔ اور صرف ٹو پی بہن کر نماز پڑھانے ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مولا نا اختشام الحق صاحبؓ ٹو پی بہن کر نماز پڑھاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: - نماز کے شیح ہونے کے لئے کسی خاص وضع کا لباس شرطنہیں ہے، بلکہ ہراس لباس میں نماز ہوجاتی ہے جس سے ستر عورت پورا ہوجاتا ہو، البتہ جو پاجامہ شخنے سے بنچ لاکا ہوا ہو یا ابیا لباس ہو جس میں غیر مسلم قوم کی مشابہت ہے تو اس کے ساتھ نماز مکروہ ہے، فاسد پھر بھی نہیں ہوتی ۔ اور عمامہ نہ امام کے لئے شرط ہے، نہ مقتدی کے لئے، کپڑے کی ٹوپی ہو یا کھال کی یا کسی اور چیز کی، ہرفتم کی ٹوپی سے نماز بلاکراہت جائز ہوجاتی ہے۔ جولوگ عمامے کو امامت کے لئے شرط قرار

<sup>( 1 ) -</sup> تفصیل کے لیئے سابقہ فتو کی اور جواہر الفقہ ج: ا ص: ۹ ۳۰ تا ۳۲۴ ملاحظہ فرما کیں۔

٢٦) يبيوقلَى المشكوة ج: ١ ص: ٥٥ قال عليه السلام: ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره. رواه الترمذي (في ج: ا ص: ٨٤). وقال الطحطاوي على المراقي (في المكروهات) ص: ١٨٩ وكذا ما هو عادة أهل التكبر.

ویے بین وہ غلطی پر بین، البتہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکٹرت عمامہ زیبِ سرفر ماتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتاع میں عمامہ باندھنا اور عمامے سے نماز پڑھنا افضل اور زیادہ موجب تواب ہے،لیکن اس کے بغیر بھی نماز بلاکراہت صحیح ہوجاتی ہے۔ تواب ہے،لیکن اس کے بغیر بھی نماز بلاکراہت مسلم ہوجاتی ہے۔ اررمضان المبارک ۱۳۹۷ھ (فتوی نمبر ۲۸/۹۰۵ج)

## ایک طرف سلام نہ پھیرنے سے نماز ڈرست ہوگی یانہیں؟

سوال: - امام کے آخری قعدے میں بیٹھ کر دائیں جانب سلام پھرانے کے بعد ایک مقتدی نے اللہ اکبر کہد کر امام کولقمہ دیا، لقمے کی آواز سے امام ٹھٹھک گیا، بائیں طرف سلام نہ پھراکر کھڑ ہے ہوکر سوال کیا کہ نماز پوری نہیں ہوئی ؟ اکثر مفتد یوں نے کہا کہ نماز پوری ہوگئی،لقمہ دینے والے نے فلطی کی۔کیا بائیں طرف نہ پھرائے سے نماز تمام ہوجائے گی یا اعادہ ضروری ہے؟

جواب: - نماز کے اختیام پر دونوں طرف سلام پھیرنا اصح قول کی بناء پر واجب ہے،

(اگر چہ بعض فقہاء نے ڈوسرے سلام کوسنت بھی کہا ہے) لہٰذا صورت مسئولہ میں امام نے ترک واجب
کا ارتکاب کیا، جس کا تھکم سے ہے کہ نماز کی فرضیت تو ساقط ہوگئی لیکن وقت کے اندر اندر نماز کا اعادہ
واجب تھا، اب جبکہ وقت بھی گزر چکا اور ان مصلیوں کا اجتماع نہ رہا تو نماز کراہت کے ساتھ ہوگئی، البتۂ
امام کواس غلطی پر تو بہ و استغفار کرنا جائے۔

قال في الدر المختار: ولفظ السلام مرتين، فالثاني واجب، وفي مراقي الفلاح (في بيان حكم الواجب في الصلوة) (واعادتها بتركه عمدا) وسقوط الفرض ناقصا ان لم يسجد ولم يعد، وقال الطحطاوى تحت قوله (واعادتها بتركه عمدا) أي ما دام الوقت باقيا وكذا في السهو ان لم يسجد له وان لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم، ويكون فاسقًا اثمًا، وكذا الحكم في كل صلوة أديت مع كراهة التحريم، والمختار أن المعادة

 <sup>(</sup>١) وفي عسدة الرعاية على هامش شرح الوقاية كتاب الصلوة ج: ١ ص: ١٢٩ (طبع سعيد) وقد ذكروا أن
 السستحب أن ينصلي في قميص وازار وعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك وكذا ما اشتهر أن الموتم لو كان معتما بعمامة والامام مكتفيا على القلنسوة يكره ... الخ.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ١ ص: ٢٨ ٢٨ رضع سعيد).

بنده محمد شفيع عفاالله عنه

لتركب واجب نفل جابو والفرض سقط بالأولني. (الطحطاوي على المراقي ص:١٣٣ في فصل بيان والأرانكم الواحب)\_ الجواب صحيح

احقر محمرتفي عثماني عفي عنه 211790/17/12

(فتؤيل تمبر ١١/١٩٩ الف)

### نماز میں ثناءاور ڈرود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا غیرمؤکدہ؟

سوال: – نماز میں ثناء، وُرودشریف، وُعا وغیره کا پژهنا سنت مؤکده ہے یا غیرمؤ کده؟ جواب: – نماز میں ثناء، ؤرودشریف اوراس کے بعد کی دُعاسنن مؤ کدہ میں ہے ہے۔

لما في الدر المختار وسننها ... الثناء والتعوِّذ ... والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاءً له "وسننها" كَتحت صاحب ورمُقَارِلَكُ "إِنّ تسرك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل اسائة لو عامدًا غير مستخف ... النح يه اور يتعريف سنت مؤكده كي ب، كما يظهر من كلام الشاميّ ـ (٤٠٠١ ص:٣١٨ و٣١٩) ـ

اس کے علاوہ فقہاء جب نماز کی سنت مطلق بولتے ہیں تو اس سے مؤکدہ ہی مراد ہوتی ہے، سنن زوائد پاسنن غیرمؤ کده کوعموماً آواب ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ والتدسيجا نداعكم DITTALYTO (فتویٰ نمبر ۲۹/۶۹۳ پ)

، ١) . رطبع قبدينهني كتب خبانه). وفي بدانع الصنانع ج: ١ ص ١٩٠ وأما الذي هو عند الحروج من الصلوة فلفظ "السيلام" عنبدنا، وعند مالك والشافعي فرص، والكلام في التسليم يقع في مواضع في بيان صفته أنه فرض أم لا وفي بينان قندره .... روقنال بنعبد استطنر: ) ولنا ما روى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلبي الله عبلينه ومسلم وخلف أبي بكرَّ و عمرً وكانوا يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شماتلهم وروى عن على الله قبال كنان ونسول الله صبلتي الله عبليه وسلم يسلم تستيمتين ١٠٠ وأما الأحاديث فالأخد بما روبنا أولي، لأن عليا وابن مسعود كانا من كبار الصحابة وكانا يقومان بقربه صلى الله عليه وسلم . . . الخ. وكذا في عامة كتب الفقه الحنفي تیوہ ووٹو رے سلام سے وجوب ہے متعلق محد ٹاند کلام کے لئے مصرت والا وامت بر کاتہم کی کتاب درس تزندی ہے۔ اس ۱۹۴۲ ملاحظ فرمائیں۔ (٣٤٢) الدر المناحتار ج: ا ص:٣٥٣ - ٢٥٧ (طبع سعيد) وفي تبيين الحقائق ج: ا ص:٢٨٦ (طبع سعيد) وسبيها رفع اليدين للتحريمة 👚 والثناء والتعوّد 🛒 والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يعني بعد التشهد في القعدة الأخيرة لقوله عليه السلام: إذا صلَّى أحدكم فنيسدا بالتساء على الله تعالى تم بالصلوة ثم بالدعاء. وقال الشافعين رحمه الله: الصلوة على النبي فرض . . . ولنا أنه عليه السلام علم الأعرابي فرائص الصلوة ولم يعلمه الصلوة عبلني النبسي صبلي الله عليه وسلم. وفي شوح العناية على الهداية على هامش فتح القدير ج: ١ ص: ١٣٣١ (طبع مكتبه وشيمديمه كنولسمه وببالمسنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق المواظبة ولم يتوكها الا لعذر كالثناء والتعوّذ وتكبيرات الركوع والمسجود، وكذا في البحر الراثق ج: ١ ص ٣٠٣٠ (طبع سعيد)

#### تسمید، سورهٔ فاتحہ سے پہلے بڑھی جائے یا بعد میں؟

سوال: - تسميه، الحمد ہے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟

جواب: - ہر رکعت میں سور و فاتحہ سے پہلے بسم اللّٰہ پڑھنی چاہئے ۔ اللّٰہ اعلم اللّٰہ علی عنه الجواب سے علی عنه اللّٰہ علی عنه محمد شفیع عفی عنه محمد شفیع عفی عنه الله علی عنه الله عنه الله علی عنه عنه علی عنه الله عنه علی عنه عنه علی عنه الله علی عنه علی عنه

(فتوى نمبره ١٨٠ الف)

#### باجماعت نماز ادا کرنا سنت ہے یا واجب؟

سوال: - نماز باجماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے یا واجب؟ نیز سفر کے دوران نماز باجماعت کا اجتمام ضروری ہے بانہیں؟

جواب: - سنتِ مؤكده قريب به واجب به اورسفر مين اگر جماعت سے نماز پڑھناممكن نه جو يا جماعت سے نماز پڑھناممكن نه جو يا جماعت كے ساتھ نماز پڑھنے ك صورت مين ساتھيوں سے بچھڑنے كا خطره جو يا سوارى كى روائكى كا خطره جوتو السي صورت مين جماعت كے بغيرا كيلے نماز پڑھنا جائز ہے۔ وفي بدائع الصنائع (ج: السي صورت): وأمّا السمسافرون فالأفيضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بجماعة، لأن الأذان والاقامة من لوازم الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها والاقامة من لوازم الجماعة المستحبة والسفر لم يسقط الجماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها من المخان جماعت بى سے نماز پڑھنے كا اجتمام كرنا جا ہے۔ والتدائم من الامكان جماعت بى سے نماز پڑھنے كا اجتمام كرنا جا ہے۔

۵۸/۱۳۱۳ه (فتوی نمبر ۵۵/۵۸)

(۱) وفي غنية المتملى ص: ۳۰۲ (طبع سهيل اكيذمي لاهور) (يسمى) أي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (فيأتي بها) أي بالنسمية (في أول كل ركعة) وفي الهندية ح: ١ ص: ٣٠ (طبع رشيديه كوئنه) ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أسي ينوسف وفي النججة وعنيه الفتوى. وفي الننوير مع شرحه باب صفة الصلوة ج: ١ ص: ٩٠ (طبع سعيد) وكما تعود سمني سرًا في أول كل ركعة.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المنحتار باب الامامة ج: ١ ص: ٢٥ (طبع سعيد) (والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الموحوب الا في حمعة وعيد فشرط .... الخ. وفي رد المحتار تحت (قوله قال الزاهدي) توفيق بيس القول بالسنية والقول بالوجوب الاتي وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد يترك الجماعة، وفي النهر عن المفيد الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار باب الامامة ج ١ ص:٣٥ - ٥٥ فتسن أو تجب (الجماعة) على الرجال العقلاء البالعين الأحرار القادرين على الصلوة بالحماعة من عير حرج، فلا تجب على مريض .... وارادة سفر. وفي الشامية تحت قوله (وارادة سفر) أي واقيمت الصلوة ويخشى ان تفوته القافلة بحر، واما السفر نفسه فليس بعذر كما في القنية. يجز بمناعت كالسنت مؤكره قريب به البال ووت كم مغب محتمق تفيل ك لئے وكھئے: الدارال كام على السماعة على الله ع

### استقبال قبله شرط ہے، استقبال قبله کی نیت شرط نہیں

( نيت ِ استقبالِ قبله كي مختلف صورتوں كاتفصيلي جائز ہ اور ان كائتكم )

سوال: - زید اِستقبالِ خانه کعبه کی نیت سے نماز شروع کرتا ہے، کیا اس کی نماز ہوجائے گ یانہیں؟ علامہ شامیؒ نے تذبذب میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ان کی مندرجہ ذیل عبارت ج: اص ۳۳۲ سے راجح وصیح جواز معلوم ہوتا ہے:-

اما على القول الراجع من انه لا يشترط نيتها فلا يضوه نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط ... فما ذكره الشارح تبعًا للبحر والحلية صحيح.

اوراس كے بعدعبارت نمبر جوشرح منيه سے نقل فرمائی ہے كہ:-

ان نية القبلة وان لم تشترط لكن عدم نية الاعراض عنها شرط وعليه فهو مفرع على الراجع - عمعلوم موتا هم كدرانج قول عدم جواز كاسم، للذابراو كرم محقق مفتى به جواب عنايت فرما كرعنداللد مأجور مول -

جواب: - بیشتر فقہاء نے مسئلہ یہی لکھا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، لیکن استقبال قبلہ شرط ہے، لیکن استقبال قبلہ کی نیت ضروری نہیں، بغیر نیت استقبال ہوجائے گا، تب بھی نماز دُرست ہوگی۔خودشار جے مدیہ نے بھی بید مسئلہ ذکر کر کے اس کو سچیج قرار دیا ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں: -

وقال صاحب الهداية في التجنيس نية الكعبة ليست بشرط في الصحيح من الجواب لأن استقبال القبلة شرط فلا يشترط فيه النية كالوضوء انتهى. وهذا لأن الشروط يراعي وجودها تبعًا لا وجودها قصدًا لأنها وسائل ليست بمقصودة بالذات. (كبيرى شرح منة).

البتہ آ گے چل کرانہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر چہ استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں لیکن عہدہ نیہ الاعراض عن القبلة شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اعراض عن القبلة کی نیت کرے گا تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ علامہ شامی نے ان کا یہ قول محمل طریقے سے نقل فرمایا ہے، اس لئے تر دّ دہوتا ہے، لیکن علامہ ابراہیم صلی شارح منیہ کی عبارتیں دیکھنے کے بعدان کے قول کا جومنشاء ہم میں آتا ہے وہ یہ سکے کی چندصورتیں ہیں: -

<sup>(</sup>٢٠١) رد المحتارج: ١ ص:٣٢٥ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) غنية المتملى ص ٢١٨ (طبع سهبل اكيدمي لاهور).

ا:- اِستقبالِ قبله بھی ہواوراس کی نبیت بھی ہو، بیہ بالا تفاق ؤرست ہے۔

استقبال قبله مواور نيت كه نه موه ال صورت مين راجح قول كى بناء پر نماز ؤرست ب،
 كما مر قول شارح السمنية عن صاحب الهداية وهو الذى اختاره فى تنوير الأبصار والدر المختار ...

":- استقبالِ قبله ہواور نیت غیرِقبله کی ہو، اس معنی میں کہ وہ کعبہ کی طرف رُخ کرنے کی بجائے اور چیز کو قبلہ سمجھ کراس کا رُخ کرنا جا ہتا ہو، یہ وہ صورت ہے جس میں شارحِ منیہ نے نماز کو فاسد کہا ہے۔

كمن توجه الى الركن اليماني ناويًا الصلوة الى بيت المقدس فان نية القبلة وان لم (١) يشترط الا ان عدم نية الاعراض عنها شرط. (كبيري ص:٢٢٢)\_

اس پر قیاس کر کے انہوں نے بیمسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ:-

ان نـوى المصلّى يعنى وقت الشروع ان قبلته محراب مسجده لا تجوز صلوته لأنه علامة على جهة القبلة. (بحواله ندكوره)\_

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فسادِ صلوۃ کی صورت ہیہ ہے کہ محراب کی طرف اس خیال سے رُخ کرے کہ قبلہ بہی ہے۔ اس پر علامہ شامیؒ نے اس صورت کو بھی قیاس فرمایا ہے کہ کوئی شخص بناء کعبہ کی نیت کرے تو اس کا بھی تھم بہی ہوگا۔ لیکن مقیس علیہ پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیاس وقت ہے جب وہ عرصۂ کعبہ سے صراحۃ اعراش کرنے کی نیت کرے اور محض بناء و جدران کو قبلہ سمجھے، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہو کہ اگر یہ پھراس مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیئے جا کیں تو وہی قبلہ ہول کے اور انہی کا استقبال کیا جائے گا، تب اس کی نماز فاسد ہوگی، لیکن ظاہر ہے ایسا خیال کرنا بہت بعد ہے۔

استقبال کی نیت کرے، نہ اس سے خود بخو دنگل آئی اور وہ بید کہ کوئی شخص کسی مسامت قبلہ چیز کے استقبال کی نیت کرے، نہ اس وجہ سے کہ وہ قبلہ ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جہتے قبلہ کی علامت ہے تو استقبال کی نیت کرے، لیکن مقصد بیر نہ ہو کہ محراب، اس صورت میں نماز ہوجائے گی، مثلاً محراب کے استقبال کی نیت کرے، لیکن مقصد بیر نہ ہو کہ محراب، قبلہ ہو کہ قبلہ کی نیت نہیں ہوگی بلکہ اس کو استقبال قبلہ کی نیت نہیں ہوگی بلکہ اس کو استقبال قبلہ کی نیت نہیں ہوگی ہا۔ اس کے نماز حائز ہوگی۔

كما يفيده قول المنية ان نوى المصلّى ان قبلته محراب مسجده .... الخ. وقوله

<sup>(</sup>٢٠١) غنية المتملى ص:٣٣٣ (طبع سهيل اكيدمي الاهور).

(١) لأن علامة على جهة القبلة . . . الخـــ

ای طرح اگر کوئی شخص بناءِ کعبہ کی نیت کرے لیکن اس لئے نہیں کہ وہ قبلہ ہے، بلکہ اس لئے کہ قبلہ کی علامت ہے تو بلاشہ اس کی نماز دُرست ہوگی۔ اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کعبہ کا رُخ کرنے کی نیت کرے تو اس کی نماز دُرست ہوگی، کیونکہ اس نیت کا مفہوم عرفا یہی ہے کہ مقصود استقبال قبلہ و کعبہ ہے، اور خانۂ کعبہ کوعرف میں لفظ کعبہ ہی کے لئے بولتے ہیں، نیز اگر اس سے بناء کعبہ ہی مراد ہو تب بھی اس کے استقبال کی نیت بوجہ علامت ہونے کے ہے، نہ کہ بوجہ قبلہ ہونے ہے، جس کی دلیل ہے ہے کہ اگر بنا، کے چھر وہاں سے ہنا کر کہیں اور رکھ دیئے جا نمیں تو ہے صفی ان کا استقبال نہیں کرے گا لہٰذا اس کی نماز دُرست ہے، بال! اگر کوئی شخص ان پھروں کوقبلہ سمجھے اور ان کے اپنی جگہ سے ازالے کے بعد انہی کی طرف رُخ کرنے کا قائل ہوتو اس کی نماز دُرست نہیں ہوگی، و ھذا لا یتصور دفی مسلم۔

وسمد و المدارة المساهدة المسا

الجواب صحيح محمد عاشق البي

(فتوی نمبر ۲۲/۳۲۹ الف)

بیٹے کرنماز بڑھنے کے دوران کھڑے ہوجانا

سوال: - نماز بینه کر پڑھنے کے دوران ایک رکعت کے بعد طاقت محسوں کی تو اُب کھڑے ہوجانا دُرست ہے یانہیں؟ اور بینھے ہوئے پڑھنے میں حرج تونہیں؟

جواب: - نفلوں میں اس طرح کرن بہتر ہے، اور اگر فرض مجبور ہوئر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اور طاقت آگئی تو کھڑا ہونا فرض ہے۔
طاقت آگئی تو کھڑا ہونا فرض ہے۔
الجواب سیجے
الجواب سیجے
بندہ محمد عاشق الہی بلند شہری

(فتوي نمبر ١٣١٤/١٨١ الف)

(۱) غنية المتملى ص: ۲۲۳ (طبع سهيل اكيدمى لاهور).

<sup>(</sup>٢) وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٢٩ ولو افتتحها قاعدًا للعجز يركع ويسجد فقدر على القيام بني قائمًا عند الشيخيل . . . الخ.

## ﴿ فصل في الامامة والجماعة ﴾ (امامت اور جماعت سيمتعلق مسائل كابيان)

#### امامت کی نیت کا طریقه

سوال: - اگرکسی کوامام بنادیا جائے تو اس کوامامت کی نیت کس طرح کرنی چاہئے؟
جواب: - بس بیانیت کرلیل کہ میں ان تمام لوگوں کی امامت کر رہا ہوں جو میری اقتذاء
کریں ۔ نیت، زبان سے ہونی ضروری نہیں، دِل میں بیارادہ کرلینا کافی ہے۔ واللہ سجانہ اعلم
۱۲۱/۲۶۱۵ الف
(فتوی نمبر ۲۸/۲ الف)

#### امام کے شرعی اوصاف

سوال: - ایک امام جو تمام اوقات کی نماز پڑھاتا ہو، اس کے شرعی اوصاف کیا ہونے چاہئیں؟ کیا اس میں جسمانی اعضاء کا بھی لحاظ ہے؟ مثلاً جس شخص کا ہاتھ پیدائش طور پرمفلوج ہو، یا پیدائش جھوٹا ہواور وہ تکبیر کے وقت ہاتھ کا نول تک نہ لے جاسکتا ہو، کیا اس عذر کا شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے؟

جواب: - سب سے پہلے یہ بچھ لیج کہ اہام، بارگاہِ خدواندی میں مسلمانوں کی درخواست پیش کرنے کے لئے ایک نمائندہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے شریعت کی طرف سے اس کے پچھ مخصوص اوصاف مقرر کئے گئے ہیں، تا کہ یہ نمائندہ مسلمانوں کے شایانِ شان ان کی نمائندگی کر سکے۔ ان اوصاف مقرر کئے گئے ہیں، تا کہ یہ نمائندہ مسلمانوں کے شایانِ شان ان کی نمائندگی کر سکے۔ ان اوصاف میں سے بعض تو لازمی ہیں، اور جس شخص میں یہ اوصاف نہ پائے جاتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بعض اوصاف ایسے ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوجاتی ہے، مگر مکروہ رہتی ہے، اور بعض اوصاف ایسے ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوجاتی ہے، مگر مکروہ رہتی ہے، اور بعض اوصاف ایسے ہیں، ان کے بغیر نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، مگر بہتر یہ ہے کہ امام اس فضی کو بنایا جائے جس میں یہ اوصاف بھی موجود ہوں۔

<sup>(</sup>۱) وكَكَّ الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٠٥ (طبع سعيد) و عالمگيرية ج: ١ ص:٦٥ (طبع مكتبه رشيديه كولنه).

لازمی اوصاف جن کے بغیر مقتریوں کی نماز ہی نہیں ہوسکتی ، مندرجہ ذیل ہیں:-

ا: - امام مسلمان ہو، بالغ ہو، دیوانہ نہ ہو، نشے میں نہ ہو۔

۲:-نماز کا طریقه جانتا ہو۔

m: - نماز کی تمام شرا بط وضو وغیرہ اس نے بوری کر رکھی ہوں۔

ہم:-کسی ایسے مرض میں مبتلانہ ہو، جس کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، مثلاً مسلسل نکسیر وغیرہ (ایسے شخص کوفقہاء معذور کہتے ہیں،اییا شخص اپنے جیسے معذور کی امامت تو کرسکتا ہے،مگر تندرست لوگوں کا امام نہیں بن سکتا)۔

۵: – رُکوع اورسجدے پر قادر ہو، اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ رُکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو تندرست لوگول کی امامت نہیں کرسکتا۔

٢: - گوزگا، توتلا يا به کلا نه ہو۔

اور دُوسری قشم کے اوصاف جن کے بغیر نماز مکروہ رہتی ہے، مندرجہ ذیل ہیں:-

ا: - صالح ہو، یعنی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔

۲:- فاسد العقيده نه بو-

۳: - نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو۔

ہ: - قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کرسکتا ہو۔

۵:-کسی ایسے جسمانی عیب میں مبتلا نہ ہوجس کی وجہ سے اس کی پاکیزگی مشکوک ہوجائے، یا لوگ اس سے گھن یا اس کا استخفاف کرتے ہوں۔ اس وجہ سے نابینا، مفلوج ، ابرص وغیرہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو فقہاء نے خلاف اُولی قرار دیا ہے، لیکن بیکراہت اسی وقت ہے جب اس سے بہتر دُوسرا امام مل سکتا ہو، اگر اس سے بہتر نہل سکے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔
(منامی ج:ا ص:۵۲۳ تا ۵۲۵ تا ۵۲۵)

یہ تمام اوصاف تو قانونی انداز کے تھے، ان کے علاوہ چونکہ امام مسجد اپنے محلے کا دینی مرکز اور ایک طرح سے مربی بھی ہوتا ہے، اس لئے بہتر یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مزید اوصاف اس میں پائے جاتے ہوں:-

حاضرین میں علم دین اور تلاوت ِقرآن کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند رُتبہ ہو۔ خوش اخلاق، شریف النسب ، باوقار اور وجیہ ہو۔

<sup>(</sup>١) يتمام اوصاف رد المحتار لابن عابدين الشامي ع: اص:٥٩٢ ٢٥٥٥ (طبع التي ايم سعير) مين موجود بين.

<sup>(</sup>٢) شامي ج: ١ ص: ٥٢٠ – ٥٢٢ (طبع ايچ ايم سعيد).

صفائی ،ستھرائی ،تقوی اور طہارت کا خیال رکھتا ہو۔

مستغنی طبیعت رکھنے والا اور سیر چیٹم ہو، اور محلے کی دینی تربیت کے لئے جینے اوصاف کی ضرورت ہے، وہ اس میں یائے جاتے ہوں۔

محلے کی مساجد میں امام کا انتخاب کرتے وقت ان اوصاف کی رعایت کر بی جائے تو محلے میں ایک نہایت خوشگوار دینی ماحول بیدا ہوسکتا ہے۔ مذکورہ بالاتشری کے بعد آپ کے تمام سوالات کا جواب خود بخو د واضح ہوجا تا ہے۔ جس شخص کے ہاتھ استے جھوٹے ہوں کہ وہ کا نوں تک نہ پہنچتے ہوں تو اگر اس میں کوئی اور عیب نہیں ہے تو اس کے چچھے بلا کرا ہت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم میں کوئی اور عیب نہیں ہے تو اس کے چچھے بلا کرا ہت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم

## جس کاعلم زیادہ ہو،ایسے امام بنانا افضل ہے

سوال: – ایک مسجد میں دو اُستاذ بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ایک اُستاذ مقامی ہیں، جو کہ عالم، قاری اور حافظ بھی ہیں۔ مقامی اُستاذ صرف بچیوں کو پڑھاتے ہیں، وُوسرے غیرمقامی ہیں جو کہ عالم، قاری اور حافظ بھی ہیں۔ مقامی اُستاذ صرف بچیوں کو پڑھاتے ہیں، جبکہ نمازیں اور جمعہ کی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، جبکہ نمازیں اور جمعہ کی نماز مقامی اُستاذ پڑھاتے ہیں۔ ان دونوں میں ہے نماز اور جمعہ پڑھانے کا کون زیادہ مستحق ہے؟ اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے۔

جواب: - ان دونوں میں ہے جن کاعلم زیادہ ہو، خاص طور سے نماز کے مسائل ہے جو صاحب زیادہ واقف ہوں اور جن کے علم و تقوی پرلوگ زیادہ اعتماد کرتے ہوں، ان کو امام بنانا زیادہ اسلام دیارہ واقف ہوں اور جن کے علم و تقوی پرلوگ زیادہ اعتماد کرتے ہوں، ان کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، ویسے جائز دونوں کی امامت ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم میں ہمتر ہے، ویسے جائز دونوں کی امامت ہے۔ (فتوی نمبر ۱۳۹۸،۲۸۱۵)

## شرعی مسئلے کو نہ ماننے والے کی امامت کا حکم

سوال: - زیدکسی جامع مسجد میں امام ہے، اس میں مندرجہ ذیل عیوب موجود ہیں: -ا: - جملہ مقتدی اس سے ناراض ہیں، ناراضگی دُنیوی کاموں پر ہے، سوائے متو تی کے جو کہ اس

<sup>(</sup>١) بيفتوي "البلاغ" كشاره صفر ١٣٨٧ ه الا الياشيا جد

<sup>(</sup>٢) وقي الدر المختار (باب الامامة ج: ١ ص:٥٥٤) والاحق بالامامة تقديما بل نصبا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفسادا بشرط اجتنباب للفواحش الظاهرة ... ثم الأورع ... الخ. وفي الهندية (الباب الخامس في الامامة المصل الثاني ج: ١ ص:٨٣) الأولى بالامامة أعلمهم بأحكام الصلوة هكذا في المضمرات، وهو الظاهر هكذا في البحر الرائق هذا اذا علم من القراءة ... قدر ما تقوم به سنة القراءة ولم يطعن في دينه.

ہے مجبور ہے، اس ناراضگی کی وجہ ہے محلے کے لوگوں نے اسے لاٹھی بھی ماری، پھربھی وہ پیش امام ہے۔ ۲:- مقتذیوں پر بہتان اور ان کے عیوب کو افشاء کرنا اس پیش امام کی عاوت ہے۔ ۳:- غرور ہے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اگر نماز میں کوئی خلل واقع ہو، خودنہیں جانتا، اور اگر مقتدی

س: - غرور ہے اتنا کھرا ہوا ہے کہ اگر نماز میں کوئی خلل واقع ہو، خودنہیں جانتا، اور اگر مقتدی کسی صاحب علم سے مسکلہ تحقیق کر کے بتا کیں تو ان کی باتوں کونہیں مانتا، علماء کوغلط کہتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ایسا امام امامت کاحق دار ہے یا اس کومسجد سے نکال دیں؟

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات ؤرست ہیں، یعنی امام خود عالم نہیں ہے اور علماء کے بتائے ہوئے مسئلے کو مانتانہیں اور مسلمانوں پر بہتان لگا تا ہے تو اسے مقتدیوں کی امامت ہے الگ ہوجانا چاہئے، کیونکہ حدیث میں ایسے شخص کی امامت پر اصرار کرنے پر وعید آئی ہے۔ اگر وہ خود مستعفی نہ ہوتو متو تی مسجد کوبھی اختیار ہے کہ وہ اسے معزول کردے۔

واللہ سبحانہ اعلم والدہ معزول کردے۔

(فتوی نمبر ۲۵/۱۷۵ ج)

## بدکردارشخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - ا: - ایک شخص جو پیچی خفید اور اندرونی کوششول کے ذریعے ہے محکمہ اوقاف کوجل دے کر ایک جامع مسجد میں خطیب اور انام کا عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ۲: - اس شخص کو جس نے خود کومصنوعی طور پر عالم اور قاری مشہور کررکھا ہے، مسجد میں کم و بیش ایک سال کا عرصہ انامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں متعدد نمازیوں کو اس شخص کی وخطابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں متعدد نمازیوں کو اس شخص کی اس شخص کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ نے پر مجبور ہوئی اور دُور دُور جاکر بین وجہ ایک کثیر تعداد نمازیوں کی اس شخص کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ نے پر مجبور ہوئی اور دُور دُور جاکر فریضہ نماز اور کو کی زحمت اُٹھا رہی ہے۔ سن اور لوگوں کو غلط مسائل اور فوے دیتا ہے۔ عاصلیاں کرتا ہے اور ارکانِ نماز پوری طرح ادا نہیں کرتا اور لوگوں کو غلط مسائل اور فوے دیتا ہے۔ سنجدہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں، اور بعض با تیں ایس کہی جاتی ہیں کہاگر ان کی تحقیق کرلی جائے تو اس شخص کا بدکردار ہونا عاصت میں شدید موجود ہیں، اور بعض کا بدکردار ہونا عاصت میں شدید

على قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤ لاء فيؤ دي الى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثير ا للأجر.

<sup>(</sup>١) وفيى الدر السختارج: ١ص: ٥٥٩ (طبع سعيد) (ولو أم قومًا وهم له كارهون ان) الكراهة لفساد فيه أو الأنهم أحق بالامامة منه كره له ذلك تحريمًا لحديث أبي داؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون." وفيه أيضًا ج: ١ص: ٥٥٥ والأحق بالامامة تقديما بل نصبا مجمع الأنهر الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة. وفي البحر الرائق ج: ١ص: ٣٢٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئته) واما الكراهة فمبينة

قسم کا انتشار ہرپا کردیا ہے اور غلط باتوں کے ذریعہ آپس میں لڑادیتا ہے۔ ۲: -یے خص محکمۂ اوقاف کے افسران سے خفیہ ربط و تعلق رکھتا ہے اور ناجائز الڑات استعمال کر کے مسجد بذکورہ کے ایک مؤڈن کو جو حافظ و عالم سے، مختلف قسم کے غلط الزامات لگا کر اور سازش و شرارت کر کے علیحدہ کرواچکا ہے۔ 2: -اب صورت حال ہے ہے کہ اس مسجد کے نمازی ہخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں، اور اس شخص سے خلاصی پانے کے لئے انہوں نے کچھ تحقیقات کی میں اور جن جن مساجد میں اس نے ملازمت کی جب، وہاں جاکر دریافت حال کیا تو معلوم ہوا کہ بیٹخص شدید قسم کا بدکردار، اوباش، مضد، بددیانت اور ہے علم ہے، اور وہاں سے شدید نفرت کے ساتھ نکالا جاچکا ہے، اور یہ ایک مسجد سے ڈوسری مسجد بھاگ ہے، اور وہال کوئی شخص بھی ایسانہیں ملا جو اس کے لئے کلمہ ذخیر کہہ سکتا ہو، مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ غیر شاوی شدہ ہے اور وہال ہوئی شخص بھی ایسانہیں ملا جو اس کے لئے کلمہ ذخیر کہہ سکتا ہو، مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ غیر شاوی شدہ ہے اور وہال ہوئی شخص بھی ایسانہیں ملا جو اس کے لئے کلمہ ذخیر کہہ سکتا ہو، مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ غیر شاوی شدہ ہے اور اپنے ساتھ ایسے دوستوں کو رکھتا ہے جس سے ماحول مگدر ہورہا ہے، مندرجہ بالا

جواب: - امام کسی ایسے شخص کو بنانا چاہئے جو سیح العقیدہ، متقی، پر بیزگار اور ضروری دین مسائل سے کما حقد باخبر بور نیز قراءت سیح کرتا ہو، اور کم از کم نماز کے مسائل سے بچری طرح باخبر ہو۔ لہذا سوال میں جو با تیں لکھی گئی ہیں اگر وہ دُرست ہیں تو ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اسے معزول کرکے کسی ایسے شخص کو امام بنانا چاہئے جس میں مذکورہ شرائط پائی جاتی ہوں، البتہ جب تک سی دُوسرے امام کا انتظام نہ ہواس وقت تک ان کے پیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جو نمازیں اس طرح پڑھی جا ئمیں گی وہ ہوجا ئمیں گی۔

والقد ہجاند اعلم

ار۱۳۹۲/۱۴ه (فتوی تمبر ۱۳۵۶ ۲۵ و)

#### کسی ناجائز فعل ہے منع کرنے بیدا مامت سے معزول کرنا سوال: - عرض بیہ ہے کہ سائل امام معجد موضع بٹ تھانہ شیر دان صنع ایبٹ آباد کی جدی طور

سوال: - عرس پیه ہے ایہ سامل امام مسجد موتی بٹ تھاند سیروان کی ایبٹ ابادی جدی طور سے پیشت در پیشت ۲۱۵ سال ہے دیبہ مذکور میں امامت چلی آر ہی ہے، اور اب سائل امامت و خطابت

<sup>(1)</sup> وفي الدر المختارج: الص. 20 (طبع ابج ابم سعيد) والأحق بالامامة تقديما بل بصبا مجمع الأبهر (الأعلم بأحكام الصالوة) فقط صحة وفساذا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة .... (ثم الأحسن تلاوة) وتجويذا وللقراءة ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات والتقوى اتقاء المحرمات. وفي الشامية تحته رقوله بأحكام الصلوة فقط) أي وان كان غير متبحر في بقية العنود ... رقوله بشرط اجتنابه .... الخ) .... الأعلم بالسنة أولى الاأن يطعن عليه في دينه الأن النباس لا يترغبون في الاقتداء به وفي البحر الرائق ج: الص: ٣٢٨ وأما الكراهة فمبينة على قلة رغبة الناس في الاقتداء بهؤلاء فيؤدي الى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجر

رم، وقبي البدر الممختار ج ١ ص: ٥٥٩ رطع ايج ايم سعيد، رولو أم قرما وهم له كارهون ان، الكراهة رلفساد فيه
 ... كره، له ذلك تحريمًا. وفيه أيضا ج: ١ ص: ٥٥٩ و ٥٢٠ ويكره امامة عبد .... وفاسق . .. الخ.

کے فرائض سرانجام دے رہاہے۔

سائل متندعالم دین فارغ انتحصیل از مدرسة علیم القرآن راولینڈی ہے۔ مؤرخد ۱۹۸۳ مالو و بہد مذکورہ کے زرین وغیرہ مسجد شریف کا جزیر (بجلی) بدون اجازت سینہ زوری ہے اپنے مال و دولت کے نشے میں اپنے عبدالسار کی شادی میں لے گئے تھے۔ ان کے اس فعل مجرمانہ پر میں نے بحثیت امام کے ان کوآگاہ کیا، اور خدا کا خوف دِلایا، کیونکہ جزیر بجلی مسجد شریف کی ملکیت کا استعمال ان لوگوں نے ناچ گانے والی عورتوں کے تماشے پرصرف کیا۔ ان ملزموں کو ان کے اس فعل سے باز رکھنے کے لئے جب میں نے وعظ وقعیحت کی تو اُلٹا انہوں نے میر ہے گھر پر پھراؤ کیا، گائی گلوچ کی اور مجھ پر حملہ آور ہوئے، اور مجھے امامت سے برطرف کردیا۔ ملزموں نے جبھے امامت سے اس لئے برطرف کردیا۔ ملزموں نے آئیس مسجد شریف کی ملکیت جزیر برطرف کر یا ہے کہ میں استعمال کرنے سے کیوں منع کیا، اور اس منع کرنے پر ان کی تو ہین ہوئی، لبذا اس کی سزا میہ کہ مجد شریف کی امامت سے جھے برطرف کردیا گیا۔ لبذا آپ بحثیت مفتی وشرقی جج ہونے کے فیصلہ صادر فرماد س کہ سائل بیاں امامت و خطابت کا اہل وحق دار ہے یا نہیں؟

ا:- سائل بفضله تعالی متند عالم ہے۔

۲:- باشرع ہے، صاحب اولاد ہے، چھ بچوں کا باپ ہے، کی قشم کا کوئی عیب شرعی نہیں ہے۔ جو اب: - اگر واقعات مندرجہ سوال دُرست ہیں اور سائل میں کوئی شرعی نقص نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز بلاشبہ ہوجاتی ہے، اور ایک بُری بات ہے منع کرنے کی بنا، پر ان کومعز ول کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ جہاں تک معز ولی کے شرعاً معتبر ہونے کا تعلق ہے وہ یہ جانے پرموقوف ہے کہ شرا لَطِ ملازمت کیا خصیں؟

۲۰۵/۸/۵ هر ۴۸۰/۱۳۸ ه (فتوی نمبر ۳۸/۱۳۸۴ د)

## جس امام سے مقتدی راضی نہ ہوں ، اس کی امامت کا حکم

سوال: - ایک صاحب گزشته پندرہ سال سے ایک مسجد میں امامت کراتے ہیں، مگر علمی قابلیت کے مالک نہیں، جمعہ کی تقریر کے لئے دُوسرے مولا ناصاحب آتے ہیں جومتند عالم ہیں۔ قراءۃ بھی تجوید کے مطابق ہے، لیکن یہ فقط تقریر کرتے ہیں اور نمازِ جمعہ پیش امام مسجد پڑھاتے ہیں، جبکہ لوگوں کی خواہش ہے کہ مقرِر ہی نمازِ جمعہ پڑھا تیں، لیکن ندکورہ امام اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیے کہ میرا دیے کہ مقرِر ہی نمازِ جمعہ پڑھا تیں، جبکہ خطیب صاحب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا

مقصدان کی جگہ پر قبضہ کرنانہیں۔ کئی لوگ مذکورہ امام کے پیچھے کئی وجوہ سے نمازنہیں پڑھتے:
۱:- امام صاحب قرآن وحدیث کاعلم نہیں رکھتے۔ ۳:- قراء ق قرآن مجبول ہے۔ ۳:- خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ ۳:- وراسی بات بھی خلاف طبع ہوجائے تو فخش گالیاں دیتے ہیں۔ ۵:- لوگ ان کے طرزعمل پر انہیں غور کرنے کو کہتے ہیں تو وہ لوگوں کونماز پڑھنے سے منع فرمادیتے ہیں۔ لہٰذا ان کی اقتداء صبحے سے منبین ؟

جواب: - صورت مسئولہ میں جبکہ مقدی ان امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے خوش نہیں ہیں اور ان سے زیادہ علم رکھنے والا امام موجود ہے تو ان امام صاحب کا اپنی امامت پر اصرار کرنا مکروہ تحریک ہیں جو لوگ ندکورہ وجوہات کی بناء پر ان کے بیچھے نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں اسلیے نماز پڑھتے ہوں وہ بھی غلطی پر ہیں، انہیں چاہئے کہ ان کی جگہ افضل امام کو مقرر کرنے کی کوشش فتنہ بر پا کئے بغیر جاری رکھیں اور جب تک و وسرے امام کا انتظام نہ ہوائی وقت تک انہی امام صاحب کے بیچھے نماز پڑھنا کے بیچھے نماز پڑھنا کے بیچھے نماز پڑھنا ہوجائے گی، اور ان کے بیچھے نماز پڑھنا اسلیے پڑھنے سے بہتر ہے۔

في الدر المسختار: ولو أم قوما وهم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق (١) بالامامة منه كره له ذلك تحريمًا (ع:اص:٣٤٦)-

## علمائے دیوبند کے عقائد سے جزوی اختلاف رکھنے والے ایک امام کی امامت سے متعلق تفصیلی فتو کی

( ژوب بلوچتان کے آپنے ملائے کرام اپنے ایک مقامی امام کے عقا کد اور نماز میں اس کی اقتداء سے متعلق تناز سے کے تصفیے کے لئے حضرت مولا نامفتی محد تقی عثانی صاحب دامت برکاتیم کے پاس آئے تھے، حضرت والا دامت برکاتیم نے فریقین کو ایک متفقد استفتاء مرتب کرنے کی بدایت فرمائی جس کا حضرت والا

ر ١) الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩ (طبع ايچ ايم سعيد) وفي البحر الرائق ج: ١ ص:٣٨٦ وأما الكراهة فمبنية على قلة رغبة الناس في الاقتد ، بهؤلاء فيؤ دي الى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرا للأجر.

<sup>(</sup>٢) فتاوي شامية ج: ١ ص: ٣٢ ١ (طبع ايج ايم سعيد).

(فتوی نمبر ۱۱۱۰۳)

دامت برکاتهم نے تفصیلی جواب تحریر فرمایا، اور اس سے پہلے ریکارؤ میں وضاحت اور یا دواشت کے لئے ایک تحریر بھی مرتب فرمائی، ریکارڈ سے یہ وضاحتی تحریر، اس کے بعد فریقین کا متفقہ استفتاء اور حضرت والا دامت برکاتهم کی جانب سے اس کا جواب درج ذیل ہے۔ حضرت والا دامت برکاتهم کے اس جواب پربعض حضرات کی طرف سے دوبارہ استفتاء کیا گیا وہ استفتاء اور اس کا جواب بھی آخر میں درج ہے۔) (محمد زبیر عفی عنه)

#### حضرت والا دامت بركاتهم كي وضاحتي تحرير

احقر محمر تقی عثمانی عفی عند۔ عرض گزار ہے کہ علاقہ ژوب بلوچستان کے دوفریق احقر کے پاس اپنے ایک تنازع کے سلسلے میں تحکیم کے لئے تشریف لائے۔ ان میں سے ایک فریق مولا نامحمہ شیرانی صاحب اپنے چند رفقاء کے ہمراہ پہلے تشریف لائے، پھر دُوسرا فریق یعنی مولا ناصبخت اللہ صاحب اپنے چند رفقاء کے ہمراہ اگلے روز تشریف لائے۔ دونوں نے احقر سے الگ بھی ہاتیں کیس صاحب اپنے چند رفقاء کے ہمراہ اگلے روز تشریف لائے۔ دونوں نے احقر سے الگ بھی ہاتیں کیس اور اجتماعی طور پر بھی، دونوں کی خواہش بیضی کہ احقر ان کے درمیان عکم بن کران کے تناز سے کہ فیصلہ کرے، لیکن چونکہ احقر کے لئے واقعات کی چھان بین اور تفقیش ممکن نہیں تھی، اس لئے احقر نے تحکیم سے معذوری ظاہر کی، اور بیوش کیا کہ اگر دونوں فریق کوئی متفقہ استفتاء مرتب فر مالیس تو احقر اس بجواب لکھ کردیدے گا۔

تنازعه اس بات پرتھا کہ مولا ناصغت اللہ صاحب اپنے عقائد ونظریات کے لحاظ ہے مستحق امامت ہیں یانہیں؟ اس لئے احقر نے تجویز پیش کی کہ ان کے متنازعہ عقائد لکھ کر متفقہ طور پر استفتاء کر لیا جائے ، اس پر مولا نا شیرانی صاحب کو اعتراض بیرتھا کہ اس وقت مولا ناصغت اللہ صاحب جو عقائد و نظریات لکھ کر دیں گے وہ ان کے ان حقیقی عقائد و نظریات سے بہت کم اور آخف بول گے جو وہ علاقے میں بیان کرتے رہتے ہیں ، اس لئے استفتاء ہے صحح صورت حال واضح نہیں ہوگی ۔ لیکن بالآخر انہوں نے اس شرط پر متفقہ استفتاء مرتب کرنے کو قبول کر لیا کہ وہ کم ہے کم اُمور جن کا انہوں نے اعتراف کیا ہو، اس استفتاء میں درج کئے جائیں گے ، اور دُوسرے اُمور چونکہ متفقہ استفتاء میں درج نہیں کیا جارہا، ان کے بارے میں ہم اپنا حق استفتاء اللہ محفوظ کرد ہے ۔ رکھیں گے ، عد متفقہ استفتاء مرتب کیا گیا اور اس پر دونوں فریقوں نے وستحظ کرد ہے ۔ رکھیں گے ، چنا نچہ اس کے بعد متفقہ استفتاء مرتب کیا گیا اور اس پر دونوں فریقوں نے وستحظ کرد ہے ۔ رکھیں گے ۔ چنا نچہ اس کے بعد متفقہ استفتاء مرتب کیا گیا اور اس پر دونوں فریقوں نے دستحظ کرد ہے ۔ رکھیں گے ، چا ہوں اس ترجہ کیا گیا اور اس پر دونوں فریقوں نے دستحظ کرد ہے ۔ احتراح کہ تو کہ اس کے اس کے بعد متفقہ استفتاء مرتب کیا گیا اور اس پر دونوں فریقوں نے دستحظ کرد ہے ۔ احتراح کہ کا جواب اس تحریر کے ساتھ منسلک ہے ۔ احتراح کہ کا رہوا ہاں علی عنہ میں ہم اینا حق عثانی عفی عنہ ہو کیا ہوں اس کے دور کے ساتھ منسلک ہے ۔ احتراح کہ کا رہوا ہاں کے رہوں کو رہوں کیں کا دور اس کی کا رہوا ہاں کے رہوں کیا گیا کہ کو رہوں کے ساتھ منسلک ہے ۔ احتراک کا دور کا دور کا دور کی ساتھ منسلک ہے ۔ احتراک کا دور کر اس کا کہ کو رہوں کیا کہ کو رہوں کا دور کیا کہ کو رہوں کیا کہ کو رہوں کی دور کے ساتھ منسلک ہے ۔ احتراک کیا کو رہوں کو رہوں کیا گیا کہ کو رہوں کیا گیا کہ کو رہوں کے ساتھ منسلک ہے ۔ احتراک کیا کو رہوں کیا کو رہوں کیا کو رہوں کیا کو رہوں کیا کیا کو رہوں کو رہوں کیا کو رہوں کیا کو رہوں کیا

#### فریقین کی طرف سے پیش کیا گیا استفتاء اور اس کا جواب

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکے میں کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کے عقائد کے بارے میں یہ تنازعہ ہے کہ ان کے عقائد جمہور اہل سنت والجماعت بالحضوص مسلک علمائے دیو بند کے مطابق ہیں یا نہیں؟ نیز ان کے عقائد کے پیش نظر انہیں امام بنانا شرعاً وُرست ہے یا نہیں؟ اور جونمازیں ان کے بیچھے ادا کی گئیں ان کا کیا تھم ہے؟ چنانچہ ان صاحب سے ان کے عقائد کے سلسلے میں پچھ وال کے جن کا جواب انہوں نے تحریری شکل میں دیا ہے۔

آپ ان جوابات کا بغور مطالعہ فرما کریہ تحریر فرما ئیں کہ مسلک علمائے دیو بند کے مطابق ہے جوابات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور ندکورہ صاحب کی امامت کے بارے میں، نٹرعی استفتاء کے ساتھ سات ورق میں منسلک ہیں۔

جواب: - استفتاء کے ساتھ منسلک مولا ناصبخت اللہ صاحب کے لکھے ہوئے چودہ سوالات کے جوابات کا احقر نے بغور مطالعہ کیا، اور بعض اُ مور میں مولا نا موصوف سے زبانی وضاحتیں بھی طلب کیس، ان میں سے بعض اُ مور میں بعض جوابات واضح طور پر علائے دیو بند کے مسلک کے مطابق ہیں، مثلاً اوقاتِ مکروہہ ومنہیہ میں تحیۃ المسجد کا ممنوع ہونا، یا سوال نمبر لا کے جواب میں وُعا کے وقت فی الجملہ رفع یدین کوموافق سنت کہنا، لیکن بعض جوابات مجمل ہیں، مثلاً شخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی اور علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں انہوں نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ جن مسائل میں علائے دیو بند کو ان علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں انہوں نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ جن مسائل میں علائے دیو بند کو ان حضرات سے اختلاف ہے ان مسائل میں مولا نا موصوف کا موقف کیا ہے؟ نیز سوال نمبر ہم کے جواب میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ تین دن کے بعد میت کے گھر جاکر تعزیت کرنے کومولا نا موصوف علی الاطلاق بدعت و ناجائز کہتے ہیں باس کی کسی خاص ہیئت کو؟

کنیکن مولانا موصوف کے جوابات میں چار اُمورالیے ہیں جوصراحۃ علائے دیو بند کے مسلک کے خلاف ہیں ،اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

ا: - مولانا نے حدیثِ مبارک: "لا تشد الر حال الّا الّی ثلاثة مساجد" کی اس تشریح کی طرف اپنا رُ جحان ظاہر کیا ہے جو علامہ ابنِ تیمیہ سے منقول ہے، چنانچہ وہ زیارتِ قبور کے لئے سفر کو حدیثِ مذکور کی نہی میں شامل سمجھتے ہیں یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس کی حدیثِ مذکور کی نہی میں شامل سمجھتے ہیں یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس کی

<sup>(</sup>٢٠١) امام صاحب کی طرف ہے اہلِ عناقہ کو اپنے عقا کہ ہے متعلق دیئے گئے ان وضاحتی جوابات کی تحریر ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، تاہم آ گے حضرت والا دامت برکاتہم کی طرف ہے دیئے گئے فتو ٹی میں چونکہ ان کے عقا کد کا جائز دلیا گیا ہے للبذا اس سے امام صاحب کے عقا کد بھی واضح ہوجاتے ہیں۔ (محدز پیرعفی عنہ )

زیارت کی نیت سے سفر کرنے کو بھی وُرست نہیں سبھے ، بلکہ ان کے نزدیک سفر کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت ہونا جا ہے اور ضمنا روضۂ اقدس کی زیارت بھی ہوجائے تو مضا گقہ نہیں۔ انہوں نے احقر سے زبانی یہ بیان کیا کہ اب تک مجھے چونکہ کوئی نقلی دلیل زیارت روضۂ اقدس کے استخباب کی نہیں ملی ، اس لئے میراعمل یہ ہے کہ میں نے مسجد نبوی کے قصد سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر روضۂ اقدس کی زیارت بھی ہوگئی ، اور آئندہ بھی ایسا ہی ارادہ ۔۔۔

مولانا کا بینظریه علمائے دیوبند کے مسلک کے صراحة مخالف ہے، اس بارے میں بہت ی تحریریں موجود ہیں، لیکن خاص طور ہے ''السمھند علی السمفند'' جوحضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کی مرتب فرمودہ کتاب ہے، اور جس پر اس وقت کے تمام اکا برعلمائے دیوبند کے دستخط ہیں، اس کی عبارت یہ ہے کہ:

'' ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارتِ قبرِسیّد المرسلین صلی اللّه علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی قربت اور نہایت نواب اور سببِ حصول نصیب ہے، اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبر کہ کی بھی نیت کرے، پھر جب و ہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت ہوجائے گی ....۔

رہا وہابیہ کا بیہ کہنا کہ مدینہ منوّرہ کی جانب سفر کرنے والے کوصرف مسجد نبوی کی نیت کرنی چاہئے اور اس قول پر حدیث کو دلیل لا نا کہ کجاوے نہ کسے جاویں مگر تین مسجدوں کی جانب،سو بیقول مردود ہے ....الخے''

۲:- ای طرح مولانا نے اپنے جواب میں تعویذ کی ہر شم کو کم از کم مکروہ بتایا ہے۔ جہال تک ایسے تعویذات کا تعلق ہے جن میں استمداد بغیر اللہ ہو یا جو غیر معلوم المعنی ہوں تو ان کے حرام ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ، لیکن جن نقوش اور ہندسوں کے معنی معلوم ہوں انہیں حرام کہنا، یا آیات قرآنی اور اسائے حسیٰ کے ذریعے تعویذ کو مکروہ قرار دینا علمائے دیو بند کے مسلک کے خلاف ہے، جس کی تصریحات علمائے دیو بند کے قاوی میں موجود ہیں، مثلاً ملاحظہ ہو قاوی رشید ہے صفحہ ، ۱۸۲، وعزیز الفتاوی میں کے دا میں ۱۵۲، معرب الفتاوی میں موجود ہیں، مثلاً ملاحظہ ہو قاوی رشید ہے صفحہ ، ۱۸۲، وعزیز الفتاوی حین اللہ کے دیو بند کا عمل بھی اس پر رہا ہے اور حکیم الاُمت حضرت مولانا اشرف علی خوات کی ایک مسئل کی ایک مسئل کا کو کر دہ کہنا مسئل کو کمروہ کہنا مسئل علمائے دیو بند کے بالکل خلاف ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ''تفسیلی دائل کے لئے دری فیل کتب اوطاقر ماکمیں. ایسو داؤد ج:۲ ص:۱۸۲، مشکو قالمصابیح ج:۲ ص:۳۸۸ (طبع قدیمی کتب خاند)، شامیة ج:۲ ص:۳۲۳ (طبع ایچ ایه سعید)، و تکملة فتح الملهم ج: ۴ ص:۴۱۷.

"" - فرض نمازوں کے بعد بہ بیئت اجماعی ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما نگنے کا استجاب کتب فقہ بیں مصرح ہے، اور اگر اسے مستحب سمجھ کر اس پرعمل کیا جائے تو علمائے دیوبند کے مسلک کے مطابق دُرست ہے، لیکن مولانا نے اپنے جواب نمبرا میں جس شدّت اور عموم کے ساتھ اس پر نکیر کی ہے اور اسے بدعت اور واجب الترک بتایا ہے، وہ علمائے دیوبند کے مسلک کے خلاف ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کا ایک پورا رسالہ ای موضوع پر ہے، اس میں وہ حدیث و فقہ کے مفصل دلائل بیان کرنے کے بعد فرمائے میں:-

''یر روایاتِ فتہیہ ہیں جن سے صراحۃ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتری سب مل کر وُعا ما کلیں اور وُعا سے فارغ ہوکر ہاتھ منہ پر پھیریں۔''
اور حفزت مولانا ظفر احمد ش فی نے اعلاء اسنن میں اس مسلے پر ہیں صفحات میں بحث کی ہے، اور آخر میں لکھا ہے: فشیت اُن المدعاء مستحب بعد کل صلاۃ مکتوبۃ متصلا بھا بوفع المیدین کما ھو شائع فی دیارنا و دیار المسلمین قاطبۃ ۔ (املا، السنن تن تا ص:۲۱۲،۲۱۱)۔ ای طرح حضرت مولانا سیّد محمد یوسف بنوری نے معاف السنن میں اس مسلے پر مفصل بحث کرنے کے بعد لکھا ہے: فیلندہ وما شاکلھا من الروایات فی الباب تکاد تکفی حجۃ لما اعتادہ الناس فی البلاد من الدعوات الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا الاجتماعیۃ دبر الصلوات ولذا ذکرہ فقھاؤنا أیضا کما فی نور الایضاح ۔ (معارف السنن تن تا اللہ میں موثوت نمیں موثوت نمیں کی نقل اس کے مقابلہ میں موثوت نمیں کے مقابلہ کے دو الیہ میں موثوت نمیں کی نور الایسا کے دو الیہ میں موثوت نمیں کی نور الایسا کیا میں میں کیا ہوت کیا ہوت کے مطلب کیا ہوت کیا ہوت کے مطلب کیا ہوت کی کو کو اللہ ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوتہ کے مسلک میں فرائفن کے بعد دُ عامع رفع الیہ میں میں کو کیا ہوت کو کو کو کیا ہوت کیا ہوت

۳: - مولانا نے نماز کی نیت کے تلفظ کو بھی بدعت قرار دیا ہے، حالانکہ اگر احضار نیت کے خیال سے اس کو سنت نبوی یا واجب تھے بغیر تلفظ نیت کیا جائے تو وہ علائے دیو بند کے نزویک بدعت نہیں ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی قدس سر فرقح ریفر ماتے ہیں: واباحہ بعض لما فیہ من تحقیق عسمل القلب وقطع الوسوسة، وما روی عن عمر آنه أدب من فعله فهو محمول علی آنه انما زجر من جهر به. (فأما المخافتة به) فلا باس بها فمن قال من مشائخنا: ان التلفظ بالنية سنة لم یود بها سنة النبی صلی الله علیه وسلم بل سنة المشائخ لاختلاف الزمان و کثرة الشواغل علی

 <sup>(</sup>۲) اعلاء السنس باب الانتحراف بعد السلام و كيفيته، وسنية الدعاء والذكر بعد الصلوة. ج:٣ ص:١٦٤ (طبع
ادارة القرآن كواچي).

(1) القلوب .... الغ- (اعلاء السنن ج:٢ ص:١٣١٧)-

بہر کیف! مٰدکورہ حیار مسائل میں مولا ناصبخت اللّٰہ صاحب نے اپنا جوموقف بیان فر مایا ہے وہ علمائے دیو بند کے موقف سے مختلف ہے، اور مجموعی طور پر بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا موصوف، علائے دیوبند کے مسلک کے کلی طور پر یا بندنہیں ہیں بلکہ بعض مسائل میں ان کی اپنی تحقیقات ہیں جو زياده تر علامه ابن تيمية اور علامه ابن قيم كى تحقيقات پر مبنى ہيں۔لہذا جس مقام پر مقتدى حضرات علمائے دیو بند ہے وابستہ ہوں وہاں ایسے شخص کوامام مقرّر کرنا جا ہے جو کلی طور پر علمائے دیو بند کے مسلک کا قائل ہو، اور اگر وہاں کوئی ایباشخص امامت کے لئے موجود ہوتو ایسے مقام پرمولانا موصوف مستحق ا مامت نہیں، تا ہم جونمازیں ان کے پیچھے پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں، ھاذا ما عندی! والثدسجا نبداعكم

211/4.4/A/14 (فتؤی نمبر ۱۲۹۱/۱۳۹ د)

#### ندکورہ جواب کے چنداُ مور کی مزید وضاحت کے لئے وُ وسرا استفتاءاور اس کا جواب سوال: - حضرت علامه محمرتقی عثانی صاحب

السلام عليكم! كزارش كى جاتى ہے كه جناب والانے جو حكم دربارہ فيصله بين الفريقين ليعنى مولوی محد خان و رفقاؤہ وصبغت الله و رفقاؤہ دیا تھا، اس میں آپ نے بیر تحریر فرمایا ہے کہ:''جہاں پر مقتدی حضرات علمائے دیو بند ہے وابستہ ہوں وہاں ایسے شخص کو مقرّ رکرنا چاہئے جو کلی طور پر علمائے دیو بند کے مسلک کا قائل ہو، اور وہاں کوئی ایسا شخص امامت کے لئے موجود ہوتو ایسے مقام پرمولانا موصوف مستحق امامت نہیں ہیں۔''

اس میں سخت اجمال ہے، کیونکہ اس کا پیمطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ اس وجہ سے مستحق نہیں کہ دائر ؤ اسلام میں نہیں ، اور بیاحتمال بھی رکھتا ہے کہ اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے۔ پھرسوال پيدا ہوگا كہان مذكورہ في الفتو ئي حارمسائل كا قائل كيا اہلِ سنت والجماعت ميں نہيں رہتا؟

اور بیدامکان بھی رکھتا ہے کہ ان مسائل والامتبعِ مذہب ِحنفی نہیں سمجھا جاتا تو کچر بیہ شبہ پیدا ہوگا

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن ج:۲ ص:۱۳۹ (طبع ادارة القرآن كراچي) ال منظ ہے متعلق مزید تفصیلی دلائل کے لئے د کیھئے: المدر المعحتار مع ر ۵ الـــمـــحتـــار ج:ا ص:۱۵ (طبع ويچ ايم سعيد )، اور فياوي عالمگيريه ج:ا ص:۲۵ (طبع مكتبه رشيديه، كوئنه ) اور فياوي دار العلوم ويو بند

کہ آیا ہذاہب اربعہ جوسب اہل سنت والجماعت ہیں ان کی ایک دُوسرے کے پیچھے نمازیں سیجے نہیں، فاسد ہیں؟ حالانکہ یہ کہنا کتنے خراب نتائج پیدا کرے گا، بہرحال بیا جمال محتاج ازالہ ہے۔ واضح کر کے مطمئن فرمایا جائے، کیونکہ جب موصوف مسحق امامت نہیں ہے تو پھرکوئی بھی کہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ جانے گا بلکہ نہ اس سے تعلیم حاصل کرے گا، نہ اس کے وعظ ونصیحت کو کوئی سننے کو تیار ہوگا۔ حاصل یہ کہ اس پر اور اس کے ہم خیال لوگوں پر دین کی خدمت کے تمام راستے بند ہوجا کیں گے اور اس کی ساری زندگی اُلجھن میں رہے گی، خویش وا قارب واغیار ہمیشہ اس کوشک واشتباہ کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اگر وہ واقعی اس کا از رُوئے دلیل مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا عذر خدا کے سے دیکھیں گے۔ اگر وہ واقعی اس کا از رُوئے دلیل مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا عذر خدا کے نزدیک بن جائے گا اور مخالفین کے ساتھ خدا کا حساب کیسے ہوگا۔ برائے مہر بانی اصل حقیقت سے واضح نزدیک بن جائے گا اور مخالفین کے ساتھ خدا کا حساب کیسے ہوگا۔ برائے مہر بانی اصل حقیقت سے واضح نزدیک بن جائے گا اور مخالفین کے ساتھ خدا کا حساب کیسے ہوگا۔ برائے مہر بانی اصل حقیقت سے واضح الفاظ میں آگاہ فرماویں، خدا تھائی جزائے خرویں۔

**جواب: -** جس استفتاء اور اس کے جواب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں مولا ناصبخت الله صاحب کو اس محلے میں غیرمستحقِ امامت قرار دینے کا بیہمطلب ہرگزنہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں یا ان کے بیچھے نماز فاسد ہوتی ہے، بلکہ اس کی بنیاد اس بات پرتھی کہ ان کو اپنی بعض الیی تحقیقات پر اصرار ہے جوعلائے دیوبند کے عام مسلک سے مختلف ہیں ، اس لئے جہاں علائے و یو بند سے وابستہ حضرات آباد ہوں، وہاں ان کی امامت موجبِ فتنہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح جن حیار نظریات کی بناء پر مذکورہ فتو کی دیا گیا تھا وہ نظریات علائے دیو بند کے مسلک کے خلاف ہیں،لیکن محض ان چارنظریات کی وجہ سے نہ کوئی شخص دائر ہ اسلام سے خارج ہوسکتا ہے اور نہ اسے اہلِ سنت والجماعت سے خارج کیا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نماز فاسد ہوتی ہے۔ چنانچے مذکورہ فتویٰ ہی میں یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ جونمازیں ان کے بیچھے پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہوگئیں۔ البتہ اس فتویٰ کا حاصل صرف یہ ہے کہ جہال ایسا امام دستیاب ہو جو کلی طور پر علمائے دیو بند کے مسلک کے مطابق ہو، وہاں ایسے متفرّد نظریات کا حامل مستحقِ امامت نہیں۔لہذا اس فتویٰ کی بنیاد پر مولانا موصوف کو دائر ۂ اسلام ہے یا اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھ کر ان ہے کافروں یا غیر اہلِ سنت جبیبا برتاؤ کرنا ہرگز وُرست نہیں ہوگا۔ آخر میں عرض ہے کہ خدارا ہر فریق اپنی آخرت کی فکر کرے، ایک دُوسرے برطعن وتشدّد ہے گریز کرے اورمسلمانوں کو ہر قیمت پر فتنے سے بچائے۔ والتدسبحانه اعلم

ا الرشعبان سنه ۱۲۰هه ( فتوی نمبر ۱۳۳۱/۱۳۱ د )

## حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے والے کی اقتداء میں نماز بڑھنے کا حکم

سوال: - اپنے محلّہ کی مسجد میں عرصہ دو مہینے ہے مسجد کمیٹی نے ایک پیمفلٹ دیا ہے جس میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا بیان ہے۔ ایسے امام کے پیچھے جس کا بیعقیدہ ہو، نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: - جوشخص الله تعالیٰ کے سواکسی نبی یا ولی کے لئے حاضر و ناظر ہونے کاعقیدہ رکھتا ہوا یسے شخص کوامام بنانا دُرست نہیں۔

۱/۱۱/۱۳۹۳ه (فتوی تمبر ۲۷/۲۴۹۲ و)

#### واڑھی منڈانے والے کوامام بنانا

سوال: - جوشخص داڑھی منڈا تا یا کترا تا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور تراویکے میں ایسے شخص کوامام بنایا جاسکتا ہے؟

جواب: - ایسے شخص کو باختیارِ خود امام بنانا جائز نہیں، اور صالح و متدین امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش ضروری ہے، تاہم اس کی اقتداء نہ کرنے کی صورت میں جماعت بالکل فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھنا انفراداً نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ اور تراوت کمیں بھی ایسے شخص کوامام بنانا جائز نہیں، اگر اور کوئی مہیا نہ ہوتو "اُلَمْ قَرْ کَیُفَ" ہے پڑھ لینا بہتر ہے۔ واللہ سجانہ الملم بنانا جائز نہیں، اگر اور کوئی مہیا نہ ہوتو "اُلَمْ قَرْ کَیُفَ" ہے پڑھ لینا بہتر ہے۔ واللہ سجانہ الملم

(فتؤیُ نمبر ۵۷۵/۴۸ ج)

#### داڑھی مونڈ نے والے کوامام بنانے کا حکم سوال: - اگر بالغ شخص جو داڑھی ،مونچھ مونڈ تا ہے، کیا وہ امامت کرسکتا ہے؟

(۲،۱) وفي الدر المختار ج: اص: ۵۵، ۵۵ ويكره امامة عبد .... وفاسق. وفي رد المحتار قوله (وفاسق) من الفسق وهو المخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر .... وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدى بالمفاسق ... المخ. وفيه أبيضا: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعًا. وكذا في مراقي الفلاح ص: ٢٥ اوفي البحر الرائق ج: اص: ٣٨٨. وفي البدر المختار ج: ٢ ص: ١٨ وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما فعله بعض المعاربة مختثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهود ومجوس الأعاجم. وفيه أيضا ج: اص: ٢٢ ش صلى حلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة، وقال الشامي تحته (قوله نال فضل الجماعة) أفاد ان الصلوة خلفهما أولى من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تبقى ورع. وكذا في كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٤٩ و ٩٩ (طبع دار الاشاعت) وفتاوى دار العلوم ديوبند ج: ٣ ص: ٢٢ و ٢٢ و ٢٢٠ و

جواب: - داڑھی مونڈ نا موجب فسق ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے، تاہم جونماز اس کے پیچھے پڑھ لی گئی وہ ہوگئی۔

01494/4/44

(فتوی نمبر ۲۸/۹۵۷ پ)

## ایک مشت سے کم داڑھی والے کی امامت کا حکم

سوال: - ہمارا امام کچھ جدّت پیند ہے، ویسے تو دین دار آ دمی ہے، مگر داڑھی ایک مشت سے کم رکھتا ہے، نیز وہ بعض فلموں کو جائز سمجھتا ہے، جیسے جن فلموں میں حج وغیرہ دِکھایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز کا کیا تھکم ہے؟

جواب: - ایک مشت ہے کم داڑھی کو کٹوانا ناجائز ہے، اور جوشخص اس پر اصرار کرے اس کے بیچھے نماز مکر و قِتح کمی ہے۔ (۲)

0111/11/11/11

(فتوی نمبر ۱۳۸۷/۱۸ الف)

## ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کی اقتداء میں نماز کا حکم

سوال: - ایک مشت ہے کم داڑھی رکھنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟
جواب: - قبضہ ہے کم داڑھی کتروانا گناہ ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے،
لیکن اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہوگئی، اور اگر کوئی متشرّع امام نہ ملے تو اس کے پیچھے
نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے۔
واللہ سجانہ اعلم

21494/2/4

## ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

سوال: - ایک بریلوی نے کسی آ دمی کی نماز جناز ہ پڑھائی، اس کی داڑھی قبضہ ہے بالکل کم ہے، بندہ نے کہا کہ ایسے آ دمی کے بیچھے نماز جنازہ بالکل نہیں ہوسکتی، بندہ کا کہنا سیجے ہے یا غلط؟
جواب: - داڑھی کو قبضہ ہے اُوپر کٹوانا ناجائز ہے، اور جوشخص اس ناجائز کام کا مرتکب ہو اس کے بیچھے نماز مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی نماز اس کے بیچھے پڑھ کی گئی تو نماز کراہت کے ساتھ ہوگئ، اس کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے۔

DIT94/10/FI

(فتوی نمبر ۲۴۴۵ ه)

## عرش پر اللّٰد تعالیٰ کے جسمانی قیام کاعقیدہ رکھنے والے شخص کی امامت کا حکم

سوال: - ہم سب ابل محلّہ حنی المسلک ہیں اور ہمارے جو پیش امام تھے وہ بھی حنی المسلک کے دعویدار تھے، لیکن دوسال ہوئے ہیں وہ سعودی عرب گئے وہاں تقریباً ایک سال سے زائد عرصہ گزارا اور وہاں مبلغ بھی رہ چکے ہیں، واپسی پر جب آئے ہیں تو ان سے ایسے افعال اور اقوال صادر ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مقلد ہیں، بلکہ حنی المسلک بالکل نہیں ہیں، کیونکہ وہ صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب حدیث نبوی ملتی ہے تو ہم کسی شخص کی تابعداری نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ صبح کی سنیں اور فرض کے درمیان تحیۃ المسجد پڑھنا اور اوقات مکروہہ میں نماز درست کہنا بلکہ فرض نماز وں کے بعد دُعا کو بدعت کہنا، کھانا کھانے کے بعد میز بان کو دُعا نے خیر کرنا، مرد سے کے گھر جاکر ورثاءِ میت کو دُعا کے خیر کرنا، مرد سے کھر جاکر ورثاءِ میت کو دُعا کرنا بدعت سمجھتا ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قصد پر جانا جاکر ورثاءِ میت کو دُعا کرنا بدعت سمجھتا ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے قصد پر جانا حرام اور ناجائز جھتا ہے، اور حدیث "لا تشد المر حال .... المنے" سے دلیل پیش کرتا ہے، اللہ جال شانہ کے لئے عرش پر مکان اور قیام کا قائل ہے۔

مندرجہ بالا افعال و اقوال کے بعد اس شخص کو امام رکھنا ٹھیک ہے یا کہ سبکدوش کیا جائے؟ جبکہ جارے سب علماء نے بھی سبکدوشی کا مشورہ دیا ہے، لیکن مولوی موصوف شرعی تھکم کے بغیر سبکدوش نہیں ہوتا، جبکہ مسجد میں ایک دو دفعہ جھگڑا بھی ہوا ہے، اور گورنمنٹ سے موصوف نے عدم مداخلت فی المسجد کی صانت بھی لی ہے۔ کیا اہلِ محلّہ مولوی صاحب کو سبکدوش کرنے کا حق رکھتے ہیں یانہیں؟ اور تمام اہلِ محلّہ اس کی امامت پر ناراض ہیں، کیا تھکم ہے؟

جواب: - سوال میں امام صاحب موصوف کی طرف جو خیالات منسوب کئے گئے ہیں اگر واقعۃ ان امام صاحب کے عقائد و خیالات یہی ہیں تو انہیں حفی مقتدیوں کا امام مقرّر کرنا دُرست نہیں، فاص طور سے اگر وہ باری تعالیٰ کے لئے عرش پر جسمانی قیام کا عقیدہ رکھتے ہیں تو بیال سنت والجماعت کے عقائد کے قطعی خلاف ہے، ایسے عقیدے والے امام کے چیجے نماز نہیں پڑھنی چاہئے، ان کے بجائے کوئی سے العقیدہ امام متعین کیا جائے۔

۱۳۰۰/۸/۸ ه (فتوی تمبر ۳۱/۱۰۰۳ ج)

<sup>(</sup>۱) كيونكي في اعتقادى فيق مملى سے زياد دائرا ہے، جيها كه حلمي كبير شرح المنبية ص: ۱۵ (ضع ميل اكيدي الهور) ميں ہے: ويكره تقديم المبتدع أيضًا، لأنه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل.

### معراج جسمانی کے قائل کی اقتداء میں نماز کا حکم

سوال: - ایک شخص کہتا ہے کہ سے ندہب سے ہے کہ معراج جسمانی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو لوگ معراج رُوحانی کے قائل گزرے ہیں ان کی وہ شخص تکفیر نہیں کرتا، ایسے شخص سے کیسا برتاؤ کرنا چاہئے؟ امامت کاحق دار ہوسکتا ہے؟ اپنے کوخفی دیو بندی کہلاتا ہے۔

جواب: – جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ معراج جسمانی ہے، جو شخص معراج جسمانی کا جواب: – جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ معراج جسمانی کا منکر ہووہ فاسق اور مبتدع ہے، کیکن اگر اسراءِ جسمانی کا قائل ہے تو کا فرنہیں، لہذا مذکورہ بالا صاحب کا عقیدہ دُرست ہے۔ واللہ اللہ علم عقیدہ دُرست ہے۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۳/۳ه (فتوی نمبر ۱۳۸۲/۱۳۸۱ الف)

الجواب صحیح، قرآن میں مسجد اقصیٰ تک بھی ایک رات میں سیر کرانے کی تصریح ہے، اور بیلفظ النظم عبدہ ' کے ساتھ ہے جو جسمانی طور پر سیر کرانے کے لئے بالکل واضح اور صریح ہے، للہذا مسجد اقصیٰ تک کی جسمانی سیر کا منکر کافر ہوگا۔ مُلَّا علی قاریؒ شرح فقدا کبر ص: ۱۳۵ پر کھتے ہیں: مسن أنسكس السمعداج يسنظر ان أنكر الاسواء من مكة الى بيت المقدس فهو كافر ۔ اور علامة فقازائی شرح عقائد میں لکھتے ہیں: وقوله الى السماء اشارة الى الرد علی من زعم أن المعراج فى اليقظة لم یکن الا الی بیت المقدس علی ما نطق به الكتاب۔ میدہ محمدعاشق اللی عفی عنہ بندہ محمدعاشق اللی عفی عنہ بندہ محمدعاشق اللی عفی عنہ

<sup>(</sup>۱) وفي شرح المسلم للنووي ج: ۱ ص: ۹۱ (طبع قديمي كتب خانه) والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده صلى الله عليه وسلم والأثار تدل عليه، وفي التفسير المظهري سورة الأسرى ج: ۵ ص: ۱ م والأكثرون على أن الله تعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بجسده في اليقظة وتواترت الأخبار الصحيحة بذلك وعليه انعقد الاجماع ولو كان المعراج في المنام لما أنكر عليه قريش اذ لا استبعاد في الرؤيا ... الخ. وفي أيسر التفاسير ج: ۲ ص: ۵ م تحت الاية: "سُبخنَ الَّذِي السُبخنَ الَّذِي أَسُرى بِعَبُده " الأية، تقرير عقيدة الاسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معًا من المسجد الحوام الى المسجد الحوام الى السموات العلى. مرير تفسيل ك لئي ويحثى: كيم الأمت معزت موا نا الثرف في صاحب تفاتون كا ويحثى: كيم الأمت معزت موا نا الثرف في صاحب تفاتون كا رساله توريالسراج في ليلة المعراج ، اورتفير معارف القرآن ج: ۵ ص: ۲۱ م.

<sup>(</sup>٢) كمه سے بيت المقدى، أسراء جسمانى كامتكركافر ہے، جبكه بيت المقدى سے آسان تك معراج جسمانى كامتكركافر نبيس، فاسق اور گمراه ہے، چونكه سوال مذكور بيں امام صاحب معراج جسمانى كے متكركى تكفير نبيں كرتے لہذا به ؤرست ہے، كيونكه معراج جسمانى كامتكركافر نبيس فاسق ہے۔ المبعو الوائق ج: اص: ٣٨٩ (طبع التج اليم سعيد) بيں ہے: و من أنكو الاسواء من مكة اللي بيت المقدس فهو كافو، ومن أنكو المعواج من بيت المقدس فليس بكافر.

<sup>(</sup>٣) الفقه الأكبر ص: ١٠٠ (طبع دار الكتب العربية الكبرى).

 <sup>(</sup>٣) شرح عقائد ص: ١٣٥ (طبع قديمي كتب خانه).

### شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال: - ہمارے محلے میں شیعہ اور سن آبادی ملی جلی ہے، اگر ہم الگ جماعت کرتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑ ہے کا خطرہ ہے، اگر ہم مصالحت کی وجہ سے ان کے پیچھپے نماز پڑھ لیس تو جائز ہے یانہیں؟ یا فرداً فرداً نماز اداکریں؟

جواب: - شیعہ حضرات کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کے عقائد سے قطع نظر بھی کرلی جائے تو نماز کے اُحکام اسنے مختلف ہیں کہ اہلِ سنت کے ساتھ نماز کے اتحاد کی کوئی شکل نہیں ۔ لہذا کوشش کی جائے کہ اہلِ سنت حضرات اپنی مسجد الگ بنائیں اور اس میں باجماعت نماز ادا کرلیں، اور جب تک بیہ ممکن نہ ہوکسی کے گھر میں جماعت کرلی جائے۔ واللہ اعلم الجواب صحیح التحد محمد شفیع عفا اللہ عنہ اللہ عنہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ اللہ عنہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ اللہ ع

(فتوئ نمبر ۲۱۸/۱۹ الف)

شیعہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے والے کے بیجھیے نماز کا حکم ماریک شیعہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے والے کے بیجھیے نماز کا حکم

سوال: - گزارش ہیہ ہے کہ سی عقیدہ سے منسلک آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح باوجودعوام و خواص واعزّہ کے روکنے کے، ایک شیعہ آدمی سے کردیا، اور اپنے لڑکوں کا نکاح شیعہ لڑکوں سے کردیا، حالانکہ داماد اور بہوؤں کا شیعہ ہونا ظاہر اور مشہور ہے۔ اس شیعہ داماد کا شیعہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنا واضح ہے، نیز شیعہ مسلک سے منسلک مدرسہ کا اہتمام بھی اس کے پاس ہے، شیعوں سے چندے لیتا ہے، شیعوں سے قریبی روابط ہیں، شیعوں کا امام اور خطیب نیز ذاکر بھی ہے۔

جواب طلب اُمریہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعت کے علمائے کرام کے فتاویٰ کے مطابق اثناء عشری شیعہ، امامت،عصمتِ اٹمہ کرام، تحریف قرآن وغیرہ جیسے اُمور کی وجہ سے کافر ہیں اور مرتد ہیں، ان کے ساتھ معاملات مرتد جیسے ہونے جاہئیں۔

<sup>(</sup>۱) وفي الكفاية شرح الهداية ج: ۱ ص: ۳۰۵ ويكره الاقتداء بصاحب الهواى والبدعة والحاصل ان كل من كان من أمل قبلتنا ولم يفعل في هواه حتى يحكم بكفره تجوز الصلاة (مع الكراهة التحريمية) خلفه، وان كان هوى يكفر أهلها كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القران والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكرَّ لا تجوز.

وفي البحر الرائق (ج: ١ ص:٣٣٨ الامامة) وكره امامة العبد والاعربي والفاسق والمبتدع. وفيه أبطًا ج: ١ ص: ٣٣٩ (المبتدع) بأن لا تكون بدعته تكفره، فإن كانت تكفره فالصلوة خلفه لا تجوز.

وفي البحر الرائق أيضًا ج: ١ ص: ٣٣٩ والرافضي ان فضل عليًا على غيره فهو مبتدع. وفي الهندية ج: ١ ص: ٨٣ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) قال المرغيناني: تجوز الصلاة خلف هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي .... الخ. وفي الكبيري شرح المنية ص: ٥١٣ (طبع سهيل اكيدَمي لاهور) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل.

ترک نماز مع الجماعت سے بیخے کے لئے اس کی امامت میں بھی بھی نماز جائز ہوسکتی ہے؟ جبکہ بیآ دمی اپنے آپ کوسنی کہنا ہے اور شیعہ کواپنی زبانی غلط مجھتا ہے اور بیکہنا ہے کہ میرا داماد پییوں کی وجہ سے شیعہ ہے۔ کیا تھم ہے؟

جواب: - شیعہ خواہ کا فرانہ عقیدے رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، دونوں صورتوں میں کسی سی کے لئے ان سے نکاح کرنا برگز جائز نہیں ہے، اور پہلی صورت میں نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا۔ اب جس شخص کو دین یا عقائد دین کی اہمیت کا اتنا بھی احساس نہیں ہے وہ شخص امام بنانے کے لائق نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی وفت ایسے شخص کے بیجھے نماز پڑھ لی گئی تو کراہت کے ساتھ نماز ہوجائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۰اراار۱۴ههاره (فتوی نمبر ۲۶۳۹/ه ز)

### لواطت کے مرتکب کی امامت کا حکم

سوال: - ایک پیش ۱، م نے جوشادی شدہ بھی ہے، ایک لڑکے سے لواطت کی اور اس پر دو عادل نمازیوں نے گواہی دی، یہ تمام ماجرالبتی کے مولوی صاحب سے (جو پیش امام کے علاوہ ہے) بیان کیا، مولوی صاحب نے پیش امام نے اس بارے میں معلومات حاصل کیس تو پیش امام نے اقرارِ جرم کرلیا، بعد ازاں پیش امام ندگورکوا پے عبد ہے سے الگ گردیا گیا، اور تمام لوگوں میں اس بات کی تشہیر کردی گئی، اس کے بعد اس پیش امام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی ہے، کیا کوئی صورت ہے کہ امام ندگورکو واپس این منصب پر لایا جائے؟

جواب: - لواطت کا مرتکب فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر نماز پڑھ لی جائے تو ہوجاتی ہے، اور جب تک وہ شخص تو بہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، البتة اگروہ صدق دِل ہے تو برکرے تو اے امام بنایا جاسکتا ہے۔

احقر محرتقي عثاني عفي عنه

211112111112

(فتۇنى نمبر ۱۸٬۱۳۷۹ الف)

الجواب صحیح ،لیکن ایک مسلمان کے گناہ کی تشہیر کرنا ٹھیک نہیں ،صرف اتنا کافی تھا کہ ان کو امامت ہے معزول کردے۔

 <sup>(</sup>١، ٢) وفي الدر السختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥١٠ ويكره امامة عبد .... وفاسق. وفي الشامية (قوله وفاسق) من النفسق وهبو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني .... الخ. وراجع أيضًا البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٢٨، والهندية ج: ١ ص: ٨٣.

### گالی دینے والے کوامام بنانے کا حکم

سوال: - ایک امام برگو، جلد مشتعل ہوجانے والا اور غضے میں آپ سے باہر ہوجانے والا ہے، نیز غیبت و دروغ گوئی کا بھی عادی ہے، ایسے امام کی اقتداء میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ ایک امام جس کے پیچھے اس کی اخلاقی پستیوں کی بناء پر نماز پڑھنے کی طرف ول مائل نہ ہواور دُوسری مسجد بھی نزدیک نہ ہو، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھنے سے نماز ادا ہوجائے گی؟

جواب: - سب وشتم کا عادی، جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے والا فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز کر وہ تخر کی ہے، تاوفئنگہ وہ ان گناہوں سے تو بہ نہ کرے، البتہ جو نمازیں اس کے بیچھے پڑھ لی گئ نماز مکروہ تخر کی ہے، تاوفئنگہ وہ ان گناہوں سے تو بہ نہ کرے، البتہ جو نمازیں اس کے بیچھے پڑھ لی گئ ہوں وہ ادا ہوجاتی ہیں، ان کا لوٹا نا ضروری نہیں ہے۔ والقد سبحانہ اعلم

۲۷ راار ۱۳۸۷ه ( فتوی نمبر ۱۸/۱۳۷۲ الف)

### امام کی بُرائی کرنے والے کا اسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا

سوال: – ایک شخص امام کے پیچھے ہر وقت بُر انّی کرتا ہے اور پھراس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: - پیش امام لائقِ احترام ہے، اس کی بے عزّتی کرنا جائز نہیں، بُرائی کرنا تو ہر مسلمان کا بُرا ہے، خاص طور ہے پیش امام کی بُرائی کرنا اور بھی فتیج ہے،لیکن اس سے اس پیش امام کے پیچھے بُرائی کرنے والے کی نماز فاسدنہیں ہوتی۔

سوال: - ایک شخص پیش امام کے مارنے کے لئے ہاتھ اُٹھالیتا ہے اور پھر بھی وہ اس کے چھے نماز پڑھتا ہے، جائز ہے یانہیں؟

والله اعلم ۱۲۸۸/۱۲۸ه (فتوی نمبر ۱۹/۷ الف) جواب: – سابق میں ملاحظہ فرمائمیں۔

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٩٥٠ - ٥٠ (ايج ايم سعيد) ويكره امامة عبد .... وقاسق ... الخ. وفي الدر المختار أيضًا ج: ١ ص: ٢٠ ه صلى خلف فاسق أو مبتدع بال فضل الجماعة. وقال الشامي تحته (قوله نال فضل الجماعة) أفاد ان الصلاة خلفهما أولى من الانفراد للكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع. وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٨٠٨، والهندية ج: ١ ص: ٨٨.

### فسقیہ افعال کے مرتکب کوامام بنانا

سوال: - ایک پیش امام جوعورتوں کو گنڈا تعویذ دیتا ہواور اکثر و بیشتر وقت عورتوں کے حجر مٹ میں گزارتا ہو، غیرشادی شدہ ہونا ظاہر کر کے شادی کی خواہش رکھتا ہو، اور لڑکیوں کی فوٹو منگوا کر بھی و کھتا ہو، اور جھوٹ بولنے اور دھوکا دینے کی عادت ہوتو کیا ایسے پیش امام کے بیچھے نماز ہوسکتی ہے؟ جواب: - جوشخص جھوٹ بولنے، دھوکا دینے اور نامحرَم عورتوں سے آزادانہ میل جول رکھنے کا مرتکب ہواس کے بیچھے نماز پڑھنا مکر و و تحریمی ہے، تاوقتیکہ وہ اپنے ان گناہوں سے تو بہ نہ کرے۔ مرتکب ہواس کے بیچھے نماز پڑھنا مکر و و تحریمی ہے، تاوقتیکہ وہ اپنے ان گناہوں سے تو بہ نہ کرے۔ واللہ اعلم

۱۳۸۸/۶/۱۳هه (فتویل نمبر ۱۹/۲۳۸ الف)

### گالی گلوچ کرنے والے شخص کوامام بنانے کا حکم

سوال: - ایک مستفتی نے کافی طویل خط لکھا جس میں اصل سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ ا: - ایک ام گالی گلوچ، جھوٹ بیانی اور ہر وقت لڑائی جھگڑے کا مرتکب رہتا ہے، اس کے ان افعال سے تنگ آکر مستفتی نے الگ مسجد بنائی ہے، کیا اس مسجد میں نماز جمعہ جائز ہے یا نہیں؟ ۲: - ایسے افعال والے امام کے بیجھے نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؛

جُوابِ ا: - مستفتی نے جو علیحدہ مسجد بنائی ہے، اگر اس میں تمام لوگوں کو آنے کی اجازت عام ہوتو اس میں جمعہ کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ۲: - جوشخص گالی گلوج ، دروغ بیانی اورلڑائی جھگڑے کا مرتکب ہووہ فاسق ہے، جب تک وہ اپنے ان افعال سے اعلانیہ تو بہ نہ کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، مسلمانوں کو جاہئے کہ وہ اسے نرمی ہے سمجھائیں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے بیزاری کا اظہار کریں۔

'' آپ کے اتنے طویل خط سے یہی دومعقول سوال سمجھ میں آتے ہیں جن کا جواب لکھ دیا واللہ سبحانہ اعلم گیا)۔ گیا)۔ (فتوی نمبر ۱۳۸۸/۱۲۱ الف)

<sup>(</sup>٢٠١) وفي البدر المختار ج: ١ ص:٩٥٩، ٥٠٠ ويكره امامة عبد .... وفاسق، وفي الشامية (قوله وفاسق) من الفسيق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني. وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص:٣٢٨، والهندية ج: ١ ص:٨٠٠.

### کس مسجد کے امام کے پیجھے نماز پڑھنا اُوْلی ہے؟

سوال: - ایک مسجد نئی بن رہی ہے، لوگوں کا عقیدہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا اور کھڑ ہے ہوکرسلام پڑھنے کا ہے، وہ لوگ مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآنی آیات اور حدیث پڑھنے، سننے کو، کوئی منع نہیں کرسکتا، جبکہ میں پہلے ہے ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے گئے کیا حکم ہے؟

جواب: - جس مسجد کا امام صحیح العقیده اورعملی اعتبار سے زیاده متقی پر ہیز گار ہواس میں نماز واپ اللہ سجانہ اعلم پڑھیئے ۔'' پڑھیئے ۔'' رفتویٰ نمبر ۱۳۹۲۔ ۲۸/۳۵۱ھ (فتویٰ نمبر ۱۳۸/۳۵۱۔

### تصویر کھینچنے اور کھنچوانے والے کی اقتداء میں نماز کا حکم

سوال: - عرض اینکہ ماہِ رمضان المبارک میں ایک متجد کے اندرایک حافظ قرآن صاحب جو متجد میں تراوی کی نماز پڑھاتے ہیں، اسی متجد میں پیش امام اور متجد کے مدرسة علیم القرآن میں مدرّس بھی ہے جو اِن بی حافظ صاحب کا بھی ہیں۔ حافظ صاحب کی اعانت کے لئے ایک نائب مدرّس بھی ہے جو اِن بی حافظ صاحب کا شاگرد ہے۔ ہے اس سال قرآن شریف ختم کیا شاگرد ہے۔ ہے مائک پہآ کر تلاوت کررہے تھے، ان بچوں کو خطیب متجد کے ہاتھ سے انعام دیا جارہا تھا، اس وقت نائب مدرّس نے تصویر کھنچنا شروع کردیا، جس پرایک شخص نے فوراً تصویر کشی سے منع کردیا اور خطیب صاحب سے مخاطب ہوکر کہا کہ کیا تصویر کھنچنا متجد میں جائز ہے؟ خطیب صاحب نے کہا مکروہ ہے۔ اس کے بعد وہ نائب مدرّس اس صاحب (جنھوں نے منع کیا تھا) کے باس آیا اور کہا کہ حافظ صاحب کی اجازت سے کیمرہ میں ریل بھری گئی ہے میں تصویر کھنچوں گا۔ حالا نکہ ان سے کہا گیا کہ دوبارہ حافظ صاحب سے بو چھ لو گر اس نے ضد کی اور جب حافظ صاحب تقریر کے لئے کھڑے دوبارہ حافظ صاحب نے قرآن پاک ہاتھ میں واضط صاحب نے اس کومنع نہیں کیا، بعد میں ووسرے روز حافظ صاحب نے اس کومنع نہیں کیا، بعد میں ووسرے روز حافظ صاحب نے اس کومنع نہیں کیا، بعد میں ووسرے روز حافظ صاحب نے تا جازت دی ہے، نہ دیل مجروائی ہو کیا محبد میں تصویر کشی جائز ہے؟ ایسے امام کی اقتداء میں جس نے نہ اجازت دی ہے، نہ دیل مجروائی ہے۔ کیا مسجد میں تصویر کشی جائز ہے؟ ایسے امام کی اقتداء میں جس نے نہ کھا کرا پنی صفائی پیش کردی

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختارج: الص:٥٥٤ (طبع ايج ايم سعيد) والأحق بالامامة تقديمًا بل نصبًا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلوة) فقط صحةً وفسادًا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة. وفي الشامية (قوله بشرط اجتنابه للفواحش) الأعلم بالسنة أولى الا ان يطعن عليه في دينه .... الخ.

ہو،نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب: - تصویر کھنچا اور کھنچوا نامسجد سے باہر بھی ناجائز ہے، خاص طور پرمسجد کو اس ناجائز فعل سے آلودہ کرنا تو اور بھی گن ہے۔ اگر واقعہ ان کی اجازت سے ریل بھری گئی تھی اور انہوں نے تضویر کھنچے و کیچہ کر قدرت کے باوجود منع نہیں کیا ، اس کے باوجود قتم کھالی کہ میری اجازت سے تصویر نہیں کھنچی گئی تو انہوں نے شخت گناہ کا ارتکاب کیا ، اگر وہ اس گن ہ پر القد تعالیٰ سے تو بہ کرلیس تو خیر ور نہ اگر اصرار کریں تو انہیں اپنا اختیار سے امام نہیں بنانا جا ہے۔ تا ہم جو نمازیں ان کے چھپے پڑھی گئیں وہ ادا ہو گئیں۔

ااراد۱۲۰۸ ایو (فتوی نمبر ۳۹ ۴۳۲۰)

### حجوٹ بولنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

سوال: - امام اگر جموع ہوئے یا جموٹی قشم کھائے تو اس کے چیجھیے نماز جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی کیا سزا ہوگی؟

جواب: جوشخنس جوت بولتا ہویا جیوٹی فشم کھا تا ہو وہ گناہے ہیرہ کا مرتکب ہے اور فات ہے، جب تک ان گناہوں ہے تو بہ نہ کرے، اس وقت تک اسے امام بنانا جائز نہیں۔ شرعی سزاؤل کو نافذ کرنے کا اختیار صرف اسامی حکومت کو ہے، عوام کوئییں۔
والقداعم ہاانسواب

الاس۱۳۸۵ الف) (فتوی تمبر ۱۳۴۷ ۱۸ الف)

### بدعتی اور مجہول پڑھنے والے کی اقتداء کا حکم

سوال: - ایک شخص ہمیشہ تارک صلوۃ جماعت ہے، بدعتی ہے، قرآن مجید غلط پڑھتا ہے،
ابیا غلط کہ معنی غلط ہوجاتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے، پردہ کوعورتوں کے لئے غیرضروری کہتا ہے،
مسلمانوں کے ساتھ بائیکات کرنے پراوگوں کوؤعائے خیر دیتا ہے۔ ایک شخص کی شادی میں نؤلے اور

(٢،١) وفي الدر المختار ج: اص: ٥٥، ٢٠ ٥ (طبع ايج ايم سعيد) ويكره امامة عبد .... وفاسق. وفي الشامية قوله (وفياسق) من النفسق وهو الحروج عن الاستقامة، ولعل المواد به من برتكب الكنائر .... وفي المعراج قال أصحاب الكنائر .... وفي المعراج قال أصحاب الا ينبغي أن يقتدي بالداسق ... الح. وفيه أيضًا وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا بهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرغا. وفي الهداية ج: اص: ٢٢ اويكره تقديم العبد ... والفاسق لأبد لا يهتم لأمر دينه وان تقدموا حار لقوله عليه السلام: صلّوا حلف كل بر وفاحر .... الح.

مجلس آئی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا کہ ہم تیری دعوت کا کھانا نہیں کھاتے اس لئے کہتم نے بدعت کا کام کیا ہے، یعنی مجلس بلوائی ہے، لیکن میشخص مذکور شریک ہوا اور کہتا ہے کہ کھانا جائز ہے۔ اب اس کی امامت کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا بیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس نے اپنے چچا کو بھی دیوث کہا ہے، ایک شخص نے قتم کھا کر کہا کہ اس نے لواطت بھی کی ہے، قبر میں نورنامہ رکھنا جائز قرار دیتا ہے، ایسے شخص کی اقتداء کیسی ہے؟

جواب: - ندکورہ شخص کے بارے میں جو باتیں سوال میں درج ہیں اگر وہ دُرست ہیں تو ایسے شخص کے بیچھے نماز مکروہ ہے اور ایسے شخص کوامام بنانا دُرست نہیں، کیونکہ ندکورہ باتوں میں سے بہت ہی موجب فسق ہیں۔ لہذا ایسے امام کو بدلنا چاہئے، البتہ جب تک کسی دُوسرے نیک صحیح العقیدہ امام کا انتظام نہ ہواس وقت تک جو نمازیں اس کے بیچھے پڑھی جائیں گی وہ ہوجائیں گی، اور اگر دوسرے امام کے بیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوسرے امام کے بیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

۱۳۹۷/۲/۱۹هر (فتوی نمبر ۲۸/۲۳۷ ب)

### جماعت ِاسلامی کے رکن کی اقتداء میں نماز کا حکم

سوال: - چندمہینوں سے میم چلی آ رہی ہے کہ جماعتِ اسلامی اوراس کے اہل کاروں کے پیچھے نماز کی اقتداء جائز نہیں ، اور جیسا کہ جناب کو معلوم ہے کہ بیفتوی ہزاروی گروپ نے صادر کیا ہے، کیا بیفتوی شیخے ہے یا غلط؟

جواب: - اميرِ جماعت ِ اسلامی کے بعض نظریات جمہور اہلِ سنت کے خلاف ہیں، خاص طور سے بعض انبیا ؓ، وصحابہؓ پر جو تنقیص آمیز تنقید انہوں نے کی ہے اس سے اہلِ سنت کے متفقہ عقا کد مجروح ہوتے ہیں، لہٰذا جو شخص ان کے ان خیالات سے متفق ہوا سے امام بنانے سے احتراز کرنا چاہئے اور کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو امام بنانے کی کوشش کرنی چاہئے، البتہ اگر کسی وقت ایسا امام میسر نہ ہو اور امیرِ

 <sup>(1)</sup> وفي الدر المبختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٦٠ ويكره امامة عبد .... وفاسق. وفي رد المحتار قوله (وفاسق) من الفسيق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر .... وفي المعراج قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقتدى بالقاسق .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٢ صلّى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة، وقال الشاميَّ تحته (قوله نال فضل الجماعة) أفاد ان الصلاة خلفهما أولي من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع.

جماعت اسلامی کے خیالات کے کسی شخص نے نماز پڑھادی تو نماز ہوجائے گی، کیونکہ نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہوجاتی ہے۔

واللہ سبحانہ اعلم
اللہ عنہ الجواب سیح عفا اللہ عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
(فتو کی نمبر ۱۸۸/ ۱۸۱ الف)

# لڑکی کو بیچنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - ایک آ دمی مستی احمد دین جوایک گاؤں کا پیش امام بھی ہے، پچیس آ دمیوں کے رُوبروقر آن مجید پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زمین فلال شخص کو اتنے روپہیہ پر فروخت کردی ہے، پچھ رقم نفذ بھی وصول کرلی ہے اور باقی بوقت بھے نامہ وصول کروں گا۔ دو ماہ کے بعد مستی مذکورا ہے وعدے سے منحرف ہوگیا کہ میں زمین نہیں دیتا ہوں۔ مستی مذکور نے اپنی وُختر فروخت کردی منتی جس کا عوام کو ابھی تک علم نہیں ہوا ہے، اور رقم لے کر ہضم کر چکا ہے، جو ایک زندہ خاوند کی بیوی تھی، اور بدستورا مامت بھی کرتا ہے۔ کیا ایسے شخص کی افتداء وُرست ہے؟

جواب: - ایساشخص جو دعدہ خلائی اورلڑکی کو بیچنے اور دُوسروں کی رقم ناجائز طور ہے کھانے کا مرتکب ہو، فاسق ہے، اور جب تک وہ ان گناہوں سے علانیہ تو بہ نہ کرے اس کے بیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہوجائے گی، واجب الاعادہ نہ ہوگی۔

واللدائلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۲۸۸/۲۳

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

<sup>(</sup>۱) وفعى المدر المسختار ج: ١ ص: ٣٢ هـ صلّى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة. وقال الشامليّ تحته أفاد ان الصلوة خلفهما أولى من الانفراد .... الغ. تيزار أسّد كي تعمل تفسيل كه ليّ مفتيّ أعظم بإكتان حضرت مولانا مفتى محمد شفع صاحب رحمد الله كي كتاب جوابر الفقد عن ٢٠٠ ص: ٢٠١ من خطر فرما تمين .

<sup>(</sup>٢) وفي حاشية البطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١٨١ (مطبع مصطفى البابي، مصر) (و) لذاكر دامامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب اهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للامامة، قال الطحطاوي: فتجب اهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للامامة تبع فيه الزيلعي ومفاده كون الكراهة في الفاسق تحريمية. وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٠ (ويكره امامة عبد .... وفاسق) وفي رد السحتار (وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر .... وفيه أيضًا: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه تعظيمه وقد وحب عليهم اهانته شرعاً وكذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ج: ٣٠ ص: ٣١١.

### خائن شخص کوامام بنانے کا حکم

سوال: - ایک شخص میں مندرجه ذیل عیوب موجود ہیں: -

ا:- حجوت بولنے کا عادی ہے۔ ۳:- نام نہاد مدرسہ کے طلبہ اوریتای کے نام سے زکو ق ، فطرہ ، صدقہ ، خیرات ، قربانی کی کھالیں اور عشر وغیرہ وصول کرکے ناجائز طور پر اپنے مصرف میں لاتا ہے ، حالانکہ تخواہ اس کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ یہ باتیں عام لوگوں کو معلوم ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اس سے اُٹھ گیا ہے۔ ۳:- اپنے عیوب چھپانے کے لئے دُوسروں پر بیبا کا نہ طور پر اتہام لگاتا ہے۔ کیا اس کے بیجھے نماز سیجے ہے؟

جواب: – اگر واقعة نُسی شخص میں مذکورہ بالا عیوب پائے جاتے ہوں تو اسے امام بنانا جائز (۱) میں۔

احقر محمر تقی عثانی عنه ۲ ۲ رواره ۱۳۹۰ه

الجواب سيح بند ومحمد شفيع عفا الندعنه

(فتوی نمبر ۲۱٬۱۲۲ الف)

### ماموں سے ناراض شخص کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال: - ایک شخص نے اپنے ماموں سے قرآن شریف پڑھا ہے، اب اس کا ماموں اس سے سخت ناراض ہے اور اپنے حقوق اس کونبیں بخشا، کیا اب اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ اس کو ماموں اینے رشنہ داری کے حق حقوق بھی نہیں بخشا؟

جواب: - اگر ماموں کسی معقول اور شرعی وجہ سے ناراض ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئد اس پر موقوف ہے کہ ماموں کی ناراضگی کی وجہ معلوم ہو۔

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱٫۲۴۴ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(فتوى نمبر ١٩٠١٢٥ الف)

بے خبری میں بریلوی امام کی افتراء میں نماز بڑھ لی تو کیا تھکم ہے؟ سوال: - ایک شخص ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا، اسے معلوم نہ تھا کہ یہ مسجد کس مسلک

<sup>(</sup>١) بجهيم صفح كا حاشية نم ١ من حظافي كير.

کے لوگوں کی ہے۔ بعدازاں اسے پتہ چلا کہ امام صاحب بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے امام کے چیجھے نماز پڑھ لینی حیاہئے یانہیں؟ اگر پڑھ لی گئی تو ادا ہو گی یانہیں؟

جواب: - نماز پڑھنے کے لئے ایسا امام منتخب کرنا چاہئے جوضیح العقیدہ ہو، تاہم اگر ہریاوی مسلک کے کسی امام کے بیچھپے نماز بے خبری میں پڑھ لی گئی یا اس کے علاوہ کہیں اور جماعت ملناممکن نہ تھا اس حالت میں پڑھ لی گئی تو نماز ہوگئی۔

۵اراارا۱۹۰۰ه (فتوی تمبر ۲/۲۳ ج)

### جرگے کا فیصلہ مقدم ہے یا باجماعت نماز؟ شور جھڑ ہے کی بناء پر جماعت کی نماز توڑنا

سوال ا: - نماز کا وقت ہو گیا تھا اور مولوی صاحب مسجد کے سامنے جرگے میں بیٹھے تھے، مولوی صاحب کو دو بار آواز دی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اس پر مولوی صاحب کو دو بار آواز دی گئی کہ نماز کا فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ ایسے مولوی صاحب کی اقتداء جائز ہے یانہیں؟

۲: -عصر کی نماز کی جماعت کھڑی تھی ،مولوی صاحب خود جماعت کرار ہے تھے، محلے میں شور جھگڑا ہوگیا،مولوی صاحب نماز فوراً توڑ کرمسجد سے باہر بھاگ گئے۔ایسےمولوی صاحب کے بیجھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب : - جرگے کا فیصلہ کرنے کے لئے جماعت ترک کرنا جائز نہیں ہے، الّا بیہ کہ مسئلہ ایسا ہو کہ اس وقت فیصلہ چھوڑ و پنے سے کسی بڑے فتنے فساد کا اندیشہ ہو، لہذا مسئلے کا جواب اس فیصلے کی سچھ نوعیت پرموقوف ہے۔

۳: - صورت ِمسئولہ میں نماز توڑنا جائز نہیں تھی جن امام صاحب نے ایسا کیا انہیں اپنے اس عمل پر تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے ، اور وہ ایس کرلیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ واللّداعلم ۵/۱۰/۱۶۵

۱۳۹۲/۱۰/۵هاره (فتویل نمبر ۲۲/۲۳۴۷ ه)

<sup>(</sup>١) وفي البدر المختارج: اص: ٥٦٢ (طبع ايچ ايم سعيد) صلّى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة. وقال الشامي تحته (قوله نال فضل الجماعة) أقاد ان الصلّوة خلفهما أولى من الانفراد .... الغ.

### سیاسی اختلاف کی بناء پر امامت سے معزول کرنا

سوال: - زیدای باپ دادا کے وقتوں ہے ایک محلے میں امام چلا آرہا ہے، اچھا عالم ہے، بچوں کو خوب قرآن پڑھا تا ہے، محلے کے دو تین افراد جو اثر و رُسوخ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں، امام صاحب کے مخالف ہیں، امام صاحب کے حامی عوام غریب ہیں اور ان دو تین افراد کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے۔ بھٹو صاحب کے آخری دور میں سیاسی اختلاف کی بناء پرامام صاحب کو نکال کر وُوسرا امام لائے، اب وُوسرے امام کے بیچھے شرعاً نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - جب پہلے امام میں کوئی خرابی نہیں تھی تو ان کومخض سیاسی اختلاف کی بناء پرمعزول کرنا کسی طرح ڈرست نہیں تھا، کیکن اب جبکہ ڈوسرے امام صاحب کا تقرّر کردیا گیا ہے تو اگر ان میں کوئی بات موجبِ کراہت نہیں ہے تو ان کے بیچھے بھی نماز جائز ہے۔

カリアタイノハノナア

(فتوی نمبر ۲۸/۸۷ ج)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو'' عالم الغیب'' اور'' حاضر و ناظر'' ماننے والے کے بیجھے نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - اگر کوئی مولوی صاحب حضور صلی الله علیه وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتا ہویا ان کو عالم الغیب سمجھتا ہو، نیز ریابھی کہتا ہو کہ حضور صلی الله علیه وسلم کو ریابھی علم ہے کہ مال کے پیٹ میں کیا ہے؟ بارش کب ہوگی؟ کوئی کب مرے گا؟ یاان کونور مانتا ہوتو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: - جس امام کے بارے میں پیتھیے ہو کہ وہ مذکورہ عقائد کا قائل ہے اس کے بیتھیے مازنہیں پڑھنی جائے۔'' نمازنہیں پڑھنی جائے۔'' الحوال صحیح

احقر محمد نقل عثمانی علی عنه دید در رویدد

۵۱۲۹۱٬۵٬۲۵

(فتوی نمبر ۲۲/۶۸۹ ب)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

<sup>(</sup>۱) وفي الكبيرى شرح السنية ص: ۱۵ (طبيع سهيل اكيذمي لاهور) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل. وفي تنوير الأبصار مع شرحه ج: ۱ ص: ۵۹ - ۵۱ ميكره امامة عبد .... ومبتدع أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة .... لا يكفرها، وان كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلا .... الخ. وفي غنية المتملى ص: ۱۵ (طبع سهيل اكيدمي لاهبور) وانها يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذا لم يكن ما يعتقده يؤدي الى الكفر عند أهل السنة، اما لو كان مؤديا الى الكفر فلا يجوز أصلًا. ثير و يكفي: قاوي وارا فوم ويويند ۱۲/۳ ما -

### مسجد کی ؤوسری منزل پر جماعت کرانے کا حکم

سوال: – وومنزله مسجد کی وُوسری منزل پر نماز باجماعت پرُ ھنا جائز ہے یانبیں؟ جَبَه منزلِ اوّل بالکل خالی ہواور اہام اور مقتدی سب وُ وسری منزل پر نماز ادا کرتے ہوں۔

جواب: - وكره تحريما الوطئ فوقه والبول والتغوط، لأنه مسجد الى عنان السماء. (١) ( درمِقَارِ مُعَ شَامِي جَنا ص:٣١٣)\_

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد آسان تک مسجد ہی مسجد ہوتی ہے اور اُوپر کی منزل بھی مسجد ہی ہے۔ البذا اس میں جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ باضرورت ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تقلیل جماعت کا سبب بن سکتا ہے۔

2117/12/17/19

(فتؤى نمبر ١٨٠١٣٣٤)

### امام اگر سائبان کے نیچے کھڑا ہواور مقتدی پیچھے تو کیا حکم ہے؟

سُوال: - ہماری مسجد میں صحن میں سائبان پڑا ہوا ہے، اس کے بعد صحن شروع ہوجاتا ہے،
امام صاحب سائبان کے نیچے گھڑے ہوتے ہیں۔ اب دریافت طلب بات بیہ کہ اس طرح نماز اوا
کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک صف امام کے ساتھ سائبان کے نیچے ہونا ضروری
ہے، اگر ایسانہیں ہوا تو نمی زنہیں ہوگی، اگر ہوگی تو مکروہ ہوگی۔

جواب: - صورت مسئولہ میں نماز ؤرست ہے، اوراس میں کوئی کرانہت بھی منقول نہیں ملی،
البتہ اختیاط اس میں ہے کہ امام سائبان سے ذرا پیچھے کرا ہوجائے اس طرح کہ اس کے قدم سائبان سے بہر ہوں، سجد وخواہ سائبان کے نیچ ہوجائے، أخذ صما فی المدر المسختار وقیام الامام فی المحواب لا سجو دہ فیہ رأی یکرہ ذلک)۔

۱۳۹۷،۹۸۲۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۰ ج)

### کیا امام، امامت سے اُستاذ بن جاتا ہے؟ سوال: - چندمسائل در پیش ہیں، جن کا جواب در کار ہے۔ ۱: - کیا فرماتے ہیں عمائے دین وشرعِ متین دریں مسئلہ کہ کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے

<sup>(</sup>١) الدر المختارج: ١ ص: ١٥٦ (طبع ابج ابج سعيد).

<sup>(</sup>ع) اس منظر مع متعلق تعمل تفعيل في من الداو (الاحكام في الص 9 في الداخط في مني م

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ح: ١ ص: ٢٢٥ رطبع ابج ايم سعيد)

وہ اُستاذ بنتا ہے یانہیں؟ اوراگر وہ اُستاذ بن جاتا ہے تو کیا اس کا احترام بھی ای طرح ضروری ہے جیسا کہ عام مروّجہ اُستاذوں کا احترام کیا جاتا ہے؟

۲: - عام عرف میں امام کو اُستاذ کہا جاتا ہے، کیا بیہ اُستاذیت، امامت کی خصوصیت ہے یا مطلق نماز پڑھنے کی؟

سا:- ایک حافظ قرآن وُ وسرے حافظ قرآن کی منزل سنتا ہے، کیا بید منزل سننا تعلیم میں شار ہوتا ہے یا کہ تذکرہ میں؟ اور بیابھی بتا کیں کہ اُستاذ کب اور کیسے بنتا ہے؟ ذراتفصیل کے ساتھ بیان فرما کیں۔

جواب ا: -محض امامت ہے اُستاذ نہیں بنتا، گرامام کی بھی تعظیم کرنی چاہئے۔ ۲: - بیعرف صحیح نہیں ہے ، ہاں! اگرامام ہے کوئی دین کی بات سیھی ہوتو وہ اُستاذ ہوگیا۔ ۳: - شرعاُ اس ہے اُستاذ نہیں بنتا، مگر چونکہ قرآن یاد کرنے میں ایک وُوسرے کی مدو ہوئی ، اس لئے ایک وُوسرے کی عزّت کرنی چاہئے۔ اس لئے ایک وُوسرے کی عزّت کرنی چاہئے۔

۸رار۱۳۴هاهه (فتوی نمبر ۵۶/۱۳۸)

### ریڈیو سننے والے کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - ایک شخص ایک حد تک بڑا پابندِ شریعت ہے، صرف ایک بات اس میں پائی جاتی ہے ہے۔ سرف ایک بات اس میں پائی جاتی ہے بعنی ریڈ یوسنتا ہے، ریڈ یو میں صرف تلاوتِ قرآن مجید اور ترجمہ اور کوئی مسائل دینی اگر نشر ہوں تو سنتا ہے اور خبریں بھی، باقی فلمی ریکارڈ وغیرہ نہیں سنتا، اور لوگوں کا امام ہے۔ نماز اس کے بیچھے جائز ہے یا نہیں؟

جواب: – اگر ساز وموسیقی اور دُوسری ناجائز چیزیں سننے سے اجتناب کیا جائے تو ریڈیوسننا بالکل جائز ہے اوراس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، چنانچیخض مذکور کے پیجھے نماز دُرست ہے۔ واللّٰداعلم

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۲۸ رار ۱۳۸۸ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(فتوى نمبر ١٩/٣٢٢ الف)

بلا ثبوت، زنا کی تہمت لگانے والے کے بیجھے نماز کا تھم سوال: - ایک شخص کس پر بلا ثبوت، زنا کی تہمت لگا تا ہے، ایسے شخص کا کیا تھم ہے؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ڈرست ہے؟ ۔ یہ بیری سے شخص کے دیتے ہیں ہے ۔ ان میں ان سے اس درائی سے اس میں ان کے ایک میں ان کے اس میں ان کے اس میں میں ا

جواب: - کسی شخص پر زنا کی حجوثی تہمت لگانا گناہِ کبیرہ ہے، اگر ایسا کرنے والا تو بہ نہ (۲) کرے تو فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، کیکن اگر نماز پڑھ لی گئی تو اوا ہوجائے گی۔

والله اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۲ر۵راه ۱۳۹۳ه

الجواب صحيح بنده محد شفيع عفا الله عنه

(فتؤی نمبر ۲۲/۵۹۱ پ)

### امام کا امامت برقر ارر کھنے کے لئے چند شرائط لگانے کا حکم

سوال ۱: - ایک مولانا صاحب ہندوستان سے فارغ ہے، یہاں ایک جامع مسجد میں پیش امام ہے، اور اپنے مقتدیوں کو یوں تقریر کرتا ہے کہ اگر امامت کو برقر ار رکھنا ہے تو میری نصیحت پڑعمل کرو۔ ۲: - تم لوگوں پر میری ماہوار تنخواہ کا جو حصہ لگایا جائے گا اس کو ہر مہینے میں دینا ہوگا۔

سن: - پورے مہینے امام کوعمدہ کھانا کھلانا ہوگا۔

ہم:-مسجد کی موقو فیہ زمین امام کے نام پر رجسٹری وقف کرنا ہوگی۔

۵: - میں گھر جاؤں تو کسی اور کوامام بناؤں گا۔

۲:- جومقتدی مذکوره شرائط پرعمل نه کرے گا، امام اس مقتدی کے کسی وینی ؤنیوی کام میں شرکت نه کرے گا، یعنی میت کی جنازه وغیره۔

ے: - اوریہی وصیت اپنے خلیفہ کو بھی کرتا ہے۔

جواب: – امام صاحب کی لگائی ہوئی شرائط میں ہے نمبرہ، ۲ وے شریعت کے مطابق نہیں، '' آئیمین جاہئے کہ بیشرائط عائد نہ کریں، لیکن ان شرائط کے عائد کرنے کی وجہ ہے ان کے پیچھے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

۱۳۸۸/۱۲۲۱ه (فتوی نمبر ۱۶۰/۱۹۱ الف)

### کشف قبور کے قائل کی اقتداء میں نماز کا حکم سوال: - جو شخص کشف قبور کا قائل ہواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

<sup>(</sup> ١ ، ٢) تفصیل کے لئے دیکھتے سورۂ نورکی آبیت: ٣ ''وَالَّــذِیْـن یَــوْ لَمُــوُنُ الْسَمُحْـطَـنْتِ '' (الایة) کے تحت تفییر معارف القرآن جی: ٣ اس:٣٥٣ ــ

(فتوى نمبر ۲۲/۲۱۹ الف)

# حجوث بولنے والے اور مسجد کا سامان اپنے گھر میں استعمال کرنے والے امام کی اقتداء کا حکم

سوال: - عرض یہ ہے کہ یہاں سعودی گورنمنٹ با تابعیہ مسجد بنانے نہیں ویتی، اس لئے مولوی صدیق تابعیہ والا کے نام سے ہمارے محلے کی مسجد کو تغیر کرنا پڑا۔ مولوی موصوف چونکہ تابعیہ والا ہے اس لئے مولوی موصوف کو متوتی مسجد کو جلایا ہے، آج عرصہ تین سال سے مولوی موصوف نے ایک مولوی صاحب کو جماری مسجد کا امام بنادیا ہے، مولوی موصوف نے امام مسجد کو خادم کہہ کر اقامہ بھی بنادیا ہے، مولوی موصوف نود امام کا گفیل بھی ہے، جس موسوف نے امام مسجد کو خادم کہہ کر اقامہ بھی بنادیا ہے، مولوی موسوف نود امام کا گفیل بھی ہے، جس پاسپورٹ پر اقامہ بنادیا ہے وہ پاسپورٹ پونکہ جعلی تھا، گزشتہ سال جب جعلی پاسپورٹ والوں کی یہاں جوازات کی طرف سے پکر دھکڑ اور تاہ تی ہور بی تھی تو امام صاحب نے اپنا پاسپورٹ چھپالیا، پھر حکومت میں پاسپورٹ گم ہونے کا اعلان کرکے درخواست وے دی، پھر سفارت خانے سے نیا پاسپورٹ حاصل کی یہا، اس پر پھرا قامہ بنایا۔ امام صاحب نے پاسپورٹ گم ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ بالکل جھوٹ اور کیا، اس پر پھرا قامہ بنایا۔ امام صاحب نے پاسپورٹ گم ہونے کا جو اعلان کیا ہے وہ بالکل جھوٹ اور کیا، اس پر پھرا قامہ بنایا۔ امام صاحب نے پاسپورٹ گابت تھی دیا ہورٹ امام کے پاس موجود ہے۔ اس میں توریہ و تعریض بھی نہیں کیا، طالا نکہ پہلا پاسپورٹ امام کے پاس موجود ہے۔ اس میں جاکر نماز پڑھوڑ دیا، مقتد یوں نے امام سے ناراض ہوگر اس کے خلف میں اقتداء کرنا چھوڑ دیا، مقتد یوں نے دوسری مسجد میں جاکر نماز پڑھان شروع کردیا ہے۔ یہ تو ساری پہلی بات تھی۔

ؤوسری بات میہ ہے کہ اس امام صاحب نے مسجد کا سامان گھر میں استعمال کیا ہے۔ تیسری بات میہ ہے کہ ایک آ دمی نے مسجد کے لئے پانی دیا تھا، تا کہ اس سے لوگ وضو کریں، امام صاحب نے میہ پانی بجائے مسجد کے مدرسہ میں اور مسجد کے کرامیہ کے مکانوں میں خرج کیا، جب محلے کے لوگوں نے امام صاحب سے بیسب با تیں پوچیس تو امام صاحب بختی سے پیش آیا، جھڑا فساد کیا ہے، ان کی وجہ سے محلے کے اکثر لوگوں نے ناراض ہوکراس کی اقتداء میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، وسری مسجد میں نماز پڑھنا شروع کردیا۔ مولوی صدیتی صاحب نے ندکورہ امام کومعزول کرنے کی اور دُوسرا امام رکھنے کی اجازت تو دی ہے مگر موجودہ امام متو تی مسجد رہے گا اور سب کا سر پرست ہوگا۔ یہ بات محلے والوں پرمشکل گزری۔ خلاصہ یہ ہے کہ اوّلاً امام صاحب نے اقامہ اور پاسپورٹ کی وجہ سے صریح جھوت بولا، ثانیا مسجد کے فرش ، مسجد کے ایئر کنڈیشن اور مسجد کے پانی میں ناجائز تصرف کیا، ثالاً امام صاحب مقتدیوں کوئیس ہے، اور امام صاحب کے ساتھ اختلاط کی صورت میں فتنہ و فساد کا قوی اندیشہ ہے، شرعی صاحب مقتدیوں کوئیس ہے، اور امام صاحب کے ساتھ اختلاط کی صورت میں فتنہ و فساد کا قوی اندیشہ ہے، شرعی حکم سے آگاہ کریں، ان وجوہ کی بناء پر جولوگ دُوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کیا وہ لوگ غلطی پر ہیں؟ حکم سے آگاہ کریں، ان وجوہ کی بناء پر جولوگ دُوسری مسجد میں استعال کرنا حرام ہے، جواس حرام کا مرتئب ہو جب تک وہ اس سے تو بہ نیاز پڑھنا جا گڑئیس ہے، اسے باختیارِ خود امام بنانا یا کسی صالح امام ہو جب تک وہ اس سے تو بہ نیکن اگر بیا امور محرکمہ ان سے باختیارِ خود امام بنانا یا کسی صالح امام ہوگئیں، اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیا امور محرکمہ ان سے ثابت ہوں اور تو بہ بھی نہ کریں تو ہوگئیں، اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیا امور محرکمہ ان سے ثابت ہوں اور تو بہ بھی نہ کریں تو ہوگئیں، اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیا امور محرکمہ ان سے ثابت ہوں اور تو بہ بھی نہ کریں تو ہوگئیں، اعاد سے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیا امور محرکمہ ان سے ثابت ہوں اور تو بہ بھی نہ کریں تو ہوگئیں، اعاد سے کی وہ کسی صالح امام کا انظام کریں۔

۱۳۰۸/۷/۲۵ ه (فتونی نمبر ۳۹/۱۴۹۹ ه)

### ا پنے اُو پر عاکد شدہ مختلف الزامات کے دُرست جوابات دینے والے امام کی اقتداء کا حکم

سوال: - کیا فرمائے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں کہ ایک امام صاحب کومسجد کے احاطے کے اندرکونے میں ایک مکان بناکر دیا ہوا ہے، اور تقریباً سمال سے وہ اس مسجد کی امامت کر رہے ہیں اور اس کے احاطے کے اندرایک مدرسہ ہے، اس مدرسہ کے مہتم بھی امام صاحب ہیں، مسجد و مدرسہ دونوں کی طرف سے امام کومبلغ ۱۰ روپ ماہانہ ملتے مدرسہ کے مہتم بھی امام صاحب ہیں، مسجد و مدرسہ کی طرف سے امام کومبلغ ۱۰ روپ ماہانہ ملتے ہیں، مسجد و مدرسہ کے مہتم صاحب پر مندرجہ ذیل الزامات ہیں، مسجد و مدرسہ کی ممبئی کے آفس عبد بیداران کی طرف سے امام ومہتم صاحب پر مندرجہ ذیل الزامات لگائے گئے ہیں، میں درج ہیں، آپ اپنے شرعی لگائے گئے ہیں، میں درج ہیں، آپ اپنے شرعی فیصلہ سے مطلع فرما کرمشکور فرماوس۔

( تمینٹی کی طرف ہے امام صاحب سے کئے گئے سوالات اور امام صاحب کے جوابات ) سوال: - آپ کو جو مکان مسجد کی طرف سے ملاہے ، اس کی حصت پر مرغیوں کے پالنے کی جگد کس کی اجازت سے بنائی ہے؟

جواب: - (عرصہ آیک سال ہوا جب بنائی تھی)۔ صدر سمیٹی صاحب سے بوچھا تھا، بنانے سے قبل میں صدرصاحب کے گھر گیاان سے کہا کہ جناب تخواہ کم ہے، عیال دار ہوں، خیال ہے کہ جس مکان میں رہ رہا ہوں اس کی حجیت پر بچھ مرغیوں کی جگدا ہے خرج سے بناؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمانے گے اچھا روزگار ہے، بسم اللہ کر کے شروع تریں۔ مگراب جبکہ ایک سال کے بعد بید مسئلہ اُٹھا تو صدرصاحب اُٹکارکرتے ہیں کہ میں نے وئی اجازت نہیں دی تھی۔

جناب صدر صاحب فتم ڪانے کو تيار جيں اور امام صاحب بھی فتم اُنھائے کو تيار جيں اور ڪتج جيں کہ صدر صاحب کو وہ اجازت يا ذہيں ہے۔

(نوٹ: - مذکورہ مرغیوں کی جگہ بمع اس کے اسباب کے، امام صاحب نے ذاتی خرج سے کیا تھا،مسجد کے نام وقف کردیا ہے تا کہ تمام اعتراض فتم ہو۔ )

سوال: -مسجد تمیٹی نے آپ کو ذاتی مصرف کے لئے جو بجلی دے رکھی تھی وہ مرغیوں میں آپ نے کس کی اجازت سے جلائی ؟

جواب: - مکان کی حصت پر ایک بلب پہلے ہی لگا ہوا تھا اور تقریباً دس گیارہ بجے رات تک ہم اپنے مصرف کی روشی کے لئے جلاتے تھے، اس بلب سے مرغیوں کی جگداور باہر کا کام لیتا رہا اور ایک سال تک یہ بلب اس طرح جتا رہا، ذہمن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس طرح کرنا بھی اچھا نہیں ہے، اب جبکہ اس سال تین بلب جلانے کی نوبت آئی ہے تو آپ حضرات کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی میں حساب کر وا رہا تھا کہ ایک بلب ۱۰ واٹ کا اگر روزانہ اتنا جلے تو مہینے میں کتنی بحل خرج ہوتی ہے تا کہ رقم، میں مسجد میں جمع کروادوں، مگر اس سے قبل کہ میں حساب کر واکر جمع کروادوں، مگر اس سے قبل کہ میں حساب کر واکر جمع کروا تا آپ حضرات کی طرف سے سوال ہوگیا، گزشتہ سال جو ایک بلب جلتا رہا تھیٹی چاہے تو جھوڑ دے اور جا ہے تو اس کا سارا حساب کرکے مجھ سے رقم وصول کرنے۔

سوال: - گیس کی کمی ہوئی اینٹیں کسی صاحب نے مدرسہ کو دی تھیں، آپ نے اپنی مرغیوں کی جگہ پر کیوں لگا کیں؟

جواب: - مدرسہ کے مدرس کے لئے ایک کمرہ میری مگرانی میں بنایا گیا، جب اس کی بنیاد

کھودی تو شومی قسمت سے مستری کے منہ سے نکل گیا کہ کنگر اینٹیں جو پڑی ہیں بنیادوں میں لگ جا کیں تو اس کمرہ کی بنیاد مضبوط رہے، وہ کنگر اینٹیں میں نے اپنی مرغیوں کی جگہ بنانے کے لئے منگوائی تھیں، میں نے اس وقت مدرسہ کا فائدہ مدِ نظر رکھ کر مستری سے کہا کہ میری اینٹوں سے بیا کنگر اینٹ بنیادوں میں لگاد واور مدرسہ کی اپنی تعداد میری اینٹوں میں ڈال دو، اس وقت مدرسہ کا فائدہ ذہن میں تھیا، مسئلہ کی حقیقت ذہن میں نہیں آئی کہ میں اس طریقے سے مدرسہ کے لئے نہ اپنی اینٹیں دے سکتا ہوں اور نہ اس طرح لے سکتا ہوں، جب اعتراض اُٹھا تب یہ حقیقت کھی کہ میں غلط قدم اُٹھا چکا ہوں اور نہ اس طرح کے سے مدرسہ کو فائدہ ہوا، کچھنقصان نہیں ہوا۔

سوال: - مدرسه کی تغمیر کے سلسلے میں جولوہا، ریتی، سیمنٹ وغیرہ آیا ہوا ہے اس کو آپ اپنی مرغیوں کی جگہہ کے مصرف میں کیوں لائے؟ اور کس کی اجازت سے لائے؟

جواب: - اینٹیں میں نے خود اپنی رقم سے مدرسہ کے آرڈر کے ساتھ منگوا کیں رسید میر سے پاس ہے (جو دِکھائی گئی)، سیمنٹ اس کام کے لئے میں نے خود خریدا اس کی رسید بھی میر سے پاس ہے (جو دِکھائی گئی)، البتہ میر سے مزدوروں اور مستری سے ایک موقع پر بیغلطی ہوگئی وہ بیہ کہ میں گھر میں موجود نہیں نظااور کام کرتے ہوئے سیمنٹ ختم ہوگیا تو مستری اور مزدوراپنی یومیہ مزدوری کے خوف سے مدرسہ کا سیمنٹ اُٹھا کر لے گئے کہ بیہ کام بھی امام صاحب کروا رہے ہیں اور مدرسہ کا کام بھی امام صاحب ہی کروا رہے ہیں اور مدرسہ کا کام بھی امام صاحب ہی کروا رہے ہیں وہ ادا کردیں گے، میں شام کو جب واپس آیا تو جھے انہوں نے بتلایا جس پر میان ان پرخفا ہوا، اس سیمنٹ کی جتنی قیمت بنتی تھی اس وقت کے نرخ کے حساب سے وہ رقم مدرسہ کے میں ان پرخفا ہوا، اس سیمنٹ کی جتنی قیمت بنتی تھی اس وقت کے نرخ کے حساب سے وہ رقم مدرسہ کے فنڈ میں جمع کروا کر رسید گاٹ دی وہ رقم کی رسید اور جن مزدوروں نے سیمنٹ اُٹھایا تھا ان کا حلفیہ بیان میرے یاس موجود ہے (جو دِکھایا گیا)۔

سریئے کے روّی نکٹرے جو بچتے تھے، مؤذّن کو میں کہہ دیتا تھا کہ کوئی ردْی والا آئے تو اے دے دیا کرو، ایک موقع پرتھوڑے ہے مجھے ضرورت پڑے، میں نے لے لئے اور اندازے ہے ان کی قیمت ادا کردی ( مگرغلطی بیہ ہوئی کہ تول کرنہیں لئے )۔

سوال: - مدرسه میں جورقم زکو ۃ وفطرہ اور چرم قربانی کی وصول ہوئی وہ مدرسہ کے اکاؤنٹ میں ابنہیں ہے، وہ مدرسہ کے کس مصرف میں استعمال کی؟

جواب: - مدرسہ کی رقم بینک میں جمع تھی ، میں تو تغمیری اخراجات کا بل بنا کرصدرصاحب کے حوالے: - مدرسہ کی رقم بینک میں جمع تھی ، میں تو تغمیری اخراجات کا بل بنا کرصدرصاحب کے وہ حوالے کر دیتا تھا، صدر صاحب اس کو پاس کرتے تھے اور خازن صاحب کے پاس چیک بکتھی وہ چیک بناتے تھے، جس پرصدرصاحب اور دیگر تین آ دمیوں میں سے دو کے دستخط ضروری تھے، میں ازخود

تو ایک یائی بھی بینک ہے نہیں نکال سکتا تھا، بیسوال تو ان لوگوں ہے یو چھنا جا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے خیال نہیں کیا کہ جن کی ذمہ داری تھی اور نہ میں بینک سے معلوم کر خطا ہر اب وہ رقم بھی تغمیری رقم کے ساتھ مدرسہ کی تغمیر میں خرج ہوگئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب مدرسہ کی تغمیر کے لئے جو رقم آئے گی اس میں سے مذکورہ رقم نکال کر اس فنڈ کو پورا کر اب فنڈ کو پورا کر اب فنڈ کو پورا

ندکورہ بالا سوالات و جوابات کو ملاحظہ فرما کر شریعتِ مطہرہ کی روشیٰ میں جواب سے مطلع فرما ئیں کہ ندکورہ الزامات کے جوابات بڑھنے کے بعد امام صاحب کس قدر مجرم ہیں؟ آیا ان کو امام رکھنا جاہئے یانہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز سیجے ہوتی ہے یانہیں؟

نوٹ: - حجبت پرمرغیوں کے لئے جگہ بنانے کے سلسلے میں جوخرج اُٹھا اس پرکل .....روپے امام صاحب کے خرج ہوئے، وہ سارالغمیری ملبہ بمع تغمیر کے امام صاحب نے مسجد و مدرسہ کو وقف کردیا ہے، اور کمیٹی نے ایک سال ہوا اس پر رضامند ہوکر متفقہ فیصلہ کرلیا تھا، مگر اب پھر فتو ی نمبرا کے جارسوالوں کے ساتھ گزشتہ دو برس کے الزاموں کو شامل کر کے حقیقت میں مفتی صاحب کے سامنے امام صاحب کے جرموں کو شکیل میں پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ فقط والسلام!

جواب: - فرکورہ سوالات کے جو جواب امام صاحب نے دیئے ہیں، اگر وہ دُرست ہیں تو امام صاحب بالکل بری الذمہ ہیں اور ان پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ جہاں تک پہلے دوسوال کا تعلق ہے وہ تو سوال ہی نامعقول اور غیر منصفانہ ہیں، جو مکان امام صاحب کورہنے کے لئے دیا گیا ہے اگر وہ اس میں اپنے معاش کے لئے کوئی کام کریں تو اس میں شرعاً کوئی مضا نقہ ہیں ہے، اسی طرح بجلی کا استعمال اپنی ہر ضرورت کے لئے کر سکتے ہیں، کمیٹی والوں نے اس بارے میں جواب طلبی کرکے کا استعمال اپنی ہر ضرورت کے لئے کر سکتے ہیں، کمیٹی والوں نے اس بارے میں جواب طلبی کرکے زیادتی کی ہے، باقی سوالات تو دُرست ہیں، لیکن جوابات بھی معقول ہیں، اور اگر ان کی صحت ثابت ہوجائے تو امام صاحب براعتراض کسی طرح دُرست نہیں۔

۱۳۹۹،۹٫۲۹ه (فتویل تمبر ۱۲۵/۳۰۰ د)

ایک امام کی امامت سے متعلق تفصیلی استفتاءاوراس کا جواب

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں، یہ کہ ہماری مسجد میں جوامام صاحب ہیں اور جو کہ مسجد کے ملحق دارالعلوم کے مہتم بھی ہیں، موصوف کو کمیٹی کی طرف ہے دو تخواہیں ملتی ہیں، ۲۳۵رو پے مسجد کی امامت کے اور ۱۲۵رو پے مہتم ہونے کے، جملہ ۳۲۰رو پے تخواہ ملتی ہے، گزشتہ مہینے انتظامیہ کی طرف سے امام صاحب کوایک اظہارِ وجوہ کا نوٹس

### ملا ہے جس کی عبارت مندرجہ ذیل ہے اور نمبروار جوابات بھی درج ہیں۔ (سوالات از سمیٹی)

ا:- گزشتہ تین ماہ ہے اہلِ محلّمہ کی مسلسل درخواستیں آرہی ہیں کہ آپ کسی نہ کسی نماز میں روزانہ ضرورغیرحاضر رہتے ہیں،نمازی انتظار کرتے ہیں، پھرکوئی ڈوسرا نماز پڑھا دیتا ہے،اس پر آپ کو متوجہ کیا گیا، ہنوز اثر نہ ہوا۔

۲:- باوجود منع کرنے کے آپ نے مسجد کی سیڑھی کرائے پر دی اور رقم وصول کی ،نوٹس ملنے پر غلط بیانی تحریر کی ۔

سان انکار کردیا۔ صاف انکار کردیا۔

ہم:- باوجود صدر سمیٹی کے منع کرنے کے آپ نے اپنے مکان (مسجد کی ملکیت جو امام صاحب کو ملا ہوا ہے) پر پائخانہ بنوایا۔

#### (جوابات از امام صاحب)

۱: - گزشته دو ماه یعنی اپریل ومئی میں کچھ وقتوں کی نمازوں میں غیرحاضری کی وجہ یہ ہے کہ اپریل ۱۹۷۸ء میں دوروز ہ ختم نبوّت کانفرنس ہوئی (چونکہ میں یہاں حیدرآ باد کی مجلس ختم نبوّت کاضلعی ناظم ہوں ) اس کے انتظام کے سلسلے میں مجھے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، جس کی وجہ ہے اکثر نمازوں میں غیرحاضر ہوجا تا تھا ( مگر اپنی جُلّه قائم مقام مقرّر کرجا تا تھا، إلَّا ماشاء الله) مگرصدر منتظم صاحب کو میں نے زبانی کہد دیا تھا کہ کانفرنس کے انتظامات کے سلسلے میں اکثر نمازوں میں میری غیرحاضریاں ہوں گی، میری غیرموجودگی میں مدرّ سِ قرآن قاری صاحب یا مؤذّنِ مسجد صاحب نمازیں پڑھا کیں گے، صدرصاحب نے فرمایا کہ اللہ مالک ہے، فکر نہ کریں۔ اور ایک دن کے لئے اپنے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا، اس کی اطلاع بھی جناب صدرصاحب کو زبانی کر گیا۔مئی کے شروع میں ا یک گھریلو جھگڑے کونمٹانے ایک دن پھر کراچی جانا بڑا، اس کی اطلاع بھی جناب صدر صاحب کو زبانی کرے گیا اور صدر نے اجازت دی ، اور پھراس مہینے ہمارے حضرت مولا نا غلام حبیب صاحب حلوائی اجانک کراچی تشریف لائے ان سے ملاقات کے لئے کراچی جانا پڑا، اور جب حضرت مولانا حیدرآباد تشریف لائے اور پھر دو روز حضرت کا قیام رہا، میں بھی ساتھ رہا، مگر صدر موصوف ہے یو چھ کر گیا۔ علاوہ مٰدکورہ وجہوں کے، ہفتے میں یوں بھی ایک دو غیرحاضریاں ہوجاتی ہیں کہ لطیف آباد ہے شہر گیا واپسی میں وقت پرآنا تو حیاہتا ہوں مگرسواری نہیں ملتی یاراستے میں سواری خراب ہوجاتی ہے،کسی شادی و عمی میں جانا پڑتا ہے، بچوں کے علاج و معالجے کے لئے ڈاکٹر کے پاس ہیپتال گیا، وہاں ڈاکٹر کی

مصروفیت کی وجہ سے دیر ہوگئی، وغیرہ وغیرہ۔

اس قتم کی غیرحاضریاں کوئی جان بوجھ کرنہیں کی جاتیں، بلکہ ہرامام مسجد ہے اس قتم کی غیرحاضری نہیں کروں گا، مگر غیرحاضری نہیں کروں گا، مگر فیرحاضری نہیں کروں گا، مگر ندکورہ ؤوسری قتم کی غیرحاضری تو ہوہی جاتی ہے۔

1: - جب سے مجھے منع کیا گیا ہے میں نے خود کسی کو مدرسہ یا مسجد کی میڑھی کراہے پرنہیں دی اور بچوں کو بھی منع کردیا کہ کسی کو نہ دینا، مگر اس آٹھ نو ماہ کے عرصے میں پھر بھی تین دفعہ میری عدم موجودگی میں لوگ سیڑھی لے گئے اور بچول سے گذب بیانی کرکے لے گئے، اور یہ نکال لے جانا اور چھوڑ جانا میری غیر موجودگی میں رہا، مجھے اس کا کوئی کراہے وغیرہ نہیں ملا، نام ان کے لکھے دیتا ہول فلال فلال ہیں، ایک مرتبہ کا کراہے میری غیر موجودگی میں ایک آ دمی میرے گھر دے کر گیا، اس کو میں نے جمع کواں ہیں، ایک مرتبہ کا کراہے میری غیر موجودگی میں ایک آ دمی میرے گھر دے کر گیا، اس کو میں نے جمع کروادیا مدرسہ کی رسیدول میں دیکھ سکتے ہیں، سیڑھی ہر وقت مسجد میں رہتی ہے کوئی لے جائے یا لے آئے، مجھے کیے بیت چل سکتا ہے؟ آپ لوگ ذرا ذرائی بات پراپنے امام پر بدگمانی کرتے ہیں اور چیھے نہاں ہم پر بدگمانی کرتے ہیں اور چیھے نہاں بھی بڑھتے ہیں، تعجب ہے!

سن - اس کا جواب میں نے جزل سیریٹری جناب ڈاکٹر صاحب کو زبانی وے دیا اور انہوں نے اس وقت میرا عذر قبول کرلیا تھا۔ وہ عذر بیتھا کہ میرے ذمہ آٹھ دس آ دمی اہلِ خانہ کی کفالت کا بوجھ ہے، اس دور میں مہنگائی میں آٹھ نوسو روپے ماہانہ خرج ہوجاتے ہیں، جبکہ مسجد اور مدرسہ سے بحثیت امام ومہتمم مجھے کل ۲۳۹روپے ماہانہ ملتے ہیں، بقایا اخراجات اس طرح پورا کرتا ہوں کہ جسے ایک اسکول میں جاتا ہوں، ۲۷۵ روپے ادھر سے ملتے ہیں، اور شام بعد نماز ظهر تھوڑا سا آرام کرکے اسکول میں جاتا ہوں، ۲۵۵ روپے ادھر سے ملتے ہیں، اور شام بعد نماز ظرح تھوڑا سا آرام کرکے اسکول کے بورڈ نگ میں قراءت پڑھانے جاتا ہوں، ۲۰۰۰روپے ادھر سے ملتے ہیں، تو اس طرح گھر کا خرج کے بورڈ نگ میں قراءت پڑھانے جاتا ہوں، ۲۰۰۰روپے ادھر سے ملتے ہیں، تو اس طرح گھر کا خرج بورا کرتا ہوں۔

مج کو بچوں کو پڑھاؤں تو اسکول ہے چھٹی ملتی ہے، اور شام کو بورڈنگ جانا بند کروں تو بیہ عیون جاتی ہے۔ آپ میرا بید عذر قبول کرتے ہوئے مجھے معاف کریں تو احسان ہوگا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچھ وقت نکال لیتے تو اچھا ہوتا، خیر کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ابھی کوئی عارضی مدڑس رکھ لیس۔ اصل مدڑس کی میں بھی تلاش کرتا ہول، آپ بھی کریں، اتنی سی بات ہونے کے بعد میں مطمئن ہوگیا کہ ڈاکٹر موصوف صاحب نے میراعذر قبول کرلیا ہے۔

ہم:۔ مسجد کے جس مکان میں رہ رہا ہوں اس کے فرش وغیرہ کی اور حبیت پر بیت الخلاء کی جس قدر مرمت وغیرہ کی گئی صدر کمیٹی سے اجازت لے کر کروائی ہے، اپنی مرضی سے ایک اینٹ بھی نہیں لگوائی۔ اس مرمت اور حبیت پر بیت الخلاء وغیرہ بنانے کی جس کا بھی صدر صاحب انکار کردیں

میں اس کا ہر جانہ دینے کو تیار ہوں۔

مذکورہ سوالات و جوابات میں سے سوال نمبرایک کے سلسلے میں صدرصاحب نے فر مایا کہ مجھ سے با قاعدہ چھٹیاں نہیں لی گئیں صرف زبانی کلامی مجھ سے بھی بھی یو چھ لیا جاتا رہا ہے۔

سوال سا کے سلسلے میں جنزل سیکریٹری صاحب نے فرمایا کہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوا تھا بلکہ مدرسہ کامہتم ہوتے ہوئے ہوئے مہتم کا بیفرض ہوتا ہے جب کوئی مدرس غیر حاضر ہو، یااس کو کمیٹی نکال دے تو اس کی جگہ وہ بچوں کو قرآن مجید وغیرہ پڑھائے، لہذا مہتم نے اپنے فرائض میں کوتا ہی کہ ان کو نکال دینا جا ہے۔

سوال ہم کے سلسلے میں صدر صاحب نے فرمایا کہ فرش کی مرمت کی میں نے اجازت دی تھی، مگر بیت الخلاء کی اجازت نہیں دی، اور بھی کہتے ہیں کہ جب بار بار مجھے مجبور کیا گیا تو میں مجبوراً ہاں نہ کرتا تو کیا کرتا؟ جبکہ بیت الخلاء بنانے میں کل ۱۵۰ (ایک سو بچاس) روپے خرچ ہوئے۔

اب مذکورہ سوالات و جوابات غور وفکر ہے پڑھ کر شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات ہے جلدمشکورفر ماکرعندائلّہ ماجور ہوں ، لیعنی:-

ا:- ندکورہ امام صاحب امامت کے قابل ہیں اور ان کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں؟ یا پھر غیر ذمہ دار سمجھ کر ان کو امامت سے برطرف کردینا جاہئے، (جبکہ پنج وقتہ نمازیوں نے ۹۵ فیصد اپنے وسخط سے ایک یا دداشت سمیٹی کے نام بھیجی ہے کہ ہم اپنے امام صاحب پر رضامند ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ کرنا ہمارے جذبات کو مجروح کرنا ہوگا)۔

ان مہتم ہوتے ہوئے مہتم نے بچوں کی پڑھائی سے انکار کیا، اس صورت میں ان کو تھمی سے الگ کردینا جاہئے یانہیں؟ سے الگ کردینا جاہئے یانہیں؟

سا: - صدر صاحب کے انکار پریاکسی اور کی بات پر امام صاحب کو حجود ٹا اور خائن سمجھ کر نکالنا جائز ہے؟ یا صدر صاحب کی بھول سمجھ کرامام صاحب ہے کوئی تعارض نہیں کرنا جا ہے ؟

جواب: - صورت مسئولہ میں امام صاحب نے اپنے اُوپر عائد کر دو الزامات کا جو جواب دیا ہے، اگر وہ واقعہ کے مطابق ہے تو امام صاحب پراس بارے میں کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، اور الن الزامات کی بناء پر انہیں اہ مت یا مدرسہ کے اہتمام سے سبکدوش کرنا وُرست نہیں۔ کمیٹی کے افراد کو چاہئے کہ وہ امام صاحب کی کما حقہ عزّت کریں اور اس قتم کے الزامات عائد کرکے انہیں پریشان نہ کریں اور امام صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے مفوضہ فرائض دیانت داری سے ادا کریں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

## ﴿فصل فی المسبوق واللاحق﴾ (مسبوق اور لاحق کے مسائل کا بیان)

مسبوق ، سجد ہُ سہو کے لئے امام کے سلام میں شرکت نہ کرے
سوال: - مسبوق ، امام کے سجد ہُ سہو کے لئے سلام میں شرکت کرے یانہیں؟
جواب: - جس شخص کی تبچے رکعتیں امام کے ساتھ روگئی ہوں اے سجد ہُ سہو کے وقت سلام
نہ کرنا چاہنے ، البتہ امام کے ساتھ سجد و کرنا ضروری ہے ، محذا فی دہ المحتاد ۔ ' واللہ اعلم
الجواب شجیح
الجواب شجیح
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوی نمبه ۱۸/۱۳۲۵ الف)

### مسبوق کی نماز کا طریقته

سوال: - ایک آوی نے چار رکعت والی نماز میں ؤوسری یا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شرکت کی ، باقی نماز کس طرح ادا کرے؟ ایک صاحب نے بتایا ہے کہ باقی رکعتوں میں صرف فاتحہ پر اکتفاء کرنا چاہئے۔ مغرب میں اگر ایک رکعت ہوتو یا قیوں میں سورۃ ملائی جائے یا صرف فاتحہ پر اکتفا کیا جائے؟ اس نماز کے بارے میں بھی ان صاحب نے بتایا ہے کہ ایک میں تو سورۃ ملاوے، باقی ڈوسری رکعت میں فاتحہ پر اکتفاء کیا جائے۔

جواب: - جس شخص کی ایک یا دو رکعت جھوٹ گئی ہوا ہے مسبوق کہتے ہیں، قراءت کے بارے میں اس کا حکم میں ہے گئی ہوا ہے مسبوق کہتے ہیں، قراءت کے بارے میں اس کا حکم میہ ہے کہ جب امام کے فارغ جونے کے بعد ود اپنی نماز پوری کرے گا تو قراءت کے لحاظ سے بیاس کی پہلی رکعت مجھی جائے گی، لہذا اس رکعت میں وہ سورۂ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم

<sup>(</sup>١) وفي بدائع الصنائع فصل في بيان من يحب عليه سجود السهو ج. ١ ص ٢٠ س١ (طبع سعبد) ثو المستوق انما يتنابع الامنام في السهو رأى في سجدة السهو بأن سجدهو) دون السلام بل ينتظر الامام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. وفي الدر السختار ج: ٢ ص : ٨٢ (طبع ايج ايم سعيد) والمسبوق يسجد مع امامه مطلقًا. وفي الشامية اقوله والمسبوق يسجد مع امامه) فيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٠ رطبع ايج ابم سعيد، ثم المسبوق انما يتابع الامام في لسهو لا في السلام، فيسجد معه ويششهد .... الخ. وكذا في الهندية ج-١ ص: ٩٢ (طبع مكتبه رشيديه كوليه).

کی ڈوسری آیات بھی پڑھے گا۔ اگر اس کی دورکعتیں چھوٹی ہیں تو ڈوسری رکعت میں بھی سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی اورسورت پڑھنا اس کے لئے ضروری ہے، اورا گرتین یا جار رکعتیں چھوٹی ہیں تو پہلی دورکعتوں میں سورۂ فاتحہ کے ساتھ کوئی اورسورت پڑھے گا گر اس کے بعد والی رکعتوں میں نہیں پڑھے گا۔
میں سورۂ فاتحہ کے ساتھ کوئی اورسورت پڑھے گا گر اس کے بعد والی رکعتوں میں نہیں پڑھے گا۔
واللہ اعلم

احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۹ الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۲۱۳ اانپ)

### مسبوق اپنی نماز کس طرح بوری کرے؟

سوال: - جار رئعتوں میں جس کی ایک رکعت حجھوٹ گئی ہو وہ اپنی بقیہ نماز کس طرح پوری کرے؟

جواب: – امام کی نمازختم ہونے کے بعد اپنی حجھوٹی ہوئی رکعت پوری کرلے اور اس میں سورۂ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ پڑھنا بھی ضروری ہے۔'' اختر محمد تقی عثانی عفی عنہ الجواب سیجے مختی عنہ محمد شفیع عفی عنہ

(فتؤى نمبر ١٨/١٥٠٠ الف)

### مسبوق کی ثناء ہے متعلق شرح وقابیہ کی ایک عبارت کی شخفیق

سوال: - شرح وقابیه بیاب صفهٔ الصلوهٔ کی عبارت بیه به: "ان السمسبوق یقو أو لایشی فیت عود " اس عبارت میس "و لایشنی" کا کیا مطلب ہے؟ یا لفظ "لا" غلط ہے، کیونکہ تعوذ پڑھٹا اور ثناء ترک کرنا کسی کتاب میں نظر نہیں آتا؟

جواب: – شرح وقایہ کے دستیاب نسخوں میں عبارت اسی طرح ہے،اور اس پر آپ کا اعتراض

(۱، ۲) في الدر المختار ج: ١ ص: ٢ م (باب الامامة) (والمسبوق من سبقه الامام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثنى ويتعوذ ويقرأ، وان قرأ مع الامام لعدم الاعتداد بها لكراهتها، مفتاح السعادة (فيما يقضيه) أي بعد متابعته لامامه فلو يتني ويتعوذ ويقرأ، وان قرأ مع الامام لعدم الاعتداد بها لكراهتها، مفتاح السعادة (فيما يقضيه) أي بعد متابعته لامامه فلو تبلها فالأظهر الفساد ويقضى أول صلاته في حق قراءة واخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فبجر يأتي بركعتين بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها وفي رد المحتار (قوله حتى يثني .... الخ) تفريع على قوله: منفرد فيما يقصيه بعد فراغ امامه فيأتي بالثناء والتعوذ، لأنه للقراءة، ويقرأ لأنه يقضى أول صلاته في حق القراءة كما يأتي وكذا في الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١٩ ٩ ٢٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

نیز و یکھنے: فآوی دارالعلوم و یوبند جے:۳ مس:۲۷۵، وعزیزالفتاوی مس:۴۲۵۔ (۳) - شوح الو قایدة جے: 1 ص:۳۴ | (طبع ایسج ایسم سعید) (محمد زبیرحق نواز)۔ وُرست ہے، مسئلہ یہی ہے کہ مسبوق کو ثناء پڑھنی جا ہے، تمام متونِ معتبرہ میں مسئلہ یوں ہی لکھا ہے۔ قال فی غنیة المتملّى: والمسبوق یأتی بالثناء اذا أدرک الامام حالة المخافتة ثم اذا

قام الى قضاء ما سبق يأتي به أيضًا، كذا ذكره في الملتقط، ووجهه أن القيام الى قضاء ما سبق كتحريمة أخرى للخروج به من حكم الاقتداء الى حكم الانفراد.

(۱) (كبيرى ص:٤٩٢، فصل صفة الصلوة)

وقال في الدر المختار: وهو (أي المسبوق) منفرد حتى يثني ويتعوذ ويقرأ. (٢) (شامية ج: ١ ص:١٠٢ أواخر باب الامامة)

اس سے معلوم ہوا کہ مسبوق جب جماعت میں شامل ہو (اور امام قراء ت نہ کر رہا ہو) اس وقت بھی شاء پڑھے، اور جب اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہواس وقت بھی، البتہ پہلے موقع پر امام ابوصنیفہ اور امام محکر کے قول کے مطابق تعوّذ نہیں پڑھے گا کیونکہ ان کے نزدیک تعوّذ قراء ق کے تابع ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں مرتبہ تعوّذ بھی پڑھے گا کیونکہ ان کے نزدیک تعوّذ شاء کے تابع ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں مرتبہ تعوّذ بھی پڑھے گا کیونکہ ان کے نزدیک تعوّذ شاء کے تابع ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں مرتبہ تعوّذ بھی پڑھے گا کیونکہ ان کے نزدیک تعوّذ شاء کے تابع ہے، اور فتو کی امام ابوصنیفہ اور امام محمد کے قول پر ہے: لسما فسی رد السمحتار لئکن منحتار قاضی خان والہدایة و شروحها و الکافی و الاختسار و اکثر الکتب ہو قولھما أنه تبع للقراءة و به ناخذ.

بہرحال! شرح وقایہ میں ثناء کی نفی متون کے خلاف ہے، لہذا یا تو کتابت کی علطی سے لفظ ''لا'' بڑھ گیا ہے یا مصنف شرح وقایہ سے تسامح ہوا ہے۔

والتد سبحانہ اعلم والیہ سے اسلام ہوا ہے۔

(فتو کی نمبر ۲۵/۱۵۳ الف)

# امام کے سلام کی صورت میں مسبوق تشہد بورا کرے گا یا نہیں؟ (عالمگیری اور شامی وامداد الفتاویٰ میں تعارض کی شخفیق)

سوال: - اگر کوئی مسبوق قعدهٔ اخیره میں شریک ہوا اور تشہد بورا کرنے سے قبل امام نے سلام بھیرا تو وہ مسبوق اپنا تشہد بورا کئے بغیرا بنی نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے یا تشہد بورا کرنا ضروری ہے؟ عالمگیری سے معلوم ہوا کہ بورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور امداد الفتاوی سے بحوالهٔ شامی

غنية المتملّى ص:٣٠٣ (طبع سهيل اكيدمي الاهور).

<sup>(</sup>۲) فتاوى شامية ج: ١ ص: ٩٩١ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) شامية ج: ا ص ۴۹۰ (طبع ايچ ايم سعيد).

معلوم ہوتا ہے کہ پورا کرنا ضروری ہے، جواب سے مطمئن فرمایا جاوے۔

جواب: - عالمگیری اور شامی اور امداد الفتاوی میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب کا منشأ یہی ہے کہ مسبوق کے لئے تشہد کو پورا کر کے اُٹھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ پورا کئے بغیر اُٹھ جائے تو نماز سب کے مزد کی بلاکراہت ہوجاتی ہے۔ علامہ شامی اس مسئلے کوفقل کر کے لکھتے ہیں: و مسقسضاہ اُن میسم المشہد ثم یقوم و لم اُرہ صویحا ثم رایته فی الذخیرة ناقلا عن أبی اللیث المختار عندی اُنه یتم المشهد و ان لم یفعل اُجزاُہ. و لله الحمد. (جلد اوّل باب صفة الصلوة بیان الرّکوع)۔ (۱)

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۲۸۸/۱۲۲ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

 <sup>(</sup>۱) فتناوئ شامية ج: ۱ ص: ۹۹ وفتناوئ عبالمگينوية الفصل السادس فيما يتابع الامام وفيما لا يتابعه ج: ۱ ص: ۹۰ (طبع مكتبه رشيندينه كولنه)، امداد الفتاوئ ج: ۱ ص: ۳۳۹. وكذا في امداد الأحكام ج: ۱ ص: ۵۵۱ وعزيز الفتاوى ص: ۲۲۵.
 وعزيز الفتاوى ص: ۲۲۵، وفتاوى دار العلوم ديوبند ج: ۳ ص: ۳۷۹.

# ﴿فصل فیما یفسد الصلوة و ما یکره فیها ﴾ (نماز کے مفسدات اور مکروبات کا بیان)

### ہیلی صف میں نابالغ بیجے کا کھڑا کرنا

سوال: - اگر نابالغ بچے پہلی صف میں کھڑے ہوجائیں تو نماز ؤرست ہوجاتی ہے یا مکروہ؟ جواب: - نماز تو ہوجاتی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

۱۳۹۷/۹/۲۰هر ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۲۵ ج)

### آ دهی آستین والی قمیص میں نماز پڑھنا

سوال: - آدهی آستین والی قمیص پہن کریا آدهی آستین چڑھا کرنماز پڑھنے ہے نماز 'رست

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲٫۲۱

(فتؤی نمبر ۱۹/۲۳۲ الف)

ہوگی یانہیں، بغیر کسی مجبوری کے؟ جواب: – مکروہ ہے۔ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(۱) وفي الدر المسختار ج: ۱ ص: ۵۵۱ (طبع اينج اينم سعيد) (ويصف) الرجال ظاهره يعم العبيد ثم الصبيان ثم النخنائي ثم النساء، وفي الشامية تحته (قوله ظاهره يعم العبيد) أشار به الى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي. وفي الدر المختار أيضا ج: ۱ ص: ۲۵۲، ۵۴٪ (طبع ايج ايم سعيه) وينحرم ادخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم والا فيكره وفي الشامية .... والمراد بالحرمة كراهة التحريم ... والا فيكره أي تنزيها.

(۴) کا سمسکے کے متعلق تنصیل کے لئے مصرت والا دامت برکاتہم ہی کا مصدقہ، راقم مرتب کا فتوی ذیل بین مار مظافرہ کمیں۔ سوال: - اِسُر کوئی آ دمی آستین چڑھا کرتماز پر تھے تو کیا رہے جائز ہے!' کہنیال کھلی ہوئی ہوں یا نہ کھلی روئی ہول، دونول

### تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - جس کمرے میں کسی مرد یاعورت کا فوٹو آ ویزاں ہوتو اس جگہ نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب: – جس مکان میں کسی ذی رُوح کی تصویر لگی یالنگی ہواس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور سب سے زیادہ کراہت اس تصویر میں ہے جو نمازی کے سامنے جانبِ قبلہ میں ہو، پھروہ جو نمازی کےسر برمعلق ہو، پھرود جواس کے داہنے ہو، پھروہ جو بائیں جانب ہو، اورسب ہے کم کراہت اس میں ہے کہ نمازی کے بیجھے کسی و بوار وغیرہ میں ہو، اور اگر نضویر قدموں کے بنیجے ہوتو اس وقت بھی بعض فقنہاء کے نز دیک کراہت ہے اور بعض کے نز دیک نہیں ہے، لہذا پر ہیز اس ہے بھی کرنا جا ہے۔ كذا في رد المحتار ج: الص: ١١ه، باب ما يفسد الصلوة ويكره فيهار التراعلم

(فتوکی نمبر ۴۵۹۶ ۲۷ و)

### محاذات کی دوصورتوں کی تفصیل اور حکم

سوال: – مرسله فنؤي نمبر ۴۵۱/۳۵ محرّره مفتی محمد صابر صاحب مظلهم بتاریخ ۲٫۲۲ ر۱۲ ار۲۸ اه میں ، آنجناب نے جواب نمبرا میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر بیوی اتفاقیہ میاں کے ساتھ نمازیر مصے اور مرد کے شخنے اور پنڈلی ہے اپنے بیراعضاء ذرا پیچھے کرکے کھڑی ہوتو کسی کی نماز فاسدنہیں ہوگی، یعنی ہوجائے

( گزشتہ سے ہوستہ)...... اور بعض حضرات کے نزو یک بیصورت بھی مکروہ ہے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک ہستین چڑھا کر نماز يرُّ هنا مطاقاً كمروه بــــــــــو في الشامية وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه الي المرفقين وظاهره أنه لا يكره اللي ما دونهما. قال في البحر والظاهر الاطلاق لصدق كف الثوب على الكل ونحوه في الحلية وكذا قال في شرح المنية الكبير ان التقييد بالمرفقين اتفاقي قال وهذا لو شمرهما خارج الصلوة ثم شرع فيها كذلك وراجع أيضا خلاصة الفتاوي ج: ١ ص:٥٨. نيز و يَجِيُّن كفايت المفتى النهاس ٢٨٠ (ضَع جديد اراالشَّاعت) و امداد الاحكام ع: المس: ١١ ٥ و ١٩ ٥ و امداد المفتين ص: ٣٢٢ و٣١ م

لبندا احتیاط اسی میں ہے کہ بلاضرورت ہستین چڑھا کرنماز نہ پڑھی جائے اورائٹر پہلے سے وضو وغیرہ کے لئے ہستین چڑھائی ہوئی ہوں تو پہتر ہیہ ہے کہ ممل قلیل سے نماز میں آستین نیچے کرئے، مثلاً پچھ زکوع، پچھ قومہ میں اور پچھ تجدہ میں واللدنعالي انلكم

الجواب فيجيح ا*نگەر زىيە كې تو*از واراني فتأه وارالعلوم كراجيهما بنده عبدالرؤف سنصروي 01848/6/14

الجواب سيحج بندومحمود اشرف غفرالتدلية 218447/4/FF

بنده محمرتقي عثاني عفي عنه 0188872780

(١) في التنوير وشرحه الدر المختار ج ١ ص:٣٨٨ و زكره ان يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه يمنة أو يسرة أو محل سنجنوده (تنمشال) .... واختلف فيما اذا كان التمثال خلفه، والأظهر الكراهة وفي الشامية (الأظهر الكراهة) للكنها فيه أيسسر، لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه معراج. وفي الدر المختار أيضا ج: ١ ص:٣٥٢ (لا يكره صلوة) على بساط فيه تماثيل أن لم يسجد عليها) لما مرّ . وفي الشامية تحته (قوله لما من) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح گی، لیکن بہشتی زیور میں بیلکھا ہے کہ اگر ہوی میاں کے پیچھے نماز پڑھے تو بالکل پیچھے (ایک صف کے فاصلے بر) کھڑی ہوورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور مرد کی نماز بھی برباد ہوگی۔

دونوں صورتوں کی الگ الگ کیا نوعیت ہے کہ پہلی صورت میں عورت (ایک مقندی کی طرح) صرف مرد کے شخنے اور پنڈلی سے ذرا پیچھے ہوکرنماز پڑھ سکتی ہے، اور بہشتی زیور کی رُوسے اسے کم از کم ایک صف کا فاصلہ چھوڑ کر کھڑا ہونا جا ہے؟؟

جواب: - محاذات کی صحیح تنسیر و بی ہے کہ عورت کا شخنہ اور پنڈلی مرد کے کسی عضو کے برابر ہو، للبذا اگر کوئی عورت مرد سے استنے بیچھے کھڑی ہو کہ دونوں کے شخنے اور پنڈلی بالکل برابر میں نہیں رہتے ، خواہ عورت کے پاؤل کی جانے قول کی بناء مرہ ہے ، خواہ عورت کے پاؤل کا کوئی حصہ مرد کے پاؤل کے سی حصے کے برابر میں ہوتو اصح قول کی بناء برنماز فاسد نہیں ہوگی جس کی صورت یہ ہے: - ...... عوت سے مرد

مبہشتی زیور میں احتیاطا اس آخری قول کو اختیار کرئے بالکل چیچھے کھڑے ہونے کا کہا گیا ہے، جس کا مطلب ایک صف چیچھے کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ اتنے چیچھے کھڑا ہونا ہے کہ عورت کے قدم کا کوئی حصہ مرد کے قدم کے کسی حصے کے برابر نہ ہو۔

قال الشامى عن الزيلعى: المعتبر في المحاذات الساق والكعب في الأصح، وبمضهم اعتبر القدم اهد. فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وان كان ساقها وكعبها متأخرًا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وان كان بعض قدمها محاذيًا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمهما عند كعبه مشلًا تأمل. (ثم قال بعد أسطو) .... المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه، ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه.

احتیاط بہرحال بہشتی زیور کے قول پرعمل کرنے میں ہے تا کہ باتفاق نماز دُرست ہوجائے،
لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا بہشتی زیور کے قول پرعمل کرنے کا مطلب فرینیس ہے کہ عورت ایک صف پیچھے
گھڑی ہو بلکہ اس کا مطلب اتنے پیچھے کھڑا ہونا ہے کہ اس کے قدم کا کوئی حصہ مرد کے کسی عضو کے
مقابل میں نہ آئے۔ المہ رأة اذا صلت مع ذو مجھا فی البیت ان کان قدمها بحذاء قدم الزوج لا

 <sup>(</sup>۱) فتاوى شامية ج: ۱ ص. ۵۲۲، وكذا في الناتار خانية ج: ۱ ص. ۹۲۲، ۹۲۲.

تـجـوز صلاتها بالجماعه، وان كان قدماها خلف قدم الزوج الا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم\_(ثامي ق:ا ص:۵۳۵)\_

والله اعلم احقر محم<sup>ر آ</sup>قی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۲۸ه

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا التدعنه

(فتوی نمبر ۱۹٬۳۴۷ الف)

### برآ مدے میں نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں

سوال: - بیرونِ مسجد برقی پنگھا لگا ہوا ہے، یعنی برآ مدے میں گرمی کے دنوں میں امام صاحب باہر نماز پڑھاتے ہیں سوائے جمعہ کے دن کے، جمعہ محراب میں اندرون مسجد میں پڑھاتے ہیں، کیا اس میں کوئی کراہت ہے یانہیں؟

والله سبحانه العلم احتر محمد تقى عثانى عنه ۱۳۸۸/۲/۲

( فتوى مبر ١٩،٢٠٦ الف )

جواب: - كوئى كراہت نہيں۔ الجواب سيح محمد عاشق البی

### بغیرسترہ کے نمازی کے آگے سے گزرنے کی تفصیل

سوال: - نمازی کے سامنے ہے گزرنے کی جیسا کہ حدیث شریف میں تخت ممانعت آئی ہے، حسب ذیل صورتوں میں گزرنے والے کے لئے کیا تکم ہے؟

الف: - اگرنمازی بحالت قیام یا قومه تجده گاه پرنظر کئے ہوئے ہے تو ضرورت مند کتنا فاصله چھوڑ کر گزرے ؟

ب: - الراس كَي نظر بحالت مُدُوره تجده كاه به آئے پرُ رہی :وا

ج: - اگرنمازی زُکوئ یا تبدے میں ہے؟

و: – اس مسئلے میں جیھوٹی اور بڑی مسجد کا الگ الگ کیا تھلم ہے؟ اور کم از کم کتنی بڑی مسجد کو ''مسجد کبیر'' کہا جائے گا؟

جواب: - الف: - اگر مسجد جھوٹی ی ہے تو نمازی کے آگے سے بغیر سترہ کے بالکل نہیں

 <sup>(1)</sup> فتاوئ شامية ج: ١ ص ٢٠٥٢ (طع ابج ايم سعيد).

گزرنا جا ہے ، اور اگر مسجد بڑی ہے یا

ب، ج: - کھی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے تواتے آگے ہے گزرنا جائز ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا سجد ہے کی جگہ نظر رکھے تواہے گزر نے والا نظر نہ آتا ہو، جو تقریباً حجد ہے کی جگہ ہے دو گز کے فاصلے تک ہوتا ہے۔ رکوع، مجدہ، قیام، قومہ سب کا ایک ہی تکم ہے۔ اور قیام کی حالت میں اگر نماز پڑھنے والا سجد کی جگہ ہے آگے و کھر با ہو تب بھی گزر نے کے لئے فاصلہ اتنا ہی معتبر ہوگا جو او پر بیان کیا گیا۔ لما فی رد المحتار: ومقابله ما صححه التمر تاشی وصاحب البدائع واختارہ فخر الاسلام ورجحه فی النہایة والفتح آنه قدر ما یقع بصرہ علی المار لوصلی بخشوع آی رامیا بصرہ الی موضع سجودہ۔ (شامی)۔ (۱)

و: - تقریباً عالیس ہاتھ ہے کم رقبے کی مسجد ' حجیوثی'' کبلائے گی، اور اس سے زائد بڑی۔
قال الشامیٰ : قولہ و مسجد صغیر هو أقل من ستین ذراعًا، وقبل : من أربعین، وهو المختار کما
اشار الیه فی الجو اهر . (قهستانی، شامی)۔

اشار الیه فی الجو اهر عثانی عثمانی عثم مشامی الجواب سیح عثم التحدید عثمانی عثمی عنہ الجواب سیح عثمانی عثمانی عثمی عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

# كندهوں تك بال بره هاكرر كھنے والوں كى نماز ہوتى ہے يانہيں؟

سوال: - جن لوگوں نے بال کندھوں تک بڑھا کر رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان لوگوں کی نماز منطاقے ہے؟

(فتوی فبر ۱۰۸ ۱۶۸ الف)

٢٠١٦) و دالمحتار باب ما يفسد الصلوة .... الخ. ج: ١ ص:٩٣٣ (طبع سعيد).

٣٦) وفي سنن أبي داؤد، باب في ليس الشهرة ج: ٢ ص: ٢٠٣ (طبع ايج آيم سعيد) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مُهدُ لربير شُواز)

# رنماز میں قراءت اور پڑھنے والے کی غلطیوں سے متعلق مسائل کا بیان )

### سورة فاتحد کے بعد ''رَبّ اغفر لی''کہنا

سوال: - "و لا الضَّالِينَ" ك بعد "رَبّ اغْفِرْ لِي "كَهَا كَيما بِ؟

جواب: - "ولا الطَّــآلَيْن" كے بعد "امين" كے سواكوئى جملەنصوص سے ثابت نہيں، اس

والتدسبحانه املم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه کئے ''امین'' کے سوا کوئی جملہ نہ کہنا جائے۔ الجواب سیج محمد عاشق البی بلند شہری

( فتؤی تمبر ۱۸/۱۳۲۷ الف)

### بیاری کی وجہ ہے نماز میں الفاظ ادا نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟

سوال: – اگر کسی شخص کو ایسی بیماری یا کمزوری کی حالت ہو کہ بیٹھ کرنماز تو ادا کر سکے کیکن زبان ہے الفاظ ادا کرنے ہے سینے میں در دبوتا ہوتو ایسی حالت میں وہ کس طرح الفاظ ادا کرے؟

جواب: - نماز کے لئے تو بیضروری ہے کہ جب تک ہونٹوں اور زبان کو حرکت دینے پر قدرت ہے، ان سے الفاظ ادا کئے جا کیں خواد معذوری کی وجہ سے اتنے آ ہستہ ہوں کہ خود بھی ندسن روں سکے اور اتنے آ ہستہ پڑھنے سے اُمید ہے کہ کوئی معتد بہ تکایف بھی نہیں ہوگی ،معمولی درد کو برداشت کرنا

(١) - وفي النصحيح للامام مسلم ج: ١ ص:١٤١ باب التسميع والتحميد والتأمين (طبع قديمي كتب خانه) عن أبني هنويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذا أمّن الامام فامنوا فاله من وافق تأمنيه تأمين الملذكة غفر له ما تقدم من ذبيه قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امن.

 والله اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱۶/۳۰هه (فتوی نمبر ۱۹/۳ الف) حيا ہے ، البتہ عام ذكر واذ كار دِل دِل مِيں بھى ادا كئے جاسكتے ہيں۔ الجواب سجيح محمد عاشق الهي عفي عند

فاتحه خلف الإمام كاحكم

سوال: - كيا امام ك يحي الحمد للدند بير صفي عن نماز نبيس بوتى؟

جواب: - حنفی مسلک میں امام کے پیچھے کسی قشم کی قراءت کرنا خواہ وہ سورۂ فاتحہ ہویا بعد کی سورت ، جائز نہیں ہے انگلی ہے کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی نماز ہوجاتی ہے، فاسد نہیں ہوتی۔

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه معتقد معتقد معتقد

@ITAA/I/FT

الجواب صحيح بند ومحمد شفيع عفا التدعنه

(فتوى نمبر ١٩/١٦٣ الف)

### ضَ كامخرج

سوال: - حرف ضاد بعض لوگ مشابه بدال پڑھتے ہیں، اور بعض مشابہ بظاء، اور بعض وُال پڑھتے ہیں، صحیح کون ساہے؟

جواب: - ضاد، ایک مستقل حرف ہے، اس کامخرج دال، ذال یا ظاءسب ہے علیحدہ ہے،

( النافق عن الله الهندواني أصح وأرجح المصوت اذا لم يكن مانع .... وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان وان ما قاله الهندواني أصح وأرجح الاعتماد أكثر علماننا عليه وفي البحر الرائق ج: الص: ٣٣٩ (طبع ابج ايه سعبله) فدهب الكرخي الي أن أدني الجهر أن يسمع نفسه وأدني المخافتة تصحيح الحروف وفي البدائع ما قاله الكرخي أقيس وأصح . ثيا و يكفئ: منحة المخالق على هامش البحر الرائق ج: الص ٣٣٦ اوركون فني أن مرتى كول كم طابق أرسرف وروف و يكفئ المرافق عن الله الكرخي أن نماذ موجائ كي الفيل عن المراد الفتاوي المراد الفتاوي المراد المراد المراد المراد الفتاوي المراد المراد الفتاوي المراد الفتاوي المراد المرد المراد المرد المرد

و السامسئلي كي مكمل تفصيل سے بيئے درج ؤيل كتب ماا حظہ فرمائيں:

اماه الكلام في القراءة خلف الاسام، از مااملَهٔ وي رشمة الله سيب

r:- الدليل المحكم في ترك القرانة للمؤتم، الإطراء الأوَّر بالوَّو في قدَّل سرة -

سوز- هدية المعتدى في قوانة المقتدى (٣ يفات رشيديه اوارة اسلاميات)، از فطرت مُثُوم رحما الله

٣٠. - المدليل القوى على توك القوانة للمقتدى ، المحدث احماق سهاريُّوري قدَّر القديم قد

٥- فاتبحة الكلام في القوائة خلف الأمام، الإعقرت موانانا ظفر احمد عثماني قد ت سرف.

7. - أحسن الكلام في توك القوائمة خلف الإهام، الأعفرت موالانا مرفراز خان صفدروامت بركاتهم - (محدزيير)

جو شخص ضاد کواپنے اصلی مخرج سے ادا کرنے پر قادر ہواس کے لئے اسے دال، ذال، یا ظاء پڑھنا جائز نہیں، اور جو شخص اس پر قادر نہ ہواہے کسی ماہر قاری سے مشق کرنے کی کوشش کرنی جاہئے ، اور جب تک اس کوشش میں کامیاب نہ ہواہے ظاء کے مشابہ پڑھنا دال کے مشابہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن نماز دونوں صورتوں میں ہوجائے گی۔ (ا) واللہ سجانہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح اللہ عنہ اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتؤی نمبر ۲۱/۱۸ الف)

### ض كامخرج

سوال: - "وَلَا الصَّالِيُن" جَس كَامُخرِجْ زَبان كَا كَنارِهِ هِي، وَّا رُّسُول كَ ساتُھ ہِ، كَيا" ولا الظالين" كے مشابہ پڑھ سكتے ہيں يا "ولا الدالين" موٹا كركے بڑھ سكتے ہيں؟

جواب: – ضاد کا مخرج ، دال اور ظاء دونوں سے الگ ہے، اور وہ بیہ کہ زبان کا کنارہ دائیں بائیں دونوں ڈاڑھوں کو چھو لے، اس کی آ واز بھی دال اور ظاء سے الگ ہے، لیکن ظاء کے ساتھ اس کی مشابہت دال کی بہنسبت زیادہ ہے۔

اردار۳۹۹اھ (فتوی نمبر ۲۸۰/۱۲۸۰ و)

### "وَلَا الْمُشُرِكِينَ" كَ بَجَائَ "وَالْمُشُرِكِينَ" برِ صِنْ كَاكُم

سوال: - زید نے نماز میں قراءت کی ، اور قراءت میں آیت: "مَا یَودُ الَّذِینَ کَفُرُوا مِنْ اَهُلِ الْکُمُشُو کِیْنَ" (پارہ نمبراء آیت نمبراء آیت

جواب: – مٰدکورہ صورت میں نماز ہوگئی، 'و ہرانے کی ضرورت نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم ۱۳۹۷ مراحدہ (فتوی نمبر ۲۸/۲۵س)

(١،١) وفي الهندية ج: ١ ص: ٩ - (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) وان كان لا يمكن الفصل بين الحرفين الا بمشقة كالنظامع الحناد ... اختلف المشانخ، قال أكثرهم لا تفسد صلاته، هكذا في فتاوى قاضى خان وكثير من المشائخ افشوا به. فيزش كمرض عمتحاق أنصيل كم ينظم باكتان حفرت مواا نامفتي محرفي صاحب كارس له الوفع التنضاد عن حكم الضاد" جوام الفقد ج: اص: ٣٢٥ لما خظفر ما كين -

(٣) وفنى الهندية ج: ا ص ٩٠ (طبع مكتبه رشيديه كوننه) ومنها حذف حرف، ان كان الحذف على سبيل الابجاز والتنزخيم فان كان الابغير المعنى الابتخار خيم فان كان الابغير المعنى الابتخار والترخيم فان كان الابغير المعنى الابتفاد صلاته .... الخ.

### تنین جھوٹی آیات کے برابرآدھی آیت پڑھنے سے نماز ہوجائے گ

سوال: – نماز میں قرآن کی الیی بڑی آ دھی آیت جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو، اسے یڑھنے سے نماز ہوگئی یانبیں؟ اگرنبیں ہوئی تو کیا اعاد د کرنا ہوگا؟

جواب: - صورت مستولد مين نماز بموكن ، اعاد ي كن ضرورت تبين له لأن نصف الآية الطويلة اذا كان يزيد على ثلاث ايات قصار يصح على قولهما، فعلى قول أبى حنيفة المكتفى بالآية أولى، كذا في رد المحتار ...
والتد بجانداعلم

۱۳۹۷/۹/۲۲ هـ) (فتوی نمبر ۲۸/۹۹۵ ج.)

### نماز میں مجہول قراءت کرنا

سوال!- اورالائی کی جامع مسجد کا امام مجبول پڑھتا ہے، اس لئے کسی کی نمازنہیں ہوتی، شرعا کیا حکم ہے؟ ۲:-ض کی جگہ ڈ پڑھتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ۳:- اور اس مسئلے میں اگر کسی امام صاحب نے غلط مسئلہ بتایا ہوتو اس کے چیجھے نماز جائز ہوگی یانہیں؟

جواب!- مجبول پڑھنا نلط ہے، اس کی اصلاح کی کوشش ضروری ہے، مگر اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ،اگر کوئی اور حافظ نہ ماتا ہوتو مجبوراً اس کے بیجھے بڑھ لیں۔

۲:- ضاد کو سیح مخرج سے نکالنے کی کوشش بھی واجب ہے، تاہم جس شخص سے کوشش کے باوجود سیح مخرج سے نکے اس کی نماز سیم فول کی بناء پر ہوجاتی ہے، جن امام صاحب نے اس کے خطر جے سے نہ نکلے اس کی نماز سیم فول کی بناء پر ہوجاتی ہے، جن امام صاحب نے اس کے خلاف مسئلہ بتایا انہوں نے غلط کہا، لیکن محض اس بناء پر ان کے پیچھے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

والتدسیحانه اعلم ۱۸رورا۳۹۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۹ ج)

را) رد السحتار ج: اص: ۵۳۵ رطبع سعيد، وفي الشامية أيضًا ج: اص: ۵۳۸ لو قرأ اية طويلة في الركعتين كاية الكرسي أو اية المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة احتلفوا فيه على قول أبي حبيفة قبل لا يجوز لأنه ما قرأ اية تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يحور . وكدا في الهندية ج: اص ۵۰ رطبع رشيديه كونـه) نيز و نيختا الماوال كام شاش ۵۰۰

(۲) وفي غنية السهتملي شرح المنية ص: ۲ ۵٪ وان لم يكن الا بمشقة كالظاء مع الضاد، والصاد مع السين، والمطاء مع الناء فقد اختلفوا، فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوي. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٩٥٠ فير و كيفئه: عزيز الفتاوي س.٣٣٠. تيبنتي كريز الفتاوي المستحق تتعيل كي الناجواء المنتد عن الس.٣٢٥ ما الظهر (محمد بيرين أواز)

## بیج میں جھوٹی سورت جھوڑ کر قراء ت کرنا

سوال: - امام صاحب وتروں میں رمضان المبارک کے اندر پہلی رکعت میں "قُسلُ یَسَایُّهَا الْکُفِوُوُنَ" ، دُوسری میں "إِذَا جَآءَ نَصُوُ اللهِٰ" اور تیسری میں سورہَ إخلاص پڑھتے ہیں، اور "تَبَّتُ یَدَا" چھوڑ دیتے ہیں، بیکہاں تک دُرست ہے؟

جواب: - اس طرح نیج میں کوئی سورت جیموڑ کر قراءت کرنا مکروہ ہے، بشرطیکہ قصداً ایسا کیا گیا ہو، اور سہواً ہوتو کراہت بھی نہیں ہے، اور نماز ہرصورت میں ہوگئی، نہ مجد وُسہو واجب ہے، نہ اعادہ۔ لما فی الدر المحتار: ویکرہ الفصل بسورۃ قصیرۃ.

وفى رد المحتار: الفصل بالقصيرة انما يكره اذا كان عن قصد، فلو سهوًا فلا، كما فى شرح المنية (شامى قبيل باب الامامة ج: اص: ٣٦٧) ما والتُدسِحان الله المامة ج: اص: ٣٦٧) و التدسيحان الله المامة ج: اص: ٣٦٤ و الله المامة به المامة به

# ا: - فجر کی پہلی رکعت کو دُوسری رکعت سے طویل کرنا ۲: - قراءت میں متعدّدغلطیوں کا تھکم

سوال ا: - امام مسجد نے فجر کی جماعت میں پہلی رکعت میں سور کا مزمل کی چھ آیات از! "یُوْمَ تَسُرُ جُفُ اُلاَدُ صُلُ وَالْہِ جِبَالُ" اللی "فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَ اللی رَبِّہ سَیِنَلا" پڑھیں، وُوسری رکعت میں وُوسرا رُکوع سور کا فدکور کا جوایک لمبی آیت ہے پڑھ کر سجدہ کیا، کیا نماز ہوگئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت ہے وُوسری رکعت ہے وُوسری رکعت میں اُوسری رکعت میں جمہی سورت نہیں پڑھنی جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟

۲: - امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ والعصر پڑھتے ہوئے: "وَتُسوَاصَوُا بِسالُے قَوَّ صَّلُواْ بِسالُے قَوَّ مَامُنُوْنِ" پڑھا، جب خیال آیا تو "اَلَهُ تَوَ کَیُفَ" وَتَسوَا صَوْا بِالطَّبُوِ" کی جگہ سہواً "فَلَهُ مُ اَجُسٌ غَیْوُ مَامُنُوْنِ" پڑھا، جب خیال آیا تو "اَلَهُ تَوَ کَیُفَ" پڑھنا شروع کردیا، پھر دُوسری رکعت میں سورہ قریش کی تلاوت کی سجدہ سہوکر کے تمام ختم کرلی، بینماز دُرست ہوئی یانہیں؟

جوابِ ا: - فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دُوسری رکعت ہے زیادہ طویل کرنامستحب ہے اور اس کے برعکس مکروہ تنزیبی ہے، للبذا صورت ِمسئولہ میں جو امام صاحب نے پہلی رکعت میں مختصر اور

<sup>(</sup>۱) الدر المختار ج: ۱ ص: ۲ ۱ (طبع ایچ ایم سعید).

<sup>(</sup>٢) شامية ج: ا ص:٥٣٤ (طبع سعيد).

ڈوسری رکعت میں اس کے مقابلے میں طویل قراءت کی اس سے مکروہ تنزیبی کا ارتکاب ہوا،کیکن نماز صحیح ہوگئی۔

لما في الدر المختار: (وتطال أولى الفجر على ثانيتها) (واطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيها (اجماعًا ان بشلاث أيات) ان تقاربت طولا وقِصرًا، والا اعتبر الحروف والكلمات، واعتبر الحلبي فحش الطول لا عدد الأيات (شاي خ: اص:٣٦٣) - (١)

انے نماز توضیح ہوگئی، لیکن امام صاحب نے چند غلطیاں کیس، ایک تو جہ انہیں یاد آیا تھا تو سور ہی کی پیمیل کرنی جا ہے تھی انہوں نے اس کو ادھورا حجھوڑ دیا، وُوسرے سوروُ عصر کے بعد سوروُ عصر ہی کی پیمیل کرنی جا ہے تھی انہوں نے اس کو ادھورا حجھوڑ دیا، وُوسرے سوروُ عصر کے بعد سورو فیل شروع کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سوروُ ہمزہ کو پیچ میں حجھوڑ کرقراءت کی، بیا بھی مکردہ ہے۔ فیل شروع کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سوروُ ہمزہ کو پیچ میں حجھوڑ کرقراءت کی، بیا بھی مکردہ ہے۔ فیل شروع کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سورو ہمزہ کو بیچ میں جھوڑ کرقراءت کی، بیا بھی مکردہ ہے۔ فیل شروع کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سورو ہمزہ کو بیچ میں جھوڑ کرقراء ت کی، بیا بھی مکردہ ہے۔ فیل شروع کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سورو ہمزہ کو بیچ میں جھوڑ کر قراء ت کی، بیا بھی مکردہ ہمزہ کردی اور اس طرح ایک سورت یعنی سورو ہمزہ کو بیچ میں جھوڑ کردی، اور اس طرح ایک سورت یعنی سورو کردی۔ اس کردی ہمزہ کو بھی میں جھوڑ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کو بھی میں جھوڑ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کو بھی میں جھوڑ کردی ہمزہ کو بھی میں جھوڑ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کی ہمزہ کو بھی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کی بھی ہمزہ کردی ہمزہ کو بھی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہو کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمز کردی ہمزہ کردی ہمزئی کردی ہمزئی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزئی ہمزئی کردی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزئی ہمزہ کردی ہمزہ کردی ہمزئی ہمزئی ہمزئی ہمزہ کردی ہمزئی ہمزئی

أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة ـ (ثال ع:ا (r) ٣١٤)\_

تیسرے ان غلطیوں بر سجد وُ سہو کیا، حالانکہ ان صورتوں میں سجد وُ سہونہیں ہے، ہمرحال نماز ہوگئی۔ ہوگئی۔ ۱۳۹۷،۹۸۱ھ (فتوی نمبر ۲۸/۹۷۴ ج)

<sup>(</sup>۱) الدر المختارج: اعن: ۵۳۲،۵۳۱ (طبع اينج اينم سعيند). وفي ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهرج: ا ص: ۱۵۹ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط، وعند محمد في الكل، وفي مجمع الأنهر تحته: بيان للسنة، وهذا يعني اطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الفجر متفق عليه للتوارث، ولما فيه من اعانة المؤمنين على ادراك فضيلة الجماعة، لأنه وقت نوم وغفلة. وفي الهندية ج: اص: ۵۸ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) واطالة القراءة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مستونة بالأجماع.

<sup>(</sup>٢) شامية ج: ١ ص: ٥٣٢ (طبع آينج ايم سعيد) وفي مراقي الفلاح ج: ١ ص: ٥٥ م و ٢٥٥ (طبع مكتنة علم التحديث دمشق) وينكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض .... والمجمع بين سورتين ينهما سور أو سورة. وفي حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (قوله والجمع بين سورتين .... الخ) أي في رجمه واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر (قوله لا يكره هذا في النوافل) يعني القراءة منكوسا والفصد والجمع وهذا كله في الفرائض. وص: ٢١٣). وفي الهندية ج: ١ ص: ٨٥ (مكتبه رشيديه، كوئله) واذا جمع بين سورتين بيثهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة يكره .... الخ.

# ﴿ فصل فی السنن و النو افل ﴾ (سنن اورنوافل نمازوں کے بیان میں)

نماز إنثراق و جاشت دو، دورکعت کرکے پڑھ سکتے ہیں اسیان اور اورکعت کرکے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟
موال: - نماز اِشراق و جاشت ، دورکعت کرکے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: - پڑھ سکتے ہیں،البتہ چاشت کی نماز چار رکعت پڑھنا بہتر ہے۔ واللہ اعلم
الجواب صحیح
الجواب صحیح
بندہ محمد شفیع

### تحیۃ المسجد واجب ہے یامستحب؟

سوال: - بخاری شریف کی ایک حدیث کا حواله دے کرتحیۃ المسجد کی دورکعت نماز، بیٹھنے ہے بہلے ادا کرے پر شخت گناہ کا مرتکب قرار پائے گا، یعنی تقریباً واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، اہل السنت والجماعت کا اس پر کیا عمل اور فتو کی ہے؟ جواب: - ''تحیۃ المسجد'' پڑھنامستجب ہے، اس کے چھوڑ نے والے کو گنہگارنہیں کہا جاسکنا، حدیث کا مطلب صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ کوئی بجھسکتا ہے؟ اور صحابہ رضی اللہ عنہم تحیۃ المسجد کو واجب نہیں سیجھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آمر اِسخباب کے لئے ہے۔ قبال ابن بطال: اتفق انعمة الفتوی علی اُنه محمول علی اللہ ب، والارشاد مع استحبابهم الرکوع لکل من دخل المسجد الفتوی علی اُنه محمول علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید خلون اُلمسجد ثم یخوجون و لا لیمسجد شم یخوجون و لا یک اُنہ محمول علی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ید خلون اُلمسجد ثم یخوجون و لا یک اللہ علیہ وسلم ید خلون اُلمسجد شم یخوجون و لا یک اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم ید خلون اُلمسجد شم یخوجون و لا یک اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ اللہ عنہ

 (۱) (طبع قديمي كتب خانه)، وفي التنوير مع شرحه باب الوتر مطلب تحية المسجد ج: ۲ ص: ۱۸ (طبع ايچ ايم سعيمد) (ويُسمن تحية) رب المسجد، وهي ركعتان .... الخ. وفي الشاهية .... والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه ليكون ذلك تحية لربه تعالى .... الخ.

#### سنت مؤ کده کا ترک

سوال: - سنت نمازوں میں سنتِ مؤکدہ کے جان بوجھ کر نہ ادا کرنے پر عذاب وسزا ہے متعلق احادیث یا ان کا حوالہ لکھ دیں۔

جواب: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اس پر مداومت فرمانا، اس کے ترک کے ناجائز ہونے کی کافی دلیل ہے،اورترک سنت پر جو وعیدیں حدیث میں آئی ہیں وہ سب اس کی دلیل ہیں۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۷۸۰ ۱۳۸۸

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفا اللّٰدعنه

(فتوئ نمبر ١٩/٢٩٥ الف)

#### جمعه کی سنتوں کی تعداد

سوال: - ظہراور جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ کیا ان کی تعداد میں ائمہ کا اختلاف ہے؟
جواب: - جہاں تک فرض نماز کی رکعتوں کا تعلق ہے، ان کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک ظہر کی جار رکعتیں اور جمعہ کی دور کعتیں ہوتی ہیں۔ ظہر کی سنتوں کے بارے میں بھی حنفیہ کے نزدیک اتنی بات متفق علیہ ہے کہ ان کی تعداد چھ ہے، چار فرضوں سے پہلے اور دوفرضوں کے بعد۔

اب جمعہ کا معاملہ رہ جاتا ہے، امام ابوطنیفہ کامشہور مذہب اس معالمے میں یہ ہے کہ جمعہ میں عارب جمعہ کا معاملہ رہ جاتا ہے، امام ابوطنیفہ کامشہور مذہب اس معالمے میں یہ ہے کہ جمعہ میں عارب وغیرہ کی عارب کا معتبی فرض نماز سے پہلے اور عار رکعتیں فرض نماز سے بعد سنت مؤکدہ ہیں۔ ابنِ ماجہ وغیرہ کی

(۱) وفي جامع الترمذي باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ج: ۱ ص: ٩٣ (طبع ايج ايم سعيد) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتي عشر وكعتين بعد العشاء السنة بستى الله له بيتًا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وفي الشامية كتاب الطهارة مطلب في السنة وتعريفها ج: ١ ص: ١٠٠ (طبع ايج ايم سعيد) الذي ينظهر من كلام أهل المذهب أن الاثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قبل لا يأثم والصحيح أنه يأثم. وفي البحر الوائق ج: ٢ ص: ٩٣ (طبع ايج ايم سعيد) وجل ترك سنن الصلوات الخمس أن لم ير السنن حقا فقد كفر لأنه ترك استخفافًا وأن رأى حقا منهم من قال لا يأثم والصحيح أنه يأثم.

بعض احادیث اسی کی تا ئیر کرتی ہیں (دہ السمیعشاد ج:ا ص:۱۳۰،انتنبول)۔ لیکن حنفیہ ہی کے بعض مشائخ کا بیہ کہنا ہے کہ فرضوں کے بعد ظہر کی طرح صرف دو رکعتیں مسنون ہیں (فتح القدیر ج:ا ص:۳۱۹)۔

امام ابویوسف معدے بعد چھ رکعتوں کوسنت قرار دیتے ہیں، حضرت علی ہے بھی ایبا ہی منقول ہے۔ اس وجہ سے متأخرین علماء نے اس پرفتوی دیا ہے کہ جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی چاہئیں، منقول ہے۔ اس وجہ سے متأخرین علماء نے اس پرفتوی دیا ہے کہ جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی چاہئیں، پہلے چار، پھر دو، تا کہ تمام فقہاء کے مذہب کے مطابق سنت ادا ہوجائے، شیخ ابراہیم حلی ''شرح مدیہ'' میں فرماتے ہیں: ''والافصل أن يصلي أد بغا ثم د کعتین للحروج عن المحلاف.''

افضل میہ ہے کہ پہلے جار رکعتیں پڑھی جائیں، پھر دو رکعتیں، تا کہ اختلاف باقی نہ رہے۔ (غنیۃ المنملی ص:۳۷۳،مجتبائی ۱۳۶۳ھ)۔ (غنیۃ المنملی ص:۳۷۳،مجتبائی ۱۳۶۳ھ)۔

(أرثت بين الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن الن عباس قال: كان رسول الله صلم صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أوبعًا لا يفصل في شئ منهن. وعلى استنان الأربع بعدها ما في صحيح مسلم عن أبني هنرينز أمر فوغا: اذا صلى أحدكم الجمعة المنطقة المنطقة الربعًا، وفي رواية: اذا صليتم بعد الجمعة الصلوا أربعًا. وفي بدائع الصنائع ج: الصنائم المنطقة المستونة واما السنة قبل الجمعة وبعدها فقد ذكر في الأصل وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها.

(۱) فتأوى شامبة ج: ۲ ص: ۱۳،۱۳ رطع ايج ابم سعيد). (۲) فتح القدير ج: ۱ ص: ۳۸ (مكتبه وشيديه). (۳) وفنى غنيه المند المرابع سهال اكيدمي لاهور) وعند أبي يوسف السنة بعد الجمعة ست وكعات وهو مروى عنن على . وفني المحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۹ باب النوافل وغن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلى أربعًا ثم وكعتين، وفي منحة المخالق على هامش المحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۹ رقوله وعن أبي يوسف) قال في الذخيرة وعن على رضى الله عنه يصلى ستًا، وكعتين ثم أربعًا، وعنه روابة أحرى انه يتسلى بعدها ستًا أربعًا ثم وكعتين وبه أخذ أبو يوسف والطحاوى الخ. الخ. وفي فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۹ صلة العبدين الله السنة بعدها ست وهو قول أبي يوسف الله . الخ.

(٣) عن أبي عبدالرحمن عن على رضى الله عنه أنه قال: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا، أخرجه الطحاوى (كتاب الصلوة، باب التطوع بعد الجمعة ج: ٣ ص: ٣٣٣). وفيه أيضًا: وعن أبي عبدالرحمن قال: علم أن يصلّوا بعد الجمعة أربعًا فلمما جاء على ابن أبي طالب رضى الله عنه علّمهم أن يصلّوا ستًا. اهد وفي الجامع للامام الترمذي ج: ١ ص: ٣٩ وروى عن عبدالله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، وروى عن على بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ربعًا فقد معينا عبدالله رضى الله عنه فكان يصلي بعد الجمعة أربعًا فقد على رضى الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعًا فاعجَبنا فعل على رضى الله عنه فاخترناه، رواه الطحاوى باب التطوع، بعد الجمعة ج. ١ ص: ٢٣٣، وفي اثار السنن اسناده صحيح ص: ٣٠٣.

(۵) وفي غنية المسملي ص: ٣٨٩ (طبع سهيل اكيلمي لاهور) والأفضل أن يصلي أربعًا ثم ركعتين للخروج عن المخلاف، وفي البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٩ باب النوافل، وفي الذخيرة والتجنيس وكثير من مشانخنا على قول أبي يوسف وفي مسية المصنى والأفضل عندنا أن يصلي أربعًا ثم ركعتين. وفي منحة الخالق عل هامش البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٩ وقوله وعن أبيي يوسف قال في الذخيرة وعن على أنه يصلي ستًا، ركعتين ثم أربعًا. وعنه رواية أخرى أنه يصلي بعدها ستًا، أربعًا ثم ركعتين، وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وكثير من المشائخ رحمهم الله تعالى، وعلى هذا قال شمس الأنمة المحلواني الأصل أن يصلي أربعًا ثم ركعتين فقد أشار الى أنه مخير بين تقديم الأربع وبين تقديم المثنى، ولسكن الأفضال تفديم الأربع كيلا يصير متطوعا بعد الفرض مثلها، وفي فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٥٩ قبيل باب صلوة العيدين . . . فهدا البحث يفيد أن السنة بعدها ست وهو قول أبي يوسف وقيل قولهما.

(٢) يفتون البدغ " عَشَاروريَّ الثاني ١٣٨٧ه ها الأياج - (محمدُ بير حق نواز)

### ۱: - جمعه کی سنتوں کی تعداد

### ٢: - سنت غيرموً كده يرضيخ كاطريقه

سوال ا: - جمعہ کے بعد کتنی سنتیں پڑھنی جاہئیں؟

٣: - سنت غيرمؤ كده نس طرح يزهني حاجة؟ اوراس مين كيا يزهيس؟

جواب ا: – جمعہ کے بعد چھرکعات مسنون ہیں، پہلے جار، پھر دو پڑھیں تو بہتر ہے،اوراس ۔

کے برنگس بھی جائز ہے۔

۲: - سنت غیرمؤ کدہ کا کوئی الگ طریقہ نہیں ، نہ کوئی خاص قراء ت مقرّر ہے ، بلکہ اور نماز وں ہی کی طرح پڑھی جائے۔

ی ۱۳۹۲/۱/۲۲ الف) (فتوی نمبر ۲۸/۱۵۲ الف)

## صبح صادق اور فجر کے بعد نوافل پڑھنے کا حکم

سوال: - ایک صاحب کہتے ہیں کہ تیجے صادق کے بعد سے فیجر کی سنتیں اور فرض پڑھنے تک و قفے میں کوئی نماز نظل وغیرہ نہیں پڑھی جاسکتی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ فیجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفاب تک اور عصر ومغرب کے درمیان یا سورج نگلتے وقت تک، اور نصف النہار کے وقت نماز جائز نہیں ہے، باقی اوقات میں جائز ہے۔

جواب: - ان صاحب نے دُرست کہا ہے، فجر کی نماز کے بعد تو نوافل پڑھنا ناجا کز ہے، صبح صادق کے بعد بھی سوائے فجر کی دوسنتوں کے کوئی اورنفل پڑھنا جائز نہیں۔

كما في الدر المختار: وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب (٣) لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به تقديرا. (شامي ١:٥ ص:٣٥١)-

والندسجاندانلم ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ه

### سنت ِمؤكده كو بلاعذر ترك كرنا

سوال: - عمر کہتا ہے کہ دن کی پانچ نمازوں کے فرائض پورے کر لئے جائیں تو یہی کافی

ر ۲۰۱) تفصیل کے لئے سابقہ فتو کی اور اس کا حاشیہ ملاحظہ قرما کمیں۔

(٣) الدر المسحنار كتأب الصلوة ج: ١ ص: ٣٥٥ (طبع ايج ايم سعيد). تيز وكينتي كفايت المفتى تن ٣٢٠ ص:٣٢٠ ( ( جديد المُريشُن دار الاشاعت ) .. (مرتب فقي عنه ) ہے، باقی سنت مؤکدہ وغیرہ ادا نہ کرنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا عمر کا بیخیال ڈرست ہے؟
جواب: – عمر کا کہنا غلط ہے، سنت سؤکدہ کومستقل طور پر چھوڑے رکھنا سخت گناہ ہے۔
واللہ اعلم
مارا ہو، ۱۳۰۹ہ الف)
(فتوی نمبر ۲۲۴ میں الف)

# زوال ہے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھنا

سوال: - مسئلہ مسئولہ فتویٰ نمبر ۲۶ جلد ۲۸ الف سے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر حنفی مسلک والے انتہائے زوال سے قبل حیار رکھت جمعہ پڑھ لیں کہ بھی پڑھتے ہیں تو کیا ان کی سنتیں اوا ہوجا ئیں گی ؟ دُوسری بات یہ بھی واضح کریں کہ اگر ان سنتوں کو بعد میں اوا کیا جائے تو فرضوں سے متصل اوا کیا جائے یا بقیہ نماز کی ترتیب قائم رکھتے ہوئے یہ بعد میں اوا کی جائیں؟

جواب: - زوال سے پہلے ہمد کی سنتیں ادا نہ ہوں گی، فرض کے بعد ادا ہوجا کیں گی، اور اس بہتر یہ ہے کہ پہلے جمعہ کے بعد والی چھسنتیں پڑھیں، اس کے بعد پہلے والی سنتیں ادا کی جائز ہے۔ والی سنتیں ادا کی جائز ہے۔ والی سنتیں جائز ہے۔ والیہ ہے کہ پہلے انداعلم مار بھی جائز ہے۔

# صلوٰۃ الشبیح کی جماعت کاحکم

سوال: - صلوٰۃ الشبیح شعبان کی پندرھویں کو باجماعت پڑھنے کا ہمارا ارادہ ہورہا ہے، یہ سیج ہے یانہیں؟

### جواب: - صلوٰۃ الشبیح نفلی نماز ہے، اور اس کی جماعت حنفیہ کے مسلک میں مکروہ تحریمی ہے،

(۱) في الهندية ج: اص: ۱۱ رجل ترك سنن الصلاة ان لم ير السنن حقا فقد كفّر ، لأنه تركها استخفافا، وان راها حقّاً فالصحيح انه يأثم، لأنه جاء الوعيد بالترك، كذا في محيط السرخسي. وفي البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۹ رطبع اينج اينه سعيد) رحل ترك سنن الصلوات الخمس ان لم ير السنن حقا فقد كفر ، لأنه ترك استخفافا، وان راى حقا منهم من قال لا يأثم والصحيح انه يأثم أنه جاء الوعيد بالترك. وكذا في الننامية ج. اص: ۱۰ صن الطبع اينج اينم سعيد).

(٢) في الدر المختار، باب ادراك الفريضة ج:٢ ص:٥٨ (طبع سعيد) .... بخلاف سنة الظهر، وكذا الجمعة، فانه أن خاف فوت ركعة يتركبا ويقندي، نو بأتي بها على أنها سنة في وقته، أى الظهر قبل شفعه عند محمد، وبه يفتي. (٣) وفي النسامية، باب أثر أك الفريضة ج ٢ ص ٥٩ (طبع سعيد) أقول وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين، قال في الامد دو في فناوى العناس انه المختار وفي مبسوط شيخ الاسلام أنه الأصح لحديث عائشة أنه عليه الصلوة والسلام كان إذا فائته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وكذا في جامع قاضي خان وكذا في غنية المتملي ص:٩٩ (طبع سهيل أكيذمي لاهور).

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۵/۱۰/۳ھ فتوی نمبر ۲۰۸/۱۷۰۸ د) لہذا بینماز تنہا پڑھنی چاہئے۔"

### تهجد کی نبت کس طرح کریں؟

سوال: - تہجد کی نیت نفل کی ہوگی یا سنت کی؟ جواب: - نماز تہجد میں نفل کی نیت کی جائے گی۔

والله اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۷/۳

(فتوي نمبر ٦٢ ١٩/٤ الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

### شب ِقدر کی نوافل کا طریقه

سوال: - مؤدّبانه گزارش ہے کہ ہم آپ ہے ایک مسئلے کے بارے میں فتویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس درخواست کے ساتھ جو پرچہ نسلک ہے اس میں لیلۃ القدر کے نوافل کے بارے میں ہاری مسجد (مسجد رحمانیہ) کے امام صاحب نے بتایا ہے کہ بیطریقۂ نوافل غلط ہے، اور کہیں حدیث میں لیلۃ القدر کے نوافل کا بیطریقۂ نہیں ہے۔ لہذا ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہم کوشریعت کی رُو سے سے چھے طریقے سے آگاہ فرمائیں، میں نوازش ہوگی۔

جواب: - منسلکہ اشتہار' میں شبِ قدر کی نوافل کا جوطریقہ لکھا ہے وہ فقہ و حدیث کی منتند و معروف کتابوں میں کہیں نظر سے نہیں گزرا، اشتہار میں بھی کوئی حوالہ کسی منتند کتابِ حدیث کا نہیں دیا گیا کہ اس سے تحقیق کی جاسکتی ۔ سیج احادیث میں شبِ قدر کے مدرمطلق نوافل کی فضیلت وارد ہے، گیا کہ اس سے تحقیق کی نہیں ۔ سیج احادیث میں شبِ قدر کے مدرمطلق نوافل کی فضیلت وارد ہے، کسی خاص طریقے کی نہیں ۔ "

۳۹ر۹رو۱۳۰۰ه (فتوی نمبر ۳۱/۱۳۷۸ و)

(۱) في الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۸ رقبيل باب ادراك الفريضة ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدى أربعة بواحد كما في الدر ... الخ. وفي غنية المتملى ص: ۳۳۲ رطبع سهيل اكيدهمي لاهور) اعلم أن السفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح. ثير و يحيئ: قاوي دار العلوم ويوبند ج: ۳ ص: ۲۳۳

(۲) یا شتبار در یکار ڈییں موجود نہیں ہے، بظاہر اس اشتبار میں جماعت کے ساتھ نوافل کا کو کی مخصوص طریقہ لکھا گیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) وفي غنية المتملى النوافل ج: ١ ص: ٣٣٢ واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح وصلوة الكسوف والاستسقاء، فعلم أن كلا من صلوة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلوة البراءة ليلة السنصف من شعبان وصلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة. تيروكيح فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ٣ ص: ٢٢٣.

# سنن ونوافل گھر میں پڑھنی جاہئیں یامسجد میں؟

سوال: - ملفوظاتِ کمالاتِ اشرفیه ص:۱۵۱ ملفوظ نمبر ۱۵۶ میں ہے: ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز سنتِ فجر مکان میں پڑھ کرمسجد جاتا ہوں، اس وقت نماز تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ فرمایا کہ:''اس وقت نہ تحیۃ المسجد ہے، نہ تحیۃ الوضوء، نیز ان سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے، بلکہ جمیع سننِ مؤکدہ کا، تا کہ انتہام بالتشبہ باہل بدعت ہے محفوظ رہے، جو کہ تارکین سنت ہیں۔'' اور ہم سنکہ جمیع سننِ مؤکدہ کا، تا کہ انتہام بالتشبہ باہل بدعت ہے محفوظ رہے، جو کہ تارکین سنت ہیں۔'' اور ہم نے بیسنا ہے کہ مکان میں فجر کی سنتیں پڑھنا مسنون ہے، اس کی تطبیق کیا ہے؟

جواب: - في الدر المختار: والأفضل في النفل غير التراويح المنزل الا لخوف شغل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص. وقال الشامي: وحيث كان هذا أفضل يسراعي ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها جينئذ في المسجد. (شامي ج: اص:٥٥٨)\_(1)

اس سے معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ تمام سنن و نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے،
لیکن کسی عارض کی بناء پر بیا افضلیت منتقل ہوسکتی ہے، اورعوارض مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں
چونکہ سنتوں کو گھر کے لئے چھوڑ نے سے خطرہ بیر رہتا ہے کہ کہیں بالکل ہی رہ نہ جا کیں، اس لئے
متأخرین نے سننِ مؤکدہ کو مسجد میں پڑھنے کا تکم دیا ہے۔ حضرت تھانویؓ کا فدکورہ فتوی بھی اصلاً اس عارض پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ اتہام بالتشبہ بالل بدعت کی علت مزید شامل کردی ہے، اور حضرت تھانویؓ کا بیونویؓ کا مداد الفتاوی ج، اور حضرت کی علت مزید شامل کردی ہے، اور حضرت تھانویؓ کا بیونویؓ کا مداد الفتاوی ج، اور حضرت کی علت مزید شامل کردی ہے، اور حضرت کے اللہ اعلم

۱۳۹۷/۳/۲۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۳۵۷ ب)

# فجر کی سنتیں جھوٹ جائیں تو کیا تھم ہے؟

سوال: - فجر کی سنتیں چھوٹ جانے کے بعد کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کی قضا کی جاسکتی ہے؟ جواب: - طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے امام محدؓ کے نزدیک سنتوں کی قضا کی

( رُشِينَ عَيِيتَ)......وفي المدر المسختار ج: ٢ ص: ٢٦ ، ٢٥ (طبع ايج ايم سعيد) ومن المندوبات ... احياء ليلة العيدين، والنصف من شعبان، والعشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة، وفي الشامية تحته على الصفحة: ٢٦ ، وفي الامداد ويحصل القيام بالصلوة نفلا فرادي من غير عدد مخصوص، وبقراءة القران والأحاديث ... (تتمة) أشار بقوله في الأمداد عد في مننه من قوله ويكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالي في المساجد ... وما روى من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادي غير التراويح.

 <sup>(</sup>۱) فتاوى شامية باب الوتر والنوافل ج: ۲ ص: ۲۲ (طبع ايچ ايم سعيد)

<sup>(</sup>٢) امداد الفتاوي ج: اعس:٨٠٣ سوال نمبر ٩٤ مو (طبع مكتبه دار العلوم كراچي)، نيز د تكھئے فياوي دار العلوم ديوبند ج: هم ص:٣٢٩\_

جاسکتی ہے، البتہ شیخین کے نز دیک تنہا سنتوں کی قضانہیں، ہاں! اگر فرض نماز بھی قضا ہوگئی ہوتو زوال سے پہلے فرض اور سنت دونوں کی قضا کرنی چاہئے۔ (۱)

الجواب صحیح

الجواب صحیح

الجواب صحیح

الحقر محمد تقی عثمانی عفی عنه
محمد شفیع عفی عنه

(فتؤي نمبر ١٨/١٨٠٠ الف)

## فجر کے فرض شروع ہونے کے بعد سنتیں کس وقت تک ادا کی جاسکتی ہیں؟

سوال: – فجر کے وقت جب مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں سنتیں پڑھے بغیر جماعت میں شریک ہوا، بعد ازاں سورج نکلنے کے بعد سنتیں ادا کیں، تو میرا بیمل ڈرست ہے یانہیں؟

جواب: - فجر کی سنتوں کے بارے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر ہیں ادا کرکے معجد جائیں (۲) اورا گر گھر ہیں پڑھے بغیر مجد پہنچ جائیں تو جب تک جماعت کی رکعت، بلکہ تشہد لل سکتا ہو، فجر کی سنتیں دُور ہٹ کر کسی مقام پر پڑھ لینا جائز ہے، خواہ جماعت شروع ہوچکی ہو، لیکن اگر کوئی شخص جماعت ہیں شریک ہوگیا تو پھر امام ابوطنیفہ اور امام ابویوسف کے قول کے مطابق تنہا سنتوں کی فضانہیں ہے، آپ نے جوسورج نگلنے کے بعد دور کعتیں پڑھیں وہ آپ کی طرف سے نظل ہوگئیں۔ فسی الدر المختار باب ادر اک الفریضة و اذا خاف فوت رکعتی الفجر لاشتغاله بسنتها ترکھا لکون الحجماعة اکمل والا بان رجا ادر اک رکعة فی ظاہر المذهب وقیل التشهد و اعتمده المصنف و الشر نبلالی تبعًا للبحر لکن ضعفه فی النهر وقال الشامی تحته لأن المدار هنا علی ادر اک فضل الجماعة وقد اتفقوا علی ادر اکه بادر اک التشهد فیأتی بالسنة اتفاقًا کما اور اک فضل الحجماعة وقد اتفقوا علی ادر اکه بادر اک التشهد فیأتی بالسنة اتفاقًا کما اور سے مفی الشر نبلالیة أیضًا وأقرہ فی شرح المنیة و شرح نظم الکنز (شامی جناص الا افا فاتت اوفی ردّ المحتار أیضًا قوله و لا یقضیها الا بطریق التبعیة أی لا یقضی سنة الفجر الا اذا فاتت

 <sup>(</sup>١) وفي رد المحتار ج:٣ ص:٥٥ (طبع سعيد) اذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالاجماع لكراهة النفل بعد الصبح، واما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما وقال محمد أحب الى ان يقضيها الى الزوال كما في الدرر قبل هذا قريب من الاتفاق .... الخ.

 <sup>(</sup>٢) وفي عنبة المتملى ص: ٣٩ (طبع سهبل اكبذمي لاهور) ثم السنة في سنة الفجر .... (ان يأتي بها اما في بيته)
 وهو الأفضل (أو عند باب المسجد) ان أمكنه ذلك .... الخ. ثير و يَضِحُ مَا إِنْدُقُوْل صَ: ٣٣٠ اوراس كا عاشية تُمِرا۔

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٦ (طبع سعيد).

مع الفجر فيقضيها تبعًا لقضائه لو قبل الزوال (ايضًا ج: اص: 20٠) والتُّداعُلَم الجواب صحيح الجواب عثماني عثمي عنه محدر فيع عثماني عفي عنه (فتو كانمبر ٢٢/٢٩٣ه الف)

### سننِ مؤكده كوبلاعذر ببيه كريرٌ هنا

سوال: -سنن مؤكده كا قيام فرض ہے يا سنت يامستحب؟

جواب: -سننِ مو كده كو كريخ من افضل اورمتجب هم، اور بين كر برهنا بحى جائز المن المو كدة وغيرها فتصح اذا مم، لما في مراقي الفلاح (يجوز النفل) انما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح اذا صلاها (قاعدًا مع القدرة على القيام) وقد حكى فيه اجماع العلماء ... الخ. وقال الطحطاوي قوله (يجوز النفل قاعدًا) مطلقًا من غير كراهة كما في مجمع الأنهر. (طحطاوي على مراقى الفلاح باب النوافل ص: ٢٢٠).

البت فقها الله بعنی این به اعت نے سنت فحر کواس سے مشتنی کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک ان کو بلاعذر بیٹھ کر پڑھنا جا رُنہیں ہے اوران میں قیام فرض ہے (و خالفہ الطحطاوی)۔ اور بعض حضرات نے تراوی کا بھی یمی تکم بتایا ہے، اگر چہ تراوی کے بارے میں قاضی خان اور علامہ شامی وغیرہ کا رُبیان اس طرف ہے کہ وہ سنن فجر کے تکم میں نہیں، لیکن احتیاطاً حتی الامکان انہیں بھی کھڑے ہوکر پڑھنا چاہئے۔ لما فی الدر المختار و منھا (أی فرائض الصلوة) القیام فی فرض و ملحق به کندر وسنة فحر فی الأصح، وقال الشامی ناقاً لاعن الحلیة: وسنة الفجر لا تجوز قاعدًا من غیر عدر باجہ ماعهم کما ھو روایة الحسن عن أبی حنیفة کما صرح به الحلاصة فكذا التراویح وقیل یجوز .... قال قاضی نحان و ھو الصحیح. (شامی باب صفة الصلوة ج: اص ۲۹۹)، (ومثله و شرح المنیة الکبیر ص ۲۱۵)، (ومثله فی شرح المنیة الکبیر ص ۲۱۵)، (ومثله

بہرخال! فجر اور تراو تو کے علاوہ وُوسری سننِ مؤکدہ میں فقہائے حنفیہ کا اتفاق ہے کہ قیام

<sup>(</sup>١) رد المحتارج: ٢ ص: ٥٤ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) (طبع قدیمی کتب خانه).

٣٦) طحطاوي على المراقي ص:٢٢٠ (طبع مذكور).

<sup>(</sup>٣) الدر المحتار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٨، ٣٣٥ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) غنیة المتملی ص: ۲۰ و ص: ۲۱ (طبع سهیل اکیدمی لاهور).

فرض نہیں ،متحب ہے، البتہ چونکہ سلف کا تعامل سننِ مؤکدہ کو کھڑے ہوکر ہی پڑھنے کا رہا ہے اس کئے حتی الوسع اس تعامل کو ترک نہ کرنا چاہئے۔

DIT91/4/10

(فتوی نمبر ۲۹/۲۹۲ ب)

# توڑی ہوئی نفل نماز اور طواف و نذر کی نماز میں قیام کا حکم

سوال: – وہ نفل نماز جس کوشروع کر کے توڑ دیا ہو، اس کی قضا، نمازِ نذر اور نمازِ طواف میں قیام فرض ہے یامتھب؟

جواب: - قیام یوں تو ہرفرض و واجب نماز میں فرض ہے، اور اس میں صلوٰ ق منذ ور اور صلوٰ ق العجواب الثانی ۔ کیمن توڑی ہوئی بعد الطّواف بھی داخل ہے۔ کے ما مرّ فی عبار ق الدر المعختار فی العجواب الثانی ۔ کیمن توڑی ہوئی نفل نماز کے بارے میں بالکل صرح جزئیہ تو نہیں ملا۔ علامہ شامی ؓ نے طحطاوی ؓ اور رحمتی ؓ کے بارے میں صرف اتنانقل کیا ہے کہ انہوں نے اس مسلّط میں توقف کیا ہے، (جنا ص: ۲۹۹ صفة الصلوٰ ق)، اور طحطاوی ؓ فرف اتنانقل کیا ہے کہ انہوں نے اس مسلّط میں توقف کیا ہے، (جنا ص: ۲۹۹ صفة الصلوٰ ق)، اور طحطاوی ؓ نے مراقی کی عبارت سے وجوب مستبط کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: قبول ہو والو اجبات ظاہرہ شمول نے مراقی کی عبارت سے وجوب مستبط کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: قبول ہو الواجب ایک مسلّط سے یہ مستبط ہوتا فضاء النفل الذی افسدہ (ص: ۱۲۲ طبع قدیمی کتب خانہ) کیکن اس کے مشابدا یک مسلّط سے یہ مستبط ہوتا ہو کہ واجب نہیں ہوگا۔

وذُلك لما في شرح المنية: اما القعود بغير عذر بعد الافتتاح قائمًا فيجوز عند أبي حنيفة للكن مع الكراهة على ما اختاره صاحب الهداية وبلا كراهة على ما اختاره فخر الاسلام

<sup>(</sup>۱) وفي قسح باب العناية بشرح النقابة ج: ١ ص: ٣٣٨ (طبع بيروت) (ويتنقل راكبًا ... وقاعدًا مع قدرة قيامه) لما روي الجماعة الا مسلما عن عمران بن حصينٌ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلوة الرجل قاعدًا فقال: من صلَّى قائما فهو أفضل ومن صلَّى قاعدًا فقال: من صلَّى قائما فهو أفضل ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القاعد ... وهذا في صلوة النافلة، لأن صلوة النفرص لا ينجوز فيها القعود مع القدرة على القيام بالاجماع، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٣٠٠ الفرص لا ينجوز فيها القعود مع القدرة على القيام بالاجماع، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٣٠٠ وتسلّى ركعتين قاعدًا بغير عدر وفيه اشارة الى أنه لا تجوز المكتوبة والواجبة والمندورة وسنة الفجر والتراويح بلا عدر والصحيح أن التراويح تنجوز ... النخ، وفي المبسوط للسرخسيّ ج: ٢ ص: ١٣٠ (طبع دار المعرفة بيروت) والمصديل السابع في أدائها (التراويح) قاعدًا من غير عدر) اختلفوا فيه قال بعضهم لا ينوب عن التراويح على قياس ما رائف صيل المبعود عن أبى حنيفة ومحمد والفرق ظاهر فان ركعتي الفجر اكد وأشهر وهذا القرق ظاهر وعليه الاعتماد فكذا هذا لأنها مثله والصحيح انها تجوز والفرق ظاهر فان ركعتي الفجر اكد وأشهر وهذا القرق ظاهر والسلف.

<sup>(</sup>۲) اس سے سابقہ فتوی مراد ہے۔

 <sup>(</sup>٣) 'رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع سعيد).

... وأما عندهما فلا يجوز اتمامها مع القعود بلا عذر بعد الافتتاح قائما أصلا لأن الشروع معتبر بالنذر ومن نذر صلوة ركعتين قائمًا لا يجوز له أن يصليهما قاعدًا من غير عذر فكذا اذا شرع فيهما ولأبي حنيفة أن اللزوم بالشروع لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان وصيانته عنه ليست موقوفة على القيام لصحته بدونه والضرورة تتقدر بقدرها ... ولذا اتفقوا على أنه لو نذر الحج ماشيًا لزمه بصفة المشى ولو شرع فيه ماشيًا لا يلزمه. (كبيرى شرح منية ص١٨٠٠ بعد فرائض الصلوة).

اس میں امام ابوصنیفہ کی تعلیل صورت ِمسئولہ پر بھی بوری طرح منطبق ہے، لبذا امام صاحب کے قول کے قیاس پر صورت مسئولہ میں قیام واجب نہیں۔

واللہ سبحانہ اسم واجب نہیں۔

واللہ سبحانہ اسم صاحب کے قیاس پر صورت مسئولہ میں قیام واجب نہیں۔

واللہ سبحانہ اسم صاحب کے قیاس پر صورت مسئولہ میں قیام واجب نہیں۔

واللہ سبحانہ اسم صاحب کے قول کے قیاس پر صورت مسئولہ میں قیام واجب نہیں ۔

## نوافل کی جماعت میں لوگوں کی شرکت کا اہتمام کرنا

سوال: – ایک آ دمی جار، پانچ سال ہے تیم محرتم ہے ۱۰ رمحرتم تک نوافل بالجماعت کا اہتمام کرتا ہے، اوران دس راتوں میں قرآن کریم ختم کرتا ہے، جس میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے۔ کیا سے جائز ہے یا بدعت؟ ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(فتوی نمبر ۲۲/۲۱۹ الف)

<sup>(</sup>۱) لِحَهِ السنفل المستملى ص: ۲۵۱ (طبع سهيل اكيد مي لاهور). وفي فتح باب العناية ج: الص: ٣٣٩ (طبع بيروت) وكرد السنفل قاعدًا بقاءً) بأن يحرم قائمًا ثم يقعد وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الأن الشروع ملرم لأن يأتي على صفة شرع فيها ، أو بأكمل منها ، فاشبه النذر قائمًا ولأبي حنيفة أن البقاء أسهل من الابتداء وقد جاز ترك القيام في ابتداء النفل فيجوز في أثنائه ... الخروفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: الص: المن الوقعد بعد ما افتتحه قائمًا جازى عند الامام استحسانًا لأنه أسهل من الابتداء (ويكره لو بلا عذر) عنده (وقالا لا يجوز الا بعدر) قياسًا لأن الشروع ملزم كالنذر ولو نذر أن يصلّى قائمًا لم يجز أن يصلّى قاعدًا فكذا هذا ... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ١ ص ٨٣٠ (طبع مكتبه حقانيه) التطوع بالجماعة اذا كان على سبيل التداعي يكوه.

### رمضان میںنفل کی جماعت

(۱۹۵۹ء میں ایک صاحب ''محمود حسن' نے رمضان المبارک میں نفل کی جماعت سے متعلق ایک استفتاء حضرت میں ارسال کیا تھا، اور استفتاء کے ساتھ اس استفتاء حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی خدمت میں ارسال کیا تھا، اور استفتاء کے ساتھ اس مسئلے ہے متعلق حضرت مولا نا سیّد حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کا تحریر کردہ جواب بھی ارسال کیا۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب رحمة الله علیه نے بیا ستفتاء جواب کے لئے اپنے فائق اور لائق صاحب مظاہم کے سیرد کیا، جواس وقت دورہ صدیث میں داخلہ لینے والے تھے، گویا کہ اس وقت ان کا عنانی صاحب مظاہم کے سیرد کیا، جواس وقت دورہ صدیث میں داخلہ لینے والے تھے، گویا کہ اس وقت ان کا ضابطے کا طالب علمانہ دور بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت مولا نا مظاہم نے اپنے والد محترم کے ایماء پر اس استفتاء کا شخصی قوئ پہلے ''فقہی مقالات'' کی جلد دوم میں بھی شائع شوی کی بہلے ''فقہی مقالات'' کی جلد دوم میں بھی شائع میداول سے اس محمومے میں دیگر فتاوی کے ساتھ بیافتو کی بھی متداول شخوں کی تخریج کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے۔ مرتب عفی عنہ )

#### استفتاء

#### در خدمت حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه

سوال: - حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کا ایک فتوگ ''الجمعیة شخ الاسلام نمبر' عیں شائع ہوا ہے، جس میں رمضان میں تجد کی نماز تداعی کے ساتھ بھی افضل ہونا درج ہے، اور حضرت الله علیه کا دیں الله سرہ نے فقاوی رشید یہ میں رمضان میں تجد کی جماعت کواگر بالنداعی ہو، مکر ووتح یکی نظایا ہے، اس کو حضرت مدنی رحمة الله علیہ نے قول مرجوح پر مبنی قرار دیا ہے۔ میں نے بہت سارے حضرات کولکھا کسی کے بیبال سے فیصلہ کن جواب موصول نہیں ہوا، بجر حضرت والا کے اس وقت اس حضرات کولکھا کسی ہے بہت اس کی تو تع بھی نہیں ہے، بڑے بڑے کا م کے مفتی حضرات چل ہیں۔ مسئلۂ نر بحث بہت اہم ہے، اس کی وجہ سے ایک نیا باب بدعت کا کھل جانے کا اندیشہ ہے، خود مجھے بھی تر ذو پیدا ہوگیا۔ یبال گزشتہ رمضان میں پچاس، ساٹھ، بھی بھی سو سے زائد وی تجد کی نماز جماعت تر ذو پیدا ہوگیا۔ یبال گزشتہ رمضان میں پچاس، ساٹھ، بھی بھی سو سے زائد وی تجد کی نماز جماعت تر ذو پیدا ہوگیا۔ یبال گزشتہ رمضان میں پچاس، ساٹھ، بھی بھی سو سے زائد وی تجد کی نماز جماعت کیا، البتہ اپنے احباب خود بی دریافت کرتے تو ان سے کہد دیتا تھا کہ فقہا ، تو مطلق طور پر تدائی کونوافل سے البتہ اپنے احباب خود بی دریافت کرتے تو ان سے کہد دیتا تھا کہ فقہا ، تو مطلق طور پر تدائی کونوافل میں متحصات کے متعلق سننے میں نہیں آیا۔ میں مکروہ بی لکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے کسی کا عمل بھی مجھے اس کے متعلق سننے میں نہیں آیا۔ مطرب والا ذرامفصل طور پر حضرت مدنی رحمۃ الله علیہ کے دلائل کے متعلق کچھ کر پر فرماویں۔ اگر چہ حضرت والا کو تکلیف ہوگی، لیکن کیا کیا جائے؟ کہیں سے اظمینان بخش جواب نبیل علیہ حضرت والا کو تکلیف ہوگی، لیکن کیا کیا جائے؟ کہیں سے اظمینان بخش جواب نبیل علیہ کے کہیں سے اظمینان بخش جواب نبیل کے مورت میں کھی عدد، کرا چی

# جواب از حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه (منقول از"شخ الاسلام نمبر" صفحه:۵۴ روزنامه الجمعیة ، دبلی)

جواب سوال از جماعت نوافل در رمضان غير تراويح \_ (منقول از مكتوبات مخطوطه)

فتح القديرج: اوّل، باب الاستنقاء ص: ٣٣٨ مين هـ وقد صرح الحاكم أيضًا في باب صلوة الكسوف من الكافي بقوله "ويكره صلوة التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلوة الكسوف، وهذا خلاف ما ذكر شيخ الاسلام".

اوررد المحتار ع: اص: ٥٢٣ پر ٢٠ قلت ويؤيده أيضًا ما في البدائع من قوله أن الجماعة في البدائع من قوله أن الجماعة في البطوع ليست بنسنة الا في قيام رمضان اهـ. وفيه و النفل بالجماعة غير مستحب، لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان اهـ.

مذکورہ بالانصوص میں قیامِ رمضان کی تصریح فرمائی گئی ہے، اس کی شخصیص تراوی کے ساتھ نہیں کی گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری شب تک اور صحابہ کرام ہے آخری شب تک نوافل باجماعت پڑھنا منقول ہے، جیسا کہ مؤطا امام مالک میں بکثرت مروی ہے، اس لئے تمام وہ نوافل جو رمضان کی راتوں میں پڑھے جائیں، خواہ تراوی ہوں یا تہجد، اوائلِ شب میں ہوں یا اَواخرِ شب میں، ہوں یا اَواخرِ شب میں، جو اُکی ۔

مؤطا إمام ما لك صفحه: الامين ہے :-

قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا بامام لأن المسلمين قد اجمعوا على ذلك اهـ.

فتح الباري ج: رابع صفحه: ۱۵ باب "فضل من قام رمضان" میں ہے:-

أى قيام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، كما قدمناه في التهجد سواء (كبان قبليلا أو كثيرا)، وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلوة التراويح،

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج: ٢ ص: ٥٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۸، ۹ م (طبع ایج ایم سعید).

<sup>(</sup>٣) مؤطا امام مالک ص:٣٣١ (طبع بيرون بوهـ گيـ ملتان).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج: ٣ ص: ٢٥١ (طبع دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور).

يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون الا بها، واغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلوة التراويح اهد. قلت: قال النووى: المراد بقيام رمضان صلوة التراويح، ولكن اتفاق من أين أخذه بل المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، سواء كان قليلا أو كثيرا، اهد. وقال العينى في الجزء الأول صفحة: ١ ٢٨ من كتاب الايمان من عمدة القارى ما نصه، ومعنى من قام رمضان من قام بالطاعة في ليالي رمضان ويقال يريد صلوة التراويح، وقال بعضهم: لا يختص ذلك بصلوة التراويح، بل في أي وقت صلى تطوعا حصل له ذلك الفضل. ١ هد.

نصبوصِ مذکورہ بالا سے مندرجہ ذیل اُ مورمعلوم ہوتے ہیں:-۱:- ہرنفل نماز ہا جماعت مطلقاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھمستنثنیات بھی ہیں۔

۲: - مستثنیات میں لفظ قیام رمضان اور کسوف کو ذکر کیا ہے۔

سن - امام محمد اور حاکم اور صاحب بدائع وغیرہ متقدمین (رحمہم اللّٰد تعالیٰ) نے فقط قیامِ رمضان ذکر فرمایا ہے، جو کہ مخصوص بالتر اور کے نہیں ہے۔

ہے: - قیامِ رمضان کو مخصوص بالتر اوت کے کرنا قولِ مرجوح ہے، جو کہ علامہ کرمانی اور علامہ نووی رحمہا اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس کے خلاف حافظ ابنِ حجر عسقلانی اور امام عینی رحمہما اللہ تعالیٰ قیامِ رمضان کے تمام نوافل مراد لے رہے ہیں، خواہ تراوی ہو یا تہجد ہو، یا دیگر نوافل ۔ اور امام نووی کے قول کو مؤلل ترار دیتے ہوئے اپنے قول کی طرف لوٹاتے ہیں، اور کرمانی کے قول کو غریب اور مخدوش فرمادیتے ہیں، اور کرمانی کے قول کو غریب اور مخدوش فرمادیتے ہیں، اور کرمانی کے قول کو غریب اور مخدوش فرمادیتے ہیں، اور کہما اور کہما ہی ہی ہے۔

بنابرین فتاوی رشیدیه کی تصریح جلدِ نانی صفحه ۱۹۵ اور جلدِ اوّل سفحه ۲۹ جس میں مستثنیات کو منحصر تراوی کے ساتھ کیا گیا ہے، قولِ مرجوح پر مبنی ہے۔ پس رمضان کی جملہ نوافل کی جماعت، خواہ بالنداعی ہو یا بلاتداعی ،سب ماذون فیہ بلکہ مستحب ہوں گی ،اور "من قام دمصان" کے تحت داخل ہوں گی ،اس پر نگیر کرنا غیر صحیح ہوگا، بلکہ جملہ طاعات ،طواف نفل یا عمر و نافلہ وغیرہ اس میں محسوب اور مرغوب فیہ قرار دیئے جا کیں گے، سکما ذکر العینی د حمہ اللہ تعالی۔

ہم نے حضرت قطب العالم حاجی امداداللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کاعمل بھی مکہ معظمہ

<sup>(</sup>١) عمدة القارى باب تطوع قيام رمضان من الايمان ج: ١ ص: ٢٣٣ (طبع دار الفكر).

میں اس پر پایا ہے، اور حضرت شیخ الہند مولا نامحمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کا بھی یہی معمول تھا۔ اور حرمین شریفین میں قدیم سے عمل سنت عشریه وغیرہ کا جو که بالحضوص شوافع، اور حیالیس رکعت کا عمل جو که موالک کا معمول به تھا، اور اہل مکہ کا قدیمی عمل ہرتر ویچه پر اسبرع طواف کا اس کا مؤید ہے۔
م

واللدا م نُنگ اسلاف حسین احمد غفرلهٔ دارالعلوم دیوبند ۱۹رزی الحه۲۲۳اه

خط كاجواب ازحضرت مولا نامفتى محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه

مكرم بنده! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

## جواب حضرت مولا نامفتى محمرتقى عثاني دامت بركاتهم

تراوت کی استه قاء اور کسوف کے علاوہ وُوسری نفلوں کی جماعت اگر بالتداعی ہوتو ہہرصورت مکروہ تحریکی ہے، خواہ وہ نفلیس رمضان میں پڑھی جائیں یا غیرِ رمضان میں، یہی مسلک عام فقہاء محدثین کا ہے، اور اسی پرسلف صالحین کا فتوی اور تعامل رہا ہے۔

ا:- بدائع الصنائع میں ہے:-

. اذا صلّوا التراويح ثم أرادوا أن يصلّوها ثانيًا يضلّون فرادي لا بجماعة، لأن الثانية

4

(۱) (بدانع ج: ۱ ص: ۲۹۰)

تطوع مطلق والتطوع المطلق بجماعة مكروه.

علامه ابن مجيمٌ فرماتے ہيں:-

ولو صلّو التراويح، ثم أرادوا أن يصلّوا ثانيًا يصلّون فرادي. اهـ.

(٢) (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٤)

فآوی عالمگیریه میں ہے:-

ولو صلّوا التراويح ثم أرادوا أن يصلّوا ثانيًا يصلّون فرادي. كذا في التاتارخانية. (r) (عالمگيريه ج: ا ص:١٢٣)

فآویٰ بزازیہ میں ہے:۔

صلوا بمجماعة، ثم أرادوا اعادتها بالجماعة يكره، لأن النفل بجماعة على التداعي (٣) يكره الا بالنص. اهـ. (بزازية على هامش الهندية ج:٣ ص: ا٣)

نذکورۃ الصدرنصوص ہے معلوم ہوا کہ تراویج کا اعادہ جماعت کے ساتھ جائز نہیں ، اور بدائع و فقاوی برازیہ میں اس کی علت کی تصریح بھی فرمادی گئی کہ دُوسری مرتبہ پڑھی جانے والی تراویج نفل مطلق (بعینی وہ نفل جس کے اندر جماعت کی نص نہیں ملتی) ہوجائے گی ، اور نفل مطلق جماعت کے ساتھ مکروہ (تحریمی) ہے ، تو معلوم ہوا کہ حضرات فقہا آء کے نزدیک نفل کی جماعت (علی التداعی) ببرصورت مکروہ ہے ۔خواہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ، کیونکہ اگر رمضان کی نفلیں علی الاطلاق اس حکم ہے مشتنی ہوتیں تو تراوی کا اعادہ جماعت کے ساتھ ناجائز نہ ہوتا ، کیما ہو ظاہر۔

٢: - علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاريٌ خلاصة الفتاويُ مين تحرير فرمات بين: -

ولو زاد على العشرين بالجماعة يكره عندنا بناء على أن صلوة التطوع بالجماعة (۵) مكروه.

اگر رمضان کی نفلیں جماعت کے ساتھ علی الاطلاق جائز ہوتیں تو بیس سے زیادہ رکعتیں بالجماعة مکروہ نہ ہوتیں۔

m:-- در مختار میں ہے:-

<sup>(</sup>١) (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ج:٢ ص. ١٨ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية فصل في التراويح ج: ١ ص: ١ ١ ١ (طبع مكتبه حقانيه پشاور)

<sup>(</sup>٣) الفتاوي البزازية على هامش الهندية (الباب الثالث في التراويج) ج: ٢ ص: ٢٩ (طبع مكتبه رشيديه كوننه).

<sup>(</sup>۵) رطبع مكتبه رشيديه كونم».

ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أي يكره ذلك على سبيل (١) التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد، كما في الدرر.

علامه ابن عابدين رحمه الله فرمات مين:-

والنقل بالجماعة غير مستحب، لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان.

ررد المحتار ج: ١ ص:٣٠٠)

علامه كاحاني رحمه اللّه تحرير فرمات بين: -

البجماعة في التبطوع ليسبت بسنة الا في قيام رمضان وفي الفرض واجبة أو سنة (٢) (٣) مؤكدة.

محقق ابن بهام رحمة الله عليه فرمات بين:-

وقد صرح الحاكم أيضًا في باب صلوة الكسوف من الكافي بقوله "ويكره صلوة (م) التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان وصلوة الكسوف." (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٨)

نصوص ندگورہ بالا میں صلوٰہ النفل بالجہماعۃ کی کرانہت کے حکم ہے قیام رمضان کو مشتیٰ کیا اور تراوی کے بجائے قیام رمضان کا لفظ استعال کیا ہے، جس کے عموم ہے بیشہ ہوسکتا ہے کہ بیہ حکم صرف غیرِ رمضان کے لئے مخصوص ہے، لیکن وراصل بیہ قیام رمضان کا لفظ (عرف فقہاء کے اعتبار کے بالحضوص مسئلہ جماعت میں) عام نہیں، بلکہ تراوی کے ساتھ مخصوص ہے، جبیبا کہ ان شا، اللہ ہم عنقریب بالنفصیل بیان کریں گے، واللہ الموفق۔

ہم: - حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحبٌ شرح مؤطامیں فرماتے ہیں کہ: -

قال الزرقاني رحمه الله ظاهره (أي حديث أفضل الصلوة صلوتكم في بيوتكم الا المكتوبة) يشمل كل نفل، لكنه محمول على ما لا يشرع له التجميع كالتراويح و العيدين. اهـ. (د) (اوجز المسالك ج: ۲ ص: ٤)

حضرت الثينج مولا ناخليل احمد سهار نپوري شربّ ابوداؤد ميں لکھتے ہيں: --

فان خير صلاة المر، وهذا عام لجميع النوافل والسنة الا النوافل التي من شعائر الاسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء، قلت: وهذا يدل على أن صلوة التراويح في البيت أفضل، والجواب عن الذين قالوا بأفضليتها في المسجد جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لخوف الافتراض، فاذا زال الخوف بوفاته عليه السلام ارتفع المانع، وصار

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج٢٠ ص:٢٨ (طبع ايج ايم سعيد).

٢١) رد المحتار ج: ٢ ص: ٩ ١ (طبع ابج ابم سعيد)

<sup>(</sup>٣) (طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٩) فتح القدير باب الاستسقاء ج:١ ص:٥٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه)

رد) (طبع مكتبه حقابيه مئتان)

(۱) (بذل المجهود ج: ۲ ص: ۳۳۲) فعله في المسجد أفضل . . . . فاشبه صلاة العيد.

ان نصوص میں لفظ تر اور کے استعمال کیا گیا ہے، قیام رمضان نہیں کہ اس کے عموم سے عموم تعلم

کا شبہ ہو۔ ۵:-عنابیشر بے بدا سے میں ہے:-

(فضل في قيام شهر رمضان) ذكر التراويح في فصل على حدة لاختصاصها بما ليس (عناية على هامش الفتح ج: ١ ص:٣٣٣) لمطلق النوافل.

البحرالرائق میں ہے:-

(تحت قول الكنز "وسن في رمضان عشرون ركعة" .... الخ) بيان لصلوة التراويح، وانمالم يذكرها مع السنن المؤكدة قبل النوافل المطلقة لكثرة شعبها ولاختصاصها بحكم (البحر الرائق ج: ٢ ص: أك) من بين سائر السنن والنوافل وهو الأداء بجماعة.

اس ہے معلوم ہوا کہ تر او بچ کا جماعت ہے ادا کیا جانا تمام سنن ونوائل کے مقابیے میں اسکی خصوصیت ہے۔

٢: - فتأوي قاضي خان ميں ہے: -

ويستحب أدا ءهما (أي التراويح) بالجماعة، وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى في القديم: الانفراد أفضل كسائر السنن. انتهى. وفيه بعد ذلك: والصحيح ان اداءها بالجماعة في المسجد أفضل، لأن فيه تكثيرا للجماعة، وكذَّلك في المكتوبات. (خانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣١٣)

بہلی نص میں اشارہ فر مادیا گیا کہ تراویکے اور چند اورمنصوص سنن کے علاوہ تمام سنن میں ہم بھی شوافع وغیرہم کے قدیمی قول ہے متفق ہیں کہ اس میں انفراد افضل ہے۔ وُوسری نص میں فرمایا گیا کہ تراویج اس حکم میں مکتوبات کی شریک ہے، اگر رمضان کی بقیہ نفلوں میں بھی جماعت جائز ہوتی تو تصریح کردی جاتی۔

ے: - حضرت مولا نا رشید احد گنگو ہی قدس اللہ سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں: -

'' جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے جو حدیث ہے ثابت میں ،مکرو وتحریمی ہے، فقہ میں لکھا ہے کہ اگر تداعی ہواور مراد تداعی ہے جارآ دمی کا ہونا ہے، پس جماعت صلوٰ قِ کسوف، استیقاء، (۵) (تاروی رشید یه س:۴۸۹) تراوح کی ڈرست اور ہاقی سب مکروہ ہیں، کذا فبی کتب الفقہ۔''

حضرت حکیم الأمت مولانا تھانوی قدس اللّٰہ سرہ شبینہ کے مفاسد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ر ( ) . رطبع معهد الخليل الاسلامي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) عناية على هامش فتح القدير ج: ١ ص ٢٠٠١ (طبع مكتبه رشيديه كولنه).

<sup>(</sup>m) البحر الرائق ج: ٢ ص. ٦٢ (طبع ايج ابوسعيك).

وسم) الفتاوي الخانية على هامش الهندية باب التراويح ج: ١ ص ٣٣٣٠ (طبع مكتبه حقانيه پشاور)

۵۶) - تالیفات رشید به مع فتاوی رشید به ص:۲۹۲ (اوارهٔ اسلامیات لاجور)

''مثلا اگرتراوت کے بعد بیمل ہوتو نفل کی جماعت مجمع کثیر کے ساتھ ہونا جو کہ مکروہ ہے۔'' (امداد الفتاویٰ ج:ا ص:۳۰۰)

ان حضرات نے بالکل تصریح اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا کہ نفل کی جماعت ( نزاویج کے سوا ) رمضان میں بھی اسی طرح ناجا کز ہے جس طرح غیر رمضان میں ۔

۸:- ان روایت کے علاوہ درایت بھی اس کی مقضی ہے کہ نفل باجماعت رمضان میں بھی جائز نہ ہو، اس لئے کہ تراوت کی جماعت خلاف قیاس ہے، کیونکہ تراوت کے تطوّعات میں سے ہے اور تطوّعات میں اخفاء مطلوب ہے برخلاف فرائض کے، اس لئے تطوّعات کو نہ صرف بلا جماعت، بلکہ گھر میں اخفاء مطلوب ہے برخلاف فرائض کے، اس لئے تطوّعات کو نہ صرف بلا جماعت، بلکہ گھر میں بڑھنا افضل ہے، جبیہا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: میں بڑھنا افضل ہی بیتہ أفضل من صلوته فی مسجدی ہذا الا المکتوبة."

تو ثابت ہوا کہ تراوح کی جماعت خلاف قیاس ہے، اور بیاضول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ امر خلاف قیاس اپنے مورد پر منحصر رہتا ہے' اس پر قیاس کر کے کسی وُوسر ہے مسئلے کو اسی کے حکم میں کردینا جائز نہیں۔ اب و یکھنا یہ ہے کہ نوافل میں جماعت کا مورد کیا گیا ہیں؟ نوافل میں جماعت کا مورد کیا گیا ہیں؟ نوافل میں جماعت کا مورد کیا گیا ہیں؟ الدوافل) اور صلوة مورد صلوق الکسوف، صلوق الاست قاء اور صلوق العیدین (علی قبول من عدھما من الدوافل) اور صلوق التراوح ہیں، رمضان کی کسی اور نفل مثلاً تہجد وغیرہ میں تہیں کسی سے جماعت منقول نہیں۔ البتہ ایک دو روایتیں اس قتم کی ملتی ہیں، لیکن وہاں پر جماعت لاعلی سمیل الند اعی ہے، جو با تفاق بہر صورت جائز روایتی اس قتم کی ملتی ہیں۔ اللہ عنہ اللہ عنہ مثلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ علی بہلو میں جا کر کھڑا ہوگیا تو حضور نے جھے (ایک علیہ وسلم تہجد میں مشغول سے، تو میں آپ کے با کیں پہلو میں جا کر کھڑا ہوگیا تو حضور نے جھے (ایک روایت کے مطابق ہاتھ ہے ) کیڑ کر دائیں جانب گھمادیا۔ اس میں مقدی صرف حضرت ابن عباس ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس ہیں، جانب گھمادیا۔ اس میں مقدی صرف حضرت ابن عباس ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس ہیں مقدی صرف حضرت ابن عباس ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس ہیں ہوں کہ ابنانوں شاہ کے کہ اس مقدی صرف حضرت ابن عباس ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس ہیں۔

وبين التُراويح والتهجد في عهده عليه السلام لم يكن فرق في الرّكعات بل في الوقت والصفة أي التراويح تكون بالجماعة في المسجد بخلاف التّهجد. (العرف الشذي ج: الصنفة أي الترافيح تكون بالجماعة في المسجد بخلاف التّهجد. (العرف الشذي ج: الصنفة أي المرحفرت مولانا رشيد احمر النّكوبيّ تحرير فرمات بين: -

''اور رسول الله صلی الله علیه وسلم تبجد کو ہمیشه منفرداً پڑھتے تھے، مبھی به تدائی جماعت نہیں فرمائی، اگر کوئی شخص آ کھڑا ہوا تو مضا گفتہ نہیں جبیبا که حضرت ابن عباسٌ خود ایک دفعہ آپ کے بیجھیے جا کھڑے ہوئے کے کہ اس کو چند بارتداعی کے ساتھ جماعت کرکے اوا کیا۔'' جا کھڑے ہوئے تھے، بخلاف تراوی کے کہ اس کو چند بارتداعی کے ساتھ جماعت کرکے اوا کیا۔''

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوي ج: ١ ص:٣٢٢ (طبع مكتبه دار العلوم كواچي)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد باب صلوة الرجل التطوع في بيته حديث رقم:١٠٣٢ ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع دار الفكر).

جب بیمعلوم ہوگیا کہ نفل کی جماعت صرف تراوی کی سوف، استنقاء اور عیدین میں مشروع ہے۔ تو بحکم مقدمہ ثانیہ وُ وسری نوافل مثلاً تبجد وغیرہ میں اس تحکم کو متعدی نہ کیا جائے گا کیونکہ اس میں جماعت منقول و مانور نہیں، لہٰذا منصوصہ نوافل کے علاوہ تمام نوافل میں خواہ وہ رمضان میں ہول یا غیررمضان میں، جماعت بالنداعی مکر و وتحر کمی ہوگی۔

قيام رمضان كى شخفيق

حضرت شیخ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه نے اپنے استدلال میں وہ نصوص پیش فرمائی ہیں جونہر ۱۳ میں اوپر گزری، اوراس کے علاوہ مؤطا امام مالک کی ایک عبارت پیش فرمائی ہے۔
ان سب میں مستشنیات میں '' قیام رمضان'' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ عینی اور علامہ عسقاانی ' کی عبارتیں پیش کی ہیں، جن سے خابت ہوتا ہے کہ قیام رمضان سے مراد صرف تراوی نہیں،
بلکہ ''ما یہ حصل ہ القیام'' مطلقا مراد ہے، اور پھر نتیجہ دونوں کو ملاکریہ نکالا ہے کہ فقہاء نے قیام رمضان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بینی وعسقلانی کی عبارتوں سے اس کا عموم معلوم ہوتا ہے، لبندا رمضان کی ہرنقل میں جماعت جائز ہے۔ لیکن قیام رمضان کا لفظ انعوی اعتبار سے تو ہے شک عام ہے، مگر کی مرنقل میں جماعت جائز ہے۔ لیکن قیام رمضان کا لفظ انعوی اعتبار سے تو ہے شک عام ہے، مگر عرف، عام فقہاء اور عام محدثین کا یہ ہے کہ اس کوصرف تراوی میں علامہ بابرتی گئے یول نقل کی ہے: ۔ بعد قیام رمضان کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ بدایہ کی شرح میں علامہ بابرتی نے یول نقل کی ہے: ۔

وترجم بقيام رمضان اتباعا للفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى الله عليه وسلم: ان الله تعالى الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. (عناية على هامش الفتح ج: اص: المستركم

ا: - فقہاء رحمہم اللہ کے اس قول کا مطلب (کہ قیام رمضان کے علاوہ وُ وسری نوافل کی جماعت میروہ ہے) عمدۃ القاری اور فنخ الباری ہے اخذ کرنے کے بجائے بہتر اور انسب بیہ ہے کہ خود فقہاء کی عبارتوں ہے اخذ کیا جائے ، جومسئلہ زیر بحث میں نص کا درجہ رکھتی ہیں ، بخلاف عمدۃ القاری اور فنخ الباری کے ، کہ ان کے بیشِ نظر اس مقام میں جماعت کی بحث نہیں ، بلکہ حدیث "من قیام د مضان ایمانًا" کی تشریح ہے ، اس لئے ہم یہاں فقہاء کی وہ چند عبارتیں پیش کرتے ہیں جومسئلہ جماعت میں نص ہیں ، اور جسمنان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزویک مسئلہ جماعت میں قیام رمضان سے مراد تراور کی ہے۔

الف: - علامه مرغینانی یخ برایه میں "فیصل فی التواویح" کی جگه "فیصل فی قیام د میضان" کا عنوان لگا کرتزاوی کے مسائل ذکر فرمائے ہیں، اور شارعین بدایه مثلاً محقق ابن الہمام یے اس عنوان کے تحت قیام رمضان کی تشریح کرنے کے بجائے تراوی کی تفییر شروع کردی: -

''(فصل في قيام رمضان) التراويح جمع ترويحة'' (فتح القدير ج: اص:٣٣٣)

<sup>(</sup>١) عناية على هامش فتح القدير قصل في قيام شهر رمضان ج: ١ ص: ٢٠٠ (طبع مكتبه رشيديه كوننه).

رم) فتح القدير قصل في قبام رمضان ج ١ ص:٢٠٩ (طبع مكتبه رشيديه كوتنه).

اورعلامہ بابرتی ؓ نے یہی عنوان لگا کرتراوت کے کوسنن ونوافل سے علیحدہ ذکر کرنے کی وجہ بیان کرنی شروع کردی (جبیہا کہ اُوپر نمبر ۵ میں گزرا)۔

ب:- ملک العلماء علامہ کاسانی "نے بدائع میں جہاں قیامِ رمضان کا لفظ استعال کیا ہے، وجین آگے چل کر دلالۂ اس کی تشریح فرمادی ہے، کہ مراد تراوی ہے، آپ نے فرائض و نوافل کے درمیان مابدالفرق امتیازات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

ومنها ان الجماعة في التطوع ليست بسنة الا في قيام رمضان، وفي الفرض واجبة أو سنة مؤكدة.

پھر دو ہی سطروں کے بعداس فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:-

وانما عرفنا الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع (١) الصحابة.

اس کے علاوہ وہ مسئلہ کہ تراوت کا اعادہ جماعت کے ساتھ ناجائز ہے، اس سے بھی ثابت بیہ ہوتا ہے کہ صاحبِ بدائع نے قیامِ رمضان سے مراد تراوس کی ہے، اور وہ جماعتِ نفل کو رمضان و غیررمضان دونوں میں ناجائز قرار دیتے ہیں،وھو ظاھو۔

ح: - علامه ثمس الائمه سرحسيٌّ فرماتے ہيں: -

الفصل الخامس في كيفية النية واختلفوا فيها، والصحيح أن ينوى التراويح أو السنة (٢) و قيام الليل. (مبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٣٥٠)

د:- فتأویٰ قاضی خان میں ہے:-

ان نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز.

(٢) (حانية على هامش عالمگيرية ج: ١ ص:٢١٦)

گویا'' قیام اللیل فی رمضان'' اور''تراوتح'' دونوں ہم معنی لفظ میں، تراوتح کی نیت کرتے وفت ''تراوتح'' کا لفظ استعال کرلو یا'' قیام رمضان' کا، برابر ہے۔

(جواب نمبر۲) احادیث و آثار میں بھی جہاں'' قیامِ رمضان'' کا لفظ استعمال ہواہے، وہاں پر اس سے'' تر اورک'' ہی مراد لیا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں،مثلاً:۔

الف: - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) (طبع ايچ ايم سعيد). (١) (طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) الفتأوى الخانية على هامش الهندية فصل في نية التراويع ج: ١ ص: ٢٣٦ (طبع مكتبه حقانيه پشاور).

فى اخر يوم من شعبان، فقال: يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة (١) حير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا. (مشكوة بحواله بيهقى ص:٣٥١)

اورسنن نسائی کی روایت میں ہے کہ: "افتر ض اللہ علیکم صیامہ سننت لکم قیامہ" یہاں پر 'قیام' سے مراد' تراوت کا نے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قیام سے اگر تہجد مراد لیا جائے گا تو "فیامہ قطوعا" کا یہ جملہ بیکار ہوجائے گا، اس لئے کہ تہجد کے قطوع ہونے میں رمضان کی کیا شخصیص ہے؟ وہ تو غیر رمضان میں بھی قطوع ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں 'قیام' سے مراد تراوت کی ہی ہورات دراس 'قیام' سے تراوت کی ہی مراد لینے کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ فقہا، رحم ہم اللہ اس حدیث کوتر اوت کے گا اثبات میں نقل فرماتے ہیں: -

(على الفلاح على هامش (على الفلاح على هامش (كما في الفلاح على هامش (على الطحطاوي على المراقى الفلاح على هامش الطحطاوي على المراقى ص: ٢٣٣).

ب: - عن السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله عنه بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلى رضى الله عنهما مثله.

(۵) (عمدة القارى بحواله بيهقى ج: ۵ ص: ۲۶۵)

اس حدیث کا سیاق و سباق واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں قیام سے مراد تر اوت کے ہے، اور حنفیہ رحمہم اللہ اس حدیث کو تر اوت کی میں رکعت ہونے پر استدلال میں پیش کرتے ہیں، محما فی العمدة۔

":- عام طور پرشراح حدیث بھی'' قیامِ رمضان' سے مراد'' تراوی '' ہی لیتے ہیں، چنانچہ:-الف: - صحیح مسلم میں اس طرح عنوان قائم فرمایا گیا ہے، (اگر چہدوہ تراجم، امام مسلمؒ کے قائم کردہ نہیں ہیں، تاہم بیتراجم مستند محدثین نے لگائے ہیں )۔

(1) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. (صحبح مسلم ج: ١ ص: ٢٦٩)

ب: - حضرتِ شِنْخ مولا نا انورشاه َشميري قدسَ الله سره العزيز تقريرة مذي مين لكصة بين: -

<sup>(</sup>١) (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ج: ١ ص: ٣١٦ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

رس البزازية على هامش الهندية حـ ٣٠ ص: ٢٩ رطبع مكتبه رشيديه كوتنه).

والأرار حاشية الصابطاوي على مراقي الفلاح ص:٣٢٣، ٢٢٥ (طبع نور محمد كتب حانه).

ردن عمدة القارى رطبع دار الفكري

<sup>(</sup>١) (طبع قديمي كتب حانه).

باب ما جاء في قيام شهر رمضان أي التواويح. (العوف الشذي ج: اص: ٣٢٩) ج: - حضرت شيخ مولانا رشيد احمد النُّكُوبي رحمة الله عليه تقرير ترندي مين نُص فرمات بين: -

باب في قيام رمضان، هذا القيام كان عاما ثم اختص بالتراويح، فمطلقه يراد به (٢) (١) التراويح.

د: - مؤطا امام محمدٌ کی وہ عبارت جوحضرت شیخ مدنی رحمۃ اللّه علیہ کے جواب میں تحریر کی گئی ہے، اس کے سیاق وسباق سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر جوامام محمدٌ نے '' قیام شہر رمضان'' کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراوتر اور کی بی ہے، عبارت یہ ہے:-

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، لا بأس بالصلوة في شهر رمضان أن يصلى الناس (٣) تطوعا بامام، لأن المسلمين قد اجمعوا على ذلك.

اس مسئلہ کی جو دلیل پیش کی گئی ہے ( بینی مسلمانوں کا اجماع ) وہ صرف تراوی کی پر صادق آتی ہے، غیرِ تراوی پر نہیں، کیونکہ غیرِ تراوی میں جماعت پر اجماع تو در کنار، اس کانفس شوت ہی منقول نہیں، اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ادوار مبارکہ میں کہیں غیر تراوی میں بالنداعی جماعت نفل کا شوت نہیں ماتا۔

بہرکیف! ان تمام نصوص ہے جو ہم نے اس سلسلے میں اب تک پیش کیں، کم از کم اتن بات تو ہبرصورت ثابت ہوجاتی ہے کہ جہاں فقہاء وغیرہ نے قیامِ رمضان کو کراہت جماعت سے مشتیٰ قرار دیا ہے، وہاں پرتزاوت کا ہی مراد ایا ہے۔ اگر چہ فی نفسہ 'قیام رمضان' کا لفظ جو حدیث ''من قیام دمضان ۔۔۔ اگر چہ فی نفسہ 'قیام اور شامل ہے۔ ۔۔۔ اللہ '' میں مذکور ہے، وہ ہر نماز اور فعل طاعت کو عام اور شامل ہے۔۔

#### مسئله زبريجث اورعلامه عيني

مندرجہ بالاعبارتیں وغیرہ تو اس بارے میں تھیں کہ "قیام السلیل فسی دمضان" جس میں جماعت کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد تراوت کی ہے، لیکن چند شراح حدیث نے قیام رمضان کو عام قرار دیا ہے، جبیبا کہ شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ عدیہ جن کی عبارت کا حوالہ حضرت مولا نامدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ "قیام اللیل فی د مضان" عام ہے تراوت کے وغیر تراوت کے سب کو، "ما یحصل

 <sup>(</sup>١) العرف الشذي على جامع الترمدي ص:٩٠٩ (طبع قديم، مكتبه رحيميه سهارنيور).

<sup>(</sup>٢) (طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) المؤطأ ثلامام محمد رحمه الله ص. ٣٠١ (طبع قديمي كتب خانه)

به القیام مطلقًا " کے تحت قیام رمضان میں داخل مانا جائے گا۔ لیکن ایگرغور کیا جائے تو وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے گی کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیقول حدیث "من قام رمضان پر جو ایمانًا واحتسابًا غفو لؤ " کی تشریح کے تحت آیا ہے ، اس لئے اس کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان پر جو ثواب اس حدیث میں موجود ہے ، وہ صرف تراوی ہی پرنہیں ، بلکہ مطلق ہر نماز پر جو رمضان کی رات میں اوا کی جائے ، ثواب حاصل ہوگا۔ اس جگہ اس بحث ہے کوئی تعلق نہیں کہ وہ جماعت سے ادا کی جائے یا بلاجماعت ، یہی وجہ ہے کہ یہاں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم جماعت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا ، بلکہ اس مسلم کا ذکر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے "باب صلوق اللیل" میں کیا ہے ، اس میں ان کی عبارت یہ ہے: -

(حدیث: "صلوا أیها الناس فی بیوتکم، فان افضل الصلوة صلوة المرء فی بیته" کے تحت فرماتے بس:)

واستثنى من عموم الحديث عدة من النوافل ففعلها في غير البيت أكمل، وهي ما تشرع فيه الجماعة، كالعيدين، والاستسقاء والكسوف.

پھر چندسطروں کے بعد فرماتے ہیں:-

قال الامام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة، اما ادائها بالجماعة فمستحب. پھراكك سطرك بعد ب:-

وفى جوامع الفقه: التراويح سنة مؤكدة، والجماعة فيها واجبة، وفي الروضة الأصحابنا ان الجماعة فضيلة، وفي الذخيرة لأصحابنا عن أكثر المشائخ أن اقامتها بالجماعة الأصحابنا عن الكفاية.

خلاصہ بیہ ہے کہ علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں قیامِ رمضان کے عموم کو ذکر کیا ہے، وہاں مسئلۂ جماعت ذکر نہیں کیا، اور جہاں مسئلۂ جماعت بیان فرمایا ہے وہاں مسئلٹنیات میں قیامِ رمضان کو ذکر نہیں کیا، بلکہ بلفظ ' تراوی '' ذکر فرمایا ہے، لہٰذا ان کے قول سے کہ بیہ قیام شہر رمضان کا لفظ عام ہے، تراوی کے سوا دُوسری نوافلِ رمضان کی جماعت جائز ہونے پر استدلال غیر سجی ہے۔

اس تفصیل ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس بحث میں درحقیقت فقہاء علیہم الرحمة میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک جماعت صرف تراوی کی جائز ہے، البتہ کلام اس میں ہے کہ حدیث "من قام دمضان ایمانا" میں جوفضیلت موجود ہے، وہ صرف تراوی کے لئے مخصوص ہے یا مطلق صلوۃ "من قام دمضان ایمانا" میں جوفضیلت موجود ہے، وہ صرف تراوی کے لئے مخصوص ہے یا مطلق صلوۃ

<sup>(</sup>۱) ندُوره تمّام عبارات علمدة القارى (طبع واراحياءاتراث بيروت) كـالى سنحه (ع:۵ ك س ۴۶۷) يرموجود مين ب

پروہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اس میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عموم کا قول افتیار فرمایا ہے، اور علامہ نووی اور علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے دوسرا (علی صافہ کو ہ العینی )۔ اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت ویو بند میں ابوصنیفہ عصر کا لقب رکھتے تھے، ان کا فتو کی جمہور علاء وفقہاء کی تحقیق کے مین مطابق ہے، اس کو قول مرجوح پرعمل قرار دینافہم عاجز سے بالاتر ہے۔ رہا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر تکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس اللہ سرہ العزیز کاعمل، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاعمل تو معلوم نہیں، البتہ حضرت شیخ الہند کے متعلق العزیز کاعمل، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاعمل تو معلوم نہیں، البتہ حضرت شیخ الہند کے متعلق دو افراد کے ساتھ کی تھی الیکن بعد میں جب لوگ زیادہ آئے گئے تو آئی کراہت کی وجہ ہے آپ نے دو افراد کے ساتھ کی تھی، لیکن بعد میں جب لوگ زیادہ آئے گئے تو آئی کراہت کی وجہ ہے آپ نے ماری رات تراوی کی محری کے وقت فتم کی جاتی تھی ، جس کے شاہد دیو بند میں آئی بھی سینکڑوں حضرات ہوں اور تراوی جی سے جو بیت سے اور تراوی جی سے حقیقۃ المجال۔

ایک ضروری گزارش

آخر میں گزارش ہے کہ حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی قدس القد سرہ العزیز کی عظمت شان، جلالت قدر اور علمی تبحر کے چیش نظر تو اس مسئلہ پر قلم اُٹھانے کی جرائت کسی بڑے عالم کو بھی نہیں ہوئی چاہئے، چہ جائیکہ مجھ جبیہا طفل مکتب اس پر بچھ لکھے لیکن الحمد للہ جماعت و یو بند کی خصوصیت اور انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے جمیں یہ عسراط مستقیم و کھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے ترک بررگوں کی تعلیم انہی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے۔ اس لئے بنام خداتعالی جو کھائی سے بناہ مانگنا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں اور اللہ تعالی حسل میں تھے واضح ہوا دو لکھ دیا، اور اللہ تعالی سے بناہ مانگنا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں اونی ترک اوب سے بھی مجھے محفوظ رکھیں آ مین ۔

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه، و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه، و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.

محمد تقی عثاً فی عفی عنه متعلّم دار العدوم کراچی نمبر سی

سرشوال ۸ ساه – ۱۲ راپریل ۱۹۵۹ و

لله در السجيب حيث أصاب فيما أجاب وأجاد فيما أفاد، مع ملاحظة ادب الأكابر، وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى.

عنده محمشفيع عفا الله عند وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى.

صدر وار العلوم كراجي نميهما

۸رشوال ۸۳۵۸اه

# ﴿فصل فی التراویح﴾ (تراوت کاورشبینہ ہے متعلق مسائل)

### حیار تراوت کے بعد و قفے میں کیا پڑھنا جیا ہے؟

### تزاوت کیراُجرت کا مسکلہ

سوال: - میں زیادہ تر باہر رہتا ہوں اور پاکتان میں بھی بھی آتا ہوں، اس سال یہاں نمازِ تراوی پڑھی آتا ہوں، اس سال یہاں نمازِ تراوی پڑھنے کا اتفاق ہوا، سوال ہے ہے کہ ایک نوجوان حافظ جس کی عمر ۲۵ سال کے قریب ہے، متند حافظ ہے، قراءت بھی قابلِ اعتراض نہیں ہے، خود اپنی تجارت کرتے ہیں بلکہ خود اکثر و بیشتر مسجد کی مدد کرتے ہیں، اور مسجد سے کسی قتم کی اُجرت نہیں لیتے ، لیکن کچھلوگ اس سے خوش نہیں ہیں، اور باہر سے رمضان کے لئے حافظ لانا چاہتے ہیں، اور ان کوختم قرآن پر رقم بھی دینی پڑے گی، کیا ہے جائز ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وفي البدر المختار ج: ۲ ص: ۳۱ يجلس ندبا بين كل أربعة بقدرها .... ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلوة فرادي.

 <sup>(</sup>۴) وفي الشامية ج: ۲ ص: ۳ ۲ (طبع اينج اينم سعيند) (قوله بين تسبينج) قال القهستاني: فيقال ثلاث مرات: "سبحان ذي الملك و الملكوت .... الخ".

جواب: – اُجرت پرتراوح پڑھانے کے لئے کسی حافظ سے معاملہ کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور جب معاملہ کرنا قطعاً ناجائز ہے، اور جب معجد کے حافظ صاحب بلا اُجرت نماز پڑھاتے ہیں اور لوگ بھی ان سے خوش ہیں تو خواہ مخواہ باہر سے اُجرت پر حافظ بلوانا بالکل نائرست ہے۔

الاہ ۱۳۹۷ھ میں معاملہ معاملہ میں معاملہ معامل

### تراوتح يرأجرت لينا

سوال: - رمضان میں حافظ قرآن کے لئے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں، اس کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، یا پہلے سے پیسے مقرّر کرکے حافظ کو لاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: - تراوی پڑھانے کے لئے اُجرت مقرر کرنا بالکل ناجائز ہے، اگر بغیر اُجرت کے حافظ نہ ملتا ہوتو 'اَلْہُمْ تَسُو کَیْف .... اللہ " ہے تراوی پڑھی جائے۔ ہاں! اگر کسی اُجرت کے بغیر کسی حافظ نے تراوی پڑھائی اور کوئی شخص اپنی خوشی سے بطور مہریداس کو کچھ پیش کرے تو اس کا لینا دینا جائز ہے، کیکن اوّل تو آج کل اس کا اتنا التزام کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے طے شدہ اُجرت بن جائی ہے، ایسے التزام سے پر ہیز لازم ہے۔ دُوسرے اس غرض کے لئے چندہ کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں، اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ واللہ سجانہ اعلم

۱۲/۱۰/۱۹۰۱ه (فتوی نمبر ۳۲/۱۲۰۰ ج)

## تراويح برأجرت لينے كاحكم

سوال ا: - احقر قرآن مجید حفظ کر لینے کے بعد اپنے ملکی رواج کے مطابق تراوت کے میں قرآن مجید سنا کر رقم لیتا رہا، چند سالوں سے تو بہ کی ہے اور رقم لینا حجوڑ دیا۔ لی ہوئی رقم حقوق العباد میں داخل تو نہیں؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ سے تو بہ کافی ہے؟ واضح رہے کہ احقر اس دوران میں صاحب نصاب نہ تھا، نیز ختم والی رات سے پہلے اشراف نفس بھی ہوتا تھا۔

۲: - امسال رمضان المبارك میں ختم والی رات رقم لینے ہے انکار کر دیا، کیکن اس کے بعد کچھ

<sup>(</sup>۱) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٥٦ ويسنع القارى للدنيا، والأخذ والمعطى اثمان. فالحاصل ان ما شاع في زماننا من قراءة الأجنزاء بالأجنزة بالأجنزة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة واعطاء الثواب للامر والقراءة لأجل المال، فاذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب الى المستأجر، ولو الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان جعلوا القران العظيم مكسبا ووسيلة التي جسم الدنيا، إنَّا بِشَوابً إليُّهِ رَاجِعُون. فيزوكِيَّ امداد السمفتين ص: ٣١٥، و فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ٣ ص: ٢٦٢ و ١ مداد الاحكام ج: ١ ص: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ويكھنے حوالہ سابقہ۔

آ دمی مخفی طور پر احقر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی خدمت اس لئے نہیں کرتے کہ آپ نے قرآن مجید سنایا، بلکہ طالبِ علم جان کر بطور مدیدیا صدقہ کے دیتے ہیں، تو احقر نے ان کے اصرار پر پچھ رقم قبول کی، کیونکہ اس سے پہلے احقر کوکسی قشم کا اشراف وانتظار اس رقم کا نہ تھا۔

وہ رقم میرے لئے حرام تو نہیں تھی؟ اگر حرام تھی تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟

جواب ا: - تراویج سنانے پر اُجرت لینا ناجائز ہے، لہذا بیرقم اس کے اصل مالکوں کو واپس

کرنا ضروری ہے، جن جن لوگوں تک پہنچانا وسعت میں ہوان کو پہنچایا جائے یا ان سے معاف کرایا

جائے ، اور جہال پہنچانا وسعت ہے باہر ہو، اس کے لئے تو بہ و استغفار کیا جائے۔

۲: -صورت مسئولہ میں جورقم لے لی گئی وہ اُجرت نہیں، ہدیہ ہے جس کا وصول کرنا جائز ہے۔ والقداعلم

بنده محمر تقی عثانی عفی عنه ایراار ۱۳۸۷ه

( فتوی نمبر ۱۸/۱۳۳۷ الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا اللدعنه

# شبينه كأحكم

سوال: - ایک شخص شبینه کا انتظام کرتا ہے، یعنی متعدّد حفاظ قر آن کو دعوت دے کر ایک ہی رات میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، بعض نوافل میں تلاوت کرتے ہیں اور دیگر اس کی اقتداء کرتے ہیں، اور بعض بلا اقتداء تلاوت کرتے ہیں، کیا بیہ جائز ہے؟

جواب: - جس قسم کے شبینہ کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے اس کا اہتمام مکروہ ہے، کیونکہ وہ نوافل کی جماعت اور ایک رات میں قرآن کریم فتم کرنے پرمشتمل ہے، اوریید وونوں مکروہ میں۔ واللّٰد اعلم

احقر محمد تقی عثانی عنه ۱۳۹۹/۶/۵

(فتؤى نمبر ١٢/٢١٩ الف)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا التدعنه

# ا:- تراوح کیراُ جرت کا مسئلہ ۲:- جماعت کے ساتھ فرض نہ پڑھنے والا تر اور کے میں امام بن سکتا ہے یانہیں؟

سوال ا: - تراوت کے لئے پیسے طے کرنا حرام ہے، مگر مولانا تھانوی و دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں اگر طے نہ کیا جائے، لوگ خوش سے دے دیں تب بھی جائز نہیں، جس کے بعض سے ابٹے سے دلائل دیتے ہیں، مگر وہ حافظ جو طے نہیں کرتے خوش سے جو دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بدیہ ہے جو لینا سنت ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا حافظ پہیے، جوڑا، جوتا خوش سے دیا ہوا لے سکتا ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں؟

۲: - کوئی حافظ گھر ہے دریمیں پہنچا پمسجد میں جماعت ہو پیکی ، اس نے انفرادی نماز پڑھی تو کیا تراوج کا وتر پڑھا سکتا ہے؟

۱۰/۱۹۹۶ میر ۳۹/۱۹۸۰ د) (فتوی نمبر ۳۰/۱۹۸۰ د)

# ۲۳ ویں رات میں سورۂ عنکبوت اور رُ وم پڑھنا

سوال: - ہمارے دیار میں رمضان کی تینیسویں رات کوتر اور کے بعد سور وُعنکبوت اور سور وُ رُوم نمبر ۲۰، نمبر ۲۱ پڑھنے کا رواج ہے، کیا ان سور کے پڑھنے کا ثبوت دہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) و يمين والدسابقد.

 <sup>(</sup>٣) وفي الشامية ج: ٣ ص: ١٣٠ (طبع سعيد) المعروف كالمشروط.

 <sup>(</sup>٣) وفي الشامية، مسحث التراويح ج: ٣ ص: ٣٨ (طبع سعيد) لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى
 الفرض وحده، له أن يصليها مع ذلك الامام، لأن جماعتهم مشروعة، فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور.

وفي الهندية ج: الص: ١٤ أن صلَى العشاء وحده، فله أن يصلى التراويح مع الامام ... الغ وفي غنية المتملى ص ١٠ ٣ (طبع سهيل اكيدُمي لاهور) لو صلَى العشاء وحده، فله أن يصلَى التراويح مع الامام وهو الصحيح .. . الخ. ثيرُ وكِيَّكَ: كفايت المفتى ع: ٣ ص: ٣٩٣ (جدير المُراتِين وارالاشاعت) .

جواب: - ہمارے علم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ، نہاس کی بابندی کی کوئی شرعی بنیاد ہے۔ والتداعكم 01594/15/10

### شبينه كاحكم

سوال: – رمضان المبارك ميں شبينه سننا يا سنانا جائز ہے يانبيں؟

جواب: – قرآن شریف جتنا زیادہ ہے زیادہ تلاوت کیا جائے اتنا ہی موجب ثواب وخیر و برکت ہے،خواہ نماز میں ہو یا غیرنماز میں،نماز میں اور زیادہ تواب ہے،لیکن نفلی نماز کی جماعت دو تین آ دمیوں سے زیادہ کی مکروہ ہے، بغیر جماعت کے تنہا، یا دو ننین آ دمیوں کی جماعت میں پورا قرآن شریف تین یا زیادہ راتوں میں ختم کرنا بہت بڑا تواب کا کام ہے، نیکن جس طرح کے شینے اب رائج ہو گئے ہیں کہ نفکی جماعت کے لئے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور جماعت بھی تنین ہے زیادہ آ دمیوں کی ہوتی ہے، جولوگ نماز میں شامل نہیں ہوتے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یا مٹھائی وغیرہ کے انتظام میں لگے رہنے ہیں،قرآن شریف سننے کی طرف دھیان نہیں کرتے ، بیانا جائز ہے۔ واللہ اعلم

(فتوی نمبر ۲۸/۱۰۴۹ ج)

# شبينه كأحكم

سوال! - شعبان کی ۱۲٬۱۳۱، ۱۵ کوشبینه کیا جا تا ہے، اس میں حفاظ یارے پڑھتے ہیں، ایسے شبینه میں نیت باندھ کرامام کی افتداء میں قرآن سننے کا کیا تھم ہے؟ کیا اس طرح قرآن سننا جائز ہے؟ ٢: - شبينه مين قر آن پڙهنا اور اس مين حصه ليٺا کياڪم رڪتا ہے؟ ٣٠: - اس مسجد ميں حاضر رہنا اور شبينه کے کاموں میں تعاون وامداد کرنے کا کیا تھم ہے؟

جواب اتا ۳۰: – حنفی مسلک میں نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا مٰدکورہ شبینہ

ر ١٠ و في غنية المشملي ج: ١ ص: ١١١ واعلم ان النقل بالجماعة على سمل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا الشراوينج ... النج. وفني البدر النمنخشار ح: ٢ ص: ٣٨٪ (قبيبل باب ادارك الفريضة) ولا يصلّي الوتر ولا التطوع سحماعة حبارح رمنضان أي ينكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، وكذا في فناوي دارالعلوم ديويند ج:٣ ص:٣٢٣ و ص:٣٨٨

<sup>(</sup>٢) وفي البدر المحتار ج:٢ ص:٣٨ (طبع سعينة) (قبينل بناب ادارك الفريضة) ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أي يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد. وفي غنية المتملي ص:٣٣٠ رطبع سهيل اكيدُمي لاهور) واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح .... الخ (محدر بيرحق نواز عقا الله عنهما)

جائز نہیں۔ایسے شبینہ کا انتظام واہتمام، اس میں امامت یا اقتداء یا اس میں لوگوں کو دعوت دینا بیرتمام باتیں شرعاً جائز نہیں۔

۱۳۹۷/۸/۲۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۸۸۷ ج)

# شبینه کا حکم، جائز شبینه کس طرح ہوسکتا ہے؟

سوال ا: - آج کل جورمضان شریف میں شبینہ ہوتے ہیں ، اکثر حفاظ نوافل میں پڑھتے ہیں اور بعض نابالغ بچوں سے پڑھواتے ہیں جبکہ مقتدی بالغ ہوتے ہیں ، اور لاؤڈ اسپیکر بھی استعال ہوتا ہے جس سے اہلِ محلّہ کی نیندیں اُڑ جاتی ہیں، نیز سننے والے چنداشخاص ہوتے ہیں، اکثر چائے پانی میں مشغول ہوتے ہیں، اور شور وشغب کا بازار گرم رہتا ہے، نیز ان شبیوں کی سر پرسی علماء کو بھی کرتے دیکھا ہے، کیا مرقعہ شبینہ جائز ہے؟ ۲: - شبینہ کا مسئون طریقہ کیا ہے؟ ۳۳ - کیا جبری نماز میں لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنا زیادہ ثواب ہے جبکہ آواز دُوردُورتک جاتی ہے؟

جواب ا: - جس تسم کے شیخے کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، وہ بلاشبہ مکروہ تحریمی ہے اور اس میں اور اس میں نواب کے بجائے اُلٹا گناہ ہے، اوّل تو نوافل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، پھر نابالغ کی اقتداء، بلاضرورت لاؤڑ البیکر کا استعال اور شور وشغب کے ذریعے قرآنِ کریم کی بے ادبی، بیسب اُمور شخت منکرات ہیں اور ان سے پر ہیز لازم ہے۔

۲:- جائز شبینہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ تراوت کی جماعت رات بھر جاری رہے، اس میں امام بالغ اور متشرّع ہو، تین دن ہے کم میں قرآنِ کریم ختم نہ کیا جائے، تمام لوگ ذوق وشوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ قرآنِ کریم سنتے ہوں، زائد روشنی اور چراغال ہے پر ہیز کیا جائے، بلاضرورت لاؤڈ اسپیکر کا استعال نہ ہواور نام ونمود ہے کلی اجتناب کیا جائے۔

9ر9رہ۱۳۹۷ھ (فتویٰ نمبر ۲۸/۹۲۲ ج)

### شبینہ کے جواز کی شرائط

سوال: - مساجد میں رمضان المبارک میں شبینہ ہوتا ہے، بعض ناجائز کہتے ہیں، بعض جائز۔شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ شبینہ کے جواز کی شرائط براہ کرم بتادیں۔

<sup>(</sup>۱) و کیھئے بچھلے صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

 <sup>(</sup>۲) وفي الدر المختار ج: ۱ ص:۵۷۵،۵۷۵ ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وخنثي وصبى مطلقا ولو في جنازة ونفل على الأصح، وفي الشامية تحته والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها .... الخ.

جواب: – شبینه تراوت کیمیں ہو، نفلوں میں نہ ہو۔ فضول خرچی ، شور وشغب اور نام وخمود سے احتراز کیا جائے ، اور اس کی فرائض و واجبات کی طرح پابندی نه کی جائے تو جائز ہے ، اور ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نه پائی گئی تو ناجائز ہے۔

کوئی ایک شرط بھی نه پائی گئی تو ناجائز ہے۔

والقد اعلم

1798 میں ہے۔

ور تقری نمبر 1940ء ج

### تراويح ميں تين بارسورهٔ إخلاص پڙھنا

سوال ا: - کسی مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تراویج میں آخری پارہ میں سورۂ اِخلاص تین مرتبہ پڑھنا وُرست ہے، جبکہ زید کہتا ہے کہ سورۂ اِخلاص کا تین مرتبہ پڑھنا بدعت ہے۔ ( سند بہتی زیور جلد گیارہ )۔

۲: - امام نے تراوت کی دورکعت کی نیت باندھی، کیان دُوسری رکعت میں التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوگیا، تقریباً پانچ سینڈ کے بعد امام صاحب کھر بیٹھ گئے، اور حسب معمول دونوں رکعتیس پوری کرکے سلام کچیردیا۔ زید کا بیاعتراض ہے کہ امام صاحب کے گھٹنے اور کمر سیدھی ہوگئی، للہذا جار رکعت پوری کرکے سیام مجیم د مسئلہ کیا ہے؟

جواب ا: - جماعت کی نماز میں کسی آیت یا سورت کو بار بار پڑھنا فقہاء نے مکر وہ لکھا ہے،
اور آج کل تراور گئیں سور وَ إخلاص کو تین بار پڑھنے کا جوالتزام کرلیا گیا ہے کہ اے سنت سبجھتے ہیں، اس
ہے اس کے بدعت ہونے کا بھی اندیشہ ہے، لہٰذا اس عمل سے پرہیز ہی کرنا چاہئے۔ بہشتی گوہر میں
مسئلہ سے ہوارا مداد الفتاوی جے: اوّل ص: ۲۰۰ میں بھی اسی پرفتوی ہے۔

(١) و كيم حواله مايقه الس:٣٧٣ حاشيه فبرار

رم) وفي الهندية ج: ا ص: ١٠٤ (طبع مكتبه رشيديه كوند) اذا كرر اية واحدة مرازًا .... ان كان في الصلوة الممفروضة فهنو مكبروه في حالة الاحتيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس. هكدا في المحيط. وكذا في غنية المتملي ص: ٩٣٣ (طبع سهيل اكيذمي لاهور). تم و يكيف: امداد الاحكام ج: ا ص ٢٢٥٠ (طبع كمتب وارالعلوم كرا بي ) ـ
 رم) امداد الفتاوي خ ا ص: ٣٢٥ (طبع كمتب وارالعلوم كرا بي) ـ

# تراوی میں قرآن پڑھے جانے کے باوجودالگ سے "اَلَمْ تَوَ کَیْفَ" ہے تراوی کڑھنا

سوال: – ایک مسجد میں تراویج میں با قاعدہ ختم قرآن ہوتا ہے اور بلااُ جرت، کیکن اسی مسجد میں کچھ لوگ "اَلَهُ قَوْ تَحَیْف" ہے تراوی کی پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: - جب مسجد میں ایک حافظ صاحب قاعدے میں نزاوت کی میں قرآنِ کریم سنا رہے ہیں تو ان کی نزاوت کی میں قرآنِ کریم سنا رہے ہیں تو ان کی نزاوت کی موجود کی میں ''اُلٹٹم تُنسر شکیف …. السخ'' سے الگ تزاوت کی بلاعذر نہ پڑھنی چاہئے ، ہاں! اگر کوئی عذر ہوتو اسے بانفصیل لکھ کرمسکلہ دو بارہ معلوم کرلیں۔ والقد سبحانہ اعلم علام میں 11/8/18

### تراویج کوضروری نه مجھنا اور بلاعذر تراویج ترک کرنا

سوال: - ایک صاحب کہتے ہیں کہ تراوح گسنت ہے، پڑھے یا نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟

جواب: – تراویج سنت مؤکدہ ہے، اوراس کے بارے میں بیاکہنا کہ پڑھے یا نہ پڑھے کچھ گناہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ جو صاحب ایسا کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ گناہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ جو صاحب ایسا کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

# تراویج میں ایک مرتبہ متم قرآن سنت ہے

سوال: - ایک مسجد میں دو جگہ تراوت کہ بیک وقت ہوتی ہے، ان دونوں کی قراءتیں معتلط ہوکر سہوکی وجہ بن جاتی ہیں۔ ان دواماموں میں سے ایک امام الحی ہے جو "اَلَّهُمْ تَو سَحَیْف" سے اختصار کے ساتھ پڑھتا ہے، قوم کی اکثریت امام الحی کے ساتھ ہے، اور دُوسرا حافظ قرآن ہے، وہ ختم کرتا ہے، اپنے عزیز وا قارب کو سمجھا کر شریک کرتا ہے، اور قوم کو بیہ کہتا ہے کہ بیختصر تراوی خبیں ہوتی۔ امام الحی کہتا ہے کہ جب قوم پرختم قرآن اللے ہوتو اس کا ترک افضل ہے۔ الأف ضل ہی زماننا قدر ما لا یشقل کہتا ہے کہ جب قوم پرختم قرآن ضرورت دین سے نہیں ہوتو اس کو ترک افسال ہے۔ الأف ضل ہی زماننا قدر ما لا یشقل اس کو ترک کیا جا ساتھ ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ اور جب ضروریات دین سے نہیں ہوتو اس کو ترک کیا جا ساتھ ہے۔ اور جب ضروریات دین سے نہیں ہے، اور جب ضروریات دین سے نہوتو

<sup>(</sup>١) في الهسدية ج: ١ ص: ١١٢ رحل ترك سنن الصلوة ان لم يو السنن حقا فقد كفر الأنه تركها استخفافا، وان والماحقا فالمصحيح انه يأثم، لأنه حاء الوعيد بالترك، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٩ (طبع ايج ايم سعيد) رجل تسرك سنن الصلوات الخسس ان لم يو السنن حقا فقد كفو لأنه ترك استخفافًا وان راى حقا منهم من قال لا يأثم والصحيح انه يأثم، لأنه جاء الوعيد بالترك اهر وراجع أيضًا الشامية ج. ١ ص: ١٠٠ ( تُحرَري )

جواب: -قال في الدر: والختم مرة سُنّة ومرتين فضيلة وثلاثًا أفضل، ولا يترك الختم لكسل القوم للكن في الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم، وأقره المصنف وغيره، وفي المجتبلي عن الامام لو قرأ ثلاثًا قصارًا أو اية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسيئ فما ظنك بالتراويح؟ (الي) من لم يكن عالمًا بأهل زمانه فهو جاهل، وأقره الشامي ح: اص: 20%-

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ تراوت کے میں ایک مرتبہ قرآنِ کریم ختم کرنا سنت ہے، اور یہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب مقندیوں پرطویل قراءت قبل ہواس وقت جھوٹی سورتوں سے تراوت کر پڑھنی چاہئے، یہ بالکل مجبوری کی صورت میں ہے، یہ مجبوری ہمارے زمانے میں ایسی نہیں ہے کہ اس کی بناء پر مسجدوں میں اس سنت کو ترک کر دیا جائے، بلکہ تمام مساجد میں قرآنِ کریم ختم ہوتا ہے اور مقندی ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، لہندا اس سنت کو مساجد میں بغیر مجبوری کے ترک نہ کرنا چاہئے، بالحضوص جبکہ قرآنِ کریم سنانے کے لئے حافظ موجود ہے تو امام الحی کو چاہئے کہ تراوت گاس سے پڑھوائے اور خود "الکہ مُنسَل کریم سنانے کے لئے حافظ موجود ہے تو امام الحی کو چاہئے کہ تراوت گاس سے پڑھوائے اور خود "الکہ مُنسَل کینیک" سے پڑھنے پر اصرار نہ کرے، معاملہ دین کا ہے اس میں خواہ مخواہ انتشار پیدا کرنا وُرست نہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم واللہ اس میں خواہ کو تو اور نوی نہر ۱۳۹۲/۹۲۹ھ

تراوح سے متعلق متعدد مسائل

۱: - پہلے ہے طے کئے بغیر تراوح کے اختیام پر کچھ دینا

۲: - بیچے کوسامع بنانا

۳: - حافظ صاحب کالقمہ قبول نہ کرنا

۶: - اختیام پر پہلی رکعت میں سور ہُ ناس اور دُ وسری رکعت میں سور ہُ بقر ہ

کا ابتدائی حصہ پڑھنا

سوال!- رمضان میں تراوت کجو حافظ پڑھاتے ہیں، وہ رقم مقرّر کرکے پڑھتے ہیں تو کیا نماز جائز ہوگی؟ اگر رقم مقرّر نہ کی گئی ہواور تراوت کے خاتمے پر پچھ رقم دے دی جائے تو وہ نماز جائز ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤ (طبع ايج ايم سعيد).

۲:- حافظ صاحب اپنا سامع ساتھ لائیں جو ایک بچہ ہو، اور تراوی میں سوجائے یا ایسی حرکتیں کرے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور لقمہ بھی نہ دے، تو ان حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟

۳۰ - اگر حافظ صاحب لقمه قبول نه کریں اور متکبرانه الفاظ استعال کریں که میں ٹھیک پڑھتا ہوں ،اگر وہ غلط بھی پڑھیں تو لقمہ نه لیں ،تو کیا بینماز جائز ہوگی ؟

۴۰:- اگر سورۂ ناس پہلی رکعت میں پڑھی جائے اور سورۂ بقرہ ڈوسری رکعت میں تو اس سے نمازٹھیک ہوگی یانہیں؟

۵:- اگر پیش امام، نماز میں لقمہ قبول نہ کرے تو اس کے پیچھپے نماز جائز ہے؟ جبکہ وہ بار بار غلطیاں کرتا ہو۔

جواب ا: - اُجرت طے کر کے تراوت کے سانا بالکل ناجائز ہے، اس سے بہتر ہے کہ لوگ عام امام کے پیچھے ''اَلَسۂ تَسرَ کَیفَ'' سے تراوت کی پڑھ لیں۔ جو حافظ اُجرت لے کر تراوت کے سنا تا ہواس کے پیچھے نماز مکروہ ہے،البتہ جونماز اس کے پیچھے پڑھ لی وہ ہوگئی،اعادہ واجب نہیں۔

پہلے سے طے کئے بغیر تراوت کے اختتام پر کچھ دے دینا جائز ہے، بشرطیکہ بیہ بات اتن معروف ومشہور نہ ہوگئی ہو کہ طے کئے بغیر بھی طے مجھی جاتی ہو۔

۲:- بچے کوسامع بنا کر پہلی صف میں کھڑا کرنے کی ضرورۃٔ گنجائش ہے،اس بچے ہے اگر بھی نلطی ہوجائے تو درگزر کرنا اور فہمائش کرنا چاہئے ،محض اس بناء پر امام یا حافظ کے خلاف فتنہ کھڑا کرنا ڈرست نہیں۔

سا: - حافظ صاحب کو میچے لقمہ قبول کرنا جاہئے اور اس کو ذاتی عزّت و وقار کا مسکہ نہیں بنانا چاہئے ،البتہ اس سے نماز میں خلل نہیں آتا، تاوقاتیکہ حافظ صاحب نے کوئی مفسر صلوق غلطی نہ کی ہو۔ جانے ہوگی ،اس میں کوئی گناہ نہیں ،البتہ ختم قرآن کے علاوہ وُوسری نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورو ناس نہ بڑھے۔

۵: - نماز کا سیح ہونا یا نہ ہونا غلطیوں کی نوعیت پرمنحصر ہے، بعض غلطیوں سے نماز فاسد ہوجاتی

<sup>(1)</sup> و نکھنے حوالہ سابقتہ ص:۳۹۰ حاشیہ نمبرار

<sup>(</sup>٢) وفي غنية المسملي شرح المنية ص:٣٩٣ (طبع سهيل اكيدمي لاهور) وفي الولو الجية: من يختم القرآن في الصلاة اذا فرغ من المعوذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب وشئ من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس الحال المرتحل، أي الخاتم المفتتح.

## داڑھی منڈانے والے کی اقتداء میں تراویج پڑھنا

سوال: - رمضان میں اکثر حافظ جومساجد میں قرآن شریف سناتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے یان کی شرعی داڑھی نہیں ہوتی ، تو کیا اس قسم کے حفاظ کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے؟ فرض نماز اور نماز تراوی دونوں کے لئے از رُوئے فقد خفی کیا تھم ہے؟

جواب: - جوشخص داڑھی منڈاتا ہو یا شرقی مقدار ہے کم داڑھی رکھتا ہواں کے پیچھے نماز مروہ ہے۔ تراوی اور فرض نمازوں کا ایک ہی تھکم ہے، البتہ جونماز ایسے شخص کے پیچھے پڑھ کی گئی وہ ادا ہوگئی۔ ہوگئی۔ سار ۱۷ اسم فتوی نمبر ۳۹/۱۲۳۸ و)

## کھڑے ہوکرتر اوت کم پڑھنے کے بعد عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنا

سوال: - سنا ہے جاہے کوئی بوڑھا ہو یا جوان اگر وہ نمازِ تراوی شروع ہی سے کھڑے ہوکر پڑھنی شروع کرد ہے تو تمام نمازِ تراوی کھڑے کھڑے ہی ادا کرنا ہوگا،کسی بھی حالت میں بیٹے کر پوری کرنا جائز نہیں، جبکہ میں یہ بجھتا ہوں کہ ایسانہیں، اگر عذر ہوتو بیٹے سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) وفي الدر السختارج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٠٥ (طبع ايچ ايم سعيد) ويكره امامة عبد .... وفاسق، وفي الشامية رقوله وفاسق) عن الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكنائر. وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٨٨. وفي البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٨٨. وامنا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومختثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .... الخ.

٣) وفي الدر المختار ج: ١ ص: ٦٩٢ (طبع ايچ ايم سعيد) صلّى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة .... الخ.

جواب: - آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ تراوت کھڑے ہوکر شروع کرنے کے بعد کسی بھی حالت میں بیٹھ کر پوری کرنا جائز نہیں، وہ دُرست نہیں کہتے۔ واقعہ یہ ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت عذر پر موقوف ہے، اگر عذر شروع ہی ہے ہوتو شروع ہی ہے بیٹھ کرنماز پڑھے، اور اگر نتیج میں پیش آئے تو نتیج میں بیٹھ جانا بھی جائز ہے۔ (۱)
پڑھے، اور اگر نتیج میں پیش آئے تو نتیج میں بیٹھ جانا بھی جائز ہے۔ (۱)
دفتوی نمبر ۱۳۹۷ء جو اس دور اس میٹھ جانا ہوں کہ اس میٹھ جانا ہوں کہ اس میٹھ جانا ہوں کہ اور اگر نتیج میں بیٹس آئے تو نتیج میں بیٹھ جانا ہوں جائز ہے۔ (۱)

### تراویج کی رکعتوں کی تعداد

سوال: - حضورصلی اللہ عدیہ وَ علم نے آٹھ تراوت کے پڑھی ہیں یا ہیں؟ اور ہیں تراوت کے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے تراویج کے بارے میں مختلف روایات ہیں، صحابہ کرامؓ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویج ہیں رکعتیں پڑھی جائیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے عمل کو جانبے والاصحابہؓ سے زیادہ کوئی نہیں ہوسکتا، اس لئے ہیں رکعات تراویج پڑھنا جاہئے۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد لقی عثانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱۷۴۳ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(١) وفي منجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٢٩ (ولو مرض في أثناء الصلوة بني بما قدر) يعنى لو شرع في النصلوة صحيحًا قائمًا فحدث به مرص ينسعه عن القيام صلّى ما بقى قاعدًا يركع ويسجد، ولو افتتحها قاعدًا للعجز يبركع ويسجد فقدر على القيام بني قائمًا عند الشيخينُ. وفيه أيضًا ج: ١ ص: ٢٠١ ولو قعد بعد ما افتتحه قائمًا جاز عند الامام استحسانًا لأنه أسهل من الابتداء ويكره لو بلا عذر عنده .... الخ.

(۴) وفي مصنف ابن أبي شيبة ج: ۳ ص ٣٩٢٠ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رصضان عشرين ركعة. وكذا في التعليق الحسن ص: ۵٠. وفي تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ج: ۳ ص: ۵٠ (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج اليهم ثم قال من الغد: خشيت أن تفرص عليكم فلا تطبقوها. وفي كنز العمال: فصلى يهم عشرين ركعة. ص: ۲۸ ص: ۲۹ ص: ۲۹ ص: ۲۹ عن يزيد بن خصيفة عن سائب ابن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عصر بين الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. وفي اثار السنن ج: ۲ ص: ۵۵ عن عبدالعزيز بن رفيع وفي مؤطا امام مالك ص: ۳۰ عن يزيد بن رومان أنه قال. كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. ومام مالك ص: ۳۰ عن يزيد بن رومان أنه قال. كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة. وراجع أيضاً فتح البارى ج: ۳ ص: ۲۹ ما ۱۳ عدالله بن مسعود كان يصلي عشرين ركعة. وراجع أيضاً فتح البارى ج: ۳ ص: ۲۹ ما ۲۰ من وغنية الطالبين ص: ۳۰ من ۵۵ والشامية ج: ۳ ص: ۳۵ وغنية المتملي ص: ۳۰ (طبع سهيل اكيدمي لاهور) وغنية الطالبين ص: ۳۰ و الجوهر النقي ج: ۳ ص: ۳۵ والمقاتيح لأبواب التراويح، امداد الأحكام ج: ۱ هن ١٣٠٤. (محرز ج)

### تراویج میں شرکت کے لئے عورتوں کامسجد جانا

سوال: - یہاں رمضان میںعورتوں کا خیال ہے کہ مسجد میں جا کر حافظ صاحب کا تراویج میں قرآن سنیں، وہاں پردے کا انتظام ہوگا، مردوں کی صفوں کے بعدعورتوں کے لئے پردے کا انتظام ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: - عورتوں کا مسجد میں جا کر جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے کوئی نمازمشتنی نہیں، خاص طور ہے مردوں کی تلاوت قرآن سننے کا مقصدموجودہ حالات میں زیادہ تر حسن صوت ہوتا ہے، جو اور زیادہ موجب فتنہ ہے، و کرہ لہن حصور البح ماعة الا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء، والفتوي اليوم على الكراهة في كل الصلوة لظهور الفساد، كذا في الكافي عالمگيرية ج: ١ ص:٩٣ـ واللداعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه الجواب صحيح بنده محدثفيع عفااللدعنه

21591/1/11

(فتوی نمبر ۲۲/۲۴۲ الف)

## ﴿فصل فی الوتر ﴾ (وتر ہے متعلق مسائل)

### وتزكا وقت اورطريقته

سوال: - وتر مس طرح اور ئب پڑھتے ہیں؟ اس کی تنتی رکعتیں ہیں اور ان تمام ہاتوں کے دلائل کیا ہیں؟

جواب: - وتز کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوجاتا ہے، اور فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سے اور کھڑ ہے وقت پڑھیں اور کھڑ ہے وقت پڑھیں اور کھڑ ہے وقت پڑھیں اور کھڑ ہے ہوجا ئیں، دو رکعتوں پر قعدہ کر کے التھات پڑھیں اور کھڑ ہے ہوجا ئیں، پھر تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں، اس کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کرؤ عائے قنوت پڑھیں۔ (۳)

اور وتر سے پہلے عشا، کی دور کعتیں سنت مؤکدہ بیں، اور بعد میں دور کعات نفل ہیں، اور جو (د) شخص تہجد میں اُٹھنے کا عادی ہو، اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وتر تہجد کے وقت پڑھے، اور ان تمام ہا تو ل کے دلائل مفصل کتابوں میں موجود ہیں، یہ فتوی میں یو چھنے کی ہات نہیں۔

والتداعلم
(فتری نمبر ۱۵۱ میں الف)

<sup>(</sup>١) وقبي البدر المختار كتاب الصلوة ج:١ ص:١٣١ (طبع سعيد) (و) وقت (العشاء والوتر منه الي الصبح ولكن لا يصح ان (يقدم عليها الوتر).

 <sup>(</sup>٢) وقبي التسويل مع شبوحه ج ٢ ص٠٥ (طبع سعيد) وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي اثبار السنن باب رفع اليدين عند فنوت الوتر ص: ١ ٢٩ (مكتبه امداديه ملتان) عن عبدالله أنه كان يقرأ في الخبر ركعة من النوتير قُل هُوَ اللهُ احدُ ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة رواه البخاري. وفي الدر المحتار ج: ٢ ص ٢٠ باب الوتر والنوافل رطبع ابج ابم سعيد؛ وبكبر قبل ركوع ثالثة رافعًا يديه كما مرّ . . . وقبت فيه.

<sup>(\*).</sup> وفني البدر النمنجتبار باب الوتر والنوافل جـ٣٠ ص.١٣٠١ (طبع سعيد) (وسن)عؤكذا أربع فبل الشهر . . . وركعتان .... بعد العشاء.

<sup>(</sup>۵) (والمستحب) .... تناخير الى اخر الليل لواثق بالانتباد، والا فقبل النوم. الدر المختار كتاب الصلوة ج: ا ص: ٣٢٩ (طبع سعيد). وفي الشامية تبحته أي يستحب تأخيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يوتر من اخر الليبل فبلينوتنو أوله، ومن طمع أن يقوم اخره فليوتو اخر الليل فان صلوة اخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وتمامه في الحلية وفي الصحيحين "اجلعوا اخر صلاتكم وتوا" والأمر للبدب بدليل ما قبله بحر.

# شافعی امام کے پیچھے حنفی کے وتر پڑھنے کا حکم

سوال: - شافعی امام کے بیچھے وز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جائز ہے تو کن شرائط کے تحت؟ براو کرم تفصیلی طور پرآگاہ فرمائیں -

جواب: - شافعی کے پیچھے حنفی کی اقتداء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ا: - حنفی کے مذہب کے مطابق شافعی کی نماز میں کوئی مفسدِ نماز فعل نہ ہو۔

۲: - حنفی مقتدی کو یقین ہو کہ شافعی امام جائز و ناجائز کے اہم مختلف فیہ مسائل میں احتیاط ہے۔
کام لیتا ہے، مثلاً بہتنے ہوئے خون کے نکلنے ہے وضو کرلیتا ہے، اور اگر اسے اس کا یقین ہو کہ امام
احتیاط نہیں کرتا تو نماز ضجے نہ ہوگی، اور اگر اس سلسلے میں بچھ معلوم نہیں کہ احتیاط کرتا ہے یانہیں، تو نماز مکروہ ہوگی۔

س:- وتر میں اقتداء کرنے کے لئے ایک شرط بیٹھی ہے کہ تین رکعتوں کو دوسلاموں کے ساتھ نہ پڑھے (جبیعا کہ ان کا مذہب ہے)، اور اس میں مقتدی کو اپنا قنوت ''اللّٰہ ہم انسا نستعینک ساتھ نہ پڑھے (جبیعا کہ ان کا مذہب ہے)، اور اس میں مقتدی کو اپنا قنوت ''اللّٰہ ہم انسا نستعینک .... البنج'' رُکوع کے بعد پڑھنا جا ہے، پہلے نہیں، کیونکہ شافعی امام بھی رُکوع کے بعد پڑھے گا، اور اس مسئلے میں اس کی متابعت کرنا ضروری ہے۔

ان تمام مسائل کے دلائل کتب فقہ سے حسب ذیل ہیں:-

ا: - ورمخار مين من و مخالف كشافعى (يعنى يكره الاقتداء به) لكن في وتو البحو ان تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح وان شك كره. اورعلامه شائ اس كتحت فرمات بين: هذا هو السمعتمد، لأن المحققين جنحوا اليه، وقواعد المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشائخ: ان كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز والا فلا، ذكره السندى.

(شاى جنا ص ٢٦٠)

(و مثله في شوح الكنز للعيني ج:اوّل ص:٢٦م)-

عبره أولى ان لم يتحقق عبره أولى ان لم يتحقق منه (يعنى الوتر) ففي غيره أولى ان لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر (بشافعي) مشلا (لم يفصله بسلام) (٣) لا ان فصله (على الأصح) فيهما للاتحاد وان اختلف الاعتقاد. (د المحتار خ اوّل ص ٢٢٥)

<sup>(</sup>۱) شامی ج: اص: ۵۲۲،۵۲۲ (طبع ایم سعید).

<sup>(</sup>٢) رمز الحقائق، شرح العيني على كنز الدقائق، باب الوتر والنوافل ج: ١ ص:٣٥ (طبع ادارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٣) الدر المختار باب الوتر والنوافل ج: ١ ص:٤، ٨ (طبع سعيد).

پُتر چِنْدَسطروں کے بعد ہے: یہ جسوز اقتداء الحنفی بالشافعی و الشافعی بالحنفی و کذا بالمالکی و الحنبلی ما لم یتحقق من امامه ما یفسد صلوته فی اعتقاده. ( نینی خ: اس : ۲ س)۔ واللہ انظم

ا حقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱-حقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۷۱ مار۱۲ مارد ۱۳۷۱ مارجون ۱۹۲۰ء

الجواب صحيح محد شفيع عفا الله عنه

## شافعی کے بیجھے حنفی کا وتر پڑھنا

سوال: - جناب مولا ناتقی صاحب! ایک مسئله معلوم کرنا ہے، افریقہ میں اکثر شافعی مسجدیں جیں، وہاں حنفی مسلک کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جب ونز کا مسئله آتا ہے تو حنفی اگر شافعی مسلک کے امام کے پیچھے نزاوز کے کے بغیر ونز پڑھیں توضیح ہے یا علیحدہ جماعت کرنا ضروری ہے؟ مہر بانی فرما کراس مسئلہ کا جواب مندرجہ ذیل ہے پر دیں۔ مکت کے پہلے لفافے کے اندر نہیں جھیجے کیونکہ یہ قانو نا جرم

ے۔ ( وارالسلام ، تنزانیہ )

جواب: - شافعی حضرات چونکه وتر دوسلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور حنفی مسلک میں اس

<sup>(</sup>۱) شامی ج:۲ ص:۸،۹ (طبع سعید).

 <sup>(</sup>٢) شرح العيني على الكنز المسمّى برمز الحقائق باب الوتر والنوافل ج: ١ ص: ٣٥ (طبع ادارة القرآن كواچي).

 <sup>(</sup>٣) میافتوی حضرت والا دامت برکاتهم کی تمرین اقدا (درجهٔ خصص) کی کافی سے ایو سیاسیہ۔

طرح نماز نہیں ہوتی، اس لئے حنفی حضرات کو جاہئے کہ وہ وتر میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، بلکہ اپنی نماز علیحدہ ادا کریں، تر اوس کے ان ہی کے ساتھ ادا کرلیا کریں اور وتر کے وقت علیحدہ ہوجا کیں۔

واللدسيحانه اعلم

احقر محدثقي عثاني عفي عنه

۵۱/۹/۹/۱۵

(فتوی نمبر ۱۲۰۹/۳۱ ج)

مسجد میں دو جگہ تراوی ہونے کی بناء پرونز کی دو جماعتوں کا حکم

سوال: - مسجد میں دو جگه تراور کے ، اندراور حیت پر ہوتی ہیں ، سب نمازی اندر والے امام کی افتداء میں فرض پڑھتے ہیں ، البتہ وتر کی جماعتیں اندراور حیت پر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں ، کیونکہ تراور کی دونوں جماعتیں الگ الگ وقت پرختم ہوتی ہیں ، کیا اس طرح وتر کی دو جماعتیں کرانا جائز ہے؟ جواب: - صورت مسئولہ میں الگ الگ وتر کی جماعتیں جائز ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم

01141/10/19

(فتوی نمبر ۳۲/۱۲۴۷ ج)

وتر میں دُعائے قنوت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - وترمیں وُ عائے قنوت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟

جواب: – وُعائے قنوت واجب ہے، اگر وہ بھولے سے جھوٹ جائے تو سجدہُ سہو واجب ہوگا۔

والتداعكم

احقر محمد تقى عثانى عفى عنه

0171/17/P

(فتؤى نمبر ١٨/١٨٠٠ الف)

الجواب صحيح محد شفيع عفا الله عنه

<sup>(</sup>۱) في البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۹، ۳۰ وظهر بهذا أن المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشافعي في الوتر ان لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها ان سلم. والله الموفق للصواب. وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۵، ۸ وصح الاقتداء فيه بشافعي مثلًا (لم يفصله بسلام) لا أن فصله (على الأصح فيهما) للاتحاد وان اختلف الاعتقاد. وفي رد المحتار رقوله: على الأصح فيهما) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي، وفي اشتراط عدم فصله خلافًا لما في الارشاد من أنه لا يجوز أصلا باجماع أصحابنا .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار باب الوتر والنوافل ج: ٢ ص: ٩ (ولو نسيه) أي القنوت .... (سجد للسهو).

# ﴿ فصل في قضاء الفوائت ﴾ (قضانمازوں ہے متعلق مسائل کا بیان )

### حیض کی مخصوص صورت کی بناء برنمازوں کی قضاء

سوال: - ایک عورت کوحیض کا خون ڈھائی دن مسلسل آتا ہے، اس کے بعد معمولی سا آنے لگتا ہے، تین دن کے بعد بالکل بند ہوجاتا ہے، پھر چوتھے دن بالکل خون نظر نہیں آتا، پانچویں دن دو پہر کوتھوڑا سا آگر بند ہوجاتا ہے۔عورت نماز، روزہ کس طرح ادا کرے؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں یہ پانچوں دن حیض شار ہوں گے، ان کی نمازیں معاف ہیں اور روزوں کی قضا فرض ہے، اور اگر اس کی ہمیشہ عادت الیں ہی ہے، تب تو وقت ِموقوف میں اسے نہ نماز پڑھنی چاہئے، ندروزہ رکھنا چاہئے، اور اگر ہمیشہ عادت الیی نہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے تو چونکہ اس کو بیمعلوم نہیں کہ پاکی کے بعد پھرخون آئے گا، اس لئے اگر وہ عسل کر کے روزہ رکھے گی تو گناہ نہ ہوگا، البتہ یہ روزے معتبر نہ ہول گے، ان کی قضا لازم ہوگی۔

۱۹۷۱/۱۹۳۱ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۱۱ ج)

## فوت شدہ نمازوں کی قضالازم ہے

سوال: - جوانی کے عالم میں، میں دین کی طرف سے غافل رہا اور بہت ساری نمازیں قضا ہوتی رہیں، میں ہرادا نماز کے ساتھ اسی وقت کی''قضائے عمری'' کی نیت سے فرض (اور وتر بھی) ادا کرتا رہا ہوں کہ شایداللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گردن نیج جائے۔

میں حال ہی میں ایک کتاب'' نہیں واستانیں اور ان کی حقیقت'' جو جار جدوں پرمشمل ہے، منگواکر پڑھ رہا ہوں۔ مرحوم علامہ حبیب الرحمٰن کا ندھلوی اس کے مؤلف ہیں، پہلی جلد کے مقدمے میں'' موضوع احادیث کی معرفت کے اُصول'' میں تحریر کیا گیا ہے کہ جس حدیث میں'' قضائے عمری'' کے بارے میں تذکرہ ہو وہ حدیث جھوٹی ہوگی، علامہ حبیب الرحمٰن صاحب نے بیہ بات شاہ عبدالعزیز دہلویؓ کی کتاب'' عجالۂ نافعہ' سے نقل کی ہے۔ میں پہلی جلد کے مقدمے کے بچھ جھے کی

فوٹواسٹیٹ کا پی ارسالِ خدمت کررہا ہوں (صفحہ:ا۳، پیراگراف:۵) یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے قضائے عمری پڑھنا موقوف کردیا ہے کہ کہیں یہ بدعت کے زُمرے میں نہ آجائے۔ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔

جواب: -محترمي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آپ کا خط ملا، میں سفر پر ہونے کی وجہ ہے جواب قدرے تأخیر سے دے رہا ہوں، اس لئے معذرت خواہ ہوں۔

مولانا حبیب الرحمن صدیقی کا ندهلوی صاحب مرحوم اب و نیا میں نہیں ہیں، لہذا ان کے بغیر بارح میں کچھ کہنے کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن دینی ضرورت کی وجہ ہے اتنا کہے بغیر چارہ نہیں کہ وہ غیر متوازن، انتبالیند ذہن کے حامل تھے، جس کی بناء پر انہیں اپنے انفرادی نظریات پر اتنا اصرار تھا کہ وہ ساری اُمت کے علماء، فقہاء اور محدثین میں سے سی کو خاطر میں لانے کے لئے تیار نہیے، چنانچہ انہوں نے متعدد مسائل میں جمہوراً مت سے الگ راستہ اختیار کیا۔

قضائے عمری کے بارے میں جو بات انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہے، اُمت کے جمہور فقہاء اس بات پرمتفق ہیں کہ جونمازیں قضا ہوگئ ہوں حتی المقدوران کی ادائیگی لازم ہے، حدیث میں فوت شدہ نمازوں کے قضا کرنے کا حکم ہے، اور اس میں کم یا زیادہ کی کوئی تفصیل نہیں، یہ بات بھی واضح ہے کہ بچھلے گنا ہوں سے تو بہ کا لازمی حصہ یہ ہے کہ جن غلطیوں کی تلافی ممکن ہو، ان کی تلافی کی جائے، لہٰذا آپ جو قضائے عمری پڑھتے تھے، وہ دُرست تھی، اور اسے بدعت سمجھ کر چھوڑ نا دُرست نہیں جائے، لہٰذا آپ جو قضائے عمری پڑھتے تھے، وہ دُرست تھی، اور اسے بدعت سمجھ کر چھوڑ نا دُرست نہیں والسلام

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۸۲۵/۱۳۲۱هه (فتو ی نمبر ۱۳۳۴/۷۵)

### قضائے عمری کی شرعی <sup>حیث</sup>نیت

سوال: - ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ دری قرآن دیتے ہوئے اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ'' قضائے عمری'' کا جومسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت عرصے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں، پھر وہ نماز شروع کرے تو اسے قضائے عمری کے طور پر وہ نمازیں قضا کرنی چاہئیں، قرآن وسنت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ بچھلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں، ان کی تلافی صرف تو بہ سے میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ بچھلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں، ان کی تلافی صرف تو بہ سے

<sup>(</sup>۱) قضائے عمری مے متعلق حضرت والا دامت برکاتهم کا تفصیلی نتوی اس کے بعد ما حظے فرمائیں۔

ہوجاتی ہے، اتنی ساری نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ براہ کرم یہ واضح فرما نمیں کہ کیا شریعت میں پچپلی نمازوں کی قضا واقعی ضروری نہیں ہے؟ اور کیا ائمہ اربعہ یا فقہائے کرام میں ہے کسی کا مذہب یہ ہے کہ نمازیں زیادہ قضا ہوجا نمیں تو ان کی تلاقی صرف تو بہ ہے ہوجاتی ہے، اور قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا یہ مسئلہ چھے نہیں ہے تو کیا ان کے درس پراعتماد کیا جاسکتا ہے؟ نیز اگر قضائے عمری ضروری ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: - صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک ﷺ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرارشاد مروی ہے:-

من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك.

جوشخص کوئی نماز پڑھنا کھول جائے تو اس پر لازم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے، وہ نماز (۱) پڑھے،اس کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔ (تھیج بخاری، تتاب المواقیت باب نمبر ۲۵ حدیث نمبر:۵۹۵) صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں مروی ہے:-

اذا رقد أحـدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عزّ وجلّ يقول: أقِم الصَّلُوةَ لِذِكُرِيُ.

جبتم میں ہے کوئی شخص نماز ہے سوجائے یا غفلت کی وجہ سے جھوڑ دے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ: "اقیم الصّلوة لِذِنحرِیٰ" (میری یاد آئے پرنماز را) فائم کرو)۔

قائم کرو)۔

اورسنن نسائی میں مروی ہے:-

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: (٣) كفارتها أن يصلّيها اذا ذكرها. (سنن النساني، كتاب المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة ص:اكا)

رسول الله صلى الله عابیه وسلم ہے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جونماز کے وقت سوجائے یا غفلت کی وجہ سے جھوڑ دے، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: اس کا کفارہ بیہ ہے کہ جب بھی اسے نمازیاد آئے وہ نمازیڑھے۔

ان احادیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیہ اُصول بیان فرمادیا کہ جب بھی انسان کوئی نماز وفت پر نہ پڑھے تو اس کے ذمے لازم ہے کہ تنبیہ ہونے پر اس کی قضا کرے،خواہ یہ نماز

<sup>(</sup>۱) ج: ۱ ص: ۸۴ (طبع قديمي کتب حاله).

<sup>(</sup>٢) ج: اص: ٢٣١ (ايضًا).

<sup>(</sup>٣) ج: ١ ص: ١٠٠ (ايضًا)

بھول سے چھوٹی ہو، سوجانے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے۔ صحیح مسلم اور سننِ نسائی کی روایتوں میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ِقرآن ''وَ أَقِهِ الْسَسَّلُوٰةَ لِذِسُونِیُ'' '' کا حوالہ دے کریہ بھی واضح فرمادیا کہ بیآیت ِقرآنی نماز کی قضا پڑھنے کے حکم کو بھی شامل ہے، اور آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جب انسان کواللہ تعالیٰ کا بیفریضہ ادا کرنے پر تنبہ ہو، اے نماز اوا کرنی جا ہے۔

یہ اُصول بیان کرتے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں فرمائی کہ اتنی تعداد میں نمازوں کی قضا واجب ہے، بلکہ ایک عام تھم بیان فرمادیا کہ جو نماز بھی چھوٹ جائے اس کی قضا واجب ہے۔ چنانچہ جب غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی نمازیں حجوثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی قضا فرمائی، جس کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ نمازیں جھوٹ جائیں تو ان کی قضا واجب نہیں، یہ ایک مُسلم اُصول ہے کہ قرآن وسنت کی طرف سے جب کوئی عام تھم جائیں تو ان کی قضا واجب نہیں، یہ ایک مُسلم اُصول ہے کہ قرآن وسنت کی طرف سے جب کوئی عام تھم آجا تا ہے تو اس کے ہر ہر جزیئے کے لئے الگ تھم نہ دیا جاسکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، مثلاً قرآن کر کرنے کے بعد یہ فرمادیا ہے کہ: -

فَهَنِّ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ.

تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہوتو وُ وسر نے دنوں میں اتی ہی گنتی پوری کر ہے۔

اس آیت کریمہ میں بید عام محکم دے دیا گیا ہے کہ جب روز سے بیاری یا سفر کی وجہ سے نہ

رکھے جاسکے ہوں تو بعد میں ان کی قضا کرلی جائے ، اس میں بینہیں بتایا گیا، نہ اس کے بتانے کی ضرور یہ تھی کہ ایک ماہ کے روز سے چھوٹے کا بیکہ ایک عام محکم دے دیا گیا ہے جو روز سے چھوٹے کا بیکہ ایک عام محکم دے دیا گیا ہے جو روز سے چھوٹے کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔اب اگر کسی شخص کے دو رمضان کے روز سے چھوٹے کی تمام صورتوں کو شامل ہے۔اب اگر کسی شخص کے دو جھوٹے کے بول اور وہ اس دلیل کا مطالبہ کرے کہ دو رمضان کے روز سے چھوٹے کے لئے کوئی الگ حکم ہونا چاہئے ، تو جس طرح اس کا مطالبہ غلط اور جاہلانہ مطالبہ ہوگا ، اس کی طرح زیادہ نمازوں کی قضا کے لئے الگ دلیل کا مطالبہ بھی اتنا ہی غلط مطالبہ ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ طرح زیادہ نمازوں کی قضا کے لئے الگ دلیل کا مطالبہ بھی اتنا ہی غلط مطالبہ ہے۔حقیقت بیہ کہ اگرکوئی شخص کسی عام حکم سے استثناء کا دعوئی کر ہے تو دلیل اس کے ذہ مے ہے کہ وہ قرآن وسنت کی کسی دلیل سے مشتنیٰ ہونا ثابت کر ہے ، ور نہ جب تک قرآن وسنت میں کوئی استثناء ندکور نہ ہو، عام حکم اپنی دلیل سے مشتنیٰ ہونا ثابت کر ہے ، ور نہ جب تک قرآن وسنت میں کوئی استثناء ندکور نہ ہو، عام حکم اپنی جگہ قائم رہے گا۔

چنانچہ نمازیں قضایر مصنے کا جو تھم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث میں دیا

ہے اس کی بنیاد پر تمام فقہائے اُمت نے تصریح فرمائی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کتنی زیادہ ہوں ، ان کی قضا ضروری ہے ، مشہور حنفی عالم علامہ ابن نجیمؓ فقدِ حنفی کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

فالأصل فيه ان كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فانه يلزم قضاؤها، سواء تركها عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة.

(۱) (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣١ طبع مكة المكرمة)

اس سلسلے میں اُصول ہے ہے کہ ہروہ نماز جو کسی وقت میں واجب ہونے کے بعد حچوٹ گئی ہو، اس کی قضا لازم ہے، حیاہے انسان نے وہ جان بوجھ کر حچوڑی ہویا بھول کر، یا نیند کی وجہ ہے، اور عیاہے حچوٹی ہوئی نمازیں کم ہوں یا زیاوہ ہوں۔

۔ یہ موقف صرف حنفی علماء کائبیں ہے، بلکہ شافعی، مالکی، حنبلی تمام مکاتب فکر اس پرمتفق ہیں، امام مالکؓ فرماتے ہیں:-

من نسبى صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته، وليذهب الى حوائجه، فاذا فرغ من حوائجه صلى أيضًا ما بقى عليه حتى يأتى على جميع ما نسى أو ترك. (المدونة الكبرى للامام مالك ج: ١ ص: ٢ طبع دار الكتب العلمية بيروت)

جوشخص بہت ہی نمازیں پڑھنا نھول گیا ہو، یا اس نے بہت ہی نمازیں جھوڑ دی ہوں ، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ حجوڑی ہوئی نمازیں پڑھے، اور اپنی ضروریات کے لئے چلا جائے، کیکن جب ضروریات سے فارغ ہوتو پھر باقی نمازیں پڑھتا رہے، یہاں تک کہ وہ تمام نمازیں پڑھتا رہے، یہاں تک کہ وہ تمام نمازیں پوری کرلے جو وہ بھول گیا تھا یا اس نے حجوڑ دی تھیں۔

. امام مالک کے اس قول کی تشرق اور مزید تفصیل کرتے ہوئے مالکی عالم علامہ وسوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:-

فيكفى أن يقضى في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفى قضاء صلاة يوم في يوم الا اذا خشى ضياع عياله ان قضى أكثر من يوم في يوم، وفي أجوبة ابن رشد انه انما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معاجلة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها. رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج: اص: ٢٦٣ طع دار الفكر بيروت)

ا تنا کافی ہے کہ ایک دن میں دو دن یا زیادہ کی نمازیں قضا کرلے، اور بیہ کافی سیس ہے کہ ایک دن میں صرف ایک دن کی نمازیں قضا کرے، اللّٰ بیہ کہ اسے ایک دن سے زیادہ نمازیں قضا کرنے

<sup>(</sup>١) باب قضاء الفوائت ج: ٣ ص. ٥ - (طبع مكتبه رشيديه كونيه)

کی صورت میں اپنے عیال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور علامہ ابنِ رشدؓ کے جوابات میں بیہ مذکور ہے کہ قضا پڑھنے میں جلدی کرنے کا تھکم اس خطرے کی بناء پر دیا گیا ہے کہ موت نہ آ جائے ، للہذا اتنی مدّت تک مؤخر کرنا جائز ہے جس میں غالب گمان بیہ ہو کہ اس میں نمازیں پوری ہوجا ئیں گی۔ امام احمد بن حنبلؓ کے مذہب میں بھی قریب قریب یہی بات کہی گئی ہے، علامہ مرداویؓ جوامام احدؓ کے مذہب کے قابل اعتماد ترین ناقل ہیں، فرماتے ہیں: –

(ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم: قوله "لزمه قضاؤها على الفور" مقيد بما اذا لم يتضرر في بدنه أو معيشته يحتاجها، فان تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية.

(الانصاف للمرداويُّ ج: ١ ص: ٣٣٢ طبع احياء التواث العربي بيروت)

اور جس شخص کی بہت سی نمازیں جھوٹ گئی ہوں ، اس پران کی فی الفور قضا کرنا واجب ہے،
یہی مذہب ہے جس کی تصریح کی گئی ہے، اور حنبلی اصحاب کی بھاری اکثریت کا یہی کہنا ہے (قضا نمازیں فوراً ادا کرنی ضروری ہے)۔ اور بہت سوں نے قطعی طور پر یہی کہا ہے ....البتہ فوری ادائیگی کا لازم ہونا اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ اس کے نتیج میں اس کوجسم یا ضروری معیشت میں نقصان نہ ہو، اگر نقصان ہوتو فوری ادائیگی کا حکم ساقط ہوجائے گا (بلکہ تأخیر سے ادا کرنا جائز ہوگا)۔

امام شافعیؓ کے یہاں یہ تفصیل ہے کہ اگر نمازیں کسی عذر سے چھوٹی تھیں تو فوری ادائیگی کے بچائے تأخیر سے ادا کرنا جائز ہے، لیکن کسی عذر کے بغیر چھوٹی تھیں تو فوراً ادا کرنا ضروری ہے:-

(من فاتته) .... (مكتوبة) فأكثر (قضى) ما فاته بعذر أو غيره، نعم غير المعذور يلزمه القضاء فورًا، ويظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه القضاء ما عدا ما يحتاج لصرفة فيما لا بدمنه.

(فتح الجواد ج: ١ ص: ٢٢٣ طبع شركة مصطفى البابي مصر)

جس شخص کی ایک یا زیادہ فرض نمازیں چھوٹ گئی ہوں ، اس پرضروری ہے کہ جونمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کرے، چاہے نمازیں کسی عذر سے چھوٹی ہوں یا بغیر عذر کے، ہاں! جس شخص نے بغیر کسی عذر کے نمازیں جھوڑی ہوں اس پر قضا فوری طور سے واجب ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کو اپنا پورا وقت قضا پڑھنے میں صرف کرنا چاہئے، سوائے اتنے وقت کہ جو اُسے اپنی لازمی ضروریات کے لئے درکار ہو۔

علامہ ابنِ تیمیّہ نے بھی فقہائے کرامؓ کے بیہ نداجب نقل کرکے ان سے اتفاق کیا ہے، فرماتے ہیں:- ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر الى قضاءها على الفور سواء فاتته عمدًا أو سهوًا عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم، وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها اذا فاتت عمدًا كان قضاؤها واجبًا على الفور.

(فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیة ج:۳۳ ص: ۲۵۹ مطابع الرباض) جس شخص کے ذرمے کوئی جھوٹی ہوئی نماز ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اسے ادا کرنے میں فوری طور سے جلدی کرے، جاہے وہ نماز جان بوجھ کر جھوڑی ہو یا بھول ہے، یہی جمہور علاء مثلاً امام مالک، امام اخد اور امام ابوصنیفہ کا موقف ہے، اور امام شافعی کے مذہب میں بھی راجح یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کرنماز جھوڑی ہے تو اس کوفوراً ادا کرنا واجب ہے۔

علامدابن تيمية سے يوچھا گيا كد:-

رجل علیه صلوات کثیرة فاتته، هل یصلیها بسننها؟ أم الفریضة و حدها؟ جس شخص کے ذمے بہت می نمازیں قضا ہوں، وہ انہیں ادا کرتے ہوئے سنتیں بھی پڑھے؟ یا صرف فرض بڑھے؟

علامدابن تيميهً نے جواب دیا:-

المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة أوللى من الاشتغال عنها بالنوافل، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن. (فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج:٢٠ ص:٢٠٠)

جب جیموٹی ہوئی نمازی بہت ساری ہوں تو ان کو قضا کرنا نفلوں میں مشغول ہونے ہے بہتر ہے،البتۃاگر جیموٹی ہوئی نمازیں کم ہوں تو ان کے ساتھ سنتوں کو قضا کرنا اجھا ہے۔

اس تفصیل سے بہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فقہائے کرامؓ کے درمیان بیمسکدتو زیر بحث آیا ہے کہ چھوٹی ہوئی ہوئی نمازوں کی قضا نمبہ ہوتے ہی فوراً واجب ہوجاتی ہے یا اس میں تأخیر کر سکتے ہیں؟ اور تأخیر کی صورت میں کتنی نمازیں روزانہ قضا کرنی ضروری ہیں؟ نیز یہ کہ صرف فرض نمازیں قضا کی جا کیں یاسنیں بھی؟ اور قضا کرتے ہوئے نمازوں میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن اس سکلے میں معروف فقہائے کرامؓ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازیں خواہ کتنی زیادہ ہوں، ان کی قضا انسان کے ذمے واجب ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کی آیت: "وَاقِم السَّسِلُوةَ لِلِدِ نُحْوِیْ ہوئی نمازیں فضا کرنے کی فقا کرنے کی فضا کرنے کی فقا کرنے کی فضا کرنے کی فریب موقف ہے کہ جو فضا کرنے کی فضا کرنے کی فریب موقف ہے کہ جو فضا کہ خوانے کی فون کا کہ بیا ہوئی میں کیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا کہ جو فیض کم نمازیں قضا کرنے کی فریب موقف ہے کہ جو فیض کم نمازیں قضا کرنے کی فریب موقف ہے کہ جو فیض کم نمازیں قضا کے کہ بیا کہ بیا

کرے اس پر تو ادائیگی واجب ہو، لیکن زیادہ نمازیں چھوڑنے والے پر پچھواجب نہ ہو؟ پھرکون ہے جو
کم نمازوں اور زیادہ نمازوں کی تعداد مقرر کرکے ہیے کہ اتنی نمازوں کے بعد قضا واجب نہیں ہے۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہرانسان پر بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنا فرض ہوجاتا ہے، اور یہ
فریضہ تمام شرعی فرائض میں سب سے زیادہ مؤکد اور اہم ہے، اور یہ بھی ایک مُسلِّم اُصول ہے کہ اگرکوئی
فریضہ قطعی دلائل سے ثابت ہوتو اسے انسان کے ذمے سے ساقط کرنے کے لئے کم از کم اسنے ہی مضبوط دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں قطعی دلائل تو در کنار، کوئی کمزور سے کمزور دلیل بھی ایک مضبوط دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں قطعی دلائل تو در کنار، کوئی کمزور سے کمزور دلیل بھی ایک نہیں ہوئی تھیں، اس کی غفلت اور لا پر واہی کی وجہ سے ان کی فرضیت ختم ہوگئی ہے۔

لہذا یہ کہنا کہ اگر فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوگئ ہوں تو ان کی قضالا زم نہیں، قرآن وسنت کے واضح دلائل اور ان پر ببنی فقہائے اُمت کے اتفاق کے بالکل خلاف ایک گراہانہ بات ہے، اور نماز جیسے اہم فریضے کومحض اپنی رائے کی بنیاد پرختم کردیئے کے مرادف ہے، اور بیہ کہنا بالکل غلط ہے کہ فوت شدہ نمازوں کے لئے بس تو بہ کر لینا کافی ہے، اس لئے کہ تو بہ کی قبولیت کی لازمی شرط بیہ ہے کہ انسان اپنی خلطی کی جتنی تلافی بس میں ہو، وہ تلافی بھی ساتھ ساتھ کرے۔

### قضائے عمری کی موضوع احادیث

یہاں یہ واضح کر دینا بھی مناسب ہے کہ أصول حدیث کی بعض کتابول میں موضوع احادیث کی علامتیں بیان کرتے ہوئے قضائے عمری کی حدیث کی مثال دی گئی، مثلاً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللّٰه علیہ موضوع احادیث کی پانچویں علامت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بنجم آنکہ مخالف منفضی عقل وشرع باشد وقواعد شرعیہ آں را تکذیب نمایند، مثل قضائے عمری یعنی: پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ حدیث عقل وشریعت کے تقاضوں کے خلاف ہواور قواعد شرعیہ اس کی تکذیب کرتے ہوں، مثلاً قضائے عمری کی حدیث۔

( ځالهٔ نافعه ص:۴۴ ځاتمه،طبع نورمحد کتب ځانه کراچی )

ہوسکتا ہے کہ کسی ناواقف یا جاہل آ دمی کو اس سے بید مغالطہ ہو کہ پیچیلی عمر کی نمازیں قضا کرنا ہے اصل ہے، اور اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ موضوع ہیں۔ اس لئے بید وضاحت ضروری ہے کہ بعض غیر متند وظائف وغیرہ کی کتابوں میں پچھالی موضوع حدیثیں آگئی ہیں جن میں بید کہا گیا ہے کہ کسی خاص دن میں صرف ایک نماز قضا پڑھ کی جائے تو اس سے ستر سال کی نمازیں اوا ہوجاتی

ہیں، محدثین اس قسم کی روایات کو''قضائے عمری'' کا نام دیتے ہیں، اور ان احادیث کو انہوں نے موضوع قرار دیا ہے، مُلاً علی قاریؓ''موضوعات' پراپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:۔

حمديت: "من قبضى صلاة من الفرائض في اخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جمايرًا لكل صلاة في عمره اللي سبعين سنة" باطل قطعًا، لأنه مناقض للاجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات.

یہ روایت کہ''جوشخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو ستر سال تک اس کی عمر میں جنتی نمازیں جھوٹی ہوں، ان سب کی تلافی ہوجاتی ہے'' یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس کی عمر میں جنتی نمازیں جھوٹی ہوں، ان سب کی تلافی ہوجاتی ہے' یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس کے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے، اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عباوت سالہا سال کی جھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتی ہے۔ (الموضوعات الکبری ص:۲۵ میں مقام نہیں ہوسکتی ہے۔ (الموضوعات الکبری ص:۲۵ میں مقام نہیں ہوسکتی ہے۔ اور علامہ شوکائی'' لکھتے ہیں:-

حديث "من صلّى في اخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنته" هذا موضوع لا اشكال فيه.

میہ حدیث کہ'' جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں دن رات کی پانچ فرض نمازیں پڑھ لے،

ان ہے اس کے سال بھر کی جتنی نمازوں میں خلل رہا ہو، ان سب کی قضا ہوجاتی ہے'' کس شک کے بغیر موضوع ہے۔

(الفوائد المجموعة للشو کانی ج: اصب ۵۵ نمبر ۱۱۵ مطبع السنة المحمدية قاهرة) حضرت شاہ عبدالعزيز صاحبؓ کی مذکورہ بالا عبارت میں قضائے عمری کی جن روایات کو موضوع قرار دیا گیا ہے، ان سے مراد''قضائے عمری'' کے بارے میں اس شم کی روایات ہیں، جو ایک نماز یا چند نمازوں کو عمر بھر کی نمازوں کے قائم مقام قرار دیتی ہیں، اور علاوہ اس کے کہ اس شم کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے موضوع ہونے کی وجہ مُلاً علی قاریؓ نے بیبھی بیان فر مائی ہے کہ ایک یا چند نمازیں سالہا سال کی فوت شدہ نمازوں کی تلاقی نہیں کرستیں، اور اس پر اُمت کا اجماع ہے، ایک یا چند نمازیں مالہا سال کی فوت شدہ نمازوں کی تلاقی نہیں کرستیں، اور اس پر اُمت کا اجماع ہے، لیندا اگر سی کو ان احادیث کو موضوع قرار دیتے سے یہ غلط فہی ہوئی ہے کہ'' قضائے عمری'' کا تصور ہی لیندا اگر سی کو ان احادیث کو موضوع قرار دیتے سے یہ غلط فہی ہوئی ہے کہ'' قضائے عمری'' کا تصور ہی

## قضائے عمری کالتیج طریقه

قرآن وسنت اور فقہائے کرامؓ کے اتفاق کی روشیٰ میں بیہ بات شک وشبہ ہے بالاتر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتداء میں نمازیں اپنی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ ہے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے تنبہ اور تو بہ کی توفیق ہو، اس کے ذمے بیضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا مختاط حساب لگا کر انہیں اوا کرنے کی فکر کرے۔ امام مالک ، امام احمد اور امام شافع ٹی تینوں بزرگ تو اس بات پر شفق ہیں کہ اگر نمازیں کسی عذر کے بغیر چھوڑی ہیں تو تنبہ ہونے کے بعد اس کا فرض ہے کہ وہ ان نمازوں کی ادائیگی فوراً کرے، اور صرف ضروری حاجتوں کا وقت اس سے مشتنی ہوگا، کیکن فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ چونکہ انسان اپنی وسعت کی حد تک ہی کا مکلف ہاس کئے قضا نماز پڑھنے میں اتنی تأخیر جائز ہے جوانسان کی معاشی اور دُوسری حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے درکار ہو، درمختار میں ہے:۔

(أو يجوز تأخير الفوائت) وان وجبت على الفور (لعذر السعى على العيال وفي الحوائج على الأصح).

حچیوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھنے میں تأخیر جائز ہے، اگر چہان کا وجوب علی الفور ہوتا ہے، گرعیال کے لئے معاش کے انتظام اور دُوسری حاجتوں کے عذر کی وجہ سے تأخیر کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ علامہ شامیؓ لکھتے ہیں:-

(r) فيسعى ويقضى ما قدر بعد فراغه ثم وثم الى أن تتم.

لہذا ایسا شخص اپنے کام کرتا رہے اور فارغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں پڑھ سکے، قضا کرتا رہے، یہاں تک کہتمام نمازیں بوری ہوجا کیں۔

بعض علاء نے مزید آسانی کے لئے پیطریقہ بتایا ہے کہ انسان روزانہ ہر فرض نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کرے، اس طرح ایک دن میں پانچ نمازیں ادا ہوجا کیں گی، البتہ جب موقع ملے اس سے زیادہ بھی پڑھتا رہے، فرماتے ہیں:-

و فوره مع كل فرض فرض اذ لم يجب في اليوم أداء أكثر من محمس، فكذا القضاء، فان زاد أو جمع المحمس فحسن. (المحر الزحاد الأحمد ابن المرتضى جزا صناء) اطبع صنعاء) اور قضا نمازول كي فورى ادائيكي كاطريقه بيه به كه مرفرض كے ساتھ ايك فرض پڑھا جائے، كونكه ايك دن ميں پانچ سے زيادہ نمازيں اداء ميں ضرورى نہيں تو قضاء كوبھى اس پر قياس كرليا جائے، ليكن اگر كوئى زيادہ نمازيں پڑھے يا پانچ نمازيں اكٹھى پڑھ لے تو اچھا ہے۔

البتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے، لیعنی واضح طور پر قضا کی نیت کی جائے، مثلاً فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو بینیت کرے کہ میرے ذھے فجر کی جوسب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی قضا پڑھ رہا ہوں۔

<sup>(</sup>٢،١) الدر المختار مع رد المحتار باب قضاء الفوائت ج:٢ ص:٩٠٠.

### نمازول كافدييه

قرآنِ گریم میں روزوں کا فدیہ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جولوگ روزے رکھنے کی باکل طاقت ندر کھتے ہوں، ندآ ئندہ ایک طاقت پیدا ہونے کی اُمید ہو، ان کے لئے قرآنِ کریم نے تھم دیا ہونے کہ اُمید ہو، ان کے لئے قرآنِ کریم یا نبی کریم صلی ہے کہ وہ ایک روزے کے بوش ایک مسلین کو کھانا کھا کیں، لیکن نماز کے لئے قرآنِ کریم یا نبی کریم صلی اللہ عیہ وٹلم کی سنت میں ایسا کوئی تھم ندکور نہیں ہے، البتہ امام محکہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی نمازیں کو تصابا ہوگئی ہوں اور وہ انہیں ایسا کوئی تھم ندکور ہوں ہے جائے کہ اور وہ میں میرا انتقال ہوگیا تو میر ہے ترکہ سے ان نمازوں کا فدیدادا کردیا جائے، اور وہ فدیہ بھی روزے کے فدیہ کے حساب ہے، یعنی ایک نماز کا فدیدایک مسلین کا کھانا (یا پونے دو سیر گندم یا اس کی قیت کا صدقہ ) ادا کیا جائے، امام محکہ نے بیچھم احتیاط کے طور پر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر چنہ نمازوں کے فدیہ کا کرقرآن وسنت میں نہیں ہے گمرروزے پر قیاس کرکے بیچھم نکالا گیا ہے، لہذا اُمید ہمازوں کے فدیہ کا اس کے فدیہ کا میں نافذ ہوگی، یعنی اگر روزوں یا نماز کا کی فدیہ اس کے کہ ان شاء اللہ اس طرح انسان کی ذمہ داری پوری ہوجائے گی، (دیکھئے دہ المحتاد بن اس سے، لائن کی فیان اور وہ کے ایک تبائی جھے تک نافذ ہوگی، یعنی اگر روزوں یا نماز کا کی فدیہ اس کی مقدار ایک تبائی ہے بڑھ گئی تو زائد مقدار میں وصیت پر عمل کرنا ورخاء کے ذمہ کریں، اگر فدیہ کی مقدار ایک تبائی سے بڑھ گئی تو زائد مقدار میں وصیت پر عمل کرنا ورخاء کے ذمہ کا درخانیں ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے روزے یا نماز کے فدید کی وصیت نہ کی تو ورثاء کے ذہبے فدید کی وصیت نہ کی تو ورثاء کے ذہبے ضرور کنہیں ہے کہ وہ بیے فدیدادا کریں، البتۂ عاقل و ہالغ ورثاءا پنے جصے میں سے رضا کارا نہ طور پر فدیدادا کریں تو بدان کا احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اِن شاء اللہ مرحوم کو معاف فرمادیں گے۔

#### خلاصيه

یہ ہے کہ انسان سے جونم زیں چھوٹ گئی ہوں ، ان کی قضا اس کے ذمے اور مہان کی قضا کرنا تو ہدکر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتیں ، خواہ کتنی زیادہ ہوں ، البتہ وہ اگر روزانہ پانچ نمازوں کی قضا کرنا شروع کردے اور جب زیادہ پڑھنے کا موقع ملے ، زیادہ بھی پڑھے ، اور ساتھ ہی ہے وصیت بھی کردے کہ جونمازیں میں اپنی زندگی میں ادا نہ کرسکوں ان کا فدید میرے ترکہ سے ادا کیا جائے ، تو اُمید ہے کہ اِن شاء اللّٰداس کا بیمل اللہ تعالی قبول فرماکر اس کی کوتا ہی کومعاف فرمادیں گے ، قضائے عمری کا تھے جھے

<sup>(</sup>۱) ځاه ش۲۵۲ که

طریقہ یہی ہے۔ اور بیہ کہنا کہ قضائے عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تو بہ کافی ہے، گمراہی کی بات ہے، اور جوشخص نماز جیسے بنیاوی فریضے میں محض اپنی رائے سے کسی دلیل کے بغیراس قشم کی گمراہانہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے، اس کے درس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ اعلم بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے، اس کے درس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ اعلم بات کی تعلق اور اس پر اصرار کرے، اس کے درس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ اعلم بات کی تعلق اور اس پر اصرار کرے، اس کے درس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

نوی نہر ۵۵ ،۵۰۰) ایام حیض کی نماز وں کی قضا لا زمنہیں

سوال: –عورت حیضٌ و نفاس کی حالت میں نمازنہیں پڑھ سکتی ،تو کیا از رُوئے حدیث یا فقہ

بعد عنسل طہارت از حیض و نفاس اس عورت پر نماز کی قضا واجب ہے یا معاف ہے؟

جواب: – حیض و نفاس کی حالت میں عورت جونمازیں چھوڑتی ہے اس کی قضا اس پر واجب نہیں بلکہ وہ نمازیں معاف میں ، البتۃ اس حالت میں جوروز ہے چھوٹے ہوں ان کی قضا واجب ہے۔ سندیں بلکہ وہ نمازیں معاف میں ، البتۃ اس حالت میں جوروز ہے چھوٹے ہوں ان کی قضا واجب ہے۔

= 1 = 9 < 10/A

(فتوی نمبر ۲۸/۴۵۱ ب)

قضا نماز وں کی ادائیگی ضروری ہے

سوال: - زید نے جب سے ہوش سنجالا ہے اور جب سے بالغ ہوا ہے اس کے بعداب اس کی عمر تقریباً چالیس پینتالیس سال ہے، اس دوران فرائض، واجبات کی ادائیگی میں کوتابی ہوتی رہی، اس طرح کچھ حقوق العباد بھی اس کے ذمے ہیں، اب زید تلافی کرنا چاہتا ہے، کیا صورت ہے؟ جواب: - حقوق العباد کی کوتابی کی تلافی تو صرف اس طرح ہو بھی ہے کہ جن جن لوگوں کے حقوق تلف کے ہیں ان کے مالی حقوق یا تو ان کو ادا کرے یا ان سے معاف کروائے، اور غیر مالی حقوق بھی معاف کروائے، اور نماز روزوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے نماز روز ہے رہ گئے ہیں ان کا ٹھیک حماب کرے، اور اگر ٹھیک ٹھیک حماب مکن نہ ہوتو مختاط اندازہ لگائے، اور اس کی قضا شروع کو سے ادا کر سے ادا کو ادا کر کے اگر میں ادا گئی مکمل ہوجائے تو یہ وصیت کاٹ د نے، زکوت کا بھی اس طرح حماب لگا کر اس کی ادا گئی کرد ہے۔

۱۳۹۷/۱۰/۳۳ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰ ج)

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المسخدار ج: ١ ص: ٢٩١ (ويمنع صلوة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصوما) وجماعًا (وتقضيه لزوما دونها للحوج) وفي الشامية قوله صلوة . . . تسقط للحرج وقوله وتقضيه أى الصوم على التراخي في الأصح.
 (٩) تَمَنَّ تَصْلِلُ مِهِ يَدِيْقُونَى ص: ١١٨ ٣٠ ١٨ ١٣٠ ١٣٠ ما حظ قرباً أَيْن ر.

## ﴿فصل فی سجود السهو ﴾ (سجدهٔ سهو کے مسائل کا بیان)

## سورهٔ فاتحه، سورة اور رکعتوں میں شک کی دوصورتوں کا حکم

سوال: - مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ ہے، طویل عرصے سے مختلف امراض وعوارض میں مبتلا ہے، حرکت کرنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہے، بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اور غیر معمولی ضعف و نقامت کی بناء پر تو کی بہت کمزور ہوگئے ہیں، حافظہ اور یادداشت کی قوت بھی کمزور ہوگئے ہیں، حافظہ اور یادداشت کی قوت بھی کمزور ہوگئے بین، خافظہ اور یادداشت کی قوت بھی کہ ایک ہوئی یا دو ہوگئی، نماز میں بہت سہو ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، بھی رکعتوں کی تعداد میں شبہ ہوتا ہے کہ ایک ہوئی یا دو یا تین ہوئی یا چار، بھی بیہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں؟ اور پھر سورت ملائی ہے یا نہیں؟ رکوع کیا ہے یا نہیں؟ عرض اس قسم کی مختلف صور تیں رکوع کیا ہے یا نہیں؟ غرض اس قسم کی مختلف صور تیں رکوع کیا ہے یا نہیں ابتلا اور سہو کی صورت پیش آ جاتی ہے، بیش آ تی ہیں، امکانی سعی اور احتیاط کے باوجود صدیث النفس میں ابتلا اور سہو کی صورت پیش آ جاتی ہے، البتہ شبہ اور احتمال ترک کا ضرور ہوتا ہے۔

دریافت طلب ہے ہے کہ کیا شبہ اور اختال کی طرف سے صَرفِ نظر کر لی جائے اور مطلق التفات ہی نہ کیا جائے؟ مثلاً ظہر کی چارسنتوں میں پہلی رکعت میں شبہ ہوا کہ پہلی رکعت ہے یا دُوسری، تو پہلی رکعت میں وُسری ہی کے شبہ پراور تیسری رکعت میں تو پہلی رکعت میں دُوسری ہی کے شبہ پراور تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں چوتھی رکعت میں چوتھی کے شبہ پرالتجات پڑھے؟ غرض ہے کہ احتیاطاً التجات پڑھے اور آخر میں سجدہ سہورکرے۔ اور بہی شبہ ہونے پر کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی ہے یا شبہ ہوتو نہیں؟ احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی ہے یا احتیاطاً سورہ فاتحہ پڑھی کے فیرہ وغیرہ کیا کیا جائے؟

۲:- کیا اس قشم کی تمام صورتول میں اقل کا اعتبار کر کے احتیاطاً دوبارہ سورۂ فاتحہ پڑھ لے اور سورۃ ملانے سے اور سجدۂ سہوکر لینے ہے نماز صحیح ہوجاتی ہے؟ اور فاسد اور واجب الا داءتو نہیں ہوجاتی ؟ جواب! - اگرشبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں احتمال ذہن میں برابر معلوم ہوتے ہیں تو ہر جگہ اقل کا اختبار کریں ، اور ہراس رکعت پر قعدہ کریں جس کے آخری رکعت ہونے کا احتمال ہو، اور جس رکعت میں قعد وَ اُولی ہونے کا حتمال ہو، اور جس رکعت میں قعد وَ اُولی ہونے کا محض احتمال ہو، اس پر بیٹھنا ضروری نہیں، مثلاً ظہر کی پہلی رکعت ہی میں شک ہوگیا کہ پہلی ہے یا وُوسری ؟ تو پہلی سمجھ کرنماز جاری رکھیں، اور اس رکعت پر نہ بیٹھیں، تیسری پر بھی اس کئے بیٹھیں کہ اس کے آخری رکعت ہونے کا احتمال ہے، کھر آخر میں سجد وَ سہوکریں۔

الناس المستان المستان

2114471175

(فتۇى نېبر ١٦٨٠ ٣٤)

### قراءت ملیں عدم ترتبب ہے سجد و سہولا زم نہیں سوال: – نماز میں قراءت کے اندر ترتیب قائم ندرے تو کیا سجد وُ سبولازم ہوگا؟ جواب: – صورت ِ مسئولہ میں سجد وُ سبو واجب نہیں۔ (ن) جواب: – صورت ِ مسئولہ میں سجد وُ سبو واجب نہیں۔

01194/10/11

(فتوی نمبر ۱۵۱/۱۰۵ ج)

(۱ ت ۳) وفي الدر المختار ج: ۲ س: ۹۳ (طبع سعيد) (وان كثر) شكه (عمل بغالب ظنه ان كان) له ظن للحرج (والا أخذ بالأقل) لتيقنه وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه وفي الشامية (قوله والا) أي وان لم يخلب على ظنه شئ، فلو شك انها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال انها الثانية ثم يصلى ركعة ثم يقعد لاحتمال انها الرابعة ثم يصلى أخرى ويقعد للمناقلة النائد. وفي الهداية ج: ١ ص: ٣٥٢ وان لم يكن له رأى بني على اليقين لقوله عليه السلام من شك في صلوته فلم يدر أثلانا صلى أم أربعا بني على الأقل ... الخ.

(٣) وفي البدر المختارج: اص: ٣١، ٣١ وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين، وفي الشاهية فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة ... قال في شرح المنية قيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا، ولو تعمده لا يكره. وفي الهندية ج: اص: ١٢١ ولو كرّرها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو اعادها بعد السورة أو كرّرها في الأخريين. وفي البحر الرائق ج: ٢ ص ٩٣ رطبع سعيد) وذكر قاضي خان وجماعة انها ان قرأها مرتين على الولاء وجب السحود وان فصل بينهما بالسورة لا يجب وصححه الزاهدي للزوم تأخير السورة في الأول لا في الثاني ... الخ. تيم و كيض امداد الفتاوي جنا ص ٤٣٠ المسجود الزاهدي للزوم تأخير السورة في الأول لا في

(١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٨٠ (طبع سعيد) (ويجب) .... بترك واجب. وفي الشامية قوله بترك واجب أي من واجبات الصلوة الأصلية لا كل واجب اذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شئ مع كونه واجبًا .... الخ. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ١٢١. (محمد بيري أواز)

### تشمیہ کے ترک سے سجد ہُ سہولا زم نہیں

سوال: - سورۂ فاتحہ پڑھنے کے بعد شک ہوجا تا ہے کہ پوری فاتحہ پڑھی ہے یا پچھ رہ گیا ہے جس کے باعث دوبارہ پڑھا کرتا ہوں جو دیر کا باعث ہوتی ہے، کیا تھم ہے؟

**جواب: –** ایک مرتبہ فاتحہ دھیان کے ساتھے ؤہرایا کریں، بعد میں شک پیدا ہوتو اس کی پرواہ نہ کریں تاو**ق**تیکہ غلطی کا یقین کامل نہ ہو،نماز ہوجائے گی۔

سوال: - نماز کی پہلی رکعت میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ بسم القدشریف الحمد سے پہلے پڑھی یا نہیں؟ کیا بسم اللہ نہ پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی؟ اور بسم اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سجد وَ سہوتو واجب نہ ہوگا؟

جواب: - اگربسم اللدسہوأ حجوث جائے تو نماز ہوجاتی ہے، سجد وُسہوبھی واجب نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

احقر محمد تقی عثمانی عنه ۱۳۸۸/۲/۳۱ ه الجواب فليحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

## تأخيرِ ركن كى وه مقدارجس يه سيحدهُ سهو واجب ہوتا ہے

سوال: - ''البلاغ'' کے شارے میں زیرِ عنوان'' اپنی نماز دُرست سیجے'' میں ہے: مسئلہ نمبرہ: ۔ ''اگر آپ غلطی ہے پہلی یا تیسری رکعت میں بیٹھ گئے تو فوراً کھڑے ہوجا ئیں، اگر بیٹھ کر اتنی دیر گزرگئی کہ جس میں تین مرتبہ سجان اللہ کہا جا سیکے تو سجد وُ سہو کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں۔'' بحوالہ کتب محقق فر ما کمیں تا کہ تسلی ہو، کیونکہ کبیری میں اس کے خلاف کی تفسر سے جے، یعنی تین مرتبہ سجان اللہ کی مقدار کی تا خیر کی قید نہیں ہے۔

عيارت بيب: ولو قام في الصلوة الرباعية الى الركعة الخامسة أو قعد بعد رفع رأسه من السجود في الركعة النالثة أو قام الى الرابعة في المغرب، أو الثالثة فيه أو في الفجر أو قعد بعد رفعه من الركعة الأولى في جميع الصلوات يجب عليه سجود السهو بمجرد القيام في صورة وبمجرد القعود في صورة لتأخير الواجب وهو التشهد أو السلام في صورة القيام وتأخير الركن وهو القيام في صورة القعود، اهد

 <sup>(</sup>١) وفي البدر مع الرد ويجب ... بترك واجب سهوًا. وفي الشامية ج:٢ ص:٩٠ واحترز بالواجب عن السنة كالثناء والتعوذ وتحوهما. وكذا في الهندية ج:١ ص:٢٦١.

<sup>(</sup>٣) - غنية المتملي ص:٣٥٨ (طبع سهيل اكيذمي لاهور).

جواب: - اس مسئلے میں احقر کو بھی شک تھا، اس لئے ایک مرتبہ اس کی شخصی کی کھے کہ والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مرطلہم العالی کو دِکھا دیا تھا، موصوف نے اس کی تصدیق فر ماکر اسے امداد الفتاوی جلد اوّل (صفحہ:۳۵۲ طبع جدید کراچی) کا جزو بنادیا تھا۔ اس شخصی کا حاصل یہی ہے کہ مجرد قعود سے سے کہ مشہو واجب نہیں ہوتا بلکہ مقدارِ رکن تأخیر سے واجب ہوتا ہے، جس کی تعیین تین تسبیحات سے کی سُلی ہے۔

علامه طحطاویٌ مراقی الفلاح کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں: و هو مقدد بشلاث تسبیحات ۔ (ج: اص: ۲۵۸، طبع نور محمد کتب خانه)''اس کی مقدار تین بارسجان الله کہنے کومقرّر کیا گیا ہے۔'' تفصیل کے لئے تو امداد الفتاویٰ کے مذکورہ حاشیہ کی طرف رُجوع فرما کیں'' یہاں علامہ شامیؓ کی ایک تصریح و کر کردیتا ہوں ، در مختار میں ہے کہ:-

"ویکبر للنهوض علی صدور قدمیه بلا اعتماد وقعود استراحة ولو فعل لا بأس"

اس کتت علامه شاکی کصت بین: قال شهم الأئیمة الحلوانی الخلاف فی الأفضل حتی لو فعل کما هو مذهبه لا بأس به عندنا به عندنا در و فعل کما هو مذهبه لا بأس به عندنا به عندنا به و لا یننافی هذا ما قدمه الشارح فی الواجبات حیث ذکر منها ترک قعود قبل ثانیة ورابعة لأن ذاک محمول علی القعود الطویل - (رد المحتار صص عدم مطبوعه استول) - الجذاجتنی مقدار شوافع کے یہاں بطور جلسه استراحت مستحب ہے، اس سے ہمارے نزدیک مجدة سهوواجب نہیں ہوتا۔ والسلام والسلام والته سجانه اعلم

تأخیرِرکن کی کتنی مقدار سے سجد و سہو واجب ہوتا ہے؟ (ایک رکن کی مقدار تأخیر سے سجد و سہولازم ہوتا ہے یا ایک تنبیج کی مقدار تأخیر ہے؟ مفصل تحقیق) عبارات ذیل زیر بحث مسئلے میں قابل غور ہیں:-

ا:- قال في ملتقى الأبحر ويجب ان قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو كرّره أو غير واجبًا أو تركه كركوع قبل القراءة وتأخير القيام الى الثالثة بزيادة على التشهد، وقال شارحه العلامة شيخ زادة واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام

<sup>(</sup> ۴ ، ۱ ) مجدؤ سہو سے متعنق حضرت والا دامت برکاتهم کی بیٹحقیق اسی فتوی کے بعد آ گے مل حظہ فرما کمیں۔

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢ • ۵ (طبع سعيد).

المصنف يشير الى هذا وقال بعضهم بقدر ركن وهو الصحيح كماكفي أكثر الكتب.

() (مجمع الأنهر اج: الص.١١٣٨)

(r) r:- وقال تحته شارحه العلامة ابن عابدين بقدر ركن. (بالحوالة المسطورة)

ان تمام عبارات سے مشتر کہ طور پر یہ نتیجہ نگاتا ہے کہ تا خیر واجب کی مقدار اکثر فقباء نے یہ قرار دی ہے کہ اتنی دمیر تا خیر ہوجائے جس میں کوئی رکن نماز مثلاً رُکوع یا سجدہ وغیرہ اوا ہوسکے، اور وہ تین مرتبہ' سجان ربی انعظیم' کہنے کے وقفے میں ہوتا ہے، بہ صوح السطحطاوی فی حاشیتہ علی المصراقی حیث قبال ولیم یبینوا قدر الرکن وعلی قیاس ما تقدم ان یعتبر الرکن مع سنته و هو (د) مقدر بثلاث تسبیحات۔ (طحطاوی ننا س:۲۵۸)

اس قول کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ذکر کے گئے ہیں جن میں سے یا تو مرجوت ہیں، یا وہ کہ جن کا مآل یہی نکتا ہے، صاحب تنویر الابصار نے اس مسئے کو دوجگہ ذکر کیا ہے اور بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، باب صفة الصلوة میں ان کی عبارت یہ ہے: (فیان زاد عامدًا کوہ) فتجب الاعادة (أو ساهیا و جب علیه سجو د السهو اذا قبال اللّهم صلّ علی محمد) فقط (علی السمد هب المفتی به لا لحصوص الصلوة بل لتأخیر القیام. (شامی جاا ص: ۲۵۲) اس کے تحت علامہ شامی نے کئی اقوال نقل مرئے بحر، زیلمی، شرح منیہ بیری، وغیرہ سے اس کو تھے قرار دیا ہے، اور علامہ رملی اور شرح منیہ صغیری سے "و علی ال محمد" کی زیادتی کا مرئے ہونا ذکر کیا ہے۔

اور باب سجود السهو مين صاحب تنوير فرمات مين: وتأخير قيام الى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن رصاحب ورمخار في اللهاء اللهم التشهد بقدر ركن رصاحب ورمخار في اللهاء اللهم

٢٠٠ محمع الأنهر شرح منتقى الأنحر ج. ١. ص. ٢٢٠ وطبع دار الكتب العلمية بيروت،.

رسى راجع شرح الوقاية ج: ١ ص: ١٨٥ (طبع ايچ ايم سعيد).

٣١/ الجامع الوجيز على هامش الهندية ج:٣٠ ص:٣٣ (طبع مكتبه رشيديه كولته).

۵) (طبع نور محمد کتب حاله)

<sup>(</sup>٢) الدر المحتارج: الصاحات رضع ابج ايم سعيد).

صل على محمد علامه ابن عابدين في اس تعارض كا ذكركرت موئ فرمايا: (قوله وفي الزيلعي ... النخ) جزم به المصنف في متنه في فصل اذا أراد الشروع وقال انه المذهب واختاره في البحر تبعًا للخلاصة والخانية والظاهر انه لا ينافي قول المصنف هنا بقدر ركن تأمل. (شامي جا البحر تبعًا للخلاصة والخانية والظاهر انه لا ينافي قول المصنف هنا بقدر ركن تأمل. (شامي جا صب عهد) على عجمد المور بقدر ركن ، دونول اقوال كا حاصل اور آل ايك بي نكاتا بي توسي على محمد المور بقدر ركن ، دونول اقوال كا حاصل اور آل ايك بي نكاتا بي توسي المحمد على محمد كومقدار تأخير قرار ديا باس في بقدر ركن كول المحمد كومقدار تأخير قرار ديا باس في بقدر ركن كول في بات نبيل بي، وبالعكس ـ

رہی وہ عبارت جو منیۃ السصلی میں ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی یا تیسری رکعت کے آخر میں بیٹھ جائے تو مطلق بیٹھ جانے ہی ہے ہو جائے گا، خواہ مقدار رکن بیٹھا ہو یا نہیں ، اس میں میٹھ جانے ہی ہے ہو جائے گا، خواہ مقدار رکن بیٹھا ہو یا نہیں ، اس طرح اس میں میہ بھی ہے کہ جلسۂ استراحت سے سجدہ سہولازم آ جائے گا (کبیری ص:۳۳۲)، سواس بارے میں شخقیق وہ ہے جو در مختار اور دید المحتار میں لکھی گئی ہے، و ھو ھندا:-

ا: - قال العلامة الحصكفي في واجبات الصلوة: وترك قعود قبل ثانية أو رابعة وكل زيادة تتخلل بين الفرضين وقال الشامي وكذا القعدة في اخر الركعة الأولى أو الثالثة في جب تركها ويلزم من فعلها أيضًا تأخير القيام الى الثانية أو الرابعة عن محله وهذا اذا كانت القعدة طويلة اما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا بل هو الأفضل.

7: قال في الدر المختار ويكبر للنهوض على صدور قدميه بلا اعتماد وقعود استراحة ولو فعل لا بأس، وقال الشامي تحته، قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط اهر قال في الحلية والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر ويكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر اهر وتبعه في البحر .... أقول ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية و رابعة لأن ذاك محمول على القعود الطويل.

اس لینے ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ دو رکعتوں کے درمیان جائے: خفیفہ عمداً جائز ہے اور

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۸۱ (طبع ایچ ایم سعید).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥٠ (طبع ايج ايم سعيد).

٣١) رد المحتار ج. ١ ص ٣٦٩ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>١/) الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص ٢٠٠٠ (طبع ايج ايم سعيد)

شائ کی تصریح کے مطابق ترک قعود جو واجب ہے، وہ قعود طویل ہے، قصیر نہیں، درایت کا مقضا بھی ہیں ہے کیونکہ یہ فعل عمداً جائز ہے تو سہواً بدرجہ اَوْلی ہونا جاہئے، نیز چونکہ یہ قول' بقدر رکن' کی تقدیر کے مطابق ہے اس لئے اس کوتر جے ہونا جاہئے، اور جب اس درایت کے ساتھ شائ کی بیروایت مل گئی تو اس دعوی میں مزید قوت پیدا ہوئی، اور خود علامہ ابرا ہیم حلی کی تصریح علامہ شائ نے نقل فرمائی ہے کہ: عن شرح المنیة انه لا ینبغی اُن یعدل عن الدرایة اُی الدلیل اذا وافقتھا روایة۔

طلاصہ ریہ کہ جو مقدار جیسہ استراحت کی شوافع کے پہاں مسنون ہے، اس مقدار تک بیٹھنے

والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب احقر محمد تقى عثانى عفى عنه كيم محرّم الحرام ١٣٨٠ه

(از حاشیه امداد الفتاوی ج:۱ ص:۳۵۲)

سے سجد ہُ سہولازم نہ آنا جا ہے ، ھندا ما بدا لمی۔ الجواب سجیح الجواب سجیح بندہ محمد شفیع عفی عنہ بندہ محمد شفیع عفی عنہ ارار ۱۳۸۰ھ

مجھولے سے سلام پیجیبر لینے کے بعد سجد ہُ سہو کب تک کر سکتے ہیں؟ سوال: - نماز میں معمولی غلطی ہوئی، اور سجد ہُ سہو کرنا بھول گئے، تو بعد میں نماز کس طرح ادا کریں گے؟ اور نماز کے بعد سجد ہُ سہو کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: - اگر خلطی ایک تھی کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہوکرنا واجب تھا تو سلام پھیرنے کے بعد جب تک کوئی مفسد فعل نہ کیا ہو، سجدہ سہوکر سکتے ہیں، اس کے بعد نماز پوری کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مفسد نماز کوئی بات کرئی یا سینے کا اُرخ قبلے سے پھیرویا، تو نماز کا از سرنو اعادہ کیا جائے۔ مفسد نماز نعل کرلیا، مثلاً کوئی بات کرئی یا سینے کا اُرخ قبلے سے پھیرویا، تو نماز کا از سرنو اعادہ کیا جائے۔ واللہ اعلم

احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ۲۸۵/۲۱ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفى عنه

(فتؤى نمبر ١٩/٤٦٢ الف)

جار رکعت والی نماز میں دورکعت برسلام پھیرنے کی صورت میں سجد ہ سہو کے وجوب سے متعلق فقہاء کی عبارات میں تضاد کی شخفیق سوال: - حضرت تفانویؓ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے' جار رکعت والی نماز میں مجولے ہے دو

رکعت پرسلام پھیردیا تو اب اُٹھ کرای نماز کو پورا کرے، اخیر میں سجدہُ سہوکر لینے ہے نماز ہوجائے گی'' اوربعض فقہاء نے لکھا ہے کدا گر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہُ سہونہ کرے بلکہ نماز کا اعادہ کرے، کیونکہ پہلاسلام دو چیزوں لیعنی نمازے باہر ہونے اور قوم کی تحیت کے لئے ہے، اور دُوسرا سلام صرف باقی نمازیوں کی تحیت کے لئے ،اس لئے بید دُوسرا سلام کلام کی مانند ہوگا اور کلام منافی نماز ہے، اس لئے حجد دُسہوکو ساقط کرتا ہے، پس اعادہ لازم ہے۔ ان دونوں قولوں میں شدید اختلاف ہے، مفتیٰ بہقول کون ساہے؟

واللدسجانه اعلم ۱۳۹۸/۶/۳۳هه (فتوی نمبر ۲۹/۶۹۳ ب) ، جواب: – بہتی زیور کا قول ہی مفتیٰ ہہ ہے۔

<sup>(</sup> ا ) البيشتي زيورهها. وهم نس الهما ( طنع ادارو تاليفات اشرفيه ) به

<sup>(</sup>٢) وفي البحر الرائق اخر سجود السهو قبيل باب صلوة المريض ج: ٢ ص: ١١١ رطع مكتبه رشيديه كوئنه) وان توهم مصلى النظهر أنبه أنمها فسلم ثم علم أنه صلّى ركعتين أتمها وسجد للسهو لأنه عليه السلام فعل كذلك في حديث ذي البيدين ولأن السلام ساهيًا لا يبطل الصلوة .... وحكمه أنه ان كان في المسجد ولم يتكلم وجب عليه أن يأتي بنه وان انصرف عن القبلة لأن سلامه لم يخرجه عن الصلوة. وفي الدر المختار رباب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها) ج: ١ ص: ١٥ ٢ (طبع سعيد) الا السلام ساهيًا للتحليل أي للخروج من الصلوة قبل اتمامها على ظن اكمالها فلا يفسد. وكذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ج: ٣ ص: ١٢ ٥ ص ٣٥٣. (محمر تير الواز)

## ﴿ فصل فی سجو د التلاو ہ ﴾ (سجدهٔ تلاوت کے مسائل کا بیان)

# امام کے سجد ہ تلاوت کا پہتہ نہ چلنے کی بناء پر مقتدی رُکوع میں رہ کراُٹھ گیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: - فجر کی نماز میں امام صاحب نے بہلی رکعت میں تجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور سید ھے سجدہ میں چلے گئے، میں مسجد کی چھٹی صف میں تھا جو کہ مین ہال اور برآ مدہ کے باہر حجت دار صحن میں تھا جو کہ مین ہال اور برآ مدہ کے باہر حجت دار صحن میں ہے، ادھر کچھ اندھیرا سابھی تھا، میں اور میرے برابر والے کچھ نمازی رُکوع میں چلے گئے، جب امام صاحب سجد ہے سے فارغ ہوکر قیام میں تکبیر کہتے ہوئے آئے، اس وقت پتہ چلا کہ امام صاحب نے رُکوع نہیں کیا بلکہ سجد کی قراءت سنے لگا، سجد کی قراءت سنے لگا، سجد کی قراءت سنے لگا، سجد کی فوت ہوجانے سے نماز ہوگئی یا اعادہ کرنا ہوگا؟

### جواب: - صورت مسئوله میں آپ کی نماز ہوگئی۔

لما في الخانية: اذا قرأ الامام آية السجدة وبعض القوم كان في الرحبة فكبر الامام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم قام الامام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا ورفعوا رؤوسهم ان لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلوتهم لأنهم ما زادوا الا ركوعا وبزيادة الركوع لم تفسد الصلوة. فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج: اص: ٢٠١٠ ومثله في خلاصة الفتاوى ج: اص: ١٨٠٠ والهندية ج: اص: ٢٠١٠ ومثله في خلاصة الفتاوى ج: اص: ١٨٠٠ والهندية ج: اص: ١٨٠٠ والهندية ج: است

البته اگر زُكوع مين علم جوجاتا كه امام تجدے مين گيا ہے تو زُكوع جيمورٌ كرسجدے مين چلے جانا چلے جانا چلے جانا چلے جانا چلے جانا چلے جانا جلہ المحر ولو قرأ الامام السجدة فسجد فظن القوم أنه ركع فبعضهم ركع وبعضهم ركع وسجد سجدتين فمن ركع ولم يسجد يرفض

<sup>(</sup>۲۶ m) (طبع مكتبه حقانيه پشاور).

(r) ركوعه ويسجد للتلاوة. البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢ ا، ومثله في الدر المختار مع الشامي یباں بیسوال ہوسکتا ہے کہ صورت مسئولہ میں مقتدی کا سجدۂ تلاوت ادانہیں ہوا کیونکہ رُکوع میں نیت کے بغیر سجد ؤ تلاوت اوانہیں ہوتا ، اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر امام نے سجد وُ تلاوت کے بعد تین آیات بڑھنے سے پہلے رُکوع کردیا ہو تب تو مقتدی کا تحدهٔ تلاوت سجدهٔ نماز میں بلانیت بھی ادا ہوجائے گا،اورا گرتین آیات یا اس ہے زیادہ قراءت کر کے رُئوع کیا ہوتو غیایت ما فی المهاب مقتدی کا تحد ہُ تلاوت ادانہیں ہوا،کیکن اس سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔

لما في الدر السختار ولو تلاها في الصلوة سجدها فيها لا خارجها لما مرّ، وفي البدائع واذا لم يسجد اثم فتلزمه التوبة.

اور صورت ِمسئولہ میں چونکہ تجد ہُ تلاوت عذر کی بناء پر حجھوٹا ہے، اس کئے اُمید ہے کہ والتدسيحا ببدائلم ان شاءالله گناه بھی نہ ہوگا۔ 218+1/10/19 (فتوی نمبر ۲۲۱۹۳۷ ج)

## لاؤڈ البیلیریرآیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا

سوال: - تیز آواز والی مجلس کے مائیکروفون میں سحدے کی آیات تلاوت کرنے ہے مجلس ہے باہر یا گھر کےلوگوں کے سننے ہے ان پر سجدہ کرنا واجب ہوگا یانہیں؟ برتقذیرِاوّل وہ لوگ اگر سجدہ نہ کریں تو تیز تلاوت کرنے والے یا بانی مجلس پر گناد عائد ہوگا یانہیں؟

جواب: – واجب ہوگا۔ اور اگر انہوں نے تجدہ نہ کیا تو اس کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر تیز آ واز والتدسجانية اعلم احقر محدثقي عثاني عفي عنيه 2150A/1/19

میں لگانے والے بھی گناہ سے خالی نہ بول گے۔ الجواب صحيح يندومجمر شفيع عفااللدعنه

 <sup>(</sup>١) البحر الرائق باب سجود التلاوة ج:٢ ص: ١٢١ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) الدر المحتار ج: ٢ ص: ١١١ (طبع ابج ابه سعيد).

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار ج: ١ ص: ١ ١ (طبع ايج ايم سعيد).

# ﴿باب صلوة المريض والمسافر ﴾ (مريض اورمسافر كي نماز كابيان)

نمازِ قصر کہاں سے شروع کرے؟ کیا ایبے شہر میں قصر کرسکتا ہے یانہیں؟

سوال ا: - زید کرا جی سے حیدرآ باد، سکھر جانے کے لئے سفر کو نکاتا ہے، زید اپنے محلے اور بلاک کی حدود ہے نکل کر قصر کرے یا کراچی شہر کی ساری حدود ہے نکل کر قصر کرے؟

۲:- زید کسی ایسے بڑے شہر میں رہتا ہے جس شہر کی لمبائی تقریباً ۵۰ پیچاس، ۵۵ پیچپن میل ہے، زید اس شہر کے کونے میں جانا ہے جو کہ تمین دن کی مسافت پر ہے بیدل جانے کی صورت میں، لہذا زید قصر کرے یا پوری جار رکعت پڑھے؟ مسافت پر ہے بیدل جانے کی صورت میں، لہذا زید قصر کرے یا پوری جار رکعت پڑھے؟ جواب! - کراچی شہر کی حدود ہے نکل کر قصر کرے ۔ (۱)

۲:- صورت ِمسئوله میں قصر جائز نہیں ، اپنا شهرخواه کتنا ہی طویل وعریض ہواس میں قصر جائز (۲) نہیں۔

2114717

(فتوی نمبر ۱۳۳/۳۰ الف)

زوجهاورعقار کو وطنیت کا معیار بنانے پر فتح القدیر اور البحرالرائق کی عبارات کی شخفیق

سوال: - زیدایک عالم دین ہے، اس کے دو دینی مدارس ہیں، ا: -ایک قدیمی دیہات میں،

(٢٠١) وفي الدر المختار باب صلوة المسافر ج:٢ ص: ١٢١ (من خرج من عمارة موضع اقامته) من جانب خروجه وان لم يبجاوز من الجانب الأخر. وفي الشامية تحته رقوله من خرج من عمارة موضع اقامته) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها قال في الامداد، فيشترط مفارقتها ولو متفرقة .... وأشار الى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الاقامة كربض المصر وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فانه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح. وكذا في البحر الرائق باب المسافر، الموضع الذي يبتدأ فيه القصر ج: ٢ ص: ١٢٨ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

جہاں ہیں تمیں سال ہے قیام پذریہ ہے، اس کے اہل وعیال بھی وہیں ہیں، اس کے نجی مکانات بھی ہیں،اور مدرسدمع مالہا وماعلیہا ہے۔

ادر نید کے زیرِ اجتمام وسر پرتی چل رہارے، زید کا شہر میں بھی اپنا نجی مکان ہے جس میں سلسلۂ تعلیم جاری ہے اور اور نید کے زیرِ اجتمام وسر پرتی چل رہارے، زید کا شہر میں بھی اپنا نجی مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اس کے عیال کے بعض افراد مثلاً بیٹے، بہو وغیرہ بھی بیباں پر بین، خود زید حسب ضرورت دونوں جگہ قیام کرتا ہے، مدارت کے کام کے سلسلے میں جینے دن شہر میں رہنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں رہتا ہے، گیر دُوسرے مدرسہ میں جتنا نجی یا مدرسہ کا کام ہو، رہتا ہے، گراکٹر و بیشتر سابقہ دیباتی مکان میں قیام ہوتا ہے، یادر ہے کہ زید کی دونوں ولادت گا بین نہیں بین، کیا یہ دونوں جگہیں وطن اصلی شار ہوں گی؟ موتا ہے، یادر ہے کہ زید کی دونوں ولادت گا بین نہیں بین، کیا یہ دونوں جگہیں وطن اصلی شار ہول گی؟ اور جب بھی وہاں پہنچ جائے تو مقیم شار ہوگا۔ ان الأن بعضا من عیالہ ھنا و بعضا منہ ھنا، اور جب بھی وہاں پہنچ جائے تو مقیم شار ہوگا۔ ان طن بلا تو جیح و امتیاز حسب الضرورة کا دولان لیہ تبو طنا بلا تو جیح و امتیاز حسب الضرورة

الضرورة الله عقارًا ودورًا في كليهما، "!-والأن له توطنا بالا ترجيح وامتياز حسب الضرورة بكليهما، ياان مين يروطن اصلى كامدار معتبر بكليهما، ياان مين يروطن اصلى كامدار معتبر بكليهما، يا زوجه كى ربائش كى جلد كوتر جيح به؟

فقہاء کی بعض عبارات تنقیح طلب ہیں، مثلًا شامی نے وطن اصلی کی تعریف میں لکھا ہے: ہو موطن و لادته أو تاهله أو توطنه (يبطل بمثله) پھر تابله کی تشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فان ماتت زوجته فی أحدهما وبقی له فیها دور وعقار قبل لا يبقی وطنًا له اذا المعتبر الأهل دون الدار مرآ كے لكھتے بين: قبال في المنهر ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلاد لا تبقى وطنا له ، جس سے يون متر شح بوتا ہے كه اعتبار ابل وعيال كا ہے، ليكن پر لكھر ہوتا ہے كہ دور وعقار كو بھى وطنيت اليكن پر لكھر ہوتا ہے كہ دور وعقار كو بھى وطنيت اسلى عين وظل ہے۔

بہرحال مسئلہ منتی نہیں ہور ہا ہے، سوال کے ہر پہلو پرغور کرنے کے بعد جو جواب ہو، مدل اور باحوالہ ارشاد فرما کمیں۔ (مولانا)حسین احمد شرودی ، کوئٹہ، بلوچشان

جواب: - آپ نے دہالے معتاد ہے دُورُ اور عقار کے مسئلے میں جو عبارت نقل کی ہے، اس کے مطابق اس کے بارے میں دوقول ہیں، اور یہی دوقول عالمگیر ہیں اور بر<sup>(۲)</sup> میں بھی نقل کئے ہیں، اور کوئی ترجیح یا تطبیق نہیں دی، البتہ امداد الفتاویٰ میں حضرت مولانا تھانوی قدس سرۂ نے اس مسئلے پر جو

<sup>(</sup>١) فتاوي عالمگيرية ج:١ ص:١٣٢ (طبع مكتبه رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٢) البيخر الوائق باب المسافر ج:٣ ص:١٣٦ (طبع سعيد). تيزديك غنية المتملى ص:٣٣٠ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

گفتگوفر مائی ہے اس سے حقیقت ِ مسئلہ واضح ہوجاتی ہے ، ان کی عبارت یہ ہے:-

''صورتِ مذکوره میں دونوں قول ہیں، اور یہی دونوں قول فتح القدیر اور البحر الرائق میں بھی نقل کئے ہیں، اور بخر میں دونوں قول کی دلیلیں بھی نقل کی ہیں، اور فتح القدیر میں دونوں کی تطبیق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور میرے نزدیک تطبیق ہی مختار ہے، چنانچہ اس صورت میں امام محدُکا قول: هلذا حالی و أنا أدی القصو ان نوی توک و طنه ،نقل کر کے لکھا ہے: الا ان أبا يوسف کان يتم بھا للکنه يحمل علی أنه لم ينو توک و طنه اهـ۔

خلاصة تطبیق کا بیہ ہوا کہ اگر اس ڈوسرے شہر میں کچر بطور وطن رہنے کا ارادہ نہیں ہے جس طرح پہلے رہتا تھا تب تو وطن نہ رہا، وہاں جا کر قصر کرے گا جب مسافت ِسفر طے کر کے آئے ، اور اگر اب بھی اسی طرح رہنے کا اراوہ ہے تو وہ بھی وطن ہے ، پس اس شخص کے دو وطن ہوجاویں گے۔

(امداد الفتاوي خ:۱ ص:۳۹۳،۳۹۳)

اوراس مجموعہ سے احقر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں اصل مدار مہتائی ہدگی نیت کا ہے اور زوجہ کا جونا یا '' دور وعقار'' کا جونا اس نیت کی علامات ہیں، اصل مدار مسئلہ نہیں، البذا صورت مسئولہ میں اگر آپ نے دیبات کے توطن کو چھوڑ نے بغیر شہر میں بھی بطور وطن رہنے کا اس طرح ارادہ کیا ہے کہ بھی یہاں توطن رہے گا اور بھی وہاں تو یہ دونوں مقامات آپ کے لئے وطن اصلی ہیں، اور بحرکی ایک عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ھندا جواب واقعة ابتدلینا بھا و کثیر من المسلمین المتوطنین فی البلاد ولھم دور وعقار فی القری البعیدة، منھا یصیفون بھا باھلھم ومتاعهم، فیلا بد من حفظها أنهما وطنان له لا يبطل أحدهما بالأخور (البحر الرائق ج: ۲ صداح) ۔ "

ہاں! اگر نیت شہر کے گھر کو وطن بنانے کی نہیں ہے بلکہ مقصد رہے ہے کہ کام کی غرض ہے وہاں جانا ہوگا اور کام ختم ہوتے ہی اپنی اصلی جگہ واپس آ جایا کریں گے، تو پھر دیبات وطنِ اصلی اور شہر وطنِ اقامت ہوگا، ھذا ما ظہر لی و العلم عند اللہ العلیم الخبیر۔

واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم اللہ العلیم الخبیر۔

اقامت ہوگا، ھذا ما ظہر لی و العلم عند اللہ العلیم الخبیر۔

الامراز موری میں موری کے گھر کو میں میں میں موری کے گھر کو میں موری کی موری کے گھر کی موری کو میں موری کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی موری کی موری کی موری کی موری کی موری کے گھر کی موری کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی موری کی موری کے گھر کی کی موری کے گھر کی موری کی موری کے گھر کے گھر کی موری کے گھر کی کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی موری کے گھر کی کے گھر کی کو کھر کی کے گھر کی کے گھر کی کو کہ کے گھر کر کی کے گھر کی کے گھر کی کو کی کو کر کی کے گھر کی کو کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کے گھر کی کی کھر کی کے گھر کی کے گھر کی کے گھر کی کو کر کے گھر کی کے گھر کی کو کھر کی کھر کے گھر کی کھر کی کھر کے گھر کی کے گھر کی کھر کے گھر کی کے گھر کی کھر کے گھر کی کھر کی کھر کی کھر کے گھر کی کھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کی کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کے گھر کی کھر کے گھر کے

ا) فتح القدير باب صلوة المسافر ج: ٢ ص: ١٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>۲) امداد الفتاوى ج: ١ ص.٣٩٣.

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق باب المسافر ج: ٢ ص: ١٣١ (طبع ايچ ايم سعيد) وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ١٨ رطبع مكتبه رشيديه كوئنه).

### وطن اصلی اور وطن ا قامت کا معیار ( فاری )

سوال: - چه می گوینداندرای مسئله کی درای دیار بوقت فصل خرما خوری ابالیان شهر (الف) که وطن اصلی ایشال است با ابل و عیال نقل مکانی کرده بشهر (ب) میروند و خاص غرض و مقصد ایشال خرما خوری است و عزم ایشال بعد از انقطاع فصل خرما که مدت سه جپار ماه باشد ارتحال و کو چیدن باز بسوئی وطن اصلی خود که شهر (الف) بست میباشد ولی حالا برائخرما خوری ابل و عیال خود را در شهر (ب) میگزارند، و خود و رشهر (ب) اراده سکونت کمتر از پانزده روز دارند پس اکنون قابل دریافت چند اُمور است اوّل آنکه این جاشهر (ب) بست وطن اقامت صورت بندد یا نه ؟ دوم اینکه این جا درشهر (ب) نماز بائخ چارگانی قصر کنند یا اتمام؟ بینوا نو جروا.

جواب: - جواب صورتِ مسئوله نزدایی حقیر آنست که ابل و عیال در شهر (ب) بختم مقیم مستند واتمام صلاة برایشان واجب، زیرا که نیت قیام زاکداز پانزده روز کرده اند، اما سرپرست آنها که نیت قیام کمتر از پانزده روز کرده است درال شهر قصر خوابد کرد، پس شهر (ب) در حق ابل و عیال وطن اقامت بست و در حق سرپرست وطن السفر و اگر سرپرست جم نیت قیام پانزده روز کنداه جم اتمام خوابد کرد، وجواب که منسلک بسوال است، اگر مراد او این است که جرشهر که دران ابل با شند، خواه به نیت قیام عارضی، آن وطن اقامت نی تواند شد، این جواب در ست نیست که از و لازم می آید که جرسفر که دران ابل وعیال جمراه با شند دران نیت اقامت در ست نیست که از و لازم می آید که جرسفر که دران ابل وعیال جمراه با شند دران نیت اقامت در ست نیشود، و هندا کمه یقل به احد و فقها ، بصراحت این مسئله نوشته اند که "والمعتبر نیم المتبوع لانه الأصل لا النابع کامراة .... مع ذوج. "(در مخارم الثامی ج: اص ۵۳۳، ۵۳۳) دران

پی معلوم شد که اگر شخصے در شبرے ہمراہ زوجہ خود اقامت کنداو وطن اقامت می گرود، اما قول فقها آء که ووطن الاقامة ما ينوى فيه الاقامة حمسة عشريوما فصاعدا ولم يكن مولده له لا له به أهل سحمه في الكبيرى ص ٢٠٠٠ پي مراد او مجرد وجود ابل نيست، بلكه توطن ابل است، واز اينجا است كه بعض فقها أور دوني وطن اقامت "ولا له به ابل ' ذكرني كرده اندچنا نكه علامه شامي گويند؛

وهو ما خرج اليه بنية اقامة نصف شهر سواء كان بينه وبين الأصلى مسيرة السفر أو لا\_(شامى خ:ا س:۵۳۲)\_(")

را) الدر المحتار باب صلوة المسافر ج ٢ ص ١٣٣ (طبع ايج ايم سعيد).

خنية المتملى ص ٥٣٥ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

رام، رد المحتار باب صنوة المسافر ج ٢ ص.١٣٢ رطبع سعيد،

ئیس خلاصه این است که شبر ( ب ) درحق ابل وعیال وطن اقامت جست و درحق مردا گرنیت اقامت کمتراز بانزده روز است منزل سفر جست و بیش ازان وطن اقامت، هلذا ما عندی به

والتدسيحانداهم ۱۳۹۸،۹،۲۸ه (فتوی نمبر ۲۹/۷۱۳ ب

# وطنِ اصلی سے مکمل طور پرمنتقل ہوجانے کے بعد دوبارہ وطن آنے کی صورت میں قصر کا حکم

سوال از - زید علاقہ کالاباغ استی کوٹ چاند نہ کا رہنے والا ہے اور وہ اس کا آبائی وطن ہے،

کسی وجہ سے زید اپنے آبائی وطن سے نقل مکائی کر کے ریاست بھا و لپورضل رہیم یارخان میں اپنات اہل بنالیتا ہے، جو اس کے آبائی وطن سے تقریباً چارسومیل کے فاصلے پر واقع ہے، حسب ارشاد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ فلیصل صلوۃ المقیم، نمازی قصر نہ کرے گا،لیکن اگر بھی اپنی وطن میں اس کا آنا ہواور و ہاں چودہ ون سے کم رہنے کا ارادہ ہوتو و ہاں صلوۃ مقیم ادا کرے گا یا قصر؟

1: - اگر زید اپنے آبائی وطن میں آیا اور اس نے پندرہ دن و ہاں قیام کرنے کا اردہ بھی کرلیا، تو اب وہ وہ ہاں قیم شیمیں کرے گا، جگہ صلوٰۃ مقیم ادا کرے گا، پندرہ دن کے بعد وہ قریب دو تین میل یا ہارہ، تیرہ میل یعنی آئر تالیس میل کے اندر دو تین وان کے لئے سفر کا ارادہ کرکے سفر بھی کرتا ہے اور ایک دورات کے لئے بھروہ اپنی قیم کرنے گا نمازیں اور ایک ورات کے لئے کا رادہ رکھتا ہے تو وہ راستے کی نمازیں اور ورات کے لئے پھروہ اپنی قیم کرنے گا ہائی وطن میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ راستے کی نمازیں اور قیام گاہ کی نمازیں قیم کرے گا؟

جواب ا: - صورت مسئوله ميں اگر آپ كا ارادہ اپ آبائى وطن ( كوت جاندن ) ميں ابطور وطن رہنے كانبيں ہے تو اب يہتى آپ كى وطن اصلى نبيں رہى ، البذا آپ جب مسافت مر طے كرك يہال آئيں تو قصر كريں گے ، محض جائيداد اور مكانات ہونے كى بنا پر اس صورت ميں اے وطن اصلى نہيں كہا جائے گا ، لسما فسى رد السمحتار ولو نقل أهله و متاعه وله دور فى البلد لا تبقى و طنا له وقيل تبقى و وجه القول الثانى فى فتح القدير بأنه محمول على ما اذا عزم على ابقاله و طنا، وهذا التوجيه اختاره الشيخ فى امداد الفتاوى ج: اس عن ٣١٣٠ (١)

و ا) رد المحتار باب صلوة المسافر ج: ٣ ص: ٣٣ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) امتداد النفشاوى ج ا ص ۳۹۳،۳۹۳ رطبع مكتبه دار العلوم كواچى). وفي الهداية ج: ا ص ۲۷٪ رطبع مكتبه شركت علميه ملتان، ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن عيره ثم سافر فدحل وطنه الأول قصر لأنه لم يبق وطننا لله الا ينزى أننه عليه السلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي تبطل بمثله دون السفر ووطن الاقامة تبطل بمثله وبالسفر وبالأصلى .... الخ.

۲:- جب کوٹ چاندنہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے تو آپ صرف اس وقت وہاں اتمام کریں گے جب چودہ دن سے زائد قیام کی نیت کی ہو، اس کے بعدا گر آپ ہیں دُ وہری بستی میں جا کیں تو اگر یہ بہتی وہاں سے اُڑ تالیس میل دُ ور ہوتو آپ وہاں بھی قصر کریں گے، اور واپس کوٹ چاندنہ ایک دو رات کے لئے آکیں گئے ہیں اگر وہ کوٹ چاندنہ سے اُڑ تالیس میل سے کم ہے تو بر ستوراتمام کرتے رہیں، لأن وطن الاقامة يبطل بالسفر وقال فی رد السمحتار: والحاصل اُن انشاء السفر يبطل وطن الاقامة اذا کان منه، اُما لو اُنشاہ من غیرہ فان لے یکن فیہ مرور علی وطن الاقامة اُو کان ولئکن بعد سیر ثلاثة آیام فکذلک ولو قبلہ لم یکن فیہ مرور علی وطن الاقامة اُو کان ولئکن بعد سیر ثلاثة آیام فکذلک ولو قبلہ لم یکن لئے میں اُن انشاء اُن انشاء اُن اُنٹاء اُن اُنٹاء اُنٹاء

211442/9/10

(فنۋى نمبر ١٩٣٧ 🛪 ج)

## فوج کی پوسٹنگ کی تبدیلی کی بناء پرنمازِ قصر سے متعلق چند سوالات کے جوابات

سوال ا: - شہر کے قریب فوجیوں کا کیمپ ہے، جب شہر میں اذانِ جمعہ ہوجاتی ہے تو وہاں اس کیمپ میں آواز سنائی ویتی ہے، مگر افسرانِ بالا کی طرف ہے تھم ہے کہ کوئی فوجی شہر میں جمعہ کے لئے نہ جائے، اس صورت میں اس کیمپ میں نمازِ جمعہ ڈرست ہوگی؟ میہ بات ہے کہ اس کیمپ میں مستقل کوئی مسجد نہیں ہے، پانچوں نمازیں ایک کمرے میں پڑھتے ہیں جو بوقت ضرورت خالی بھی کرتا پڑتا ہے، کیا ایسے کمرے میں دیگر نمازیں جمعہ کے علاوہ پڑھنا جائز ہے؟

جواب ا: - یہ کیمپ شہر سے تتنی دُور ہے؟ کیا شہر کی عمارتوں اور اس کے کیمپ کے درمیان کچھ غیر آباد علاقہ ہے، جوشہر کا حصہ ثار نہ کیا جاتا ہو، اس کا جواب آنے پر اصل مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔ سوال ۲: - جو آفیسر اپنے ماتحت یونٹوں کی دیکھ بھال کے لئے دُور جاتے ہیں، یعنی تقریباً اٹھائیس میل کی مسافت طے کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ قصر کریں گے؟

جواب۲: – اگر پوسٹ جس کی چیکنگ کے لئے جارہا ہے شہر کی آخری حدود ہے اُڑ تالیس میل ؤور ہے تو قصر کرسکتا ہے۔

سوال ۱۰۰۰ - ایک آفیسر فوجیوں کو لے کر جب ؤور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں قیام کا کوئی پیتے نہیں ہوتا، جب کسی آفیسر ہے دریافت کیا جاتا ہے تو بھی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ

 <sup>(</sup>۱) رد المحتار باب صلوة المسافر ج: ۲ ص: ۱۳۲ (طبع ایج ایم سعید).

فوج میں قانون ہے کہ قیام کی حد کا کسی کونہیں بتایا جاتا، تو اس صورت میں قصر کیا جائے گا یانہیں؟

جواب منو: – مذکورہ صورت میں فوجیوں کو قصر کرنا جا ہے، جب تک پندرہ دن قیام کرنے کا عزم نہ ہوقصر ہی کیا جائے گا،خواہ اس غیریقینی حالت میں کئی مہینے گز رجا کیں۔

سوال ۲۰: - اگریہ چھوٹے چھوٹے یونٹوں والے سپاہی اور نوکر وغیرہ ہیڈکوارٹر کو بندرہ دن سے کم مدّت کے لئے گئے تو کیا یہ سپاہی قصر کریں گے یا اتمام؟

جواب؟ - اگریونٹ سے ہیڈکوارٹر کے شہر کا فاصلہ اُڑتالیس میل ہے تو قصر کریں گے۔ سوال ۵: - اگر ایک امام مسافر ہواور کسی جگہ یہ جماعت پڑھا تا ہے تو مقتدی کی نیت اور امام کی نیت میں کچھ فرق ہوگا یانہیں؟ اگرامام ہیڈکوارٹر کو جائے تو اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں وہاں کتنا قیام کروں گا؟ اگر وہ امام وہاں نماز پڑھائے گا تو کیسے پڑھائے گا؟

جواب 6: – مسافر امام دورکعتوں کی نیت کرے گا ،اورمقتدی چاررکعتوں کی ، پھرامام جب دورکعتوں پرسلام پھیر دے تو مقتدی کھڑے ہوکراپنی نماز پوری کریں، مگراس میں قراءت نہ کریں، بلکہ جتنی دیر میں سورۂ فاتحہ پڑھی جاتی جہ اتنی دیر خاموش کھڑے رہ کر رُکوع میں چلے جائیں، قصر کا مسئلہ وہی ہے جونمبرہ،نمبرا میں گزر گیا ہے۔ فقط والقد اعلم مسئلہ وہی ہے جونمبرہ،نمبرا میں گزر گیا ہے۔ الجواب صحیح احقر محد تقی عنہ بندہ محمد شفیع عفی عنہ بندہ محمد شفیع محمد شفیع عفی عفید بندہ محمد شفیع محمد محمد شفیع محمد شفیع محمد محمد شفیع محمد محمد شفیع محمد محمد م

## شرعى معذوركي نماز كاحكم

سوال: - ہماری مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں، وضو کرکے نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدرُکوع میں جب جاتا ہوں تو ہوا خارج ہوجاتی ہے، ہرنماز میں یہی حالت ہوتی ہے، کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا کیا صورت اختیار کی جائے؟

جواب: – اگر ان صاحب کو چار رکعتیں بھی بغیر وضو ٹوٹے پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، تو شرعاً وہ معذور ہیں، اور ان کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کا وفت شروع ہونے پر وضو کرلیا کریں اور

<sup>(</sup>١) وفي البدر النصختيار ج: ٢ ص: ١٣٣٠ (طبع سعيد) (ولا بد من علم التابع بنية المتبوع قلو نوى المتبوع الاقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتَّى يعلم على الأصح) وفي القيض وبه يفتي كما في المحيط وغيره دفعا للضور عنه.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٩، ١٣٠ وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فاذا قام المقيم الى الإسمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو في الأصح، لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا، قنية وندب للإمام .... وفي شرح الارشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه والا فبعد سلامه (أن يقول) بعد التسليمتين في الأصح: أتموا صلوتكم فاني مسافر .... الخ.

اس وضو ہے نماز پڑھتے رہیں، جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا اس وقت تک وضور کے خارج ہوئے ہوئے ہوئے گا، ہاں! جب وہ وقت ختم ہوگا اور اگلا وقت شروع ہوگا تو نیا وضو کرلیں اور اس ہونے ہماز پڑھتے رہیں، جب تک یہ عذر ختم ہوجائے تو حسب معمول وضو کیا کریں۔

ہوجائے تو حسب معمول وضو کیا کریں۔

۴رار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۲ الف)

## معذوركي نماز كاحكم

سوال: - بھی بھی تقیل یا بادی چیز کھانے کی وجہ سے مرض کا زور ہوتا ہے، تو رفع حاجت کے بعد مے زیاد دمتورتم اور سخت ہوجاتے ہیں، اور چند نفس ہیٹے اور دبانے کے باوجود داخل نہیں ہوتے، اس صورت میں مرجم مسول پر لگا کر اور پھایہ مرجم کے نیچے گدی کپڑے کی رکھ کرلنگر باندھنا پڑتا ہے، رطوبت اور بعض دفعہ خون بھی جو مسول سے خارج ہوتا ہے گدی میں جذب ہوتا رہتا ہے، بعض مرتبہ صرف ایک یا دوروز کے بعد اور بعض مرتبہ ہفتے عشرے کے بعد سابقہ حالت بحال ہوتی ہے، مجبورا النظام سابقہ حالت بحال ہوتی ہے، مجبورا النظالات میں نماز اوا کرنی پڑتی ہے، کیا ان حالات میں نماز کی ادائیگی میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے؟ اگر ہے تو اس کے ازالے کی کیا صورت ہو گئی ہے؟ خصوصاً اگر یہ حالت جج کے موقع پر یا امام کو پیش آ جائے تو مناسک جج کی ادائیگی کے لئے کیا احکام ہیں؟ اور کیا تداییرا فتیار کی جا کیں؟

جواب: - اگرخون یا رطوبت کا اخراج استے تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ باوضو چار رکعت نماز کی ادائیگی اس اخراج کے بغیر نہیں ہوسکتی تب تو تھم ہیہ ہے کہ ہر وقت کی ابتداء میں وضو کرلیا جائے اور اس سے فرض ونفل وغیرہ ادا کر لئے جائیں، یہ وضو ندکورہ اخراج سے نہیں ٹوٹے گا، پھر جب دُوسرا وقت آئے تو نیا وضو کر لے۔ کپڑے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس پر لگنے والی نجاست ایک گلٹ کے روپیہ کے برابر نہ ہو بلکہ اس سے کم ہوتو اس حالت میں نماز ہوجاتی ہے، اور اگر نجاست اس سے زائد ہواور یہ اندیشہ ہوکہ اگر کپڑے کو پھر دھویا گیا تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے کپڑے کو پھر روپیہ سے زائد بیات میں نماز ہوجائے گی، اور اگر بیاندیشہ نہ ہوتو اس حالت میں نماز ہوجائے گی، اور اگر بیاندیشہ نہ ہوتو

<sup>(</sup>١، ٢) وفي التنويو وشرحه ج: ١ ص:٣٠٥ ، ٢٠٠٥ وصاحب عذر من به سلس بول لا يمكنه امساكه أو استطلاق بطل أو انتفلات ويح أو استجاضة .... ان استوعب عبدره تمام وقت صلوة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ وينصلني فيه خاليا عن الحدث ولو حكما .... وحكمه الوضوء لكل فرض ... ثم بصلّى به فيه فرضًا أو نفلًا فاذا خرج اله قت بطل.

دھونا واجب نہے، اوراگر رطوبت یا خون کا اخراج اسے تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتا جس کا ذکر پہلے فقروں میں کیا گیا ہے تو ہراخراج کے بعد نماز کے لئے وضو کرنا بھی ضروری ہے اور کیڑے دھونا بھی۔
مناسک جج میں طواف کے لئے وضو ضروری ہے، اس لئے اس کا حکم نماز کا سا ہے، ہاقی ارکان
بلاوضوادا کرنے سے ادا ہوجاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ مسائل آپ کسی عالم سے زبانی بھی سمجھ لیس۔
بلاوضوادا کرنے سے ادا ہوجاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ مسائل آپ کسی عالم اسے زبانی بھی سمجھ لیس۔
واللہ اعلم
الجواب صحیح
الجواب صحیح
الجواب صحیح
الجواب صحیح
التہ محمد شفیع عنی عنہ
بندہ محمد شفیع عنی عنہ

## معذور کے لئے وضو کا حکم

سوال: - زید کو کافی عرصے قبض کی شکایت رہی جس کی بناء پر ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور قضائے حاجت کا راستہ بنادیا، اس بناء پر قضائے حاجت کا راستہ بنادیا، اس بناء پر زید کورج کا ور قضائے حاجت کا راستہ بنادیا، اس بناء پر زید کورج اور قضائے حاجت پر قابونہیں ہے، ایک کامل نماز کے دوران کم از کم تین چار بار ہے اختیاری طور پر رت کا خارج ہوجاتی ہے، اور زید کو بار بار وضو کے لئے تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے، اس بناء پر زید معذورین میں شار ہے یا نہیں؟

جواب: - صورت ِ مسئولہ میں اگر واقعۃ ایک کامل نماز بھی بغیر خروج رہے کے اداء نہیں ہوسکتی تو زید شرعاً معذور ہے، اور وہ ایک وقت کے شروع میں وضوکر کے اس سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ ایک وقت کے شروع میں وضوکر کے اس سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور وقت کے دوران خروج رہ کے سے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اعلم اللہ ۱۳۱۵ میں میں میں کا معربی کا میں میں میں میں کا معربی کا میں میں کا معربی کی میں میں کا معربی کی میں میں کا معربی کا میں میں کا معربی کی کے ادا کی میں میں کی میں کا معربی کی کے ادا کی میں کے دوران خروج میں کے دوران خروج میں کے دوران خروج میں کی میں کی میں کی کی کی کر میں کی کے دوران خروج میں کے دوران خروج میں کی کی کے دوران خروج میں کی کر میں کی کی کی کر میں کا میں کی کر میں کی کی کا کر میں کی کے دوران خروج میں کی کر میں کر میں کی کر میں کی کر میں کر میں کی کر میں کر میں کر میں کی کر میں کی کر میں کر میں

## شرعی معذور کی تعریف اور عذر کا معیار

سوال: - میری عمر ۴۹ سال ہے، ۲۰ سال کی عمر میں میں نے نماز شروع کی ، جن دنوں میں نے نماز شروع کی ، جن دنوں میں نے نماز شروع کی ، جن دنوں میں نے نماز شروع کی وہ میری گونا گوں امراض و بیاری کا زمانہ تھا ، اس وقت مجھ کوایک تکلیف یہ بھی تھی کہ میری رتے نہیں تھی ، بھی تھی کیا وہیش لگی رہتی تھی ، جس کے متعلق علماء حصرات سے دریافت کیا

ہوگا، میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہوگا کہتم ریج کے معذور ہو،تم ہر وقت وضو کرو، للہذا میں اس طرح کرتا رہا۔

اب سے ایک ماہ پیشتر ایسے ہی کرتا رہا ہوں، اور جو میرے ذمہ جھے سالوں کی قضا نمازیں تھیں وہ بھی اس طرح ادا کرتا رہا ہوں ، اور سردیوں میں موزے بھی وفت کے اندر پہن لیا کرتا تھا، ایک دن بہشتی زیور میری نظر سے گزری، تو وہاں مولا نا صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ معذور آ دمی اس وقت موز ہ بہنے جب کہ طہارت کامل میں ہوتو بہنے تو پھروہ مسح کرسکتا ہے، اور میں تو یہ مجھتا رہا ہوں کہ وقت کے اندر میں پاک ہوں اس طرح مجھ سے غلطی ہو پیکی ہے اور متواتر کئی سالوں سے ہور ہی ہے، پھر میں نے اینے عذر ریاح کی محقیق کی تو اس میں بیہ معلوم ہوا کہ میں بہ نکلیف طہارت سے نماز اوا کرسکتا ہوں، بعنی پریشانی تو ہوتی ہے مگر جان رو کئے سے نماز ادا ہوجاتی ہے، کیونکہ تقریباً ایک ماہ میں صرف دو تین دفعہ نمازوں میں دو، دو وضو کرنے پڑے، اب کتاب نور الایضاح وغیرہ جب دیکھی تو اس میں معذور کے متعلق جو حکم ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو اتنا وقت نہ ملے کہ وہ نماز پڑھ سکے، مگر میری بہ حالت نہ تھی، تکلیف تو تھی مگراتنی شدید نہ تھی، یہ جبر و تکلیف میں نماز ادا کرسکتا تھا.... میں معذور ہول یانہیں؟ جواب: -''معذور'' ہونے کے لئے پیضروری ہے کہ ابتداء میں عذر کی کیفیت پیے ہو کہ ایک نماز بھی طہارت کے ساتھ نہ پڑھی جاسکے اور جتنی دہر میں وضو کر کے ایک فرض نماز پڑھی جائے اتنی دہرِ تک ریج نہ رُک سکے، چونکہ آپ کی میہ کیفیت نہ تھی جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اس لئے آپ پر معذور کے اُحکام جاری نہیں ہو تکتے ، اب آ پ کو جاہئے کہ گزشتہ سالوں کی نمازیں جس حد تک آپ کو قدرت ہو قضا کرتے رہیں، باقی کے لئے تو بہ و استغفار بھی کریں، اور وصیت بھی لکھ ویں کہ آپ کے بعد آ ہے تر کہ ہے جھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کردیا جائے، تا کہ جو نمازیں بوجہ عذر قضا نہ کی جاشکیں ان کی تلافی فدیہ کے ذریعیہ ہوجائے۔''

موزوں پر مسے کے بارے میں بیمسلہ یادر کھئے کہ آپ اگر معذور ہوتے تب بھی ایک دن ایک رات تک مسے کرنا آپ کے لئے اس وقت تک جائز ہوتا جبکہ آپ نے حقیقی وضو کر کے واقعۃ باوضو ہونے کی حالت میں بہنا ہوتا، اور اگر کوئی معذور رزم خارج ہونے کے بعد موزے بہنے تو وہ صرف وقت ختم ہونے تک مسلم کونا، اور اگر کوئی معذور رزم خارج ہونے کے بعد موزے بہنے تو وہ صرف وقت ختم ہونے تک مسلم کونا، اور اگر کوئی معذور رزم خارج ہونے کے بعد موزے واللہ بمسلم فی

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۵۰۵ کا حاشیہ فمبرا،۲۔

<sup>(</sup>٢) نماز كے فدید سے متعلق حضرت والا وامت بركاتهم كاتفصيلي فتوى سابقد ص ۴۸۶ میں ملاحظہ فرہ كيں۔

قطرے کا مریض کپڑا دیکھے بغیرنماز پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - زید قطرے کا مریض ہے، شبہ پر جب دیکھا تو بعض مرتبہ قطرہ آیا اور بعض مرتبہ قطرہ آیا اور بعض مرتبہ نہیں آیا، ایسا مریض بغیر کپڑا دیکھے سابقہ وضو ہے نماز پڑھے تو جائز ہے؟ یا تجدید وضو کرے؟ جواب: - اگر قطرہ نکلنے کا گمان غالب ہوتو جاہے قطرہ نظر آئے یا نہ آئے وضو کرنا واجب

ب ، اور اگرمحض شبہ بعنی کسی طرف گمان غالب نہ ہوتا ہوتو و مکھے کر اطمینان کرلینا چاہئے ، اور اگر اس صورت میں قطرہ نظر نہ آئے تو نیا وضو کئے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے ، شبہ کی صورت میں اگر کسی عذر کی وجہ سے و مکھنے کا موقع نہ ملے تو بغیر دیکھے اور بغیر تجدید وضو کئے نماز پڑھ لینے ہے نماز ہوجائے گی۔

والتداعكم

احقر محمر تقی عثانی عفی عنه ار۵۸۸۸ اه

(فتوی نمبر ۱۹/۲۴ الف)

الجواب صحيح محر شفيع

## ﴿فصل فی الجمعة﴾ (جمعہ کے متعلق مسائل کا بیان)

حنفیہ کے نز د کیک نماز جمعہ کے لئے شہر کا وجود ضروری ہے سوال: - جمعہ کی نماز کے لئے احناف کے نزدیک شہر کا وجود ضروری ہے یانہیں؟ جواب: - حنفیہ کے نزدیک جمعہ صرف شہر، قصے یا ایسے بڑے گاؤں میں ہوسکتا ہے جہاں ضروریات زندگی عام ملتی ہوں، بازار ہو، سڑکیں ہوں، اور وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے شہر کے ساتھ مشابہ ہو، جھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ (۱) مشابہ ہو، جھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ (۱)

### دورانِ خطبه تشهد کی ہیئت پر بیٹھ کر ہاتھ باندھنا

سوال: - بہارے باں ملک بھر میں روائ ہے کہ جمعہ کی نماز کے خطبے میں ،تشہد میں بیٹھنے کی طرح بیٹے کہ بیٹھنا ہے تو آخری خطبے میں ہاتھ اندھ لیتے ہیں ،اور جب خطیب درمیان خطبہ کے بیٹھنا ہے تو آخری خطبے میں ہاتھ رانوں پر رکھ لیتے ہیں ،کیا ایسا کرنا فرض ، واجب یا سنت ہے؟ جوابیا نہ کرے کیا وہ گنہگار ہے؟ جواب بے مال کو دھیان سے سننا واجب ہے ، اور خطبے کے جواب کو دھیان سے سننا واجب ہے ، اور خطبے کے دوران کوئی بات چیت یا ایساعمل ممنوع ہے جس سے سننے میں خلل واقع ہو، کیکن تشہد کی ہیئت میں بھھ بیٹھنا ، ہاتھ باندھنا اور خاص وقت پر ہاتھ جھوڑ دینا سنت نہیں ، ادب کے خیال سے دوزانو بیٹھنے میں کچھ

(۱) وفي الدر السحتار ج: ۳ ص: ۱۳ ويشترط تصحتها سبعة أشباء الأول المصور ... وطاهر المذهب انه كل موصع له أمير وقاص يفدر على اقامة الحدود وفي الشامية عن أبي حيفة اله بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يفدر على الصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يوجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح .. الخ وكذا في البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱ هـ الله الله الماء الداء الداء الداء الداء الداء المحلة عن المحلة المحتار ج: ۲ ص: ۵ مـ الفه و كذا في المحطبة المحلوة حرم فيها، أي في المحطبة المحلصة وغيرها. فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو ردّ سلام أو أمرًا بمعروف بل بحب عليه أن يستمع ويسكت.

حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، لیکن مٰدکورہ التزامات اگر واجب یا سنت سمجھ کر کئے جا کیں تو بدعت ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

21494/11/10

(فتوی نمبر ۲۵۱۳ هـ)

# خطبے کے دوران نفل نماز پڑھنے کا حکم

سوال: - ایک شخص دورانِ خطبه آیا اور بیٹھ گیا، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تم نے دو رکعت نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا: نہیں! فرمایا: اُٹھ اور پہلے دو رکعت نماز پڑھ۔ یہ شاید بخاری کی حدیث ہے، اہل سنت والجماعت کا خطبے کے دوران عمل اس سے مختلف ہے؟

جواب: - بخاری شریف ہی کی حدیث میں بہتھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۂ جمعہ کے دوران کلام کرنے ہے یہاں تک کہ دُوسرے کو خاموش کرنے ہے بھی منع فر مایا، ( بخاری ج:۱ ص:۱۲۷، ۱۲۷)۔ نیز مجم طبرانی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرارشادمنقول ہے کہ امام کے خطبہ دیتے وقت جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نہ نماز جائز ہے نہ بات کرنا ، (بحوالہ اعلاء اسنن ج:۴ رہ) ص:۵۷)۔ نیز حضرت ابوبکڑ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ خطبہ شروع ہونے کے بعد نمازیرؓ ھنے ہے رو كتے تھے، (عمدة القاري ج:۲ ص:۲۳۲) لإندا بخاري شريف ميں جو واقعه حضرت سليك عطفاني رضي الله عنه كا آيا ہے، وہ حضرت سليك كى خصوصيت تھى، چنانچەسنى دارقطنى اور ابوبكر بن ابى شيبة نے اسى واقعے میں بەتصریح فرمائی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیک گونماز کا حکم فرما کرخود خاموش ہوگئے تھے اور جب تک وہ نمازے فارغ ہوگئے آپ رُ کے رہے، امسک عن البحطهة حتّى فرغ من رکعتیه ثم عاد الی خطبته. (عمرة القاری ج:۲ ص:۲۳۲) که پیهال تفصیل کا موقع نهیں، بعض دُوسر ہے ولائل کی روشنی میں بھی ہید حضرت سلیک کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ والثدسجانية اعلم احقر محدثقي عثاني عفي عنه الجواب سيحج بنده محمرشفيع عفااللدعنه 01811/12

(فتوی نمبر ۱۹/۲۹۵ الف)

 <sup>(</sup>۱) وفي الهندية ج: ۱ ص: ۱۳۸ (طبع مكتبه رشيديه كوئته) اذا شهد الرجل عند الخطبة أن شاء جلس محتبيًا أو متد بعًا أو كما تيسر الأنه ليس بصلوة عملًا وحقيقة، كذا في المضمرات ويستحب أن يقعد فيها كما يقعد في الصلوة كذا في معراج الدراية.
 (۲) (طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) اعلاء السنس باب كراهة الصلوة والكلام اذا خرج الاصام للخطبة يوم الجمعة لا سيما اذا شرع فيها ج: ٦
 ص: ١٤ (طبع ادارة القرآن كراچي).

إلى اذا رأى الامام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلَى ركعتين. (طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>۵) و یکھنے حوالہ مذکورہ حاشیہ نمبرای (محمد زبیر حق نواز )

### خطبے کے دوران خاموش رہنا واجب ہے

سوال: - خطيب صاحب دورانِ خطبه بيآيتِ كريمه تلاوت كردي: "يَـــــــاَيُّهَـــا الَّذِيُنَ الْمَنُوُّا صَلُّوُا عَلَيْهِ" الآية ، تو دُرود شريف بآوازِ بلند پڙهنا ڇاڄنے يانهيں؟

جواب: - خطبے کے دوران بالکل خاموش رہنا واجب ہے، اور بیصدیث میں ہے کہ اگر کوئی اللہ خص بول رہا ہوتو اسے چپ کرانے کے لئے بولنا بھی ناجا کر ہے، کہندا جب امام آیت کریمہ ''اِنَ اللہ فحص بول رہا ہوتو اسے چپ کرانے کے لئے بولنا بھی ناجا کر ہے، کہندا جب امام آیت کریمہ ''اِنَ اللہ وَملْنگته'' الآیہ ''کر بھے تو مقتد یوں کو دِل دِل میں دُرودشریف پڑھنا چاہئے، زبان سے پڑھنا دُرست نہوگا۔ نہیں، خطبے کے دوران نماز پڑھنا بھی ناجا کر ہوجا تا ہے تو دُرود پڑھنا بدرجہُ اَوْلی نادُرست ہوگا۔

والله اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ار۱۳۸۸/۳۱ھ

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتؤى نمبر ١٩/١٤ الف)

## جمعہ کی اذانِ ثانی امام اورمنبر کے سامنے دینی جاہئے

سوال: - جمعہ کے خطبے کے لئے ؛ وز جمعہ امام صاحب منبر رسول پر بیٹھتے ہیں تو مؤڈن صاحب کو ان کے بالکل سامنے لاؤڈ اسپیکر رکھ کر اذان دینی چاہئے؟ اور کیا بیرطریقتہ بدعت ہے؟ یا دائیں ہائیں ہٹ کراذان دینی چاہئے؟

جواب: - خطبے کے وقت اذان امام اور منبر کے بالکل سامنے ہوئی چاہئے، دائیں یا بائیں (۳) بٹ کرنہیں، اور اذان کے اس طریقے کو بدعت قرار دینا ؤرست نہیں، کے میا صوح بدہ الفقھاء و تمام دلیلہ فی امداد الفتاوی۔

۱۳۹۷/۹/۲۱ ه (فتوی نمبر ۹۸۴ م ج)

 (1) وفي الدر المنحتار ج: ٣ ص: ١٥٩ (طبع سعيد) وكل ما نوم في الصلوة حرم فيها أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحًا أو ردّ سلام أو أمرًا بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت.
 وكذا في امداد الفتاوي ج: ١ ص: ٣٥٤، ٣٥٨ (طبع دار العلوم كراچي).

رم) وفي صحيح البخاري ج: ١ ص: ١٢٨ ، ١٢٨ (طبع قديمي كتب حانه) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت

(٣) سورة الأحزاب: ٥٩.

٢٠١٠ وفي الدر المختار ج: ٢ ص. ١٦١ ويؤذن ثانيًا (بين يديه) أي الحطيب، وفي الشامية تحته (قوله ويؤذّن ثانيًا بين يـديـه) أي عـلـي سبيل السنية كما يظهر من كلامهم، رملي .... الخ. وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص:٣٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئله) وفتاوي دار العلوم ديوبند ج: ۵ ص:١٥٨.

و ف و تیجینهٔ: امداد الفتاوی نس: ۱۲ سا ۱۸۸ (طبع نکتیه دار العلوم کراچی ) به

## جمعہ کے دن نماز سے قبل تقریر کرنے کا حکم

سوال: - جمعہ کے دن نماز سے قبل تقریر کرنی حاہئے یا بعد نماز؟ سنت طریقہ کون سا ہے؟ اور کیا خطبے سے پہلے وعظ کہنا بدعت ہے؟

جواب: - خطبے سے پہلے اور جمعہ کے بعد دونوں وقت وعظ کہنا جائز ہے، جس صورت میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ اور سہولت ہوا ہے اختیار کیا جاسکتا ہے، اور خطبے سے پہلے وعظ کہنے کو بدعت قرار دینا غلط ہے، ہاں! وہ مباح ہے، خاص اس وقت کے لحاظ سے اسے مسنون یا واجب قرار دینے سے بدعت ہوجائے گا۔

اللہ سبحانہ اعلم واسعے ہوائے گا۔

## جمعه کا خطبہ اور نماز الگ الگ اشخاص پڑھا ئیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: - ہمارے محلّہ کی مسجد کے امام صاحب حافظ نہیں ہیں، تراوت کے ایک و وسرے حافظ صاحب پڑھاتے ہیں جو قاری بھی ہیں، آخری جمعۃ الوداع کو میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ خطبہ پڑھادیں حافظ صاحب جمعہ پڑھادیں گے، امام صاحب نے انکار کردیا اور کہا کہ خطبہ اور جمعہ ایک ہی ہی مضف پڑھا سکتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: - امام صاحب نے ٹھیک کہا، جمعہ کا خطبہ اور نماز ایک ہی شخص کو پڑھانا جاہئے، افضل طریقہ یہی ہے اور اس کے خلاف کرنا مناسب نہیں، اِلَّا میہ کہ کوئی عذر ،و، بغیر عذر کے ایسا کرنا خلاف اَوُلِی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وكذا في فتاوى دار العلوم ديوبند ج:۵ ص:۲۷ (سوال:۲۳۸۵) و امداد الأحكام ج: ۱ ص:۵۷٪. نيز وكيك الداوالفتاوئل ع: اص:۳۳۸ (طبع مكتبه دارالعلوم ً الحيل)\_

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج:٢ ص:١٩٢ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>سو) امداد الفتاوي ج:ا ص:۳۶۲ (طبع مكتبه دار العلوم كراچي) بيز و يكھئے امداد الاحكام ج:ا س: ۳۵ (طبع مكتبه دار العلوم) \_

# نستی میں جمعہ فرض نہ بھھنے والے امام کے لئے کسی دُ وسر مے شخص سے نمازِ جمعہ برِ معوانا

سوال: - زیدایک مسجد کا خطیب ہے، بسبب عدم جواز جمعہ فی القری نمازنہیں پڑھاتے، خود جمعہ کوتقر ریکرتے ہیں اور بکر کو کہہ دیتے ہیں کہتم نمازِ جمعہ پڑھادو، زیدنفل کی نیت باندھ کر بکر کے چھپے نماز پڑھتا ہے جمعہ نہیں پڑھتا، کیا زید کا بیرو بیاز رُوئے شرع جائز ہے یانہیں؟

جواب: - اگر وہ موضع فی الواقعہ ایسا قریہ ہے جوشہر کی تعریف میں نہیں آتا تو زید کے لئے نہ خود جمعہ کی نماز پڑھوانا ؤرست ہے، شرعی حکم سب کے نہ خود جمعہ کی نماز پڑھوانا ؤرست ہے، شرعی حکم سب کے لئے ہوتا ہے۔

لئے ہوتا ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۲۸۲/۲۸۱ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۲۵۷ الف)

### قرييِّ كبيره مين نمازِ جمعه

سوال: - ہمارے گاؤں میں ڈاک خانہ اور یونین کونسل کا دفتر موجود ہے، اور ہمارا علاقہ ملیرشی سے چودہ میل دُور ہے، سرکاری اعداد مردم شاری حیار ہزار ہے، روز مرّہ کی زندگی کے ساز و سامان بھی مل رہے ہیں ....الخے۔کیا جمعہ ایسی جگہہ جائز ہے؟

(فتوی نمبر ۱۹/۳۰۲ الف)

### قریم صغیرہ میں جمعہ کا حکم (فارسی) سوال: - یک قربیہ ست کہ تقریباً ۵۰۰ ہفت صد نفوں مشتمل ست قاضی رسمی دارد وضروری

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختارج: ۲ ص: ۱۲۷ صلوة العيد في القرى تكره تحريمًا أى لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة. وفي الشامية تحته (قوله صلوة العيد) ومثله الجمعة ح. وكذا في فتاوى دار العلوم ديوبند ج: ۵ ص: ۳۷. وي الفصيل اور ولاكل كرك لئة وكيف: الداوالا حكام ف: اص: ۵۵ (طبق مُنتبد دار العلوم كراچي) -

أ حکام شرع نکاح، طلاق، تقسیم میراث وغیره را فیصله کند و ضروریات زندگی مهیانمی شوند تقریباً ۴ عدد دو کان دارد که قبل از دو سال یکمی بهم بنود و یک مسجد داد که بخ وقت نماز باجماعت گزاشته شود و دیگر یک مسجد دوموضع نخلها و باغات موجود است که بقاعده نماز باجماعت نمی شود اکثر آ دمیان فراد کا نماز میخوانند، نندامام دارد نه مؤذّن، جامع مسجد بهم مؤذّن ندارد و تقریباً از ۲۵ سال جمعه وعیدین قائم کردند بغیر از اذن سلطان ابل محلّه قبل از ۲۵ سال جمعه نبود ۴ رکعات احتیاطی بهم میخوانند، و دیگر در اطراف ده جانب قبله فاصله یک میل انگریزی یک قریه و اقع است مشتمل بر ۱۵۰ ایک صد و پنجاه نفوس و جانب مشرق فاصله دو میل یک قریه شتمل بر ۱۹۰۰ چهار صد نفوس بهم موجود و در پس میل یک قریه شتمل بر ۱۹۰۰ چهار صد نفوس بهم موجود و در پس میورت جمعه وغیدین جائز است یاند؟

(فتؤى تمبر ١٩٨٥٩٩ الف)

### خطبه ٔ جمعہ کے دوران ہاتھ میں عصالینے کی شرعی حیثیت

سوال: - اگر کوئی امام خطبے میں عصانہ لے اور خطبہ پڑھے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
جواب: - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عصایا کمان ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے، اس
لئے اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کرے تو سنت ہے، لیکن یہ خطبے کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے، عصالے نیج بغیر بھی خطبہ بلا کراہت وُرست ہے، اور اس کو خطبے کی لازمی شرط قرار دینا التزام مالا یلزم کی بنا پر بدعت ہے، بعض لوگ چونکہ اس کو خطبے کا لازمی جزء سجھنے لگے تھے اس لئے بعض علماء نے اس کونزک کرنے کا اہتمام کیا، بلکہ بعض نے اسے بدعت تک کہا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو علماء نے اس کونزک کرنے کا اہتمام کیا، بلکہ بعض نے اسے بدعت تک کہا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو

<sup>(</sup>١) رد المحتار باب الجمعة ج:٢ ص:١٣٤ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) - و يجيئة امداد الفتاوي ص: ١٦،٣١٥.

اُورِعض کی گئی کہ بیمل اصلاً سنت ہے، بشرطیکہ اسے واجب نہ سمجھا جائے، واجب سمجھ کر کرنا بدعت ہوجائے گا۔

قال في الدر المختار وفي الخلاصة ويكره أن يتكئ على قوس أو عصاء وقال الشامي استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داؤد أنه صلى الله عليه وسلم قام أي في الخطبة متوكنًا على عصاء أو قوس اهر ونقل القهستاني عن عبدالمحيط أن اخذ العصاء سنة كالقيام. وشامي ج: الص: ٥٥٣ باب الجمعة) والشريجان المحمد والشريجان المحمد والشريجان المحمد والشريجان المحمد والشريجان المحمد المحمد والشريجان المحمد والشريجان المحمد المحمد والشريجان المحمد المحمد المحمد المحمد والشريجان المحمد المحمد

۱۳۹۲/۱۳/۲۲ هـ (فتوی نمبر ۲۵/۲۸۳۹ و)

## امروث شريف مين نماز جمعه كاحكم

سوال: - پاکستان کے دیبات میں اکثر علماء خواہ دیو بندی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا بریاوی سے، قریۂ صغیرہ میں نمازِ جمعہ بلا جھجک پڑھاتے ہیں، حالا نکہ حنی مسلک میں دیبات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، مندرجہ بالا حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قریۂ صغیرہ میں نمازِ جمعہ جائز ہے اور ان کا مسلک قوی ہے۔

سندھ کے بڑے اکابر میں سے حضرت مولانا تاج محمود صاحب امروئی، امروٹ شریف میں جمعہ کی نماز بڑھاتے تھے جبکہ جمعہ کی اکثر شرائط بوری نہیں ہوتیں، ان کے جانشین کا بھی یہی عمل ہے، وُوسرے حضرت مولانا حماداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہالیجی شریف ہیں۔ اس لئے جوعلاء جنفی مسلک پر کار بند ہیں وہ دیہات میں درس و قد رئیس اور خطابت بغیر جمعہ کے، فرائض سرانجام نہیں دے سکتے، عوام تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یا تو اکابر کو یہ کہو کہ ناحق پر ہیں، اگرحق پر ہیں تو ان کی طرح نماز جمعہ تم بھی پڑھاؤ، ایک سال سے قد رئیسی خدمات انجام دے رہا ہوں لیکن چونکہ ہمارا گاؤں ستر، استی (۵۰، ۵۰) گھروں پر مشمل ہے، چھ سات وُ کا نیں بھی ہیں، ڈاکٹری اور دیگر ضروریات کافی حد تک پوری ہوجاتی ہیں، شہر سے تقریباً سات آ ٹھرمیل وُور ہے، جس بستی میں رہائش پذیر ہوں وہ ہماری برادری کی بستی ہے، اس کے اردگر داور بھی کئی بستیاں ہیں جو مختلف مقامات سے آکر یہاں آ باد ہوئی ہیں۔

اور ہماری بہتی کے چیئر مین کی زیرِ نگرانی اسٹھے کئی ہزارا یکڑ زمین خریدی گئی تھی، اگرایک جگہ گاؤں بناتے تھے تو بہت سے آ دمی اپنی زمین سے بہت دُور ہوجاتے تھے، اس لئے ہرایک نے اپنی

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار ج:۲ ص:۹۳ (طبع سعيد). نيز و کيئة الدادالا کام ځ:۱ ص:۳۹ ۵۶۹ (طبع کمتېدوار العلوم کراچي)۔

سہولت کے لئے اپنی اپنی زمینوں سے قریب گھر بنالئے اوران میں جوسر کردہ لوگ تنے ان کے نام سے وہ گاؤں مشہور ہوگیا، جبکہ چیئر مین سب کا ایک ہی ہے۔ حنی مسلک کی شرائط کیا ہیں؟ اور ان کا مأخذ قرآن وسنت سے کیا ہے؟ اور حنی مسلک کی مالکی مسلک پر وجهٔ ترجیح کیا ہے؟ ہماری اس بستی میں نماز جمعہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

#### جواب: - عزيز محترم سلمه الله تعالى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا سوال غور سے پڑھا اور تمام حالات پرغور کیا، لیکن آپ نے اپنی بستی کا جو حال لکھا ہے اس کے پیش نظرات قصبہ، قریۂ کبیرہ یا شہر کہنا مشکل ہے، اور حفیہ کی تمام کتابیں متون وشروح و فقاوی جعہ کے لئے مصریا قریۂ کبیرہ کی شرط کو ضرور کی قرار دیتی ہیں۔ مالکیہ اور شافعیہ کے یہاں بلاشبہ گاؤں میں بھی جمعہ ہوجا تا ہے، لیکن کسی ایک مسکے میں مالکیہ یا شافعیہ کے قول کو لینا اور باقی نماز حفیہ کے طریقے پر پڑھنے میں "تسلسفیسق" کا اندیشہ ہے، جو باجاع فقہاء باطل ہے، اور اس سے کسی کے طریقے پر پڑھنے میں "تسلسفیسق" کا اندیشہ ہے، جو باجاع فقہاء باطل ہے، اور اس سے کسی کے خریف نماز صحیح نہیں ہوتی، لبندا مالکیہ یا شافعیہ کے مسلک پڑھل کرکے جمعہ اوا کر لینا کسی طرح ورست نہیں، حفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ کے جواز کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ امام مسلمین وہاں جمعہ پڑھنے کا حکم ویدے، یہ صورت ہے وہ یہ کہ امام مسلمین وہاں

اور یہ جواحقر نے عرض کیا کہ آپ کی بہتی میں قریۂ کبیرہ کی تعریف صادق نہیں آتی، اس کی قویہ ہو جہ کہ جہ کہ کہ قریۂ کبیرہ وہ چیز ہے جے ہمارے عرف میں قصبہ کہتے ہیں، اس کی تعریف جامع و مالع فقہاء نے نہیں گی، بلکہ اس کا مدارعرف پر رکھا ہے کہ جس بہتی کوعرفا قصبہ کہا جاتا ہواس میں جمعہ جائز ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ اس میں ایسا بازار ہوجس میں روز مرۃ کی ضروریات مل جاتی ہوں، آبادی اتنی ہو کہ اسے قصبہ کہا جا سکے یا جس میں سر کیس وغیرہ ہوں اور حکومت کی طرف سے عدالت، تخصیل یا تنی ہو کہ اسے قصبہ کہا جا سکے یا جس میں سر کیس وغیرہ ہوں اور حکومت کی طرف سے عدالت، تخصیل یا تنی ہو کہ اسے قیرہ ہو، آپ کی بہت سے بہت آئے سو کھانہ وغیرہ ہو، آپ کی بہت سے بہت آئے سو کے قریب ہوگی، دُکا نمیں چھ سات ہیں، جے بازار کہنا مشکل ہے، ڈاک خانہ تخصیل وغیرہ نہیں ہے، اس لئے اس کو قصبہ نہیں کہ سکتے، ہاں! اردگر د کی جن دُوسری بستیوں کا تذکرہ آپ نے کیا ہے آگر وہ ایسی ہوں کہ دیکھنے والا ان سب کوایک سمجھتا ہواور ان کا مجموئی نام بھی ایک ہوتو اس کی مزید تفصیل لکھ کرسوال دوبارہ ہو چھ لیجئے۔ فی الحال تو وہاں جوازِ جمعہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

اوّل تو آپ، لوگوں کو امداد الفتاویٰ، فقاویٰ دار العلوم وغیرہ فقاویٰ کی کتابیں نیز موجودہ مفتیوں کے فقاویٰ کی کتابیں نیز موجودہ مفتیوں کے فقاویٰ دکھا کرمسئلہ نرمی ہے سمجھا نمیں، اگر اس طرح بات بن جائے فبہا، ورندا گر فتنے کا اندیشہ ہوتو کسی دور سے جمعہ پڑھوا کرخود مقتذی بن کرنماز بہ نہت نفل پڑھ لیجئے، پھرتنہا ظہر کی نماز اوا کر لیجئے۔ رہا

یہ مسئلہ کہ حنفیہ کے اس مسلک کے قرآن وسنت سے کیا دلائل ہیں؟ سو بیہ ایک طویل الذیل موضوع ہے، اوّل تو یہ بات مجتہدین کے سوچنے کی ہے، ہم مقلدوں کے سوچنے کی نہیں۔ وُوسرے اس پر مفصل رسائل حنفیہ نے لکھ دیئے ہیں، جن میں علامہ نیموی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہندر حمہم اللہ وغیرہ کے رسائل معروف ومشبور ہیں، حضرت شیخ الهند کا رسالہ "او ثبق المعدی فی تحقیق المجمعة فی القوی" سب سے زیادہ مفصل ہے۔

تیسری مخضر بات بیہ ہے کہ بخاری اور ابوداؤد وغیرہ کی معروف حدیث کے مطابق مدینہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا جمعہ "جواٹی" نامی قلعے میں پڑھا گیا ہے، "جو بحرین کی تجارتی منڈی تھی، حالانکہ بحرین کی فتح سے پہلے بیٹھار دیبہات مسلمان ہو چکے تھے، وہاں کہیں بھی جمعہ پڑھنا ٹابت نہیں بلکہ جمعہ نہ بڑھنا ٹابت ہے۔

نیز صحیح بخاری میں مروی ہے کہ عوالی بستیوں کے صحابہ کرام ارکی باری جمعہ نیڑھنے کے لئے مدید طیبہ آیا کرتے تھے، (') اگر وہاں جمعہ جائز ہوتا تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس کے علاوہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھائی ہے، جس پر تمام روایات متفق ہیں، بیتمام دلائل اس قدرقوی ہیں کہ حنفیہ کے مسلک کوضعف دلیل کی بنیاد پر جھوڑنے کا کوئی سوال پیدائییں ہوتا۔ (")

جباں تک امروٹ شریف اور بالیجی شریف کا تعلق ہے، مجھے وہاں کے حالات کا علم نہیں ہے کے وہاں کے حالات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسی بستیاں ہیں؟ بہتر ہوگا کہ آپ وہاں کے بزرگوں ہے بھی اس مسئلے میں رُجوع کر کے معلوم کرلیں کہ ان کے جمعہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟

۳۹۷۶/۹۸۲۱ هـ (فتوی نمبر ۴۸/۹۸۲ ج)

صحت جمعہ کے لئے شہر یا قریئے کبیرہ ہونا ضروری ہے سے سہر یا قریئے کبیرہ ہونا ضروری ہے سوال: - جمعہ کی نماز کے لئے احناف کے نزدیک شہر کا وجود ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: - حنفیہ کے نزدیک جمعہ صرف شہر، قصبے یا ایسے بڑے گاؤں میں ہوسکتا ہے جہال ضروریات زندگی عام ملتی ہوں، بازار ہوں، مڑکیں ہوں اور وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے شہر کے ضروریات زندگی عام ملتی ہوں، بازار ہوں، مڑکیں ہوں اور وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے شہر کے

<sup>(</sup>۱) و کیھنے میں بخاری خادا نس:۱۲۴ ( طبع قد کی کتب خانه ) وابوداؤو خانا مس:۱۷۰ ( صبع مکتبه مقانیه متان ) په

<sup>(</sup>۴) ايلياً ص:۱۲۴

<sup>(</sup> ۱۳ ) وارکل کی تفصیل کے بینے ایدادالا دیکام بنی ایس ۴۶ سات و ۱۳۸ و ۱۳۸ ما نظافیرہ کیں۔

ساتھ مشابہ ہو، حجھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ (۱)

۱۳۹۸/۱۸۳۳ه (فتوی نمبر ۲۹/۴۲ الف)

# گھر میں نمازِ جمعہ پڑھانے کا حکم

سوال: - ایک عالم صاحب کسی مسجد میں عرصے سے خطیب تھے، مسجد کی انتظامیہ سے اختلاف کی بدولت الگ ہوگئے، اب انہوں نے مسجد کے مقابغے میں اپنے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھانی شروع کردی ہے، جبکہ اس گاؤں میں بھی بہت سی مسجدیں ہیں، کیا ایسی صورت میں جمعہ گھر پر جائز ہے؟ جواب: - جس جگہ لوگوں کو جمعہ کے لئے آنے کی عام اجازت ہو وہاں جمعہ اوا تو ہوجا تا ہے، لیکن مسجد کو چھوڑ کر گھر میں جمعہ قائم کرنا مکروہ اور نہایت نالپندیدہ اقدام ہے۔ اس سے مسجد کی فضیات بھی حاصل نہیں ہوتی اور یہ مساجد میں نقابل جماعت کا سبب بھی ہے، چھوٹی جھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ کرنے کوعاناء نے پہند نہیں کیا، گھروں میں تو بطریقۂ اُولی نالپندیدہ ہے۔

وفى الدر المختار فلو دخل امير حصنًا أو قصره وأغلق بابه وصلّى بأصحابه لم تنعقد ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره وقال الشامي لأنه لم يقض حق المسجد الجامع. (شامى)-

۱۲/۱۰۱۲هاه (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۲۳ ج)

# كراچى سے اٹھائيس ميل دُ ورقصبه '' كاٹھور آباد'' ميں جمعه كاحكم

سوال: - کراچی سے ۲۸ میل پر ایک قصبہ بنام'' کاٹھور آباد' ہے، جس میں ملیر کی طرح باغات ہیں اور ملحقہ قریہ جات کی بھی آبادی تقریباً چھ ہزار نفوس پر مشتمل ہے، بازار اور دُ کا نیس بھی ہیں، جس میں ضروریات زندگی کی مکمل اشیاء میسر ہیں، اسکول، ہیپتال، بینک، پوسٹ آفس اور بجلی اور شیلیفون کی لائن بھی ہے، بس سروس بھی جاری ہے،صرف تھانہ موجود نہیں ہے۔

تفصيلات قريه جات اور دُ كانات حسب ذيل بين: -

تعداد دُ كا نات

تعداد مکانات ایک سو پچتیں نام قربيه

· سراج احمد گوڅھ

<sup>(</sup> ۱ ) کشفسیل کے لئے امداوالا حکام ج:ا ص:۲۲۲ تا ۴۰۰ کے اورض:۴۶ کے ملاحظہ فر ما کیں۔

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٥٢ أ (طبع سعيد).

| ** | الصلؤ |   | 100    |
|----|-------|---|--------|
| Ō. | , ,   | ب | السمية |

| -:1"          | ىكمال گوڅھ     | ۸۰ مکان    | ı                               |         |
|---------------|----------------|------------|---------------------------------|---------|
| -: <b>r</b> ~ | ابرا بيم گوگھ  | ۵٠         | ×                               |         |
| -)(*          | موريا گوڻھ     | ۵٠         | 1                               |         |
| -: ۵          | كلوسد كونك     | ۵۰         | ×                               |         |
| <b>-:</b> 4   | سوفن كونكھ     | ۵٠         | +                               |         |
| -:2           | دین محمد گوتھ  | <b>*</b> * | 1                               |         |
| -:A           | درياخان گوڻھ   | ta         | f                               |         |
| -:9           | ما حجيمي گوڻھ  | ۵٠         | ı                               |         |
| m [] •        | كاچيلو گوڅھ    | <b>*</b> * | 1                               |         |
| -:11          | ميانداد گوڅھ   | ۵          | ×                               |         |
| -: (f*        | رند کوٹھ       | ۲          | ×                               |         |
| -:11**        | علو ً نوڭلا    | 10         | ×                               |         |
|               | نوازعلي گوٹھ   | ۲+         | ×                               |         |
| -110          | حسن لشكرى گونھ | ۲.         | ×                               |         |
| Y1;-          | روزی گوٹھ      | <b>**</b>  | ×                               |         |
| -:14          | مراد گونگھ     | <b>*</b> * | ×                               |         |
| -:14          | نيك محمد كوخط  | f •        | ×                               |         |
| -:19          | فضير كوڅھ      | ۱۵         | ×                               |         |
| -:/*          | باشم كوڅھ      | (+         | ×                               |         |
| -:٢١          | سنبول كوڅھ     | 1+         | ×                               |         |
|               | in a sive      | W. E 12 1  | ال کا در ال بر تبلید مجم بدر حر | ( 7 ( > |

دُکانوں میں راش ہے اور حجام کی دُکان، لوہار کی دُکانِ اور ہوٹلیں بھی ہیں، جن کی تعداد تقریباً ۲۵ ہوتی ہے، ہیتال تین ہیں، اور اسکول کا ہیں، کیا ندکورہ قصبے میں نمازِ جمعہ جائز ہے یا نہیں؟ جوابات اثبات میں ہوں یانفی میں، دونوں صورتوں میں حوالہ کتب ضرور دیا جائے۔

ا:- کالونی بچاس دُکانیں، مکانات سیجھ نہیں۔ ت:- سراج احمد گوٹھ اور بہلوان گوٹھ چار فرلانگ درمیانی فاصلہ۔

#### (جواب از حضرت مولا نامفتی رشید احمه صاحب لدهیانوی رحمة الله علیه)

جواب: - سوال میں کا طور کے جن دیہات کا ذکر ہے، ان کی صحیح صورتِ حال سمجھنے کے لئے ہم نے ان مقامات کا مفصل معائنہ کیا، اس معائنے کے نتیج میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کا طور کسی ایک قصبہ ہے، اور کا طور کسی ایک قصبہ ہے، اور موال میں قصبہ کے نام سے اس کے جواوصاف ذکر کئے گئے، وہ کسی ایک بستی کے اوصاف نہیں ہیں، موال میں قصبہ کے نام سے اس کے جواوصاف فی بیں، اور صورتِ حال یہ ہے کہ: -

ا: - مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق جھوٹی جھوٹی بہت می بستیاں آباد کررکھی ہیں جوالگ الگ گوٹھوں کے نام سے موسوم ہیں، اور ہر گوٹھ سے دُوسرے گوٹھ تک آبادی متصل نہیں ہے بلکہ دونوں کے درمیان کہیں کھیتوں کا، کہیں جنگلوں کا فاصلہ ہے۔ چند گوٹھ ایسے بھی ہیں جن کے ایک سرے پر کھڑے ہوکر دُوسرے گوٹھ کا سرانظر آتا ہے، لیکن بیشتر ایسے ہیں کہ ایک گوٹھ سے دُوسرا گوٹھ نظر نہیں آتا، اور بچ میں دومیل سے لے کرایک فرلانگ تک کے فاصلے پائے جاتے ہیں جو زرعی زمینوں یا جنگلوں پر مشتمل ہیں۔

1:- ان گوٹھوں میں سے کوئی گوٹھ بھی ایبانہیں ہے جس پرمصریا قریمۂ کبیرہ کا اطلاق کرست ہویا جس میں اس کی علامت پائی جائے ، عام طور سے آبادیاں ، جھونپڑیوں یا کچھ مکانات پرمشمل ہیں ، کچھ مکانات پرمشمل ہیں ، ان گوٹھوں میں سب سے بڑا گوٹھ' سراج احمد گوٹھ' ہے ، جوتقریباً سوا سو مکانات پرمشمل ہے ، لیکن اس میں بھی گلی ، کو ہے ، بازار وغیرہ نہیں ہیں ، البتہ تین متفرق و کا نیں اور دو ہوئل ہیں ، اور نہ مصریت کی کوئی اور علامت پائی جاتی ہے ، جب سب سے بڑے گوٹھ کی حالت یہ ہوٹل ہیں ، اور نہ مصریت کی کوئی اور علامت پائی جاتی ہے ، جب سب سے بڑے گوٹھوں کا معاملہ اور زیادہ واضح ہے۔

سا: - البتة ان تمام گوشوں کے تقریباً وسط میں ایک بازار واقع ہے، جو کسی بھی گوش کا جزونہیں ہے، بلکہ ایک مستقل علاقہ ہے، اس کو'' کاشور کالونی بازار'' کہتے ہیں، اس میں سلک وسوق موجود ہیں اور ضروریاتِ زندگی ملتی ہیں، اس میں بینک، مڈل کے اسکول، ہمیتال، ڈاک خانہ وغیرہ ہے، لیکن یہاں رہائش مکان صرف ایک ہے، مختلف گوشوں کے لوگ بھی یہاں دن میں وُکان داری کرتے ہیں اور رات کو این مکان صرف ایک ہے، مختلف گوشوں کے لوگ بھی یہاں دن میں وُکان داری کرتے ہیں اور رات کو این مکان مستقل الگ جو جاتے ہیں۔ ندکورہ بالا تنقیحات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ تمام بستیال مستقل الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں، اور ان میں سے کسی میں بھی جمعہ کے جواز کی شرائط موجود نہیں ہیں، اور ان کے مجموعے کا نام کاشور ہونے سے اس مجموعے کا مصریا قریم کہیں ہونا لازم نہیں آتا

کیونکہ ان بستیوں کے درمیان انفصال کافی ہے، اور جس طرح متعدّد بستیوں کے مجموعے پرضلع کے نام کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس طرح ان بستیوں کے مجموعے کو کاٹھور کہتے ہیں۔

للہذا مذکورہ بستیوں میں ہے کسی بستی میں بشمول'' سراج احمد گوٹھ' جمعہ جائز نہیں ، البتہ کا ٹھور بازار میں جمعہ کا مسئلہ زیرِغور ہے ، اور چونکہ وہ خالص بازار ہے ، رہائٹی بستی نہیں ہے ، اس لئے اس کی مصریت بھی محل نظر ہے ، البتہ اگر علاقے کے حاکم یا ڈپٹی کمشنر ہے جمعہ قائم کرنے کی اجازت لے لی جائے تو پھر سراج گوٹھ اور کا ٹھور کالونی بازار میں جمعہ پڑھنا وُرست ہوجائے گا ، اور جن بستیوں میں جائے تو پھر سراج گوٹھ اور کا ٹھور کالونی بازار میں جمعہ پڑھنا وُرست ہوجائے گا ، اور جن بستیوں میں جالیس یا اس سے زائد مکان ہیں ان میں بھی جمعہ جائز ہوگا ، لان ھذا مجتھد فیہ۔

لما في رد المحتار واذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (شامي ج: اص:۵۳۵) لما في رد المحتار واذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (شامي ج: اص:۵۳۵)

وارالافقاءاشرف المدارس ناظم آباد کراچی ۸رار۹۹۳۱ه

### (جواب از حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت بر کاتهم )

ويشترط لصحتها سبعة أشياء الأول المصر .... وظاهر المذهب أنه كل موضع له (r) أمير وقاض يقدر على اقامة الحدود. (الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص:٥٣٦)\_

وفي رد المحتار عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامي ج: ١ ص:٥٣١)

وفي البحر الرائق فقال المصر في ظاهر الرواية أن يكون فيه مفت وقاض يقيم (م) الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية مني. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٥١)-

مندرجه بالاحوالوں کی روشنی میں مذکورہ بالا جواب وُرست ہے۔ واللّہ اعلم الجواب وُرست ہے۔ احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه الجواب حجے احتر فیع عثمانی عفا اللّہ عنه ولی حسن الرار ۱۳۹۹ھ ولی حسن الرار ۱۳۹۹ھ (فتوی نبر ۱۳۰/۹۳ الف)

<sup>(</sup>۱) ج:۲ ص:۳۸۱ (طبع سعید).

 <sup>(</sup>٣،٢) الدر المختار مع رد المحتار باب الجمعة ج:٢ ص:١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) - البحر الرائق باب صلوة الجمعة ج:٢ ص:٣٠١ (طبع سعيد).

## کیاصحراء میں جمعہ فرض ہے؟

سوال: -محترم المقام حضرت مفتی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه باعث و تحریر بیر ہے کہ جارے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کا مسکلۂ جمعہ میں مندرجہ ذیل نظریہ ہے:-

ا:-نمازِ جمعہ ہرجگہ حتیٰ کہ صحراء میں بھی فرض ہے۔

۲: - بغیر جماعت کے اسکیے بھی اس کو پڑھنا جائز ہے۔

سا:- ائمهُ اربعہ کی شروط قر آن کے خلاف ہیں، کیونکہ قر آن میں جمعہ مطلق اور عام ہے، اس کا کوئی مقید اورمخص موجود نہیں ہے۔

۳۰: – جوعلماءنمازِ جمعہ کوچھوٹے گاؤں اورصحراؤں میں منع کرتے ہیں وہ خطا کار اور مکروہ وحرام کے مرتکب ہیں۔

3:- میشخص لوگوں کو ایسے جھوٹے جھوٹے گاؤں میں جمعہ جاری کرنے کے لئے آمادہ کرتا ہے جہال چاروں مذاہب میں جمعہ نا جائز ہے، چنانچے بعض جگہوں میں جاری ہوبھی گیا ہے۔ الغرض الف:- از رُوئے شرعِ محمدی اس شخص کا کیا تھم ہے؟

ب:- مسئلہ جمعہ میں صحیح مسلک ِ حنفی کیا ہے؟ - ا

ے: - علاقے کے علماء کوشخص مذکور کے گاؤں کے جمعوں کے متعلق کیا موقف اختیار کرنا جاہئے؟ جواب: - الف: - مذکورہ شخص کا نظریہ ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، جاروں ائمہ میں سے کسی کا بھی وہ مسلک نہیں ہے جو وہ بیان کرتا ہے، بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کو اس بارے میں مکروہ یا حرام کا مرتکب بتانا سخت گراہی کی بات ہے، اس کی بات قابلِ شنوائی نہیں۔

ب: حنفی مسلک میں جمعہ صرف اس بہتی میں جائز ہے جسے عرفایا تو شہر کہا اور سمجھا جاتا ہویا ایسا بڑا گاؤں یا قصبہ ہوجس میں گلی، کو ہے اور بازار وغیرہ ہوں اور ضروریات زندگی عام طور پرملتی ہوں، جھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔

<sup>(1)</sup> وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٣٤ ويشترط لصحتها سبعة أشياء الأول المصر .... وظاهر المذهب انه كل موضع له أمير وقباض يقدر على اقامة الحدود. وفي الشامية عن أبي حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يتقدر على انصاف المظارم من الظالم بحشتمه وعلمه أو علم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح .... الخ. وكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١. ليز و يكفئ انداواللحكام ج: ص: ١٥٢.

لوگوں کو حنفی مسلک برعمل کرنا جا ہے ، اور مذکورہ شخص کی بات برعمل کرنا ہرگز جا ئز نہیں۔ واللہ اعلم

21400/9/14

(فتوی نمبر ۱۲۸۰/۱۳۸ و)

## ایک قصبے میں نمازِ جمعہ کا حکم

سوال: - قصبہ شاریاں جس کواپنے قرب و جوار میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، تجارتی مرکز جبر نی سرئک پر واقع ہے، یونین کونسل کا سینٹر بھی ہے، جس میں ماہوار ایک دواجلاس ہوتے ہیں، ایک مرکز اسکول، ایک ڈسپنسری، گرلز پرائمری اسکول، ڈاک خانہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی شہرت اور رونق ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں جمعہ ہوتا ہے، اب پچھلوگ منع کرتے ہیں کہ یہاں جمعہ نہیں ہوتا، نماز جمعہ میں اچھی خاصی تعداد میں اچھی خاصی تعداد میں ایکھی خاصی تعداد میں ایکھی خاصی تعداد میں اوگ جمع ہوجا کیں۔ اس میں جمعہ دُرست ہے یانہیں؟

جواب: - جو حالات سوال میں بیان کئے گئے ہیں اگر وہ دُرست ہیں تو اس قصبے میں نمازِ جعد دُرست ہیں تو اس قصبے میں نمازِ جعد دُرست ہے، ڈاک خانہ، تجارتی مرکز اور پھر یونین کوسل کا دفتر ہونا اسے قرید کی تعریف سے نکال کر مصر کی تعریف میں داخل کرنے میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے جولوگ منع کرتے ہیں ان کی وجہ معلوم ہوتی تو اس پر گھر کہا جاتا۔

### جیلوں، حچھا و نیوں اور ایئر پورٹ پرنمازِ جمعہ (اہم وضاحت از حضرتِ والا دامت برکاتہم)

(میں نے اپنے یمن کے سفرنا ہے میں جو' البلاغ' کے رہیج الثانی ۲۲ ماھ اھ شارے میں شائع ہوا ہے، برسبیلِ تذکرہ دبئ ایئر پورٹ پرنمازِ جمعہ اداکر نے کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی بید کھا تھا کہ' اونِ عام' کی جو شرط فقہائے کرام نے نے صحت ِ جمعہ کے لئے ضروری قرار دی ہے، اس کا صحیح مطلب سے ہے کہ جس بڑے علاقے میں نماز اداکی جار ہی ہے وہاں کے لوگوں کو جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہو، خواہ اس بڑے علاقے میں باہر کے لوگوں کو جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہو، خواہ اس بڑے علاقے میں باہر کے لوگوں کو انتظامی یا دفاعی اسباب کی بناء پر داخلے کی عام اجازت نہ ہو۔

اس سفرنامے کے شائع ہونے کے بعد بعض حضرات نے مجھے خط میں لکھا کہ اس مسئلے کی تفصیلی وضاحت شائع ہونی جا ہے، میں نے کئی سال پہلے ایک فتوی اس موضوع پر لکھا تھا جو ابھی تک شائع نہیں ہوا، اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اسے شائع کردیا جائے کچھ ترمیم واضافے کے ساتھ، چنانچہ ذیل میں وہ فتوی

<sup>(</sup>١) و كيليخ ص:٥٢٢ كا حاشيه-

شائع کیا جار با ہے۔ یہ بات واضح رہنی جا ہے کہ اس فتوے کا اطلاق صرف ایسے ایئز پورٹ پر ہوسکتا ہے جوشہر کے اندر واقع ہو اور اتنا بڑا اینز پورٹ ہوجس میں افراد کی ایک بڑی جماعت ہر وقت موجود رہتی ہو، دبئ کا ایئز پورٹ ایسا ہی ہے۔)

سوال: - کیا فرمات ہیں علائے دین اس مسکے میں کہ جیل خانوں میں قیدی نمازِ جمعہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسکے میں متضاد یا تیں سامنے آئی ہیں، اس لئے مسکے کی تفصیلی وضاحت مطلوب ہے، بینوا تؤ جروا۔

جواب: - جیل میں جمعہ کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہائے متقد مین کی کہا ہوں میں کوئی صریح جزئید ندگور نہیں، اس بناء پر اس مسئے میں عال کے عصر کے فقے بھی مختلف رہے، اصل اشکال کی وجہ بدہ کے دفقہائے حفیہ نے جمعہ کے جواز کی شرائط میں اذبن عام کوبھی ذکر فر مایا ہے، اور چونکہ جیل میں داخلے کا اذبن عام نہیں ہوتا اس لئے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جمعہ جائز نہیں، جونکہ جیل میں داخلے کا اذبن عام نہیں ہوتا اس لئے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جمعہ جائز نہیں، جمارے زمانے میں بید مسئد صرف جیل کا نہیں بلکہ ان تمام فوجی چھاؤنیوں سنعتی آباد یوں اور اینز پورٹوں کا بھی ہوتی ہے جہاں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لئے بیٹھین ضروری ہے کہ اذبن عام کی شرط کس درجے کی ہے؟ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟

بعض حضرات کا خیال میہ ہے کہ 'اذن عام' کی شرط اس وقت تھی جب بورے شہر میں جمعہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا، اور اس کا متصد میں تھا کہ کسی کا جمعہ فوت نہ ہو، لیکن جب ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ پڑھنے کا جواز ثابت ہوا اور عملاً متعدد جگہوں پر جمعہ ہونے لگا تو آب چونکہ اس بات کا اندیشہ نہیں رہا کہ 'اذن عام' کی عدم موجودگی کی وجہ ہے کسی کا جمعہ فوت ہوجائے گا، اس لئے آب میہ شرط باقی نہیں رہی، میہ حضرات ولیل میں علامہ شائی کی مندرجہ ذیل عبارت پیش کرتے ہیں:۔

وكذا السلطان اذا أراد أن يبصلى بحشمه في داره فان فتح بابها وأذن للناس اذنًا عامًا جازت صلاته شهدتها البعامة أولا وان لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز لأن اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يسحصل الا ببالاذن العام اهد. قلت وينبغي أن يكون محل النواع ما اذا كانت لا تقام الا في محل واحد، اما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل تأمل.

(شامی خ:۲ نس:۱۵۲،طبع سعید)

لیکن اس پر بیر اشکال ہوتا ہے کہ اگر ''اوٰن عام'' کی شرط کی وجہ سے صرف تفویت جمعہ کا خوف ہوتو جس شہر میں متعدد مقامات پر جمعہ ہوتا ہو وہاں اگر کوئی شخص اپنے ذاتی گھر میں درواز ہ بند کر کے جمعہ کی جماعت کر لے تو وہ بھی جائز ہونا چاہئے، اور یہ کہ جب سے تعدّ دِ جمعہ کا رواج ہوا ہے اس وقت سے ''اذنِ عام'' کی شرط کو کتب فقہ سے بالکل خارج ہوجانا چاہئے تھا، یا اگر یہ شرط مذکور ہوتی تو ساتھ یہ تصریح بھی ذکر کرنی چاہئے تھی کہ اب یہ شرط واجب العمل نہیں، حالانکہ فقہاء تعدّ دِ جمعہ کے رواج کے باوجود اس شرط کو ذکر کرتے چلے آرہے ہیں، یہ اشکال خاصا قوی ہے لیکن کتب فقہ کی مراجعت کے بعد جوصورت حال نظر آتی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے:-

ا: - اذنِ عام كى شرط ظاہر الرواية ميں موجود نہيں، چنانچه علامہ كاسانی تحرير فرماتے ہيں: -

وذكر في النوادر شرطًا اخر لم يذكره في ظاهر الرواية وهو أداء الجمعة بطريق الاشتهار حتى ان أميرًا لو جمع جيشه في الحصن وأغلق الأبواب وصلّى بهم الجمعة لا تجزئهم.

(بدائع الصنائع ج: اص:٢٦٩، طبع مكتبدر شيد بيكوئه)

چنانچہ صاحبِ ہدایہ نے بھی اذنِ عام کو''شرط'' کے طور پر ذکر نہیں فرمایا، اسی طرح متعدّد فقہاء نے اس شرط کو ذکر نہیں کیا، جن میں شمس الائمہ سردسیؓ کے اُستاذ علامہ سغدیؓ بھی داخل ہیں، (ملاحظہ ہو: النتف فی الفتاوی ج: اص: ٩٠ مطبعة الارشاد بغداد)۔

۲: - نوادر کی اس روایت کے مطابق فقہائے متافرین نے بیشرط اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے، بعض ہوتا ہے کہ اذن عام کے مفہوم میں فقہائے کرام کا پچھا اختلاف رہا ہے، بعض حضرات نے تو اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس پر جمعہ فرض ہوا ہے اس مقام پر آنے کی اجازت ضروری ہے، چنا نچہ علامہ شامی برجندی وغیرہ سے نقل کرتے ہیں: ای ان یاڈن للناس اذنا عامًا بان لا سمنع احدًا ممن تصح من الجمعة عن دخول الموضع الذی تصلّی فیہ و هذا مراد من فسر الاذن العام بالاشتھار۔

(شامی ج:۲ ص:۱۵ طبع سعید)

وُرسری طرف بعض حضراتِ فقہاء کے کلام سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ''اذنِ عام'' کے لئے بیہ بات کافی ہے کہ ''اذنِ عام'' کے لئے بیہ بات کافی ہے کہ جس آبادی میں جمعہ پڑھا جارہا ہے اس آبادی کے لوگوں کو وہاں آنے کی پوری اجازت ہو،خواہ باہر کے لوگوں کو آنے ہیں:-

وفي فتح القدير ان أغلق باب المدينة لم يجز وفيه تأمل فانه لا ينافي الاذن العام لمن في خارج البلد فالظاهر أنهم لا يجيئون لاقامة الجمعة بل ربما يجيئون للشر والفساد.

(رسائل الاركان ص: ١١٥ طبع قديم ، مطبع يوغي فركي كل كلمنو)

#### نيز درمختار ميں کہا گيا ہے كہ:-

فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الاذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع

العدو لا المصلِّي نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر.

(الدرالختارج:٢ ص:٥٢ طبع سعيد)

#### مجمع الانهر ميں ہے:-

وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفًا من الأعداء أو كانت له عادة قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به لأن الاذن العام مقرر لأهله وللكن لو لم يكن لكان أحسن كما في شرح عيون الممذهب وفي البحر والمنح خلافه للكن ما قررناه أولى لأن الاذن العام يحصل بفتح باب المجامع وعدم المنع ولا مدخل في غلق باب القلعة وفتحه ولأن غلق بابها لمنع العدو لا لمنع غيره تدبر.

(مجمع الانبر ت: اص ٢٣٦ طبح بيروت)

اییا معلوم ہوتا ہے کہ جن حضراتِ فقہائے کرامؓ نے ''اذنِ عام'' کی شرط کو تفویتِ جمعہ کے خوف پر ببنی قرار دیا ہے، ان کی مرادیہ ہے کہ ''اذنِ عام' کا پبلا عام مفہوم اس علت کے ساتھ معلول تفاجو تعدّدِ جمعہ کی صورت میں باقی نہیں رہا، کیکن دُوسرامفہوم اب بھی کافی ہے کیونکہ وہ اس علت پر ببنی نہیں تھا، بلکہ بقول صاحب بدائع ''اِذَا نُو دِیَ لِلصَّلُو قِ مِنْ یُومِ الْاَجُهُعَةِ . . . اللح' کے اشارۃ النص پر ببنی تھا، چنانچے علامہ شرنبلا گی تحریر فرماتے ہیں:۔

قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرًا على حدتها وأقول في المنع نظر طاهر لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الامام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية فان القلعة وان قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها.

(مرافي الفلاح مع الطحطاوي عن: ١٤٨٨ قد ين كتب خانه)

اگرچہ علامہ طحطاویؒ نے اس کے تحت علامہ شرنبلائی کی اس بات پر اعتران فرمایا ہے، لیکن علامہ شرنبلائی کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعدّدِ جمعہ کی صورت میں ''اذ ان عام' کا وہ عام مفہوم لینے کی ضرورت نہیں جس کے تحت ہر وہ شخص جس پر جمعہ واجب ہواس کو وہاں آنے کی اجازت ہو، بلکہ اگرکوئی ایسی آبادی موجود ہوجس میں گھروں کی یا رہنے والوں کی قابلِ لحاظ تعداد موجود ہواور اس آبادی کے تمام لوگوں کو وہاں جمعہ کے لئے آنے کی اجازت ہوتو یہ بات ''اذ ان عام' کے تحق کے لئے کافی

ہے، بشرطیکہ اس آبادی کے باہر کے لوگوں کو آنے سے ممانعت کرنے کی وجہ نماز سے رو کنا نہ ہو، بلکہ کسی دفاعی یا انتظامی وجہ سے مجرّد داخلے ہے رو کنا ہو۔

اگر علامہ شرنبلائی کی مٰدکورہ بالا عبارت کا بیمفہوم لیا جائے تو اس پر وہ اعتراض واردنہیں ہوگا جو علامہ طحطا ویؒ نے واردفر مایا ہے۔

اس تفصیل ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعدد جمعہ کی صورت میں ''اذنِ عام'' کی شرط فقہائے حفیہ کے حفیہ کے خزد کیک بالکلیہ ختم تو نہیں ہوئی بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جس آبادی میں (نہ کہ کسی انفرادی گھر میں) جمعہ بڑھا جارہا ہے اس آبادی کے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت ہو،اگر آبادی سے باہر کے لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت ہو،اگر آبادی سے باہر کے لوگوں کو وفاع یا انتظام کے پیش نظر اس آبادی سے داخلے سے روکا گیا ہوتو یہ''اذنِ عام'' کے منافی نہیں بشرطیکہ روکنے کا اصل محرک نماز سے روکنا نہ ہو بلکہ کوئی دفاعی یا انتظامی ضرورت ہواور اس آبادی سے محروم نہ ہوتے ہوں۔

اس پرصرف بیہ اشکال باقی رہتا ہے وہ بید کہ فقہائے کرامؓ نے بید مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مبحونین کے لئے جمعہ کے دن اپنی علیحدہ ظہر کی جماعت کرنا مکروہ ہے (ہدا بید مع فتح القدیر ج:۲ ص:۳۵ طبع مکتبہ رشید بید کوئیتہ)۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مبحونین کے لئے جمعہ جائز نہیں، ورندان کوظہر کی جماعت کی حاجت ہی نہ ہوتی۔

لیکن اس کا جواب میے دیا جاسکتا ہے کہ علامہ شامی اور علامہ شرنبلا کی رحمہما اللہ کی عبارتوں کی روشی میں میتھم اس دور کا ہے جب جمعہ ایک ہی جگہ سلطان کی قیادت میں ہوتا تھا اور سلطان کی طرف ہے وسری جگہ اقامت جمعہ کی اجازت نبیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ قیدخانے بھی مختلف نوعیتوں کے ہوتے تھے، ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ قیدخانہ ہو جو کسی ایک ہی گھریا ایک ہی احاطے پر مشتمل ہواور اس کے ساتھل آبادی کا اطلاق نہ ہوسکتا ہو۔ ایک اور اشکال میہ بھی ہوسکتا ہے کہ ' بدائع'' میں میسکتا ہے کہ ' بدائع'' میں میسکلہ کا سے کہ ا

السلطان اذا صلّى في فهندرة والقوم مع أمراء السلطان في المسجد الجامع قال: ان فتح باب داره وأذن للعامة بالدخول في فهندرة جاز وتكون الصلوة في موضعين ولو لم يأذن للعامة وصلّى مع جيشه لا تجوز صلوة السلطان وتجوز صلوة العامة.

( بدا نُعُ الصنا نُعُ عَ: الص: ٢٩٩ طبعُ رشيد ميهُ وَيُنَّهُ )

یہ مسئلہ تعد و جمعہ کی صورت میں مفروض ہے اس کے باوجود سلطان کے''اذنِ عام'' نہ دینے کی صورت میں نمازِ جمعہ کوغیر منعقد قرار دیا گیا ہے۔ الیکن بظاہر اس صورت سے مراد ہیہ ہے کہ سلطان اپنے محل میں صرف اپنے لشکروں اور سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور باقی لوگوں کو وہاں آنے کی اجازت نہ ہو، چنانچہ مذکورہ عبارت میں ان فقع باب دارہ ... النع "کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے للبذا یہاں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سلطان کا محل اس کی اپنی انفرادی جگہ ہے، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ انفرادی مقامات پر اس وقت تک جمعہ جائز نہیں ہوتا جب تک اسے عام لوگوں کے لئے کھول نہ دیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی ایسی آبادی ہے جس میں معتد بہلوگ رہتے ہیں تو اس کواس جزئیہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

خلاصة كلام بيه ہے كد:-

ا: - اگرکسی شہر میں جمعہ کی اجازت حاکم کی طرف سے صرف ایک جگہ پڑھنے کی ہوتو جمعہ کی صحت کے عام اجازت حاکم کی طرف سے صرف ایک جگہ پڑھنے کی عام اجازت صحت کے لئے ضروری ہے کہ ہر وہ صحفی جس پر جمعہ ہے اس کو وہاں آ کر جمعہ پڑھنے کی عام اجازت ہو، ایسی عام اجازت کے بغیر جمعہ صحیح نہیں ہوگا۔

۲: - ای طرح اگرکسی کا کوئی انفرادی گھر ، محل یا وُ کان ہوتو اس میں بھی جمعہ پڑھنا اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک اس گھر ، محل یا وُ کان میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے دی گئی ہو، خواہ شہر میں وُ وسری جگہ بھی جمعہ ہوتا ہو۔

س:- اگر کوئی آبادی ایس ہے جس میں معند بدلوگ رہتے ہیں اور وہ شہر کے اندر بھی ہے لیکن دفا تھی، انتظامی یا حفاظتی وجوہ ہے اس آبادی میں ہر شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں کا داخلہ ان وجوہ کی بنا پر کچھ خاص قواعد کا پابند ہے تو اس آبادی کے کسی حصے میں ایسی جگہ جمعہ پڑھنا جائز ہے جہاں اس آبادی کے افراد کو آکر جمعہ پڑھنا جائز ہاں، جہاں اس آبادی کے افراد کو آکر جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو، مثلًا بڑی جیل، فوجی چھاؤنی، بڑی فیکٹریاں، ایسے بڑے ایئر پورٹ جوشہر کے اندر ہوں اور ان میں سینکٹروں لوگ ہر وفت موجود رہتے ہیں، لیکن ان میں داخلے کی اجازت مخصوص قواعد کی پابند ہے، تو ان تمام جگہوں پر جمعہ جائز ہوگا بشرطیکہ وہ شہر میں داخل ہوں اور اس جیل، چھاؤنی، بڑی فیکٹری، ایئر پورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے تمام افراد کو نماز کی جگہ والی ہوں اور اس جیل، چھاؤنی، بڑی فیکٹری، ایئر پورٹ یا ریلوے اسٹیشن کے تمام افراد کو نماز کی جگہ والی ہوں اور اس جیل کی کھلی اجازت ہو۔

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۱۳۲۲٫۵٫۲۲ه فتوی نمبر ۱۳۲۲/۱۵ ه

# ائمہ کرمین کی افتداء میں کھلے میدانوں میں بڑھی جانے والی جمعہ کی نمازوں کا حکم

سوال: -مسجر نبوی کے امام کے پیچھے پاکستان میں کئی لوگوں نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی ہے، ان کی نماز ہوئی یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کدان نے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

جواب: -حرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے کھلے میدانوں میں جعد کی جونمازیں پڑھی گئیں وہ بلاشبہ ہوگئیں، جوحضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز یں نہیں ہوئیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔

۲۲/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳ه (فتوی نمبر ۲۷/۲۴۲۳ ۵)

## خطبهٔ جمعه میں کسی بزرگ کا مقوله شامل کرنا

سوال: - مسئلہ بیہ ہے کہ سخصر شہر کے ایک بزرگ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کی مسجد کے امام صاحب نے خطبۂ جمعہ میں بیطرز اختیار کیا ہے کہ پہلے خطبے میں تحمید، تشہیج اور چندا حادیث پڑھنے کے بعد ان بزرگ کے چند ملفوظات عربی میں ترجمہ کر کے ''قال شفیق الأمة'' کے عنوان سے پڑھتے ہیں، اس میں خلجان بیہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اکابر کا انتقال ہوا ہے، مگر کوئی صورت، ندکورہ صورت حال کی طرح منظور ومسموع نہیں ہوئی۔ شاید جواز کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن فی نفسہ فدکورہ طر زعمل پر قلب مضطرب ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یفعل آئندہ چل کر غلو فی السدید کا ذریعہ نہ بن جائے اور کہیں بیطریقہ سلف سے ہٹ کر سی بدعت کا ذریعہ نہ بن جائے ، اس لئے برائے کرم اس کی قابلِ اطمینان حیثیت مدل طور پر متعین فرما کر منون فرما کیں، نیز بی بھی وضاحت فرمادیں کہ بیطر زعمل لائق ا تباع وعمل ہے یانہیں؟

جواب: - اگرچہ خطبۂ جمعہ میں کسی بزگ کا کوئی مفید مقولہ بیان کرنا شرعاً جائز ہے، کیکن ہر خطبے میں کسی ایک ہی شخص کے ملفوظات بیان کرنے کا التزام کرنے سے یقیناً غلو کا اندیشہ ہے، لہذا اے حکمت اور نرمی سے روکنا جا ہے۔

۱۳۴۸/۹۸۱۵ (فتوی نمبر ۲/ ۴۲۸)

## پنج وقتہ نماز کے لئے بنائی گئی جگہ میں جمعہ کا حکم

سوال: - جن مقتدیوں کی نمازِ میت، امام نہیں پڑھتا، ان لوگوں نے ایک الگ جگہ بنائی ہے جس میں پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ دُوسری جگہ جاکر پڑھتے ہیں، کیا اس مسجد میں نمازِ جمعہ ان کے لئے جائز ہوگی یانہیں؟

جواب: – ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز شرعی شرائط کے مطابق ہوتی ہو، وہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاسکتی ہے، لہٰذاان حضرات کا دُوسری مسجد میں جمعہ پڑھنا دُرست ہے۔ والتداعلم ۱۳۸۸،۱۲۹ھ (فتوی نمبر ۱۹۴۱،۱۹۱ النے)

# ترک سعی کے گناہ سے بیجنے کے لئے اذانِ اوّل کوتقریر سے مؤخر کرنے کا حکم

(سب سے پہلے اس موضوع ہے متعلق حافظ صغیر احمد صاحب کے ایک سوال کے جواب میں وارالا فقاء دارالعلوم کراچی ہے درج ذیل فتویٰ جاری کیا گیا۔)

جمعہ کی اذانِ اوّل کے متعلق ایک استفتاءاوراس کا جواب سوال: - کیا فرمائے جیں حضرات علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلے کے بارے میں کہ:-

ا: - جمعہ کے دن اذان اوّل کے بعد فقہائے کرام کے نزدیک "سعی الی الجمعة" داجب ہے، جس کا مطلب سب کے نزدیک ہے ہے کہ نمازی مسجد کی طرف چل پڑے اور مسجد کی طرف چلنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہونی چاہتے، اللّہ یہ کہ جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو، یعنی غسل کر رہا ہو، کیڑے تبدیل کر رہا ہو، تیل ، سرمہ یا عطر لگا رہا ہواور پھراس سے فارغ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے۔
تبدیل کر رہا ہو، تیل ، سرمہ یا عطر لگا رہا ہواور پھراس سے فارغ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے۔
تبدیل کر رہا ہوتو اوّانِ اوّل سے قبل جمعہ کی مذکورہ تیاری سے فارغ نہ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے۔
کر سکا ہوتو اوْانِ اوّل پر فوراً تیاری میں مشغول ہوجائے بشرطیکہ خطب کی اوّان سے اتنا قبل فارغ ہوکر مسجد میں پہنچ سکے کہ بہ سہولت سنتیں اوا کر سکے، اگر ایسامکن نہ ہوتو پھر جمعہ کی تیاری (غسل وغیرہ) کی سنتوں کوموقوف کرکے واجب (مسجد) کی طرف چل پڑے۔

نیزمصلی کے لئے ضروری ہے کہ وہ جمعد کی مذکورہ تیاری، اذانِ اوّل کے ساتھ شروٹ کرنے کو عادت نہ بنائے اور بیہ جانے کہ تیاری کی صرف اذانِ اوّل کے بعد اجازت ہے، اور اصل یہی ہے کہ اذانِ اوّل کے بعد سعی الی الجمعہ کے تحت فوراً مسجد کی طرف چل پڑے کہ بیمل واجب ہے اور تأخیر ہے واجب کی ادائیگی میں تأخیر کا گناہ ہوگا۔

اذان ہوتا ہے یا ہے۔ ہی سب فقہائے کرام کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اذانِ اوّل سے قبل یا اذانِ اوّل سے قبل یا اذانِ اوّل کے ساتھ کو کی مصلی تیاری سے فارغ ہوکر بجائے مسجد میں آنے کے گھر میں ہی صلوُ ق انتہائے ، نوافل اول کے ساتھ کو کی مصلی تیاری سے فارغ ہوتا ہے یا دُرود شریف یا دیگر اوراد و وظائف میں یا مطالعے میں مشغول ہوتا ہے تیا دیشر فول ہوتا ہے تو یہ شغونی ناجائز ہے۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ اکثر مساجد میں اذانِ اوّل اور اذانِ خطبہ کے درمیان نصف گفتہ تا زائد از ایک گفتہ تھی وقفہ ہوتا ہے، جس کے دوران ہمارے بلاد اپنے اندر سفنے والوں کے لئے پیند و ناپیند کی بہت می وجوہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے نقار بر کے سفنے اور نہ سفنے ہیں نمازیوں کا ذوق و مزاج مختلف ہوتا ہے، اس لئے اکثر نمازی اس تقریر کئے جانے والے وفت کو دیگر اعمال ہیں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت سے اس وفت کو خرید وفروخت کے علاوہ دیگر اپنے کی کاموں کو پورا کرنے میں ضرف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

آیا صورتِ مذکورہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نمازی، جمعہ کی تیاری سے فارغ ہوکر گھر میں ہی تلاوت، صلوٰۃ الشبیح وغیرہ میں مشغول رہیں؟ ب: - گھر کے یا نجی کاموں میں شامل رہے اور سنتیں بھی گھر ہی میں ادا کرے اور خطبے کی اذان سے قبل یا خطبے کی اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچ جائے؟ اگر اس کی گنجائش نہیں تو ایسا کرنے والا کس درجے کا گناہگار ہوتا ہے؟ جواب سے جلد مطلع فرما کرمنون فرما ئیں۔

احسان منزل امير معاويد رودُ راج گُرُه چوبر جي ، لا هور ۲۰۰۰ ۵ ۱۹رزيج الاوّل ۱۳۱۰ه

(اس استفتاء کا دار الافتاء دار العلوم کراچی کی جانب سے یہ جواب ویا گیا جو ماہنامہ''البلاغ'' ''سراچی کےشوال ۱۴۱۵ھ کےشارے میں بھی شائع ہوا۔)

جواب: - جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے ان کے لئے جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان سے لئے جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان سے لئے کرنمازِ جمعہ سے فارغ ہونے تک مفتیٰ بہ قول کے مطابق خرید و فروخت کرنا، سونا، کسی سے باتوں میں مشغول ہونا، یباں تک کہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور کسی کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرنا و غیر ذالک، غرض وہ سارے کام اور مشاغل جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہوں سب کے

سب مکرو و تحریمی بعنی ناجائز ہیں۔ صرف کھانے کے مسئلے میں پیفصیل ہے کہ اگر کھانے کی طرف رغبت اتنی غالب ہو کہ نماز کے دوران وِل اس میں لگا رہنے کا اندیشہ ہواور نماز سے فراغت تک کھانا ہے لذت ہوجانے کا خطرہ ہوتو کھانا کھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ خطبۂ جمعہ کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس کے علاوہ جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہیں وہ کئے جاسکتے ہیں، جیسے خسل کرنا، وضو کرنا، لباس بہننا وغیرہ، کیکن قصداً ان کا موں کو اذان اوّل تک مؤخر نہ کرنا جاہئے۔

البتہ ایک اہم بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کم زوال شمس کے جلد بعد نماز جمعہ پڑھ لیتے تھے اور ایسا ہی حضرات صحابہ کرامؓ کے زمانے میں بشمول خلفائے راشد ینؓ نماز جمعہ زوال کے بعد جلد پڑھی جاتی تھی، البذا جب حضرت عثانؓ کے زمانے میں اذالنِ اوّل شروع ہوئی تو اس اذالنِ اوّل اور خطبہ کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا، کیکن آج کل نماز جمعہ عموماً زوال کے بعد تأخیر ہے ادائی جاتی ہے اور پھر خطبہ جمعہ سے قبل تقریر کا دستور ہوجائے کی وجہ خطبہ ونماز جمعہ میں مزید تأخیر ہوجاتی ہے اور اذالنِ اوّل اور خطبہ کے درمیان بہت وقفہ ہوجاتا ہے، جس کے نتیج میں فول کے اندر یہ خفلت پائی جاتی ہے کہ لوگ اذائنِ اوّل کے بعد سعی الی الجمعہ کا اہتمام نہیں کرتے کہ ابھی خطبے میں بہت وقت ہے، لوگوں کے اس گناہ میں مبتال ہونے کا ایک سبب ان کی اپنی کوتا ہی اور ستی کے علاوہ مساجد کے تنظمین بھی ہیں، اس لئے منظمین کو چاہئے کہ وہ اذائنِ اوّل کے بعد جلدی جمعہ میں اور انہاء کی اہتمام کریں، کیونکہ اگر چہ نماز جمعہ میں ابراد کرنا اور کی نہیں ہے، بلکہ جمعہ میں بخیل افضل ہے، چنانچے فتاوی رشید ہیں ہے کہ: -

جمعہ وظہر کا وفت ایک ہے، مگر جمعہ کو ذرا پہلے پڑھنا کہ لوگ سورے ہے آئے ہیں ان کوجلد فراغت ہوجائے تو بہتر ہے، فقط۔

اسی طرح مفتی اعظم مولانا عزیزالرحمٰن صاحب قدس اللّه سرۂ اپنے فتاویٰ عزیزالفتاویٰ میں اس سوال کے جواب میں کہ جمعہ کوسوا ہج پڑھنے والے افضلیت پر ہیں یا ڈھائی ہج پڑھنے والے افضلیت پر ہیں؟ لکھتے ہیں کہ:-

جمعہ میں تغیل افضل ہے، ایک بجے، سوا بجے پڑھنے والے افضلیت پر ہیں۔

(عزيزالفتاوي ص:۴۷۲)

اور دُوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

حنفیہ کا صحیح مذہب بیہ ہے کہ جمعہ میں تعجیل مستحب ہے، إبراد یعنی تأخیر جو کہ ظہر کی نماز میں

موسم گرما میں مستحب ہے وہ جمعہ میں نہیں ہے، بلکہ جمعہ کو جلد اوا کرنا مستحب ہے، اور احادیث سے بھی جمعہ کی تعبیل ہی ثابت ہوتی ہے، ایس زوال کے بعد مثلاً ساڑھے بارہ بجے اذانِ جمعہ ہونی چاہئے، پھر دس پندرہ منٹ بعد خطبہ اور اس کے بعد نماز ہونی چاہئے مثلاً ایک بجے تک بیسب کام ہوجا نمیں یا کسی قدر کم وہیش ہو۔

لہذا منتظمین کو جائے کہ وہ زوال کے بعد جلدی جمعہ ادا کیا کریں اور نیز اذانِ اوّل اور خطبہ کے درمیان زیادہ وقفہ نہ کیا کریں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اذانِ اوّل کے کافی دیر بعد تقریر شروع کرنے کے بجائے اذانِ اوّل کے کافی دیر بعد تقریر شروع ہوجائے اور مختصر تقریر کے بعد خطبے کے لئے اذان دی جائے ، اور پھر خطبہ اور نماز پڑھ کی جائے یا اذانِ اوّل، تقریر کے فوراً بعد ہو، اور اس کے بعد صرف اتنا وقت ہو کہ جولوگ ابھی مسجد میں نہیں آئے وہ مسجد میں آگر سنتیں پڑھ سکیس اور اس کے بعد اذان ٹانی اور خطبہ ونماز ہو۔

لیکن چونکہ بیطریقہ آج کل معروف نہیں ہے، اس لئے اس کوشروع کرنے سے پہلے لوگوں کو مسئلہ بتا کر ذہنی طور پر تیار کرلیا جائے تا کہ وقت پر لوگوں کوتشویش نہ ہو،لیکن ہمرحال اذانِ اوّل کے بعد گھر کے کام کاج یا گھر میں رہ کر تلاوت یا صلوٰ ق التبیح وغیرہ میں مشغول ہونا، جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا مکرو وتحر نمی کا مرتکب ہوگا۔

قَالَ اللهَ تَعَالَى: "يَّنَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوُا اِلَى ذِكُرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيُعَ"۔

· وفي تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ١١ (طبع سعبد) ووجب سعى اليها وترك البيع بالأذان الأوّل وفي الشامية تبحت (قوله وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعى وخصه اتباعًا للأية نهر.

وفي بدائع الصنائع ج: اص: ٢٦٥ (طبع ايج ايم سعيد) لما روى عن عمر أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان فقال له أية ساعة هذه ؟ فقال: ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين! على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٣ (طبع سعيد) سمع النداء وهو يأكل تركه ان خاف فوت جمعة أو مكتوبة لا جماعة رستاقي. وفي الشامية والأكل أي الذي تميل اليه

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: ٩

نفسه وينخاف ذهاب لذته عذر في ترك الجماعة كما مرّ في بابها لكن يشكل ما مرّ من وجوب السعى الى الجمعة بالأذان الأوّل وترك البيع ولو ماشيا والمراد به كل عمل ينافي السعى فتأمل.

وفى تقريرات الرافعي بتقييد ما مرّ بما هنا يندفع الإشكال وذلك لأن حضور الأكل الممذكور حيث كان عذرا في سقوط واجب الجماعة لشغل بال المصلّى يكون عذرا في سقوط واجب بخلاف ما اذا خاف فوت الجمعة أو في سقوط واجب بخلاف ما اذا خاف فوت الجمعة أو الوقت لفوات الفوض لا لواجب، انتهى.

وفي صحيح البخاري ج: ا ص: ١٢٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن أنس بن مالكُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلَى الجمعة حين تميل الشمس، وعنه أيضًا قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.

(۱) وفي مصنف لعبد الرزاق (ج:٣ ص:١٨٥ رقم الحديث:٥٢١٢) عن عطاء قال: بلغني أن عثمان كان يجمع ثم يقيل الناس بعد الصلوة.

(٢) وفي مصنف لابن أبي شيبة (٢:٢: ١) أخبرنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبيه قال: كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل.

. وفيه أيضًا (٢:٨:٢) عن أبي رزين قال: كنا نصلّي مع عليّ الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده.

(\*) وفي الدر المختار (ج: اص:٣٦٤) (وجمعة كظهر أصلا واستحبابا) في الزمانين لأنها خلفه.

وفى الشامية (قوله أصلا) أى من جهة أصل وقبت الجواز وما وقع في اخره من المخلاف (وقوله استحبابا في الزمانين) أى الشتاء والصيف ح، للكن جزم في الشباه من فن الأحكام انه لا يسن لها الابراد وفي جامع الفتاوي لقارئ الهداية: قيل انه مشروع لأنها تؤدى في وقب الظهر وتقوم مقامه وقال الجمهور: ليس بمشروع لأنها تقام بجمع عظيم فتأخيرها

<sup>(</sup>١) - مصنف عبدالرزاق باب وقت الجمعة ج:٣ ص:٤٥١ (طبع المكتب الاسلامي بيروت).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار رقم الحديث: ٥١٢٣ ع: ١ ص:٣٣٣ (طبع مكتبة الرشد، رياض)

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة باب من كان بقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر رقم الحديث: ٣٣ ١ هـ ح١٠ ص:٣٥ (طبع مكتبة الرشد، وياض).

<sup>(</sup>سم) (طبع ايم سعيد).

مفض الى الحرج و لا كذلك الظهر وموافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط اهـ. والله الله بالصواب

الجواب صحيح · سحبان محمود الجواب صحيح الجواب صحيح محمد رفيع عثاني عفاالله عنه احقر محمد تقى عثاني عثاني عفي عنه

21812/7/10

الجواب صحیح اصغرعلی ریانی الجواب صحيح محمد عبدالمنان عفى عنه

الجواب صحیح بنده محمود اشرف غفر الله لند بنده عبد الرؤف سکھروی

(ان بی دنوں میں اس مسکے سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں جناب مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے ایک فتوی ڈرٹی فرمایا جور جب ۱۳۵۵ اھے کے رسالیہ''انوار مدینہ' میں شائع ہوا، پیفتوی درٹی ذیل ہے۔) جمعہ کی اذ ان اوّل کے بعد بیچ وشراء وغیرہ ممنوع کا مول کے ارزکا ب سے لوگوں کو جمعہ کی اذ ان اوّل کے بعد بیچ وشراء وغیرہ ممنوع کا مول کے ارزکا ب سے لوگوں کو

بچانے کے لئے کیاا ذانِ اوّل کومؤخر کرنا جائز ہے؟

سوال: - جمعہ کی اذان اوّل کے بعد خرید و فروخت اور نماز کے منافی ہرکام کو چھوڑ کرمسجد میں آنا واجب ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں اس کا اہتمام بہت کم ہے کہ اذان اوّل کے وقت مسجد میں آجا کمیں اس لئے تڑک واجب کے مرتکب ہوئے میں، لوگ اس معصیت ہے ہے جا کمیں اگر میصورت اختیار کی جائے کہ اذان اوّل کو تا خیر ہے کہا جائے اور دونوں اذانوں کے ما بین فقظ اتنا وقفہ کیا جائے کہ لوگ سنتیں پڑھ لیس، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مثلاً دُوسری اذان سوا ایک بیج ہواور پہلی اذان ایک کہ لوگ سنتیں پڑھ لیس، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مثلاً دُوسری اذان سوا ایک بیج ہواور پہلی اذان ایک بیج یا ایک نے کر پانچ منٹ پر کہی جائے جبکہ زوال کا وقت سوا بارہ بیج ہو، اُردو میں تقریر اذانِ اوّل سے پہلے ہی ہوجائے اس طرح بہت زیادہ لوگ اذانِ اوّل کے وقت مسجد میں موجود ہوں گے، بعض مساجد میں اس طریقے پڑھل ہور ہا ہے۔

جواب: – جمعہ کی اذانِ اوّل کا وقت زوال کے متصل بعد ہے، ای پرعملی توارث چلا آرہا ہے، کتبِ حدیثیہ وفقہیہ میں بھی اس کی تصریح ہے۔ ا: – المغنی لابن قدامةً میں ہے: –

ويبدأ وجوب السعى اليها .... وعند الحنفية بالأذان الأول عند الزوال. (بحواله الفقه الاسلامي وأدلته ت: ٢٠٠٠)\_

<sup>(</sup>١) (طبع دار الفكر).

(ترجمہ:- حنفیہ کے نزدیک جمعہ کے لئے شعمی کا وجوب زوال کے وفت اذانِ اوّل سے شروع ہوتا ہے۔)

٢: - معارف السنن ميس مولانا يوسف بنوري رحمه الله لكصن بين: -

وبالجملة فهذا الأذان كان قبل التأذين بين يدى الخطيب وكان في أول وقت الظهر متصلًا بالزوال. (ج:٣ ص:٣٩١)\_

(ترجمہ:- اذانِ اوّل خطیب کے سامنے اذان سے پیشتر ہوتی تھی اور ظہر کے اوّل وقت میں زوال کے ساتھ متصل ہوتی تھی۔)

(ویجب السعی و توک البیع بالأذان الأول) عقیب الزوال. (ج: اص: ۱۵۱) ( (ترجمه: - جمعه کے لئے سعی اور ترک بیچ، زوال کے بعد اذانِ اوّل سے واجب ہوتی ہے۔) سم: -عمدة القاری میں علامہ عینی رحمہ اللّہ لکھتے ہیں: -

قوله زاد النداء الثالث انما سمى ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا لأن الأول هو الأذان عند حلوس الامام عملى الممنبر والثاني هو الاقامة للصلوة عند نزوله والثالث عند دخول وقت الظهر. (ج:٢ ص:٢١١)\_

(ترجمہ: - پہلی اذان کو جو تیسری اذان کہا گیا تو اس اعتبار سے کہ اس کو زیادہ کیا گیا تھا،
کیونکہ پہلی اذان وہ ہے جوامام کے سامنے ہوتی ہے جب وہ منبر پر ببیٹا ہوتا ہے، اور دُوسری سے مراد
نماز کے لئے اقامت ہے جوامام کے منبر سے اُتر نے پر ہوتی ہے، اور تیسری اذان وہ ہے جوظہر کا وقت
شروع ہونے پر ہوتی ہے۔)

۵: - فتح الباري مين علامه ابن حجر رحمه الله فرمات بين: -

وتبين بما مضي ان عثمان أحدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة ... الخ. (ج:٢ ص:٣٩٠)\_

(ترجمہ:- سابقہ کلام سے ظاہر ہوا کہ حضرت عثمانؓ نے پہلی اذان اس لئے شروع کی کہ لوگوں کونماز کے وقت کے شروع ہونے کی اطلاع ہوجائے۔)

<sup>(</sup>١) (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) مجمع الأنهر شوح ملتقى الأبحر ج: ١ ص:٣٥٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>۳) (طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>س) (طبع دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور).

٢: - تبيين الحقائق ميں علامه زيلعي رحمه الله لکھتے ہيں: -

وقال بعض العلماء يجب السعى وترك البيع بدخول الوقت لأن التوجه الى الجمعة يجبب بدخول الوقت الأذان قبل الوقت. (ج:ا ص:٣٢٣)\_(1)

(ترجمہ: -بعض علماء نے کہا ہے کہ سعی اور ترک بیج کا وجوب، جمعہ کا وقت شروع ہونے سے ہوتا ہے، کیونیکہ جمعہ کی طرف توجہ کا وجوب، وقت شروع ہونے سے ہوتا ہے، اگر چہ کسی نے بھی اس کے لئے اذان نہ کہی ہو،اسی لئے وقت ہے پیشتر اذان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔)
سلتے اذان نہ کہی ہو،اسی لئے وقت ہے پیشتر اذان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔)

2: - تِفْسِيراتِ احمديه مِين حضرتِ مُلَّا جِيون رحمه الله لَكْصة بين: -

وقال الامام الزاهد المراد بالنداء دخول الوقت اذ به يحرم البيع دون الأذان نفسه. (٣) (ص:20)

ر ترجمہ: - امام زاہد نے کہا کہ''نداء'' سے مراد وقت کا شروع ہونا ہے کہ اس سے بیچ حرام ہوتی ہے اور عین اذان مرادنہیں ہے۔ )

٨: - احكام القرآن ميس مولانا ادريس كاند صلوى رحمه الله لكصفر بين: -

قوله تعالى وَذَرُوا الْبَيْعَ اختلف السلف في وقت النهى عن البيع فروى عن مسروق والنصحاك ومسلم بن يسار أن البيع يحرم بزوال الشمس، وقال مجاهد والزهرى يحرم بالنداء وقد قيل ان اعتبار الوقت في ذلك أولى اذا كان عليهم الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء ولما يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال انما هو بعد ما قد وجب اتيان الصلوة. (ح:۵ ص:۲۳)

(ترجمہ: - ارشادِ باری تعالیٰ: "وَذَرُوا الْبَیْعَ" بیجے ہے ممانعت کے وقت کے بارے میں سلف میں اختلاف ہوا ہے، مسروق، ضحاک اور مسلم بن بیار رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ زوال آفتاب ہے ہی ججے حرام ہوجاتی ہے، مجاہد اور زہری رحمہما اللہ کا قول ہے کہ اذان سے حرام ہوتی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان بارے میں وفت کا اعتبار کرنا اُولی ہے کیونکہ وفت شروع ہونے پرلوگوں کے ذمے جمعہ کے کہ اس بارے میں وفت کا اعتبار کرنا اُولی ہے کیونکہ وفت شروع ہونے پرلوگوں کے ذمے جمعہ کے لئے حاضری واجب ہوتی ہے، لہذا اذان کومؤخر کرنا ان سے اس واجب کوسا قطنہیں کرے گا ....الخ۔)

اس عبارت سے درج ذیل با تیں سامنے آئیں: -

 <sup>(</sup>۱) (طبع مكتبه امداديه ملتان).

<sup>(</sup>٢) تفسيرات احمدية سورة الجمعة ص:٥٠٥، ٢٠١ (مطبع الكريمي، بمبتى).

<sup>(</sup>٣) - (طبع ادارة القرآن كراچي).

الف: - جمعه كي اذ انِ اوّل كا وفت زوال يه متصل بعد كا ہے۔

ب: - بعض علماء کے زدیک نیج وشراء وغیرہ کی حرمت کا تعلق وقت ِ زوال ہے ہے، تنبا اذان ہوا، سے نہیں، اگر زوال کے وقت ہی اذان ہوت تو وقت اور اذان دونوں کے ساتھ حکم ممانعت کا تعلق ہوا، اور اگر اذانِ اوّل کو تا خیر ہے کہا گیا تو حکم ممانعت کا تعلق وقت ِ زوال کے ساتھ ثابت ہوگا، اذان کے جانے تک مؤخر نہیں ہوگا، ان دونوں با تول کو پیشِ نظر رکھیں تو یہ مجھنا دُشوار نہیں ہوگا کہ اصلاحِ احوال کے لئے جس صورت کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے انتہائی غیر مناسب ہے کہ اس میں ترک واجب کے لئے جس صورت کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے انتہائی غیر مناسب ہے کہ اس میں ترک واجب کے ارتکاب سے بچاؤ تو کیا ہوتا اُلٹاعملی توارث اور ایک حکم کی خلاف ورزی ہور ہی ہے، یعنی اذانِ اوّل کی اس کے اصل وقت سے تا خیر۔

جن مساجد میں اذانِ اوّل کومؤخر کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے،ضروری ہے کہ وہاں اس طریقے کوختم کردیا جائے۔

( حضرت عثمانً نے زوراء پرتیسری اذ ان شروع کرائی تا کہ لوگ اکٹھے ہوجا ئیں۔ )

اورایک اورروایت میں ہے: فأذن بالنزوراء قبل خروجه لیعلم الناس ان الجمعة قد حضوت. (فتح الباري ج:۲ ص:۳۹۳)\_(۲)

(اپنے نکلنے سے پیشتر زوراء پراذان دِلوائی تا کہ لِوگوں کوعلم ہوجائے کہ جمعہ کا وفت ہوگیا ہے۔) موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری رائے میں بیہ وقفہ آ دھ گھنٹہ کا تو ضرور ہونا چاہئے، یعنی اذانِ اوّل تو زوال ہوتے ہی کہہ دی جائے اور آ دھ گھنٹے بعد اذانِ ثانی کہہ دی جائے۔

فقط والتدتعالى اعلم عبدالوا حدغفر لهذ جامعه مدنيه لا ہور

الجواب صحيح عبدالحميد الجواب صحيح محمد قاسم (اس فتویٰ کی اشاعت کے بعد حافظ صغیر احمد صاحب کی طرف ہے جناب ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کو درج ذیل تحریر بھیجی گئی۔)

محترم ومكرم حضرت مولا نامفتي عبدالواحد صأحب زيدمجدهٔ! سلام مسنون

عرض ہیہ ہے کہ جناب کے علم میں ہے کہ بندہ ایک کوشش میں مشغول ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے والے مسلمان (بالعموم) اذان اوّل اور اذانِ ثانی کے درمیانی و قفے پرسعی انی الجمعہ کے منافی امور میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ ہے ترک واجب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ایک استفتاء مرتب کرکے پاکستان کے اہم اہم مدارس سے جواب بھی منگایا، اور جناب کے ہاں سے بھی جواب موصول ہوا تھا، گر'' انوار مدینہ کے جلد: ۳ شارہ: ۳۱ ماہ رجب المرجب ۱۸۱۵ (دَمبر ۱۹۹۳ء) میں اسی وضول ہوا تھا، گر'' انوار مدینہ کے جلد: ۳ شارہ: ۳۱ ماہ رجب المرجب مقارہ کے ہاں سے بھی اسی ذیل میں ایک مضمون (استفتاء اور اس کا جواب) و یکھا جے و کھے کر خیال ہوا کہ حضرات مفتیانِ کرام کی خدمت میں اس کو روانہ کرکے رہنمائی چاہوں اور اس کی تیاری بھی کرئی (تیاری کا ایک صفحہ بھی لف کی خدمت میں اس کو روانہ کرکے رہنمائی فرمائی کہ اینے اشکال کے طل کے لئے جناب کی خدمت میں بہلے عرض کردوں، خدا کرے جناب ہی توجہ فرما کرحل فرماؤیں، اشکال سے ہے کہ:-

یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ زوال سے نمازِ جمعہ کا وقت شروع ہوجاتا ہے، اور فضیات بھی ای میں ہے کہ اس سے یعنی زوال سے بھی قبل بیا زوال پر تیاری شروع کر ہے، مگر فتو کی کس پر ہے کہ وجوب سعی الی الجمعہ کا اطلاق زوال کے فوراً بعد ہوگا یا جہال (جس مسجد میں) جس نمازی نے نماز پڑھی ہے وجوب کا اطلاق اس نمازی پر اس مسجد کی پہلی اذان سے ہوگا ؟ اگر وجوب کا اطلاق زوال سے ہوگا تو پھر سارے عالم کے مسلمانوں کو اس گناہ کہیرہ سے بیانے کی سعی کیا ہو؟

اُمید ہے جبابِ والامفتیٰ بہ قول کی روشنی میں رہنمائی فرما کرممنون فرما کیں گے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔

جواب: - (ازمفتی عبدالواحدصاحب)

جناب کی جانب ہے پہلے جوسوال نامہ آیا تھا اس کا اور جواب کا حاصل بیتھا کہ اذانِ اوّل کے بعد سعی الی الجمعہ واجب اور دُنیوی کاموں میں لگنا یا ایسے شغل میں مشغول ہونا جس ہے سعی الی الجمعہ میں خلل آتا ہو، ناجائز ہے۔

سیکن ایک بات قابل غورتھی ، اور وہ بیہ کہ اذانِ اوّل کا وقت کیا ہے؟ کیا زوال ہوتے ہی کہی جائے یا جب مناسب خیال کیا جائے کہی جائے؟ خواہ زوال کے پندرہ منٹ بعد یا ایک گھنٹے بعد یا اس ہے بھی زیادہ تأخیر ہے۔ اس بات سے نہ تو جناب کے سوال نامے میں کچھ تعرض تھا اور نہ ہی اس کے جواب میں اس سے کچھ بحث کی گئی تھی ،'' انوارِ مدینۂ' میں اسی بات کے بارے میں شخفیق پیش کی گئی تھی۔

حوالہ جات سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ اذانِ اوّل کا وقت زوال ہوتے ہی ہے (لہٰذا اذانِ اوّل کے وقت کے بارے میں یہی مفتیٰ بہ قول ہے) فتح الباری کے حوالے سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان ؓ نے پہلی اذان اس لئے شروع کی تا کہ لوگوں کونماز کے وقت کے شروع ہونے کی اطلاع ہوجائے، معارف السنن کے حوالے سے معلوم ہوا کہ دورِسلف میں اسی وقت اذان ہوتی تھی اور اسی پر توارث عملی چلا آ رہا ہے۔

ایک متوارث عمل کو تبدیل کرنا جبکه:-

ا: - اذانِ اوّل اس لئے شروع ہوئی کہلوگوں کو جمعہ کے وفت کے شروع ہونے کاعلم ہوجائے۔ ۲: - اذانِ اوّل کا وفت زوال ہوتے ہی ہے۔

س:-بعض حضرات کے نزدیک بیج وغیرہ کی حرمت زوال شمس سے ہے (اور اس قول کے قوی ہونے کاعلم اس سے ہوتا ہے کہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے تبیین میں اور مولا نا اور لیس کا ندھلویؒ نے اُحکام القرآن میں بیقول نقل کرکے نہ تو اس کی تضعیف کی اور نہ ہی اس کے خلاف کیا )۔

ہم:- جومصلحت جناب کے پیشِ نظر ہے، اس کی تفصیل کا متبادل طریقہ موجود ہے، جو کہ ''انوارِ مدینہ'' ہی میں ذکر کیا گیا ہے۔

ایک غیر مناسب اور قابلِ ترک بلکه واجب الترک اور واجب الاحتر از طریقه ہے۔

یوتو ایک اتفاقیہ بات (Accidental) ہوگی کہ اذانِ اوّل زوال ہوتے ہی نہ کہی گئی بلکه

پچھ تأخیر ہے کہی گئی ہواس وقت بیاختلاف سامنے آتا ہے کہ وجوب سعی زوال سے ہو یا اذان سے ،

لیکن اس اتفاقیہ بات کو ہم عملی معمول نہیں بناسکتے ،عملی معمول وہی ہوگا جوحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ

زوال ہوتے ہی اذانِ اوّل کہی جائے اور اس طرح عملاً (Practically) وجوب سعی ، زوال اور اذانِ اوّل دونوں ہی کے ساتھ مقتر ن ہو۔

اوّل دونوں ہی کے ساتھ مقتر ن ہو۔

عبدالواحدغفر لهٔ ۴۰ رشعبان ۱۳۱۵ه

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج: ١ ص: ٢٢٣ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

 <sup>(</sup>٢) احكام القرآن، المسئلة السابعة ج: ٥ ص: ٣٣ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كواچي).

(اس کے بعد ماہنامہ''البلاغ'' اور ماہنامہ''انوارِ مدینہ' میں شائع ہونے والی تحریرات ایک سوال کے ساتھ حضرت مولا نامفتی عبدالشکورنز مذی صاحبؓ کی خدمت میں پیش کی گئیں تو حضرتِ موصوفؓ نے اس کا درج ذیل جواب تحریر فرمایا۔)

**جواب: - (از حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی رحمه الله)** 

جمعہ کے خطبے سے پہلے تقریر کا متعدّد صحابہ کرامؓ سے ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ متدرک حاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے اپنی تقریر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ (متدرک بیان کیا کرتے تھے۔ (متدرک بیان کیا کرتے تھے۔ (متدرک جاکم ج:اص: ۱۰۸ و ج:۳ ص: ۵۱۲)۔

(r) قال الحاكم والذهبي صحيح. (ازراهِ سنت مولانا تحد سرفراز خان صاحب) ـ

ای طرح اس متدرک میں حضرت عبداللہ بن بسر گا جمعہ کے دن خطبے سے قبل وعظ کہنا 
(۴)
منقول ہے، اور اصابہ فی تذکرۃ الصحابہ ہے: اصن ۱۸۴ میں ہے کہ حضرت تمیم داری کے اصرار پر 
حضرت عمر نے ان کواجازت دے دی تھی کہ جمعہ کے دن اس سے قبل کہ میں خطبہ کے لئے آؤں، تقریر 
کر سکتے ہو۔

متدرک حاکم اور اصابہ میں ذکر کردہ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ کا معمول خطبۂ جمعہ سے پہلے تقریر و وعظ کہنے کا تھا۔

اور بیہ بھی صحیح احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم زوالِ مُنس کے بعد جلد نمازِ جمعہ ادا کر لیتے تھے اور یہی طریقہ خلفائے راشدینؓ کا تھا کہ نمازِ جمعہ زوال کے بعد جلد پڑھی جاتی تھی۔

صحیح بخاری میں ہے: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى

<sup>(</sup>١) وفي المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة ح:٣ ص.٩٨٦ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) عن عناصم بنن محمد عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائمًا ويقول: حدثنا أبو القناسم رسول الله الصنادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلا يزال يحذث حتى اذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الامام للصلوة جلس، هذا حديث صحيح الاسناد .... الخ.

<sup>(</sup>٢) - و يكيف حاشيه تمبرار

<sup>(</sup>٣٠) راوستت عن ١٠٠١ (طبع نصرة العلوم ٌ وجرانواله ) .

وسم) وكَيْتُ مستدرك حاكم، كتاب الجمعة ج: ١ ص:٣٢٨، ٣٦٨ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

۵) - ان روایات کے حوالہ وتفصیل کے لئے راہ سنت حس:ا ۳۰ (طبع نصرۃ انعلوم کوجرانوالہ) مولفہ حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب دامت برکانہم ملاحظہ فرمائیں۔(محدز بیر)

الجمعة حين الشمس وعنه أيضًا قال: نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. (ج: اص: ۱۲۳) وفي مصنف لعبد الرزاق (ج: ۳ ص: ۱۸۵) عن عطاء قال: بلغني أن عثمان كان يجمع ثم يقيل الناس مصنف لعبد الرزاق (ج: ۳ ص: ۱۸۵) عن عطاء قال: بلغني أن عثمان كان يجمع ثم يقيل الناس بعد الصلوة. وفي مصنف لابن أبي شيبة (ج: ۲ ص: ۱۰۹) أخبرنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبي أبيه قال: كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل. وفيه أيضًا (ج: ۲ ص: ۱۰۸) عن أبي رزين قال: كنا نصلي مع عليًّ الجمعة فأحيانًا نجد فينًا وأحيانًا لا نجده.

#### اور فقہائے کرام کی عبارات ہے بھی راجح بہی معلوم ہوتا ہے۔

وفى الشامية لكن جزم فى الاشباه من فن الأحكام أنه لا يسن لها الابراد وفى جامع الفتاوى لقارئ الهداية قيل انه مشروع لأنها تؤدى فى وقت الظهر وتقوم مقامه وقال الجمهور ليس بمشروع لأنها تقام بجمع عظيم فتأخيرها مفض الى الحرج ولا كذلك الظهر وموافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط. (ج: اض:٣١٧)\_(٥)

اب بیتو ظاہر ہے کہ جب تک اذانِ اوّل جس کی ابتداء حضرت عثمان ہے زمانے ہیں ہوئی ہی ہوتی تھی کیونکہ اذانِ اور خطبہ ہے ، اس وقت تک تو بیتقریر اور وعظ یقیناً اذان اور خطبہ سے پہلے ہی ہوتی تھی کیونکہ اذانِ اور خطبہ کے درمیان تقریر و وعظ کی نفی صراحة اُوپر کی روایات سے ہور ہی ہے، ان میں تصریح ہے کہ جب امام خطبہ کے لئے آتا تھا تو بیتقریر و وعظ موقوف کر دیا جاتا تھا، اور بیا بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جمعہ میں تبکیر کا لحاظ بھی بہت تھا، اکثر لوگ جمعہ میں تبکیر کی فضیات حاصل کرنے کے لئے صبح سے ہی مسجد میں آجاتے تھے، تو ان کے لئے وعظ وتقریر اذان سے پہلے ہی مناسب تھی، لیکن جب لوگوں میں سستی ہوئی تو اذانِ اوّل کے وقت لوگوں کو وقت جمعہ بتلانے کے لئے شروع کی گئی تو اَب کہ جب زوال کے وقت اذانِ اوّل کی ابتداء زوراء پر ہوئی اور اذانِ ثانی عند المنبر خطبے سے قبل ہونے گئی تو معلوم نہیں اس وقت یہ تقریر و وعظ اذان علی الزوراء سے پہلے ہوتی تھی یا بعد میں؟

لوگوں کے تکاسل اور ستی پر نظر کرتے ہوئے تو بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ تقریر و وعظ اذان علی الزوراء کے بعد ہوتی ہوگی کہ اب تبکیر کی فضیلت کی تخصیل پرلوگ اٹنے حریص نہیں رہے تھے

 <sup>(</sup>۱) (طبع قدیمی کتب خانه).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق باب وقت الجمعة ج:٣ ص: ١٤٥ (طبع المكتب الاسلامي بيروت)

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار رقم الحديث: ٢٣ ا ٥ ج: ا ص:٣٣٣ (طبع مكتبة الرشد، رياض).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة باب من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر رقم الحديث: ١٣٣ ه ج: ١ ص: ٣٣٥ (طبع مكتبة الرشد، رياض).

<sup>(</sup>۵) (طبع انج ایم سعید).

کہ اذان سے پہلے خود بخو د جمع ہوجاتے ہوں ، اس کئے ان کو جمع کرنے اور وفت جمعہ کے ایذان کے لئے ہی تو بیداذان علی الزوراء مشروع ہوئی۔

جب لوگوں کا اجتماع اذان کے بعد ہی ہوتا ہوتو پھر اجتماع سے پہلے تقریر و وعظ کا کوئی فائدہ متصوّر نہیں ہے اور اذان سے پہلے اجتماع کا معمول جب زمان خبرالقرون میں کم ہوگیا تھا تو اُب اس کے لئے لوگوں کو تیار کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔

' اس لئے''البلاغ'' کی یہی تجویز متعین اور سلف کے ممل کے موافق ہے کہ''اذانِ اوّل کے فوراً بعد تقریر شروع ہوجائے اور مختصر تقریر کے بعد خطبے کے لئے اذان دی جائے اور پھر خطبہ اور نماز پڑھ کی جائے۔'' (۵۳)

دُوسری تجویز که 'اذانِ اوّل تقریر کے فوراً بعد ہواوراس کے بعدصرف اتنا وقت ہو کہ جولوگ ابھی مسجد میں نہیں آئے وہ مسجد میں آ کرسنتیں پڑھ سکیں ، اوراس کے بعداذانِ ثانی اور خطبہ ونماز ہو' ، یہ طریقہ علاوہ اس کے کہ معروف نہیں اور اس پر ہر جگہ اور ہر مسجد کے لوگوں کو جمع کیا جانا مشکل ہے ، اذانِ اوّل سے پہلے لوگوں کا مسجد میں آنا اس حرص اور دُنیا میں انہاک کے زمانے میں ازبس دُشوار ہے ، سلف کے معمول کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے ، اور اذانِ اوّل کی مشروعیت سے جوایذان اور جمعہ کی دعوت تھی اس کے بھی خلاف ہے۔

جمعہ کے لئے اصل داعی اذان ہی ہے، اور "اِذَا نُوْدِی لِلصَّلُوةِ" پر ہی "فَاسْعُوْا اِلٰی ذِنْحُوِ اللّٰهِ" مرتب ہے، اس تجویز ثانی میں اصل داعی وعظ وتقریر ہوگی، لوگ اس کے لئے جمع ہوں گے پھراس صورت میں تقریر و وعظ کا اذانِ اوّل کے ساتھ اتصال ہوگا، جومعمولِ سلف کے خلاف ہے، ان کا معمول تقریر و وعظ کا اذانِ خطبہ سے پہلے اور اس کے ساتھ اتصال کا تھا، پھر اس صورت میں اذان کا ایپ اصل وقت "عند الزوال" ہے، اس تجویز میں پہلے تقریر ایپ اصل وقت "عند الزوال" ہے، اس تجویز میں پہلے تقریر ہوگی اس کے بعد اذانِ اوّل ہوگی، اذانِ اوّل کو اینے وقت زوال پر ہی کہنا چاہئے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانانہیں چاہئے، جمعہ کی اذانِ اوّل کا وقت زوال سے متصل بعد ہے، اس پر عملی توارث چلا آرہا ہے، ہٹانانہیں جاہئے، جمعہ کی اذانِ اوّل کا وقت زوال سے متصل بعد ہے، اس پر عملی توارث چلا آرہا ہے، ہٹانانہیں جاہے، جمعہ کی اذانِ اوّل کا وقت زوال سے متصل بعد ہے، اس پر عملی توارث جلا آرہا ہے، ہٹانانہیں جاہے، جمعہ کی اذانِ اوّل کا وقت زوال ہے۔

المغنی لابن قدامه میں ہے:-

ا: - ويبدأ وجوب السعى اليها .... عند الحنفية بالأذان الأوّل عند الزوال. (بحواله (١) الفقه الاسلامي وأدلّته ج:٢ ص:٢٢٢) \_

<sup>(</sup>١) (طبع دار الفكر).

حنفیہ کے نز دیک جمعہ کے لئے سعی کا وجوب زوال کے وقت اذانِ اوّل ہے۔ شروع ہوتا ہے۔

۲:-مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر مي به (ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول) عقيب الزوال. (ج: اص: الحا) (1)

جمعہ کے لئے سعی اور ترک بیج ، زوال کے بعد اذانِ اوّل سے واجب ہوتی ہے۔ سو: - فتح الباری میں علامہ ابنِ حجرٌ فرماتے ہیں: -

وتبين بما مضي أن عثمان أحدثه لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة. (٢:5) ص:٣٩٣)\_ م

سابقہ کلام سے ظاہر ہوا کہ حضرت عثانؓ نے پہلی اذان اس لئے شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے وقت کے شروع ہونے کی اطلاع ہوجائے۔

سم: - معارف السنن مين مولا نامحمد بوسف بنوريٌ لكھتے ہيں: -

وبالجملة فهذا الأذان كان قبل التأذين بين يدى الخطيب وكان في أول وقت الظهر متصلًا بالزوال. (ج:٣ ص:٣٩١)\_

اذانِ اوّل خطیب کے سامنے اذان سے پیشتر اور ظہر کے اوّل وفت میں زوال کے ساتھ متصل ہوتی تھی۔

ندکورہ بالا حوالہ جات میں فتح الباری کی عبارت سے واضح ہے کہ اذانِ اوّل کی مشروعیت کی غرض ہی یہ بتلائی گئی ہے کہ لوگوں کو نمازِ جمعہ کے داخل ہونے کی اطلاع ہوجائے، اور دُوسرے حوالوں میں بھی اس اذان کو "عدند الزوال"، "عقب الزوال" کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، جس سے واضح ہورہا ہے کہ اس اذان کا اصل وقت زوال کے فوراً بعد متصل ہی ہے، کیونکہ عرف میں "عدد" اور "عقب" کو گھنٹے کے بعد کے لئے استعال نہیں کیا جاتا، اور علامہ بنوریؓ نے تو "فیی اُوّل وقت المظھر متصل بالذوال" کی کھرکسی دُوسرے احتمال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔

اس لئے جن مساجد میں اذانِ اوّل کو اس کے اصل وقت سے مؤخر کرکے کہنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کوختم کر دینا ضروری ہے، کیونکہ بیمل توارث اور تصریحاتِ سلف کے خلاف ہونے کے ساتھ اس اذانِ کی غرضِ مشروعیت کے بھی خلاف ہے، کھا موّ۔

اس لئے پہلی تجویز پرعمل کرنا حاہیے ، اذانِ اوّل ظہر کے وفت شروع ہوتے ہی کہہ دی جایا

 <sup>(</sup>١) مجمع الأنهر ج: ١ ص: ١٥٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) (طبع دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور).

<sup>(</sup>٣) (طبع ايچ ايم سعيد).

7

کرے اور پندرہ ہیں منٹ کا وقفہ نمازیوں کے مسجد میں آنے اور وضو وغیرہ کے لئے مختص کردینے کا اعلان کر دیا جائے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ مختصر ضروری وقتی مسائل پر مشتمل وعظ ہوجایا کرے، پھراذان فافی، خطبہ اور نماز ہوجایا کرے، لمبی چوڑی تقریروں اور بے ضرورت مضامین بیان کرنے کا جو روائح ہوگیا ہے اس کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کرنے اور توجہ دِلانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اصل وعظ و تقریر ہی کو بند کردیا جائے۔ تقریر ہی کو بند کردیا جائے۔

آج کل تعلیم یافتہ طبقہ اور مغربی تبذیب کا دلدادہ گروہ چاہتا ہے کہ ہر ہفتے جو کلمہ خیر تمام مسلمانوں کے کانوں میں خطبہ جمعہ سے پہلے پڑج تا ہے اس کا موقع نہ رہے، حالانکہ ان مواعظ سے بہت بڑے طبقے کی اصلاح ہورہی ہے اور بکٹرت مسلمان اس سے استفادہ کر کے اپنے عقائد واعمال کی اصلاح کرتے ہیں اور بیجی ہفتہ وار ببلیغ عام اور عوامی اصلاح کا پروٹرام ہے، مگر ہر چیز بین حدود شریعت کی پابندی اور اعتدال کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور نملؤ سے احتیاط کرنا لازم ہے، خطبا، اور مبلغین و واعظین کواسے منصب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

اگر حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہمارے خطباء اس پرعمل کریں تو یہ "یہ یہ حولتا ہالمہ و عظہ" پر انتثال کا ذریعہ ہوسکتا ہے، آزاد طبقہ اس کو ختم کرنا جا ہتا ہے اور کئی قشم کے اعتراضات ہے اس عملی خیر پر قدغن لگانا جا ہتا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ علائے کرام اور خطبائے عظام کی بات سننا گوارانہیں کرتا، اللہ تعالی فہم سلیم عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی اور اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں۔ واللہ اعلم سیّد عبدالشکور ترمذی عفی عنہ حیابی اللہ علم سیّد عبدالشکور ترمذی عفی عنہ جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا ہوال ہوال ہوال سرگودھا ہوال سرگودھا ہوال سرگودھا ہوال سرگودھا ہوال ہوال ہوال ہوالہ ہ

(یہ تمام تحریرات حضرت مولانا مفتی محد تقی عثانی دامت برکاتہم کی خدمت میں چیش کی تکیں، حضرت دامت برکاتہم نے خدمت میں چیش کی تکیں، حضرت دامت برکاتہم نے ان سب تحریرات کے مطالعے کے بعد درج ذیل جواب تحریر فرمایا جس پر شیخ الحدیث حضرت مولانا سحبان محمود صاحب رحمة الله علیه اور مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی تائیدی دستخط فرمائے۔)

جواب: - (از حضرت مولانا مفتى محمد تقى عنانى صاحب دامت بركاتهم) الحمدالله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

احقر نے اس موضوع پر مرسلہ تمام تحریروں کا مطاعہ کیا، ان تمام تحریروں میں احقر اس تحریر سے حرف بہ حرف متفق ہے جو دار الافقاء دار العلوم کراچی ہے جاری ہوئی اور'' البلاغ'' میں شائع ہوئی۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ جمعہ کواس کے وقت مستحب (تعجیل) ئے بہت مؤخر کردیا گیا ہے، اوّلاً اس بات کی ترغیب کی ضرورت ہے کہ تعجہ کی سنت کوزندہ کیا جائے۔

دُوسرے اذانِ اوّل اور اذانِ ثانی کے درمیان طویل فصل نہ ہو، جس کی صورت یا تو یہ ہے کہ تقریر زوال سے پہلے کی جائے اور زوال کے متصل بعد اذانِ اوّل اور دس پندرہ منٹ کے بعد اذانِ اقل ہو، یا پھرتقریر اذا نین کے درمیان ہوتو وہ پندرہ، ہیں منٹ سے زائد نہ ہو، اور مفصل تقریر جمعہ کے بعد یا زوال سے پہلے ہو، اذانِ اوّل سے پہلے اُردوتقریر کے بارے میں بیاندیشہ کہ لوگ تقریر سنتے نہیں ہوا۔

آ کیں گے، تجربے سے وُرست میں ہوا۔

جولوگ تقریر سننا چاہتے ہیں وہ پہلے بھی آ جاتے ہیں، اور جوسننا نہیں چاہتے وہ محض اذانِ اوّل کی وجہ سے عموماً نہیں آتے بلکہ اذانِ ثانی کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقى عثاني عفي عنه

2018/2/18/19

(فتوی نمبر ۱۷۸/۳۳)

# ﴿ فصل فی العیدین ﴾ (عیرین کے تعلق مسائل کا بیان)

#### نمازِ عبد کے بعد دُعا ما نگی جائے یا خطبے کے بعد؟

سوال: - نمازِ عید کے متصل اگر ؤیا نہ مانگی جائے تا کہ ایک ہی ؤیا تأخیر سے خطبے کے بعد مانگی جائے تو کوئی قباحت بعد مانگی جائے تو کیا بیہ جائز ہے؟ بعد خطبے کے پہر وعظ کر کے بعد میں وُ عا مانگی جائے تو کوئی قباحت تو نہ ہوگی؟

# 

سوال: - مسئلہ یہ ہے کہ سوال تکبیرات تشریق کے بارے میں امام صاحب ّ اور صاحبین ؓ کے درمیان اختلاف ہے، اس مسئلے میں مفتیٰ بہ قول امام صاحب ؓ کا ہے یا صاحبین ؓ کا ؟

جواب: - دراصل تکبیرتشریق کے سلسلے میں حضرت امام ابوصنیفہ اور صاحبین کے درمیان دو مسلوں میں اختلاف ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرتشریق کب تک جاری رہے گی؟ اس میں امام صاحب کا مسئل یہ ہے کہ تبیرتشریق کب تک جاری رہے گی۔ اور صاحبین آیام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے یوم النحر کی عصرتک جاری رہے گی۔ اور صاحبین آیام تشریق کے آخری دن (بعنی ۱۳ ارذی الحجہ) کی عصرتک واجب کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں تو فقہائے حنفیہ تشریق کے آخری دن (بعنی ۱۳ ارذی الحجہ) کی عصرتک واجب کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں تو فقہائے حنفیہ

<sup>(</sup>۱) دلائل اور تفصیل کے نئے اس فصل میں صفحہ نمبر ۵۵۴ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبر موسالاحظہ فرمائیں۔

کی بھاری اکٹریت نے صاحبین کی کے قول پر فتوی ویا ہے۔ اور شاید علامہ ابن جمام اور صاحب برائع کے سوا معروف فقہائے حفیہ بین ہے کی ہے بھی اس منظے میں امام صاحب کے قول پر فتوی نہیں ویا۔ اور خود حضرت موالا نا ظفر احمد صاحب عثانی رحمة الله علیہ بھی اس منظے میں جمبور فقہائے حفیہ کے مطابق اس کے قائل جی کہ مقارث حفیہ کے مطابق اس کے قائل جی کہ مقارث منظ میں معارف کا متوارث تمال مطابق اس کے قائل پر ہے کے اور چونک امت کا متوارث تمال میں اس کے قائل پر جائے اور چونک امت کا متوارث تمال میں اس کے اس منظ میں ممال صاحبین ہی گئی کی گئی ہے تول پر جلا آتا ہے موادر اللہ تاریخی اس کے قائل جی اس منظ میں ممال صاحبین ہی کے قول پر کرنا دیا ہے۔

<sup>.</sup> ١٠ وقبي الدو البينجنان فينازيات الدينوف ع ٢٠ ص ١٩٠٠ لل عصر النوم الجامس احو ابام النشريو وعليم الاعتباد وقبي الشاعبة ، فيه ١٠٠ عبد الإعتباد اهدات على به دا حييت الاداد وصاحده فالعبود هدة الدين وهو الاصبح - الويم الدفع ما في الفتح من يراحيح فوله هنا ورد فيوان البيشانج بقولهما بحر

رم آنگ فلح المالوج م الله الاستار

والمرابع المنافع الصنابع أنه المام المعالم المنبع المستعمار

ہ ۔ پہلے اعلام بیشن جالا میں انہ الدہ انصع فارہ بھران کو جی

وهم أن أراجع أعبلاه النسل أبوات العبدي عات تكسرات التشريق وانها لا نجب الاعلى أهل البصر أح ١٠ ص ١١١٠. مع من أن المدار والمسال

۱۳۰۰ معلج دره عبران فراجي. د د د د ا

إلى اعلاقالسن ج ١ ص ١٠١ ، ضع اداره القرآن كواجي، (أثم والله ١٠٠٠)

تو اس پر بھی تکیر دُرست نہیں ، بالخصوص جبکہ بہشتی گو ہر نے عدم وجوب کی تقدیر پر بھی اسے بہتر کہا ہے۔ واللّٰد اعلم

01144/11/50

(فتؤی نمبر ۱۷۲۲/۳۵ ه)

#### ا: - عرب امارات میں عبیر بڑھ کرآنے والے کے لئے پاکستان میں دوبارہ نمازِعید بڑھنے کا حکم باکستان میں دوبارہ نمازِعید بڑھنے کا حکم

## ۲: - اور ابیاشخص شوال کے فلی روز ہے کب سے شروع کرے؟

سوال: - جناب گرای قدر ......السلام علیم ورحمة الله و بر کاته

مشکور ہوں گا اگر مندرجہ ذیل سوالات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جواب دیں، جوابی

لفافدشامل مذاہے۔

ا: - سائل، ما و رمضان میں عرب امارات گیا تھا، وہاں عید کا چاندایک ون پہلے نظر آیا (یا عید ایک ون پہلے کی گئی)، عید کی نماز پڑھ کر رات کو کراچی (بذر بعیہ ہوائی جہاز) پہنچا، کراچی میں اگلے دن عیدتھی۔ یو چھنا بیہ ہے کہ آیا سائل کو یہال بھی عید کی نماز پڑھنی ضروری تھی یانہیں؟

۲:- وُوسری بات ہیہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد چھروزے رکھے جا کیں تو اس کا بہت ثواب ہے، اور پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھنا ہیہ ہے کہ سائل نے عید کی نماز امارات میں اوا کی تھی، اب کراچی میں اسے یہ چھ دن کے روزے کراچی میں عید کے دن سے رکھنے چاہئیں یا کراچی میں عید کا دن گزار کر ابتداء کرے؟ کہا جاتا ہے کہ عید کے دن صرف شیطان روزہ سے ہوتا ہے۔ پھ

جواب ا: - صورت مسئولہ میں سائل کو کراچی پہنچ کر بھی عید کی نماز میں شامل ہونا جاہئے،
اور نماز عید ہی کی نیت کرنی چاہئے، کیونکہ اس صورت کا کوئی صریح تھم تو فقہ کی کتب میں نہیں ملا، لیکن اُصول یہ ہے کہ آ دمی جس ملک یا شہر میں ہواس کے آحکام کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہذا کراچی پہنچنے کے بعد اس کے لئے بیعید ہی کا دن ہے، اس بات کا لحاظ کیا جائے تو عید کی نماز اس کے لئے ضروری ہے۔
اس کے لئے بیعید ہی کا دن ہے، اس بات کا لحاظ کیا جائے تو عید کی نماز اس کے لئے ضروری ہے۔
اسکے لئے بیعید ہی کا دن ہے، اس بات کا لحاظ کیا جائے تو عید کی نماز اس کے لئے ضروری ہیں۔ دونوں الیک مرتبہ عید کی نماز پڑھ چکا ہے، اس کا لحاظ کیا جائے تو ضروری نہیں۔ دونوں اختالات بیمل کی مختلط شکل کہی ہے کہ وہ عید کی نماز میں بہ نیت عید شامل ہوجا ہے، تا کہ واجب ہونے کی صورت میں واجب ادا ہوجائے، ورنہ وہ نقل بن جائے گی۔

۲: - شش عید کے روزوں کا متصل ہونا ضروری نہیں، البذا وہ روزے کراچی کے کھاظ سے ۲ روزوں کا متصل ہونا ضروری نہیں، البذا وہ روزے کراچی کے کھاظ سے ۲ رشوال سے شروع کرے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔

DIFFE TO THE

(فتوی نمبر ۲۲ ۸۲۳)

#### حنفيوں كاغيرمقلد كى اقتداء ميں نمازعيد پڑھنے كاحكم

سوال: - ایک میدان میں پہلے ہے مغربی جانب اہلی حدیث نمازِ عید پڑھتے ہیں، اب حنی بھی ایک مشرقی جانب پڑھتے ہیں، اب حنی سے مغربی جانب اہلی حدیث نمازِ عید پڑھو، اور وہ کہتے ہیں کہ جمارے بیچھے پڑھو، اور وہ کہتے ہیں کہ جمارے بیچھے چونکہ ہمارے ہاں جھ تکبیریں ہوتی ہیں، للبذا تمہارے بیچھے نماز بڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ باہی جھکڑے ختم بھی نہ ہوتیہیں۔

جواب: - نمازِ عید میں جس تعارض کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعۂ مناسب نہیں، چونکہ اہلِ صدیث حضرات کر صے ہے وہاں نماز پڑھتے چلے آر ہے ہیں اس لئے حنی حضرات کو جاہئے کہ وہ کسی وسری جگہ نماز پڑھیں یا تجھ وقفہ دے کرائ میدان کے ک وسرے حصے میں نماز ادا کر لیں، اور اگر یہصورت ممکن نہ ہوتو ہا ہمی نزاع ہے نہنے کے لئے ہارہ تنہیروں کے ساتھ نمازِ عیدادا کریں، اگر چہ حنفیہ کے نزدیک خلاف اُولی ہے۔

احقر محمرتقى عثانى عفى عنه

01514/15/16

الجواب صحیح محمه عاشق الہی بلند شہری

(فتؤى ثمبر ١٨٣٣ ١٨ الف)

#### ایک ہی مقام برعبد کی دو جماعتیں کرانے کی دوصورتوں کا حکم سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلے میں کہ ہم لوگ پاکستان

<sup>(</sup>١) وفي البحر الرائق كتاب الصوم ج:٢ ص:٢٥٨ (طبع سعيد) ومنه أيضًا صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة منفرقًا كان أو متنابعًا وعن أبي يوسف كراهته متنابعًا لا متفرقًا، لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا .... الخ. (٩) البدر المختار مع رد السحنار ح ٢ ص ١٤٢٠ - ٢٥٠ (طبع سعيد) وفي الهندية الباب السابع عشر في صلوة العبديين ج:١ ص ١٤٠ (طبع رشيديه كوئه) قال محمد رحمه الله في الجامع اذا دحل الرجل مع الامام في صلوة العبد وهذا الرجل يرى تكبير الله مسعود رضي الله عنهما فكبر الامام عير ذلك اتبع الامام الا اذا كبر الامام تكبيراً لم يكبره أحد من الفقهاء فحينئذ لا يتابعه كذا في المحيط. (محمة برق أواز)

اسٹیل ملز کراچی لیبرشفٹ میں کام کرتے ہیں، اور ایک شفٹ کی ڈیوٹی سے فراغت کے نصف تھنٹے بعد وُوسری شفیہ ''، ٹی پر حاضر ہوتی ہے، اس مناسبت سے ہمارے بال عیدین کی نمازیں بھی دومر تنبہ ایک ہی جگہ اواکی جاتی ہیں، جس کی صورت مندرجہ ذیل ہے:-

ا: - ایک ہی جگہ میں ایک مسجد میں دو مرتبہ صلوق عید نصف، نصف تھنٹے اور وقفے کے بعد ایک الم م کی اقتداء میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ امام ایک ہے اور مقتدی پہلی صلوق میں ایک شفٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور دُوسری مرتبہ اقتداء کرنے والے دُوسری شفٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔

۱۲- ایک ہی جگہ اور ایک مسجد میں دو مرتبہ جماعت عیدین اس طرح ہوتی ہے کہ اوّل مرتبہ پہلی شفٹ ایک امام کی اقتداء میں اور دُوسری شفٹ دُوسرے امام کی اقتداء میں ادا کرتی ہے۔

اب سوال ہیہ ہے کہ ایک جگہ اور ایک مقام میں صلوق عیدین کی جماعت اول اور جماعت ثانیہ ایک ہی مقتدی تبدیل ہو گئے لیکن امام ثانیہ ہی امام کی اقتداء میں جائز ہے یا ناجائز؟ جبکہ پہلی صورت میں مقتدی تبدیل ہو گئے لیکن امام ایک ہی ہو گئے لیکن امام ایک ہی مختلف اور مقتدی بھی مختلف میں المام بھی مختلف اور مقتدی بھی مختلف میں المام بھی مختلف اور مقتدی بھی مختلف میں المام بھی مختلف اور مقتدی بھی مختلف میں جماعت ثانیہ سے صلوق عیدین جائز ہوگی یانہیں؟ اور ان دونوں میں سے کون سی نماز صبح ہوگی؟

جواب: - مسئولہ دو صورتوں میں پہلی صورت یعنی ایک بی امام کے پیچھے دو الگ الگ جماعت سے لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور جماعت سے لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور ورس صورت بھی نہیں ہوگی، اور ان صورت بھی نہیں اور ان صورت بھی اور ناگز ریم مجبوری کے اختیار کرنی وُرست نہیں، لہٰذا یا تو ایک ہی امام کے بیچھے تمام افراد کے بیک وقت نماز ادا کرنے کا انتظام کیا جائے یا اگر دو جماعتیں کسی وجہ سے ناگز ریم موں تو دوالگ الگ اماموں کے بیچھے ادا کی جا کیں۔ موں تو دوالگ الگ اماموں کے بیچھے ادا کی جا کیں۔ واللّٰہ اعلم

۶/۱۳۰۱۲ میماند (فتوی تمبر ۱۷۸۷ سازه ۳۷)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المحتار ج: ۱ ص: ۹۵، ۹۰ هـ (ولا يصح اقتداء) ... مفترض بمتنفل .. . المخ.. نيز وكيحيّن قرّوي واراهوم ونويتد خ:۵ ص ۲۲۳ (سوال تمبر ۲۸۸۷).

# حبکه کی تنگی کی بناء پر ایک ہی جبکہ عبیر کی دو جماعتوں کا حکم

سوال: - ایک مسجد میں عیدین کے موقع پر جگہ کی تنگی کی وجہ سے اور مستقل الگ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بیا نہ کر سکنے کی وجہ سے عبید کی نماز اسی مسجد میں جہال پہلی جماعت ہوتی ہے، دُوسری جماعت مذکورہ شکایات کی بناء پر جائز ہے یانہیں؟

جواب: - جگه کی تناع پر اگر ایک ہی جگه عید کی دو جماعتیں کرلی جا کیں تو عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، حضرت مولا نا عبد الحق کی کھنوئ آیک سوال کے جواب میں تحریف این عیں، نظام عبارات فقہ یہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدونمازِ عید مطلقاً جائز ہے، ایک موضع میں ہویا دوموضع میں، جبیبا کہ طحطاوی قلم عواثی مراقی الفلاح میں لکھتے ہیں: ولمو قدر بعد المفوات مع الامام علی ادر اکھا مع غیرہ فعل، مواثی مراقی الفلاح میں لکھتے ہیں: ولمو قدر بعد المفوات مع الامام علی ادر اکھا مع غیرہ فعل، لا تفاق علی جو از تعدد ھا'۔ (مجموعة الفتادی ن اعراض)۔

p18.47074

(فتوی نمبر ۳۷/۲۷۰ ب)

#### نمازِ عید کے بعد دُعا ہو یا خطبے کے بعد؟

سوال: -عیدالفطرے دن ایک امام صاحب نے جو کہ عالم بھی ہیں، اثناء تقریر میں کہا کہ عیدین کی نمازوں کے سلام پھیرتے ہی وُعا مانگنا سنت ہے، اس بات کی تحقیق میں علم الفقہ دیمھی، اس میں یہ عجارت درج تھی: ''بعد نمازعیدین کے یا بعد خطبے کے وُعا مانگنا نبی صلی اللہ عدیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے منقول نہیں، اگر ان حضرات نے بھی وُعا مانگی ہوتی تو ضروری نقل کی جاتی، لبذا بغرض ابتاع نہ مانگنا بہتر ہے۔'' (ص: 190) یہ عبارت مولوی صاحب کی تغلیط کے لئے کافی ہے۔ بہتی زیور میں نہ مانگنا بہتر ہے۔'' (ص: 190) یہ عبارت مولوی صاحب کی تغلیط کے لئے کافی ہے۔ بہتی زیور میں اس کے برعکس عبارت مذکور ہے، یعنی ''صحابہ و تابعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد وُعا مسنون ہوگ'' اس کی وضاحت فرمادیں تا کہ اطمینان ہو۔ اس مولوی صاحب نے جو بات کبی ہے وہ سے ہے، عیدین میں نماز کے بعد وُعا جو ابت کبی ہے وہ سے ہے، عیدین میں نماز کے بعد وُعا حاص اجتماعی مسنون ہی نہیں، خطبے کے بعد مسنون نہیں، حقیقت وہی ہے جو بہتی زیور میں لکھی ہے کہ اگر چہ خاص اجتماعی مسنون ہی بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، عین میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت عبیرین میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، عین میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت عبیرین میں نماز کے بعد وُعا کہ نگنا روایات سے ثابت نہیں،' ایکن چونکہ ہر نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت عبیدین میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، عیں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں، نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں میں نماز کے بعد وُعا کرنا ثابت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:۲۹۲ (طبع نور محمد كتب حانه).

<sup>(</sup>۲) مجموعه فقاوی فید کل ج سن ۲۳۷ (طبع ایج نیم سید) په

ہے اس لئے اس میں عیدین بھی شامل میں ، اور خطبے کے بعد ؤ عاکرنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے اور ا کا بر ویو بند کا معمول بھی یہی رہا ہے ، اور بہشتی زیور فقہی اعتبار ہے ' <sup>دع</sup>لم الفقہ' کے مقابغے میں زیادہ مستند اور معتبر کتا ہے ہے۔

۱۳۹۷/۳/۲۹ (فتوی نمبر ۲۸/۳۵۷ ب)

# نمازِ عید میں تکبیرات جھوڑ کرامام سور و فاتحہ شروع کردے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - عیدالفطر کی نماز میں امام صاحب نے نیت باندھ کر ثناء پڑھ کر الحمد شریف پڑھنا شروع کردیا، اس کے بعد پیچھے ہے کس نے لقمہ دیا، لقمہ ملنے پر امام صاحب نے الحمد شریف کوروک کر وو زائد تکبیریں کہہ کر پھر سے الحمد شریف شروع کی ، ایک تکبیر پھر بھی رہ گئی ، کیا اس صورت میں نماز موئی یانبیں؟

جواب: - عید کی تکبیرات زوائد واجب ہیں، اگر امام بھول جائے اور انہیں چھوڑ کر سور کا فاتحہ شروع کردے تو جب تک قراء ت مکمل نہ ہوئی ہو یاد آنے یا کسی کے لقمہ دینے پر تکبیریں کہنی چائیں اور تکبیروں کے بعد قراء ت از مرنو کرنی چاہئے، لہذا امام صاحب نے یہ کام توضیح کیا کہ سور کا فاتحہ روک کرتی ہیں اور تکبیریں ہونا جیا ہے تھا، فاتحہ روک کرتی ہیں ہونا جیا ہے تھا، لیکن عیدین میں سجد کا سہولازم ہونا جیا ہے ندگورہ نماز ہوگئی۔

في رد المحتار: ان بدأ الامام بالقراءة سهوًا فتذكر بعد الفاتحة والسورة يمضى في (١) صلاته، وان لم يقرأ الا الفاتحة كبّر وأعاد القراءة لزومات

وفيه أيضًا: ان العود الى التكبير قبل اتمام القراءة ليس لأجل المستحب الـذي هو (r) الموالاة، بل لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير (شامي باب العيدين)\_

وفي الدر المختار (والسهو في صلوة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر واقره المصنف وبه جزم في الدر (شامي باب سجود السهو)\_

۵.۱۳۹۲،۱۰۰ه (فتوی نمبر ۳۵۳ تا و)

راء) وقالمحتارج: ٢ ص: ٤٣ (طبع سعيد).

رُّ) وَدَالْسَحَتَارَ جَّ: ٢ صَ: ٩٢ وَطَبِعُ سَعَيْدٌ) ۚ ( مُحَدِّرَ بِيرِّقُلُّ لُوارْعَقَا اللَّهُ عَنِماً )

# ﴿ فصل في المسائل الجديدة والمتفرقة المتعلقة بالصلوة ﴾ (نماز يحمتعلق جديداورمتفرق مسائل كابيان)

#### نماز میں اسپیکر کا استعمال

سوال: - احقر کی معجد میں جمعہ کے دن قریبی خطیب سے شدید آ واز تقریبی کی سخت مشوش ہے، احبابِ خصوصی کی رائے ہے کہ اگر صرف اندرونِ معجد کا بارن استعال کیا جائے تو تمام نمازیوں کی نمازسکون سے ادا ہوگی۔ ورنہ تمام نمازی خطیب صاحب کی تقریر سے پریشان رہتے ہیں، بعض بزرگانِ وین نماز اور خطیہ میں اندرونِ معجد کا بارن استعال کرنا بھی پیند نہیں کہ نے، اس لئے احقر بھی نماز اور خطبہ میں یہاں آلۂ مکبر الصوت کا استعال نہ کرتا تھا، لیکن تمام نمازیوں کے اضطراب اور تشویش کے پیشِ فظر آپ سے مراجعت ہے کہ اندرونِ معجد کے بارن سے اگر خطبہ اور نماز جمعہ ادا کی جائے تو کیا کوئی شری قبارت سے اگر خطبہ اور نماز جمعہ ادا کی جائے تو کیا کوئی شری قبارت سے اگر خطبہ اور نماز جمعہ ادا کی جائے تو کیا کوئی شری قبارت سے اگر خداخواستہ بجلی فیل ہوتو نماز میں خلل نہ ہو، اور آلہ مکبر الصوت وہ ہے جو ہئن کے پاس لگا لیتے ہیں۔ والسلام

(لمستقتی: مولانا) حکیم محمد اختر (صاحب مظلم) خانقه و امدادیداشر فید، گشن اقبال کراچی

جواب: - نماز میں آلئہ کمبّر الصوت کا استعال جائز ہے، اور اس سے نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، تاہم اگر کوئی بعض علماء کے اختلاف کی بناء پر احتیاط کرے تو احجما ہے، لیکن استعال کرنے والوں پر نمیر نہ کرنی چاہئے، بشرطیکہ وہ حدود کے اندر استعال کرتے ہوں مسئلے کی علمی تحقیق حضرت مولا نامفتی محدشفیع صاحب قدس سرہ کی کتاب ''آلاتِ جدیدہ'' میں موجود ہے۔''

للہذا صورتِ مسئولہ میں اندر کا مکتر الصوت کھو لئے میں شرعی قباحت نہیں ہے۔

والنداعكم احقر محمد تقی عثمانی ۱۳۰۵/۵/۱۱ (فتوی نمبر ۳۸/۸۰۹ ج)

<sup>(1)</sup> أورخود حضرت والا دامت بركاتهم كالفصيل فتوي آ كے آر ہاہے۔ (مرتب عض عنه )

#### کیالاؤڈ اسپیکر پرنماز ہوجاتی ہے؟

سوال: - آلهٔ مکبر الصوت (لاؤڈ الپیکر) پر فرض نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟ کریم آباد بلاک نمبر کم کی مسجد میں بید مسئلہ انتہائی نزاعی صورت اختیار کر گیا ہے، دو گر ہوں میں شدید کشید گی ہے۔

جواب: - لاؤڈ اسپیکر پرنماز فرض جائز ہے اور بلاکراہت ہوجاتی ہے، البتہ بہتر ہے کہ ضرورت کے بغیر لاؤڈ اسپیکر استعال نہ کیا جائے ،اس مسئلے کے تفصیلی دلائل مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی خرشفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کے رسالے'' آلۂ مکبر الصوت'' میں موجود ہیں، یہ رسالہ'' آلات جدیدہ'' میں طبع ہوا ہے، تفصیل کے لئے اس کو د کھے لیا جائے۔''

۲۲/۱۰/۲۴ ۱۳۹۳ ه

(فتؤى نمبر ٢٤/٢٣٢١ ه)

#### كيالاؤ والبيكريرنمازير صنع ميں زيادہ نواب ہے؟

سوال: - کیا جهری نمازیں لاؤڈ انپیکر پر پڑھنا زیادہ ثواب ہے جبکہ آواز دُور دُور تک

جاتی ہے؟

جواب: - جب تک ضرورت نہ ہونماز بغیر لاؤڈ انپئیکر کے پڑھنی جاہئے، لاؤڈ انپئیکر پرنماز کا جواز تو ضرورت کے حالات میں ہے، بلاوجہ لاؤڈ انپئیکر کا استعال بہندیدہ نہیں، بالخصوص جبکہ اس سے دُور دُور آواز جاتی ہو جہاں لوگ نیندیا دُوسرے کاموں میں مشغول ہوں، تو اس کے استعال کی کراہت اور بڑھ جاتی ہے۔

۹روار۱۹۳۵ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۴ ج)

#### مسجد میں خانهٔ کعبہ ومسجدِ نبوی کی تصاویر آویزاں ہوں نو ایسی صورت میں نماز کا تھم

سوال: – اکثر مسجدوں میں کعبہ شریف اور مدینه منوّرہ کی تصویر ٹیں آ ویزاں ہوتی ہیں ، اس حالہ یہ میں نماز میں کوئی نقص تو نہیں ہوگا؟

جواب: - نمازتو ہوجاتی ہے، لیکن اس کی تصویریں نمازی کے سامنے ہونا کیجھ بہتر نہیں ہے۔ والتد سبحانہ الملم ۱۲/۹/۱۲۹

#### مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے شرعی اُحکام

سوال: - کیا فرماتے ہیں عمائے دین کہ آلہ مکبر الصوت (لاؤڈ الپیکر) تراوی کے لئے اس قدر تیز استعمال ہوتا ہے کہ بورے محلے میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، جس میں حسبِ ذیل قباحیں معلوم ہوتی ہیں:-

ا: - محلے کی خواتین کونماز اوا کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔

۲: - محلے کے مریض اور ضعفاء جن کوعلاجاً جلد سونا ضروری ہو،نہیں سو سکتے ۔

س: - تلاوت کوادب سے ساعت کا اہتمام محلّہ والوں ہے نہیں ہوتا۔

ہم:- سجد کا تلاوت کا اگر وجوب لاؤڈ الپیکر سے ہوتا ہے تو اہلِ محلّہ کے ضعفاء اور خواتین پر سجد کا تلاوت واجب کرنا اور ان کی طرف سے اس کی اوائیگل کے اہتمام کا فقدان یا مشکل ہونا۔ اس سلسلے میں شریعت کے احکام سے از راہِ کرم مطلع فرمائے ، بینو اتو جو و ا۔

انعارض

(موانا) حكيم محمراختر عفااللدعنه

مدرسدا شرف المدارس ، كلشن اقبال كراجي

جواب: - تراوی میں الاؤڈ اپنیکراس قدر أو کی آواز ہے استعال کرنا کہ جس ہے سوال میں مذکورہ قباحتیں لازم آئی جوں، جائز نہیں۔ چنا نچ فقبائے کرائم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ذکر اللہ اتنی آواز ہے کرنا کہ جس ہے کی عبادت یا نیند میں خلل آتا ہو سیح نہیں، نیز مشکلوۃ شریف میں حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ ہم وی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لاے تو دیکھا کہ حضرت عرفنماز ہیں ہیں اور بہت بلمزاً وارسے تعلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عنہ کے باس پہنچ تو دیکھا کہ دہ بھی نماز ہیں ہیں اور بہت بلمزاً وارسے تعلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت ہیں اور بہت بلمزاً وارسے تعلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں اور بہت تعلی میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق ہے جس سے ہیں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ سلی اللہ کے رسول! رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آو نیا کہ ایک اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو بکر صدیق بیس سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو بکر صدیق اول کو بیدار کر رہا تھا اور شیطان کو علیہ وسلم نے حضرت عمر ضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے درج ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ: ایس تمہارے پاس سے گزرا تو تم نماز میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے درج ہے۔ اور اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ: ایس تمہارے پاس سے گزرا تو تم نماز میں اللہ کو سیدار کر رہا تھا اور شیطان کو دھوکار رہا تھا۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اے ابو بکڑا تم اپنی آواز ( کیکھی ) بلند کرو۔ اور حضرت عمر نے فرمایا: اے ابو بکڑا تم اپنی آواز ( کیکھی ) بلند کرو۔ اور حضرت عمر نے فرمایا: اے ابو بکڑا تم اپنی آواز ( کیکھی ) بلند کرو۔ اور حضرت

عمرٌ سے فرمایا: اپنی آواز کچھ پست کرو۔ (مشکوۃ شریف ج: اص: ۱۷۰، باب مایقول اذا قام اللیل)۔ (۱)

اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوگیا کہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا کہ جس سے بیاروں کے آرام اور خواتین کی نمازوں میں خلل ہوتا ہو سیجے نہیں ، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ، اور لاؤڈ اسپنیل کا استعمال بوقت ِضرورت اور بقد رضرورت کرنا چاہئے۔

قال الشامى: وفى حاشية الحموى عن الامام الشعرانى أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة فى المساجد وغيرها الا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ. اهد (ج: اس: ١٣٠٨) \_ والتُدسجانداللم احتر محرتقى عثانى الحديد المحروبية المحر

#### نماز میں (آلۂ مکبتر الصوت) البیکیر کے استعمال کی شرعی حیثیت

سوال: - نومبر ۱۹۹۰ء کے رائے ونڈ کے بینی اجھاع میں شرکت کی ، ایک چیز نے مجھ کو بڑا مکر کیا ، وہ تھا نماز کے دوران لاؤڈ اپنیکر کا عدم استعال ۔ اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کے سامنے زیادہ تر ایک ہی موضوع زیر بحث رہا کہ بھائی میں جدے میں تھا، اور میں زکوع میں تھا، اور پیتنہیں کہ امام صاحب اس موضوع زیر بحث رہا کہ بھائی میں جدے میں تھا، اور میں زکوع میں تھا، اور پیتنہیں کہ امام صاحب اس وقت کس حالت میں تھے؟ کافی لوگوں نے کئی گی اوقات کی نمازیں لوٹائیں ، مزید یہ کہ خشوع جونماز کی جان ہے سرے سے مکبر کی آ واز نہ پہنچنے کی وجہ سے مفقود ہوجاتا تھا، میر سے سمیت اکثر حضرات تجدہ اور زکوع میں کان لگائے رہتے کہ تکبیر س سمیں ۔ اکثر حضرات کو امام سے پہلے سر اٹھا کر دیکھتے بھی دیکھا تھی، میر استعال کر دیکھتے بھی دیکھا گیا ، وہ یہ دیکھنے کی گوشش کر رہے تھے کہ اگلی صف کا کیا حال ہے؟ استے بڑے اجتماع میں لاؤڈ اسپیکر اگر دورانِ نماز استعال کرلیا جائے تو کیا نماز زیادہ بہتر طریقے پر ادانہیں ہوگی؟ کیا پھیشری رخصت اس سلط میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے اجتماع کیوں؟

جواب: - نماز میں لاؤؤ اسپیکر کے استعمال کے مسئلے پرمفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ کامستفل رسالہ' آ ایر مکبتر الصوت کے شرعی احکام' شائع ہو چکا ہے، جس میں حضرت

<sup>(</sup>۱) (طبع قديمي كتب خانه).

٢٠) رد السحتار في رفع الصوت بالذكر ج: ١ ص: ٢٦٠ (طبع سعيد).

وهم) بيغوَى "انبلاغ" كشارومرم الحرام عوهما الديت ليوسيا بيائي (از مرتب)

<sup>(~) &</sup>quot;آلات جديده ڪشرگ اڪام" ر

قدس سرہ نے میتحقیق فرمائی ہے کہ آلۂ مکبتر الصوت پر نماز پڑھانے سے نماز بلا کراہت ہوجاتی ہے، اور یا کستان و ہندوستان کے دُوسر ہے جلیل القدرعلاء نے جن میں حضرت علامہ شبیر احمدعثانی ؓ، حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثاني ٌ وغيره بھي داخل ہيں، اسي فتو يُ کي تصديق فر مائي ہے۔ البتہ ساتھ ہي حضرت مفتيُ اعظم قدس سرۂ نے بیجھی تحریر فر مایا ہے کہ نماز جتنی سادگی ہے ادا کی جائے اور اس میں خارجی آلات کا استعال جتنا کم ہے کم کیا جائے ، اور بندے کا براہ راست تعلق اپنے اللہ سے جتنا بلاواسطہ ہوا تنا ہی بہتر ہے، نیز آلۂ مکبّر الصوت کے استعمال ہے لاؤڈ انٹیکیر کے خراب ہوجانے وغیرہ کی صورت میں بعض مفاسد بھی سامنے آئے تھے، اس لئے مذکورہ رسالے میں مشورہ یہی۔ پا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے اس کے بغیر نماز پڑھنی جاہے ، تاہم اگر نماز پڑھ لی جانے تو نماز ہوجائے گی۔بعض دُوسرے اہل فتویٰ مثلاً حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ نے اپنی تحریر میں اور زیادہ توسع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:'' جبکہ امام کی آواز سامعین کو نہ پہنچی ہوتو ان کو آواز پہنچادینا غلونہیں، بلکہ مختصیل مقصود ہے، بالخصوص جبکہ تخصیل مقصود بآسانی ہو، دُشواری سے نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ آلہ مکبتر الصوت ہے آ واز کا بلند ہونا اور دُور دُور تک پہنچنا، بناءِمحراب و بناءِ گنبدے زیادہ آ سان ہے، اور بناءِمحراب و بناءِ گنبد بلانکیر مدّتِ مدیدہ سے رائج ہے، اور اس ہے بھی رفعِ صوتِ امام مقصود ہے ..... مگر نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال دوشرطوں ہے جائز ہے، ایک بیہ کہ لاؤڈ اسپیکراعلیٰ قشم کا ہو کہ امام کو اس کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ توجہ الی غیراللّٰہ مقصودِ صلوٰ ۃ کے منافی ہے، ڈوسرے مکبّرین کا انتظام مکمل ہو، تا كەمىكروفون فىل ہوجائے تو نماز میں گڑیڑ نہ ہو۔'' (آلات جديده ص: ۷)

اس تشریح سے واضح ہوا کہ آلۂ مکبر الصوت کا استعال نماز میں ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے،
البتہ جہاں مکبترین سے کسی انتشار کے بغیر کام چلاسکتا ہو، وہاں زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر استعال نہ کیا جائے، تا کہ علماء کے قول پر کسی ادفیٰ کراہت کے بغیر نماز ہوجائے ۔ لیکن جوصورت آپ نے سوال میں لکھی ہے، آگر وہ جے کہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کے بغیر زیادہ استعال بیدا ہوا، تو جہاں ایسا اندیشہ ہو، وہاں لاؤڈ اسپیکر کا استعال بقیناً زیادہ مناسب ا یہتر ہوگا اور اس کے ساتھ نماز کے بلاکراہت ڈرست ہوجائے میں کوئی شبہیں ۔ واللہ سجانہ اعلم مالجوا سے جھی کے میں کوئی شبہیں ۔ واللہ سجانہ اعلم مالجوا سے حکول عثمانی عثمانی

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه ۸رسراا ۱۳۱۱ه (فتو کی نمبر ۱۰/ ۱/۱۱۳۱ه)

محدر فنع عثاني عفااللدعنه

# تراوت کے میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا حکم اور اسپیکر میں تراوت کے کے دوران آبیت سجدہ آنے والی ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: - میں جس مسجد میں قرآن سنا رہا ہوں وہ مسجد جھوٹی ہے، اور امام کی آ واز مقتد ہوں تک بآسانی پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود آٹھ سال ہے اس مسجد میں لاؤڈ الپیکر پرتراہ یکے ہور ہی ہے اور اکثریت کی را ۔ بہمی یہی ہے کہ لاؤڈ الپیکر پر حسب سابق تراوی جوتی رہے لیکن ایک دوآ ومی اس کے مخالف ہیں، اور وہ بغیر لاؤڈ الپیکر کے تراوی کی پڑھانے پر زور دیتے ہیں۔

ای اثناء میں ایک دوروز لاؤڑ اسپیکر خراب رہا تو متصل کی ڈکانوں اور ہوٹل ہے ریکارڈنگ کی آوازیں اس قدر آتی رہیں کہ تراوح کر پڑھنا ڈشوار ہوگیا، منع کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانے ، اس کے علاوہ اگر لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہ پڑھی جائے تو قریب کی مسجد کی آوازیں بھی خلل انداز ہوتی ہیں، جن کی وجہ ہے پر بیثانی ہوتی ہے، اگر ہم اپنی مسجد میں حسب سابق لاؤڈ اسپیکر پر تراوح پڑھتے رہیں، تو ان خللوں ہے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک دوآ دمی جھگڑا کرتے ہیں کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تراوح پڑھو، کل رات تو اس پر جھگڑے کی نوبت زیادہ آگئ تھی، ان حالات میں شرعاً کیا تھم ہے؟

۲:- آیت ِسجدہ اگر تراوت کی رکعتوں میں آ جائے تو کیا لاؤڈ انٹینیکر بند کرکے پڑھنی ہوگی یا حسب ِسابق وُوسری رکعتوں کے، یہ بھی لاؤڈ انٹینیکر پر پڑھی جاتی رہے؟

جواب ا: - سوال میں آپ نے جو حالات ککھے ہیں ان کے پیشِ نظر لاؤڈ اسپیکر پرتزاوت کے پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی بیت رکھی جائے کہ مسجد سے ہاہر وُور تک آواز نہ جائے۔

۲: – اگرمسجد کے باہر آواز نہ جاتی ہو یا بہت ہلکی جاتی ہوتب تو آیت سجدہ بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھ لیں، ورنہ آیت سجدہ پڑھتے ہوئے اس اپی آواز نسبۂ لیت کردے، اور اگر بیمکن نہ ہوتو جن دو رکعتوں میں آیت سجدہ آنے والی ہولاؤڈ اسپیکر بند کردیں۔

واللہ سجانہ اعلم

۲۹؍۹۷۶۹۱ھ (فتوی نمبر ۴۸/۹۹۱ ج)

# ریل میں دورانِ سفرنماز کیسے بڑھی جائے؟

سوال: - ریل میں دورانِ سفرنماز کیسے پڑھی جائے، بیٹھ کریا کھڑے ہوکر؟ نیزیہ تیاہیے کہ

<sup>(</sup>۱) تفصيل سابقة فتوي مين ملاحظه فرمانتيں۔

دوران سفرا گر قبلے کی طرف رُخ صیح نہ ہوتو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب: - کھڑے ہوکر ہی پڑھنا واجب ہے، اور قبلے کی طرف رُخ کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اگر رُخ معلوم نہ ہوتو معلوم کرنے کے لئے اپنی سی بوری کوشش کریں، اور جس طرف گمان غالب ہو، ادھر رُخ کر کے نماز پڑھ لیں۔

۸رارا۱۳۴اھ (فتویل نمبر ۵۸/۲۵)

ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا جائز ہے

سوال: - ہوائی جہاز میں ہفر کے دوران نماز پڑھی جاستی ہے یانہیں؟ جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

والله سبحانه اعلم ۸را۱۴ ۱۱ ه (فتوی نمبر ۵۸/۶۵) جواب: - جائز ہے۔

بے نمازی کا حکم

سوال: - بنمازی کا کیا حکم ہے؟ سا ہے بنمازی کتے ہے بھی بدتر ہے؟ کیا اس کا جھوٹا

جائز ہے؟

جواب: - بے نمازی فاسق ہے، لیکن کسی مسلمان کو کتے ہے بدتر کہنا وُرست نہیں۔ '

فقط واللداعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه اار۳۸۸/۳/۱۵ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا اللدعنه

\*\*\*

<sup>(</sup>١) - وفي تنوير الأبصار ج: ١ ص:٣٣٨، ٣٣٥ (طبع سعيد) من فرائضها .... ومنها القيام في فرض لقادر عليه.

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے امداد الفتاوی ع: اص:٣٩٣ تا ٣٩٦ ماد حظے فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) وفي مشكوة المصابيح، بـاب حفظ اللسـان والغيبة والشتم ج: ٢ ص: ١١١ (طبع قديمي كتب خانه) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.



|   |  |  | - |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| · |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## ا:- نمازِ جنازہ پڑھانے میں کس امام کومقدم کیا جائے گا؟ ۲:- مردنہ ہونے کی صورت میں کیاعورت پرنمازِ جنازہ پڑھنالازم ہے؟

سوال: - هل امام الجمعة مقدم على امام مصلى العيد لصلوة الجنازة أم امام مصلى العيد مقدم على امام الجمعة؟ مع الحوالة.

جواب: - لم أر من صرح بهذا والذي ينبغي أن يقدم امام الجمعة لان الرضاء به أتم وأكثر من امام مصلى العيد وهو العلة في التقديم في صلوة الجنازة، والله اعلم.

سوال: - اذا نـقل الميت من موضعه الى موضعة أخرى لضرورة فأيها أحق بالامامة؟ امام موضعة الميت أم امام موضعة الذي نقل فيها الميت؟

جواب: - امام الحيّ الذي كان يسكنه الميت أولي من امام الحيّ الذي انتقل اليه لأن علة تـقدم امام الحيّ ان الميت رضى بالصلوة خلفه حال حياته فينبغي أن يصلى عليه بعد وفاته كما صرح به الشاميّ في رد المحتار والحلبيّ في شرح المنية (ص: ١٩٥١) وهذه العلة انما توجد في امام الحيّ الذي كان الميت يسكنه دون الحيّ الذي انتقل فيه.

سوال: - اذا مات الرجل في نساء ليس فيها أحد من الرجال فعلى المرأة صلوة الجنازة أم لا؟

جواب: - نعم لا مانع من وجوب صلوة الجنازة على النساء اذا لم يكن في الحيّ رجل غير أنه لا يجوز لهن غسله وانما عليهن التيمم، لما في الدر المختار ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فان لم يكن فالأجنبي بخوقة. (شامي). والله المحرم فان لم يكن فالأجنبي بخوقة. (شامي). احتر محرقتي عثماني عفي عنه الجواب سيح عفم الله عنه عفم عنه محرشفيع عفا الله عنه محرشفيع عفا الله عنه محرشفيع عفا الله عنه المحرسة عنه الله عنه المحرسة عنه الله عنه الله عنه المحرسة عنه الله عنه ال

(فتوی تمبر ۱۹/۶۱۳ الف)

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٢٠ (طبع ايچ ايم سعيد) امام الحيّ وفي الشامية تحته .... وانّما كان أولني، لأن الميت رضي بالصّلوة خلفه في حال حياته فينبغي أن يصلّي عليه بعد وفاته .... الخ.

 <sup>(</sup>٢) غنية المتملى ص:٥٨٥ (طبع سهيل اكبدمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ج:٢ ص ٢٠١٠ (طبع سعيد)

# جنازہ لے جاتے وقت حالیس قدم گن کر میّت کوایصال ثواب کرنے کا تھم

سوال: - میت کا جنازہ اُٹھاتے وقت ہمارے ہاں عوام میں بیہ مرق نی ہے کہ جالیس قدم تک گئے جاتے میں اور میت کواس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، کیا شرعی طور پراس کا کوئی جواز ہے؟ جواب: - اس طرح قدم گننے اور ان کا ثواب پہنچانے کا شرعا کوئی ثبوت نہیں، یہ رہم واجب الترک ہے۔

۱۳۰۱/۱۰/۲۲ه (فتونی نمبر ۳۲٬۱۰۹۸ ج.)

#### مردے کو دومرتبہ مسل دینے کی رسم

سوال: - ہمارے یبال روائ ہے کہ مردے کو دو مرتبہ عنسل دیا جاتا ہے، ایک عنسل انقال کے وقت فوراً قرآن پڑھنے کے لئے دیا جاتا ہے، اور دُوسراغنسل جنازہ ادا کرتے وقت اگر اوّل عنسل ٹھیک ہوا بھی ہو، کوئی نجاست وغیرہ ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی دُوسراغنسل ضرور دیتے ہیں، شرعاً کیا تکم ہے؟

جُواب: - مردے کوصرف ایک مرتبہ عنسل دینا مشروع ہے اور بید کام وفات کے بعد جلد از (۱) جند ہونا چاہئے، دومرتبہ عنسل دینے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے، بیطریقنہ واجب الترک ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۹۸/۹/۱۲هه (فتوی تمبر ۲۹/۵۹۱ ب)

## بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے لئے اس کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے؟

سوال: – ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوجائے تو کیا اس کا خاوند بعد از وصال اس کا چہرہ د کیچے سکتا ہے یانہیں؟ اور جناز و بھی اُٹھا سکتا ہے یانہیں؟ اس طرح عورت اپنے خاوند کے چہرے کو دیکیچے مکتی ہے یانہیں؟

جواب: - شوہر کے لئے اپنی بیوی کا چہرہ مرنے کے بعد دیکھنا بالا تفاق جائز ہے، البتہ اے حجونے یاغنسل دینے سے فقہائے حنفیہ نے منع کیا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اے

<sup>(</sup>١) - وقبي البدر النسخنار ج: ٢ ص. ٢٣٩ (طبع ايچ ايم سعيد) يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وفي الشامية تحته وقوله وتعجيله، أي نعجيل حهاره عقب تحقق موته -- الخ.

د کیچ بھی سکتی ہے اور غنسل بھی دے سکتی ہے۔

۱۳۹۸٫۲۶۷ه (فتویلی نمبر ۱۳۵/۱۴۵ الف)

#### مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھنے کا حکم

سوال: - آدم جی تگر کی مکہ سجد کو تعمیر ہوئے ۱۵ سال تقریباً ہوگئے، تب سے جنازے کی نماز مسجد کے میدان میں محراب کے بہر عیاں مصاحب کی امامت کے آخری ایام میں محراب کے بہر عیاں کھڑکی توڑ کر دروازہ بنادیا گیا اور محراب کے باہر چارفٹ اُونچا چبورہ بنایا گیا، اب چبورے پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور محراب کا وروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنازہ کی نمازمسجد میں پڑھی جاتی ہے، نئے امام صاحب نے جنازے کی نمازکا پیطر یقتہ بند کر دیا ہے اور پہلے کی طرح نماز کھلے میدان میں ہونے لگی ہے، مولانا مفتی محمد اساعیل صاحب نے گھراتی کتاب میں جوفتو کی کی تتاب ہے، لکھا ہے کہ جنازے کی نمازکس حالت میں محبد میں پڑھنا ند ہب حنی میں مکروہ تحربین میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، آپ واضح میں مسئد کیا لکھا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ حربین میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، آپ واضح فرمائیں کیا تھم ہے؟

جواب: - میت کومحراب سے باہر رکھ کر اگر نماز جنازہ مبحد کے اندر پڑھی جائے تو رائج تول کے مطابق بیصورت بھی مکروہ ہے، البتہ آس پاس نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی اور جگہ نہ ہوتو مجوراً فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ صورت مسئولہ میں معجد کے ساتھ مسجد ہی کا کھلا میدان موجود ہے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ صورت مسئولہ میں معجد کے اندر بلاعذر نماز پڑھنا مکروہ ہے، موجود ہے اس لئے جس معجد کے بارے میں سوال ہے وہاں معجد کے اندر بلاعذر نماز پڑھنا مکروہ ہے، نے امام صاحب کا طریقہ ورست ہے جونماز جنازہ کھلے میدان میں پڑھاتے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہئے، لمصافی اللہ المحتار: واختلف فی المحارجة عن المسجد وحدہ او مع بعض القوم والمختار الکے راھة مطلق خلاصة .... وھو الموافق لاطلاق حدیث اُبی داؤد من صلّی علی میّت فی المسجد فلا صلوۃ له، روقال الشامی انما تکرہ فی المسجد بلا عذر فان کان فلا، شامی)۔ المسجد فلا صلوۃ له، روقال الشامی انما تکرہ فی المسجد بلا عذر فان کان فلا، شامی)۔ المسجد فلا صلوۃ له، روقال الشامی انما تکرہ فی المسجد بلا عذر فان کان فلا، شامی)۔ المسجد فلا صلوۃ له، روقال الشامی انما تکرہ فی المسجد بلا عذر فان کان فلا، شامی جگہ کے ساتھ کھی جگہ

<sup>(</sup>١) الدر المختار ج:٣ ص.١٩٨ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار ج:٢ ص:٢٢٩ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ببشتی گوبر حس: ٩٣ مئله نمبر ۱۵ (طبع میرمجد کتب خانه ) \_\_\_\_\_ (۱۲) امداد الفتادی ج: احس: ٩٣٥ ـ ٥٣٣ ـ ـ

موجود ہے تو مکرو و تحریمی، مکرو و تنزیہی کی بحث میں نہیں پڑنا جا ہے، باہر ہی نماز پڑھنی جا ہے۔حرمین شریفین کے امام صاحب، مذہب میں حنبلی ہیں،اور حنبلی مذہب کے اندرمسجد میں نمازِ جناز ہ جائز ہے۔'' واللدسجانيهاعكم 01494/4/4 (فتوی نمبر ۲۸/۶۴۳ پ)

# مسجد میں نمازِ جنازہ کاحکم (فارسی)

سوال: – درصحن مسجد ﴿ وَتِي يا درضحن جامع مسجد بصورت غير معتاد نمازِ جنازه جائز بلا كراهت

است بانه؟

احقر محرتقي عثاني عفي عنه DITANITA

جواب: - نمازِ جنازه درمسجد جائز نيست كذا في كتب الفقه - والله اعلم الجواب فيحيح بنده محدشفيج عفااللدعنه

(فتؤى نمبر ١٩/٣٢٦ الف)

## لحد گر جانے کی وجہ سے دوبارہ قبر بنانے کاحکم

سوال: - میت کو دفن کر کے لحد میں رکھ دیا ، اور لحدِ میت کے اُوپر گرگئی ، اب اکثر لوگ جا ہتے ہیں کہ لحد صاف کر دیں یا کوئی اور قبر کھود کر دفن کریں ، اس میّت کے بارے میں عسل اور دو بارہ کفن کا

جواب: –غسل تو دوبارہ نہیں دیا جائے گا،لیکن لحد گر جانے کی وجہ سے دوبارہ قبر بنانے میں یہ تفصیل ہے کہا گرقبر برمٹی نہیں ڈالی گئے تھی تب تو مردے کو نکال کر دوبارہ قبر بنانے کی اجازت ہے۔

لأنه ليس بنبش كما في البدائع، ولو وضع لغير القبلة فان كان قبل اهالة التراب عليه وقمد سردوا اللبن ازالوا ذلك لأنه ليس بنبش وان اهيل عليه التراب ترك ذلك لأن النبش ر حرام. (بدائع ج: ا ص: ٩ ا٣)\_

اورا گرمٹی ڈال دی گئی تھی تو مردے کومنتقل نہ کیا جائے بلکہ اس کو وہیں باقی رکھتے ہوئے لحد کی مرمت کردی جائے۔

 <sup>(</sup>١) وفي المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج:٢ ص:٣٥٨ (طبع دار الكتاب العربي بيروت) و لا بأس بالصلوة على الميَّت في المسجد إذا لم يخف تلويثه .... الخ.

<sup>(</sup>٢) حوائے کے نئے دیکھتے پیچیلے صفحے کا حاشیہ نمبرا تا ۴، وامداد المفتین ش: ۴۲۵\_ (محمد زبیر )

<sup>(</sup>٣) (طبع ايج ايم سعيد).

لما في الدر المختار ولا يخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق ادمي - (1)
وفي ردّ المحتار وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا. (شامي ج: اص: ۲۰۲) - اور مرمت كي ليَ قَرِكو يَح هودنا يرِّ عالواس كي اجازت عي، لما في تنقيح الحامدية: - سئل فيما اذا قرر القاضي زيدا المعماري في حفر قبور الموتي وتعميرها واصلاحها للاحتياج لذلك لأهلتيه واتقانه، ويريد بعض الحفارين منعه من ذلك بلا وجه شرعي فهل يمنع المعارض (الجواب) نعم يمنع. (تنقيح الحامدية ج: اص: ۸) - والترامم الفراعلم المعارض (الجواب) نعم يمنع. (تنقيح الحامدية ج: اص: ۸) - والترام الف) (فتو كي نمبر ۱۵۸ الف)

میت کونسل دینے کے بعدجسم سے خون نکلنے کی صورت میں شرعی تکم سوال: - میت کونسل دینے کے بعد اگر کان سے خون نکل آئے تو رُوئی کا فوس کان میں خون کے بند ہونے کے لئے رکھنا جائز ہے؟ ای طرح بدن کے دُوسرے اجزاء میں بھی؟ جواب: - عنسل دینے کے بعد اگرجسم کے کسی جھے سے خون وغیرہ نکلے تو چونکہ عنسل کا لوٹانا واجب نہیں ہے؟ اس لئے اسے محض صاف کردینا کافی ہے، تاہم اگر کان وغیرہ میں رُوئی رکھ دی جائے تو پچھ حرج نہیں۔ ولا باس بجعل القطن علی وجهہ و فی مخارقہ کدبر و قبل و آؤن و فهم. (الدر تو پچھ حرج نہیں۔ ولا باس بجعل القطن علی وجهہ و فی مخارقہ کدبر و قبل و آؤن و فهم. (الدر المحتار علی هامش الشامی جن اصن ۱۵۳٪)۔ واللہ اعلم الجواب سیح احتر محمد تقی عثانی عفی عنہ الجواب سیح محمد عاشق النی بلند شہری

(فتؤی نمبر ۱۹/۱۷۳ الف)

## میّت کوایک جگہ سے دُ وسری جگہ منتقل کرنے کا حکم

سوال: - بہت ساری وُشواریوں اور مشکلات کے پیشِ نظر ہر علاقے سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی انجمنیں اور رفاہی سوسائٹیاں بنالیں اور انجمن یا سوسائٹی کے ہر رکن پر با قاعدگی سے ماہوار

الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨،٢٣٧ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) (طبع المكتبة الحبيبية كوئله). وفي التاتارخانية ج:٢ ص:١٤٠ اذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه ابراهيم فراى فيه حجرا سقط منه فسده وأصلحه ثم قال: من عمل عملًا فليتقنه. وفي حاشية اعلاء السنن ج: ٨ ص:٢٦٦ (طبع ادارة القرآن) نقلًا عن المغنى لابن قدامة عن ابن عمر أنه كان يتعاهد قبر عاصم ابن عمر، قال نافع توفى ابن له، وهو غانب فقدم فسألنا عنه فدللناه عليه فكان يتعاهد القبر، ويأمر باصلاحه.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٩٤ (طبع ايچ ايم سعيد) ولا يعاد غسله ولا وضوءه بالخارج منه.

<sup>(</sup>۵) الدر المختار ج: ۲ ص: ۹۸ (طبع مذکور).

چندہ مقرّر کردیا جو با قاعدگی ہے دیا اور لیا جاتا ہے، اور ہرانجمن کے سالانہ انتخابات ہوتے ہیں جس میں انتظامیہ کےممبر چنے جاتے ہیں؛ وغیرہ وغیرہ۔

اب تمام گاؤں کی سوسائٹیوں اور انجمنوں کو ملاکر پورے علاقے کے نام سے یہاں کراچی میں ایک فیڈریشن بنائی گئی ہے، جس کا نام ''بیونا کیٹڈستی ویلفیئر فیڈریشن' ہے، فیڈریشن کو چلانے کے لئے ہرایک سوسائٹی سے ممبران لئے جاتے ہیں جن کا با قاعدہ کوئے مقرّر ہے، اور ہرسوسائٹی فیڈریشن کو مقرّرہ چندہ ماہانہ دیتی ہے اور اس طرح فیڈریشن کا نظام بہطریقہ احسن چلتا ہے، بعض اوقات فیڈریشن متعلقہ سوسائٹیوں سے ہنگامی چندہ یا رُقوم بھی وصول کرتی ہے۔

اب مندرجه ذیل دومسئے اس کی روشنی میں عنایت فر مادیں۔

ا:- ہماری فیڈریشن کی زیرِ نگرانی اور اخراجات پر اگر خدانخواستہ ہمارے علاقے کا کوئی شخص یہاں کراچی میں حادثاتی یا طبعی موت مرا ہواور فیڈریشن میں شامل کسی بھی سوسائٹی کا با قاعدہ ممبر اور رکن ہواور متعلقہ سوسائٹی اس کی تصدیق کرے تو ایسے شخص کی لاش کو ہماری فیڈریشن پورے کفن اور ضروری چیزوں کے ساتھ اہتمام سے بذریعہ ہوائی جہاز گھر پہنچانے کا انتظام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی لاش کی دیکھ بھال اور گھر پہنچانے کے لئے بھیجا جاتا ہے تا کہ لاش اس کے لواحقین کے پاس بحفاظت پہنچائی جائے ، یا در ہے کہ ہمارے علاقے کا یہاں سے فاصلہ کم از کم ایک ہزار میل ہے، مسکلہ بیدا ہوتا ہے: -

الف: - کیا یہاں کراچی ہے اتن وُور متوفیٰ کے آبائی گاوَں میں اس کے لواحقین کے پاس لاش کو پہنچانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

> ب:-اگر ہے تو شرعاً اس کی کیا حثیت ہے؟ ج:-اگرنہیں ہے تو بھی شرعاً اس کی حثیت کیا ہے؟

جواب ویتے وقت لاش بھیجنے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو مدِنظر رکھا جائے، چونکہ بعض اوقات جب علاقے اور قوم کا کوئی شخص یہاں طبعی یا حادثاتی موت کا شکار ہوجاتا تھا تو اپنے کسی شخص یا علاقے کے آدمی سے کوئی رابطہ نہ ہونے کی بنا پر وہ متوفی لا وارث قرار یاتا اور لا وارث سمجھ کریہاں ہی فن کردیا جاتا اور اس کے لواحقین کو کچھ خبر بھی نہ ہوتی۔

نیز علاقے سے متعلق کئی نے حضرات بسلسلۂ روزگار یہاں کراچی آتے ہیں، لیکن تعلق کا کوئی آ میں علاقے سے متعلق کا کوئی اور کی نہ ملا یا ملازمت نہ ملی تو بہت پریشانی ہوتی ہے، اپنا آ دمی یا کوئی رفاہی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، دریافت طلب یہ ہے کہ اتنے دُور اینے علاقے میں اپنے گاؤں ا

کے ناداراورغریب لوگوں کی مدداس طریقے سے شرعاً جائز ہے؟

چواب: - مردے کو وفن ہے پہلے موت کی جگہ ہے اُٹھا کر وُوس ہے شہر لے جانا مکروہ ہے،
البت بعض فقہاء نے اس کو جائز بھی کہا ہے، البندا اس عمل کو عام معمول بنالینا وُرست نہیں کہ فقو کی کراہت ہی پر ہے، البت کی خاص واقع بیں کوئی شد پر ضرورت واقع بعق وُوس ہوتی ہوتو بعض وُوس ہوتی ہے قول پر عمل کر کے میت کو منتقل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ قال فی شوح السمنیة: ویستحب فی الفتیل والمیت دفنه فی المکان الذی مات فیه فی مقابر اُولئک القوم وان نقل قبل الدفن قدر میل اُو میلین فیلا بناس بیہ، قبیل ھندا التقدیر من محمد بدل علی اُن نقله من بلد الی بلد لا یجوز اُو میلین فیلا بناس بیہ، قبیل ھندا التقدیر من محمد بدل علی اُن نقله من بلد الی بلد لا یجوز اُو اللی بلد انحر و قبیل یجوز دُلک ما دون السفر .... و لا یکرہ فی مدۃ السفر ایضا. (کبیری جنائز متفرقات). وقال الشامی (قوله و لا باس بنقله قبل دفنه) قبل مطلقًا وقبیل الی ما دون مدۃ السفر وقبیدہ محمد بقدر میل اُو میلین، لان مقابر البلد رہما بلغت ہذہ المسافة فیکرہ فیما زاد، قال فی النہر عن عقد الفرائد و ھو الظاهر. (شامی)۔

۹۸۸،۹۳۸ه (فتوی نمبر ۱۹/۹۱ ج)

نمازِ جناز ہ شروع کرنے سے پہلے امام کا نبیت وغیرہ بتانا (دارالافتاء دارالعلوم کراچی کے ایک صاحب کے فتوی پرمستفتی کا اِشکال اوراس کا جواب) سوال: - آپ کا فتوی ۱۳۹۲ دی قعدہ ۱۳۹۲ دے ملاجس میں پیکھا تھا کہ:-

''اس فعل کو اگر سنت سمجھ کر کیا جائے تو واقعۂ بدعت ہے، اس کئے کہ خیر القرون میں اس کا شہوت نہیں ملا، کیکن اس زمانے میں دین کی طرف رغبت بالکل نہیں ہے، لوگوں کو نماز جنازہ اور عیدین وغیرہ کی نیت تک نہیں آتی، اس کئے انہیں بنادیئے میں کوئی حرج نہیں۔' اگر کسی کو مسئلہ بنلانے کے لئے تیم کر کے دکھلا یا لیکن ول میں اپنے تیم کرنے کی نیت نہیں ہے بلکہ اس کو دکھانا مقصود ہے اس کا تیم نہ ہوگا، کیونکہ تیم ہونے میں تیم کرنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے، جب ارادہ نہ ہوصرف بنلانا اور دوسرے کو دکھلانا مقصود ہوتو تیم نہ ہوگا، سائل نے لکھا تھا کہ امام کا نیت نماز عیدین و جنازہ بنلادینا گئین من الخارج ہے، اس لئے نماز فاسد ہوتی ہے، اور نیت نماز شروع کرنے سے پہلے بنلائی جاتی گئین من الخارج ہے، اس لئے نماز فاسد ہوتی ہے، اور نیت نماز شروع کرنے سے پہلے بنلائی جاتی

 <sup>(</sup>١) غنية المتملى ص: ٢٠٤ (طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>۲) فت اوی شامیهٔ ج:۲ ص: ۲۳۹ (طبع ایج ایم سعید). میت کوایک جگه سے دُوسری جگه نظل کرنے سے متعلق حضرت والا دامت برکاتهم کامفصل و مالل فتوی آگے ص: ۵۷ پر ملاحظه فرما کیں۔ (محمد زبیر حق نواز)

ہے، اگر نیت بتلانا جہالت کی وجہ ہے کوئی حرج نہیں رکھتا تو پانچ وقت کی نمازوں میں بھی بتلانا جاہے، جبکہ خیرالقرون اور صحابۂ ہے اس کا ثبوت نہیں کہ عیدین و جنازہ کی نماز میں مسلمانوں کو امام نے نیت جبراً اور بلند آواز سے پڑھ کر سائی ہو، بلکہ نیت کے الفاظ حدیث سے ٹابت نہیں ہیں، مجھے آپ کا جواب تسلی بخش نظرنہ آیا۔ (خلاصہ از سوال و جواب مستفتی)

جواب: - آپ کی تحریر غور ہے بہ نیت قبول پڑھی لیکن گزشتہ فتو کی میں جو بات لکھی تھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ، جہاں تک آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے ثابت ہونے کا تعلق ہے، ثابت تو زبان ہے نہیت کے الفاظ ادا کرنا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود فقہا ہ نے تلفظ بالنیۃ کو نہ صرف جائز بلکہ بہتر قرار دیا ہے۔

في الدر المختار والتلفظ بها مستحب هو المختار وقيل سنة يعني أحبه السلف أو سنة علماءنا اذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين بل قيل بدعة.

اس کے ماتحت علامہ شامی کی تھے ہیں: وقد استفاض ظهور العمل به فی کثیر من الاعصار فی عامة الأمصار فیلا جرم انه ذهب فی المبسوط و الهدایة و الکافی الی انه ان فعله لیجمع عزیمة قلبه فحسن فیندفع ما قبل انه یکره. رشامی جزا صندی، اور جب تلفظ بالنیة کو بهتر کها گیا تو اگر امام مقتدیوں کو نیت بتاد ہے تو اس میں شرعا کوئی آمر مافع نہیں، الا یہ کہ اس کو سنت نبویہ یا واجب و لازم مجھ ایا جائے تو وہ بدعت ہوجائے گا، لیکن محض اس خیال سے کہ لوگوں کو الفاظ نیت معلوم ہوجائے میں اگر امام بتاد ہے تو جو بہتر تہویں ، اور امام جب نیت کے الفاظ بتار ہا ہوان الفاظ سے امام کی نیت محقق نہ ہوگی، بلکہ نماز کے وقت اے با قاعدہ نیت کرنی پڑے گی، للبذا تیم کی جو مثال آپ نے دی عب وہ اس صورت میں صادق نہیں آتی، ھذا ما عندی۔ واللہ سجانہ الله میں اللہ سجانہ الله اللہ عندی۔ وہ اس صورت میں صادق نہیں آتی، ھذا ما عندی۔

۱۲۹۷/۱۰ه ۱۲۹۲ و الف (فتوی نبیر ۲۶۳ (۲۹ الف)

#### میت کو ایک جگہ سے ڈوسری جگہ نتقل کرنے کا حکم سوال: - اگرکسی شخص کا کراچی میں انتقال ہوتو میت کو پنجاب بھیجنا جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) ج: ١ ص: ١٥ ١١، ١١ ٢ (طبع ايج ايم سعيد).

رع) شامي بمحت النية ج. الص. ١٦ م (طبع سعيد). وفي اعلاء السنن ج. ع ص: ١٩ م (طبع ادارة القرآن كراچي) وابياحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وما روى عن عمر انه ادب من فعله فهو محمول على انه انما زحو من جهر به قاما المحافتة به فلا بأس بها فمن قال من مشاتخنا ان التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة السي صلى الله عليه وسلم بل سنة المشائخ لاحتلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب. وفي الهندية ج: الص: ١٥٠ ولا عبرة للذكر باللسان قان فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي

جواب: - وفن سے پہلے میّت کو ایک شہر سے وُ وسرے شہر نتقل کرنے کے بارے میں فقہائے حنفیہ میں اختلاف ہے، بعض حضرات اسے جائز کہتے ہیں اور بعض مکر ووتحری بتاتے ہیں، لہذا شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنے سے پر ہیز کرنا جائے۔

قال في شرح المنية: ويستحب في القتيل والميّت دفنه في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم وان نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين فلا بأس به قيل هذا التقدير من محمد يبدل على أنّ نقله من بلد الى بلد لا يجوز أو مكروه ولأن مقابر بعض البلدان ربما بلغت هذه المسافة ففيه ضرورة ولا ضرورة في النقل الى بلد اخر وقيل يجوز ذلك ما دون السفر لما روى أن سعد بن أبي وقاص مات في قرية على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على اعناق الوجال اليها وقيل لا يكره في مدة السفر أيضًا. (كبيرى ص: ٥٢٣) مسائل متفرقة من الجنائن) اعناق الرجال اليها وقيل لا يكره في مدة السفر أيضًا. (كبيرى ص: ٥٢٣) مسائل متفرقة من الجنائن)

015/4/2/2

والثداعكم

میّت کو ایک شہر نے وُ وسر ہے شہر منتقل کرنے کا تھم اور مجتہد فیہ اُمور میں نکیر کے درجات (حضرت مولا نا صدیق احمد باندویؓ کی تدفین سے متعلق تفصیلی فتویٰ) باسمہ سبحانہ و تعالی

بقية السلف عارف بالله محى السنة بركة العصر محترم المقام واجب الاحترام حضرت والا جردو في دامت بركاتهم ، السلام عليكم ورحمة الله و بركاته!

بعدہ معروض خدمت اقدس میں نہایت عاجزانہ اور پُرخلوص گزارش بیہ ہے کہ حضرت ہرانسان کا مقدر وُنیا میں آنے سے قبل لکھا جاچکا ہے، یہاں تک کہ اہلِ علم حضرات سے بار ہا سنا رُوح قبض ہونے کا وقت و مقام اور جہاں انسان کو وہن ہونا ہے وہاں کی مٹی بھی مقرر ہے، چاہے انسان وُنیا کے کسی بھی کو نے میں ہو، اس کی موت وہاں اس کو کھینچ کر لے جائے گی جہاں وہن ہونا ہے اور وہاں کی مٹی اس کو وہاں کھینچ کے جائے گی جہاں دفن ہونا ہے اور وہاں کی مٹی اس کو وہاں کھینچ کے جائے گی جہاں دفن سید صدیق احمد باندوئ کے وہاں سے ہوتی ہے، حضرت کو باندھا (باندہ) سے جب کھنو لے جانے کا فیصلہ ہوا تو حضرت نے افکار فرمایا اور فرمایا: میروت کی تکلیف ہے، آگے بیفرمایا: میرا سلام سب طنے والوں کو کہہ و بنا اور سب

<sup>(</sup>۱) عنیهٔ المتملی ص: ۲۰۷ (طَقْ سیل اکیڈی لاہور) تفصیل کے لئے اگامفصل فتوی ملاحظہ فرمائیں۔

مل کر مدرسہ کا خیال رکھنا۔ اتنا فر ما کر ذکر میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ آپ کولکھنؤ کے جایا گیا، وہاں تصور ٹی ہی دیر کے بعدرُ وح کواپنے پیدا کرنے والے کے سپر دکر دیا، (اِنَّا اِللَّهِ وَالِّعَوْنَ ) پھر وہاں سے حضرتِ والا کو ہتھورہ لانے کی تیاری ہونے لگی، اس موقع پر حضرت مولانا سیّد ابوالحسٰ علی صاحب ندوی وامت برکاتہم نے انکار فر مایا کہ حضرت کو پییں وفن کردیا جاوے، اور حضرتِ والا نے بھی اس بات پر اصرار فر مایا ہے کہ حضرت کو ہتھورہ نہ لے جایا جائے، ہزار کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہوں بات پر اصرار فر مایا ہے کہ حضرت کو ہتھورہ نہ لے جایا جائے، ہزار کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہوں جو میں وفن کیا جائے گا ہوں پر اس سے صاف ظاہر ہے کہ موت اور مئی کو اپنے مقام پر کھینچنے میں وظل ہے، ان تمام باتوں پر یقین کے باوجود پھرکوئی انسان اس ضد پر اُڑ جائے کہ جہاں رُ وح قبض ہوئی ہے وہیں وفن کیا جائے گا تو میں جاؤں گا جہاں س کو وفن کیا ہے، اس ضد پر اُڑ ہائے یہ جہاں رُ وح قبض ہوئی ہے وہیں وفن کیا جائے گا جہاں س کو وفن کیا ہے، اس ضد پر اُڑ ہے رہنا کیا ہوسچے ہوگا ؟ حضرتِ والا سے مؤدّ بانہ، عاجزانہ التماس جہاں س کو وفن کیا ہے، اس ضد پر اُڑ ہے رہنا کیا ہوسچے ہوگا ؟ حضرتِ والا سے مؤدّ بانہ، عاجزانہ التماس جہاں س کو وفن کیا ہے، اس ضد پر اُڑ ہے رہنا کیا ہوسچے ہوگا ؟ حضرتِ والا سے مؤدّ بانہ، عاجزانہ التماس جائے موانی کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہبری فرما کیں، میں نوازش ہوگی۔ خدا حافظ گنا تو کہ موانی کا مجمورتی کروہوں کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہبری فرما کیں، میں نوازش ہوگی۔ خدا حافظ گنا تو کہ والیا کی مجمورتی کروہوں کی روشنی میں ہم لوگوں کی روشنی میں ہم کو کو جو کہا کہ موانی حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہبری فرما کیں، میں نوازش ہوگی۔ خدا حافظ گنا کو دور بھوں کی موانی حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی رہبری فرما کیں، میں نوازش ہوگی۔ خدا حافظ گنا کو دور بھوں کی دور بھوں

مدرسه اشرف المدارس ہردوئی کی طرف سے جواب

جواب: - ہرمسلمان کے لئے جیسے تقدیری اُمور پرایمان لانا ضروری ہے، ای طرح تشریعی اُمور پربھی ایمان لانا ضروری ہے، البتہ بندوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعہ سرف تشریعی اُمور کا مکلّف بنایا ہے، تکویٰی اُمور کا مکلّف نہیں بنایا ہے، "لَا یُسْکَلِفُ اللهُ نَفْسًا اِلّا وُسُعَهَا"، الله اَسْکی مسلمان کی موت کہاں ہوئی یا کہاں ہوئی چاہئے؟ مسلمان اس کا مکلّف نہیں ہے، البتہ موت واقع ہوجانے کے بعد میت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے؟ اس کوعفائے کرام سے معلوم کرنے کے واقع ہوجانے کے بعد میت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے؟ اس کوعفائے کرام سے معلوم کرنے کے بعد اس کے موافق معاملہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ فاوی محمود یہ ج: مسلم راضع کتب خانہ مظہری) بعن فناوی حضرت فقیہ الاُمت مفتی محمود حسن صاحب گئوری علیہ الرحمۃ میں ہے: اصل میہ ہے کہ آ دمی کا جس بستی میں انتقال ہوائی بستی میں اس کو دفن کیا جاوے، اگر اس نے وصیت کی ہو کہ مجھ کو فلاں جگہ دفن کرنا تواس وصیت پرعمل کرنا لازم نہیں، یہ وصیت باطل ہے۔ یہ دفنہ فی جہۃ مو تہ اُی فی مقابو اُھل الممکان الذی مات فیہ اُو قتل (شن می ج: صند ) 'کاران کے دفنہ فی جہۃ مو تہ اُی فی مقابو اُھل الممکان الذی مات فیہ اُو قتل (شن می ج: صند ) 'کاران کا دفنہ فی جہۃ مو تہ اُی فی مقابو اُھل الممکان الذی مات فیہ اُو قتل (شن می ج: صند کی ہو کہ بھی مقابو اُھل

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ کو انتقال کے بعد ؤوسرے مقام پر لے جاکر وفن کیا گیا، جہاں

<sup>(</sup>١) - سورة البقرة:٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شامية مطلب في دفن المبت ج: ٢ ص: ٢٣٩ (طبع سعيد).

انقال ہوا وہاں وفن نہیں کیا گیا تو حضرت عائشہ ایک سفر میں جاتے ہوئے جب ان کی قبر پر گزریں تو فرمانے لگیں: اگر میرا بس چاتا تو تم یہاں وفن نہ کئے جاتے، بلکہ جہاں انقال ہوا تھا وہیں وفن ہوتے۔ تاہم اس مسئلے میں اتنی تنگی نہیں ہے، امام محم علیہ الرحمۃ نے میل دومیل کو مقام وفات سے حسب مصالح وور لے جائز وفن کرنے کی بھی گنجائش بتائی ہے، ولا بناس بنقلہ قبل دفنہ قبل مطلقا وقبل الی ما دون مدة السفر وقیدہ محمد سقدر میل او میلین لأن مقابر البلد رہما بلغت هذه المسافة فیکر د فیما زاد قال فی النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهر. (فاوی شائی نا ص ۲۰۲)۔

نیز فآوی دار العلوم میں حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم علیہ الرحمة نے اس سوال کے جواب میں کونقلِ میت کیا حرام ہے یا مکروہ تحریکی یا تنزیبی ہے؟ عبارات فقہا بفل کر کے لکھا ہے کہ: اُن عبارات میں کوفقہ ہیں ، اور بعض کہ: اُن عبارات ہے واضح ہے کہ قبل فن نقل میّت میں اختلاف ہے، بعض جائز کہتے ہیں ، اور بعض ناجائز اور مکروہ ، اور طاہراً مکروہ ہے مرادان کی مکروہ تحریکی ہے ، اور صاحب نہر کا اس کو ہو المظاہر کہنا اس کی ترجیح کوفقت سے ( فاوی دار العلوم دیوبند ج ، ۵ ص ، ۳۸ ، طبع وار الاشاعت کراچی )۔

اوراحسن الفتاوي يعنى فتاوي فقيه العصر حضرت مولانا مفتى رشيد احمد صاحب كرا چى بيس تصريح عنى تقريح كم المقل ميت مكرو وتحريم عن فقول محمد في الكتاب لا باس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان ان النقل من بلد اللي بلد هيروه، قاله قاضى خان وقال العلامة الطحطاوى رحمة الله عليه مكروه أى تحريما وقد جزم في التاجية بالكراهة وفي التجنيس وذكر أنه اذا مات في بلدة يكره نقله اللي أحرى لأنه اشتغال بما لا يفيد وفيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهة. البحر الرائق ج٢٠ ص ١٩٥٠

نقلِ میت میں تأخیرِ تدفین وخطرہُ فسادِ میت کے علاوہ آج کل مزید مندرجہ ذیل مفاسد پیدا ہوگئے ہیں:-

ا:- اس کا التزام ہونے لگا ہے۔ ۲:- مصارف کثیرہ و مشقت شدیدہ کا مخل۔ ۳:- آبائی قبرستان میں وفن کرنے کا التزام اور اس پر اصرار سے بیعقبیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مقام میں وفن ہونے والی اموات کی آپس میں ملافات ہوتی ہے، حالانکہ بیعقبیدہ خلط ہے۔ ۲:- جناز سے کو منتقل کرنا عموماً نماز جنازہ کے تکرار کا سبب بنتا ہے جو ناجا کز ہے۔ (احسن الفتاوی جنم ص:۲۱۸)۔

<sup>(</sup>١) فتاوى شامية مطلب في دفن الميت ج:٢ ص ٣٣٩٠ رطبع سعيد،

<sup>(</sup>٢) شرح السير الكبير رقم: ٣٠٣ ج: ١ ص:٢٣٦ (طابع مولانا نصر الله منصور).

 <sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٣٤ رطبع نور محمد كتب حانه).

<sup>(</sup>٣) منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج:٣ ص:٩٥ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) احسن الفتاوي باب الجناتز ح: " ص ۲۰۹، ۲۰۹ (طبع ایچ ایه سعید)

اور بہشتی زیور میں ندکور ہے کہ قبل دفن کے نعش کا ایک مقام سے وُ وسرے مقام میں دفن کرنے کے لئے لئے کے جانا خلاف اُولی ہے، جبکہ وُ وسرا مقام ایک دومیل سے زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہو تا خلاف اُولی ہے، جبکہ وُ وسرا مقام ایک دومیل سے زیادہ نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہوتو جائز نہیں، اور بعد دفن نے نعش کھود کر لے جانا تو ہر حال میں ناجائز ہے (بہشتی زیور ن:اا

نیز مشکوق شریف میں ہے: عن جابر یاں: لما کان یوم أحد جاءت عمتی بابی لتدفنه فی مقابر نا فنادی منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم ردوا القتلی الی مضاجعهم۔(۱) اورای طرح سنن ابوداؤدشریف میں ج:۲ ص:۲۰ پر ہے۔

(وقال في شرح هذا الحديث) وكذا من مات في موضع لا ينقل الى بلد الحرقاله بعض على مائنا وقال في الأزهار الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى للوجوب مرقات شرح مشكوة شريف ج:٢ ص:٣ ص:٣ وبذل المجهود ج:٣ ص:١٩٧ - ١٩٠

ان ندکورہ بالا کتابوں سے واضح ہوا کہ ایک جگہ سے دُوسری جگہ میت کو منتقل کرنا ناجائز اور منکر شری ہے، اس کی اصلاح کی سعی ہرایک کے ذمہ بشرطِ قدرت ہے، جس کی توضیح بھی حضراتِ فقہاء نے فرمائی ہے، اگر عامی شخص ہے تو بشرطِ قدرت کرے اور صبر کرے، اگر مقتداء ہے تو کیبر کے ساتھ علیحدگی اختیار کرے، اصلاح کی خاطر ترک کلام اور ترک تعلق بھی کرسکتا ہے اور اس پرفتم بھی کھاسکتا ہے۔ وفی الهدایة فیان قدر علی المنع منعهم وان لم یقدر یصبر وهذا اذا لم یکن مقتدای فان کان ولم یقدر علی منعهم یخوج ولا یقعد لأن فی ذلک شین الدین وفتح باب المعصیة علی السمسلسمیس سندہ اللہ لقولہ تعالی: فیالا تفعد باب المعصیة علی المسلسمیس سندہ قبل الحضور لا یحضر، هدایة نتہ صندہ (طبع مَنته شرکت ماسید اللہ المحسور ولو علم قبل الحضور لا یحضر، هدایة نتہ صندہ (طبع مَنته شرکت ماسید الله المسلسمین)۔

اور حضرت موال نا عبد الحى فرنكى عليه الرحمة ال كه حاشيه بين لكصة بين: قوله في ذلك شين الدين المقتدى امام في الدين و فعل امام الدين على خلاف الدين استخفاف بالدين في نظر الناظرين. هامش الهداية جن سنده (طبع ندكور)\_

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات ہے ان کی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح باب دفل الميِّت الفصل الثاني ج: ١ ص ١٣٨٠ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد ج:٢ ص:٩٥ (طبع مكتبه حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصّابيح رقم الحديث:١٤٠٨ ج:٣ ص:١٨٣ (طبع مكتبه حبيبيه كوليه).

<sup>(</sup>٣) بذل المجهود كتاب الجنائز ج:١٠ ص:١٣٢ (طبع دار الريان للتراث قاهرة).

اصلاح کی خاطر ایک دفعہ ایک ماہ تک ترکِ تعلق رکھا، اور ابوداؤدشریف جلد دوم ص: ۱۳۱۳ میں ہے کہ حضرت زینب ہے حضرت صفیہ کوایک سخت جملہ کہہ دینے کی وجہ سے ان کی اصلاح کی خاطر دو ماہ سے بھی زائد ترکِ تعلق رکھا، اور بخاری شریف جلد دوم ص: ۵۹ میں ہے کہ: حضرت عبداللہ بن زبیر ہے ایک جملہ کہہ دینے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے زندگی بجر کلام نہ کرنے کی قشم کھالی تھی ، اور پھر حضرت عائشہ نے عبداللہ بن زبیر ہے صفرات سے سفارش کرائی تب حضرت عائشہ نے میداللہ بن زبیر ہے ان کی بہت خوشامہ کی اور دُوسرے حضرات سے سفارش کرائی تب حضرت عائشہ نے ان کومعاف کیا اور قسم کے خلاف کرنے کی وجہ سے جالیس نملام آزاد گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے ہے ایک جملے کی وجہ ہے جس سے حدیث کی مخالفت کا وہم ہوتا تھا، ترک تعلق کرایا، پھرتا حیات ان سے کا منہیں فرمایا، مشکوۃ شریف نے: اص: ۹۵۔ پس کسی پر شرعی نکیر کرنا اور ان سے ترک تعلق کرنا یا اس کی قشم کھالینا جبکہ وہ اس کے عقد میں بھی ہواور اُ مید ہو کہ وہ اپنی اصلاح کریں گے، بلا شبہ وُرست ہے بلکہ بعض صورتوں میں ضروری اور لازم ہے، محسا لا یہ حفی ، اور قشم کھا کر پھر مصالح کی بنا پر اس کے توڑنے اور اس کے کفارہ ادا کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے، اور یہ حدیث ندکور سے ثابت ہے۔

تنبیه: - ضد کہتے میں ناخق پر اُڑنے کو، اور کسی دینی مسئلے پر اُڑنا ضدنہیں بلکہ عین اتباع سے۔

العبدشفقت الله عرشعبان ۱۳۱۸ه

الجواب صحیح منظور احمد المظاہری مفتی مدرسہ جامع العلوم کا نپور

ابرارالحق ۸رشعبان ۱۹۴۸ه صح الجواب بلاارتیاب الجواب صحیح

مقصوداحد انبيخصوي مظاهرالعلوم سهار نيوري

محمد انعام الله مفتی مدرسانداد بیم از ؟ واصاب الهجیب فیما اجاب الجواب صواب محمد عبد الله میصولیوری

الجواب صحيح

 <sup>(</sup>١) الصحيح للبخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال قصوموا ١٠٠ الخ. رقم الحديث: ١٨١١ و ١٨١ ج: ٢ ص: ١٤٥ (طبع دار ابن كثير يمامة بيروت)

 <sup>(</sup>٢) أبو داؤد باب ترك السلام على أهل الأهواء ج: ٣ ص: ٩٩ (طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>m) صَحيح بخاري شريف باب الهجرة ج:٢ ص:٨٩٧ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح قبيل باب تسوية الصفوف ج: ١ ص:٩٧ (طبع مذكور).

#### جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن کا فتو کی

حامدًا ومصلیًا و مسلمًا، اها بعد! یه که جوابِ استفتاء اُمرِمنکر پرنگیر کرنے کی حد تک مدل اور اقرب الی انتحقیق ہے، البتہ میت کے دفنانے کے بعد اس مقام پر نه جانے کا حلف اُٹھا نامختاج دلیل ہے، اس لئے کہ منکر کا سبب میت نہیں، میت کی تدفیین کے بعد مقامِ دفن پر نه جانے کی قشم ہے ضد کا شائبہ ہوسکتا ہے۔

محمد عبدالمجید دین بوری عفی عنه دارالافتا ، جامعه علوم اسلامیه بنوری ناؤن کراچی

الجواب صحيح محمد عبدالسلام عفا اللدعنه

2018/AZIIZKY

#### دارالا فياء والإرشاد ناظم آباد كا فتوي

الجواب باسم ملہم الصواب، ہر دوئی ہے لکھا ہوا جواب صحیح ہے، بنوری ٹاؤن کے جواب میں جو ضد کے شائبہ کو ظاہر کیا گیا ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حالف کا مقصد میت ہے وہ شمنی اور اس کے معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حالف کا مقصد میت ہے وہ شمنی اور اس کے معلوم نہیں بلکہ اہل میت کو اس منکر کے ارتکاب پر تنبیہ کرنا اور اس کے غم میں شریک نہ ہونے کا اظہار ہے۔

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم الجواب صحیح عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد الحواب میں شریک الجواب صحیح عبد الواحد عبد الواحد الحیار ہے۔

عبدالواحد دارالافياً، والارشاد ناظم آباد ۳۸زووالحيه ۴۸۸۱ه الجواب صحیح موسیٰ

### فتؤى حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب دامت بركاتهم

#### ( دارالا فياء جامعه دارالعلوم كراچي )

(مذکورہ بالا تمام فآویٰ اُستاذِ محتر محضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش سکتے گئے،حضرت والا دامت برکاتہم نے اس کا جو جواب لکھا وہ درج ذیل ہے۔ ) (مرتب)

جواب: - سب سے پہنے تو ہے بھھنا چاہئے کہ ہم بحثیت بسسلمان تکوینی اُمور کے مکلف نہیں،
بلکہ اَحکامِ شریعت کے مکلف جیں، لبندا اگر کسی شخص کے بارے میں بیہ مقدر ہو کہ وہ فلال جگہ پر وفن ہوگا
تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس جگہ وفن کرنا شرعا جائز یا مناسب تھا، لبندا صورت مسئلہ میں بیا ستدلال
وُرست نہیں ہے کہ چونکہ حضرت مولا نا صدیق احمہ باندوی کو اس شہر میں وفن نہیں کیا گیا جہاں ان کی
وفات ہوئی بلکہ وُ وسرے شہر لے جایا گیا، لبندا شرعا بھی ایسا ہی ہونا چاہئے تھا۔ البنداصل دار و مدار اس

بات پر ہے کہ شرعاً میت کو ایک شہر ہے و وسرے شہر لے جاکر دفن کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں فقبائے کرام کا اختلاف ہے، خود فقبائے حفیہ کے بھی اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض مکروہ، جن میں ہے بعض نے اس کے مکروہ تح کی ہونے کی بھی تصریح کی ہے، لبذا یہ بات واضح ہے کہ میت کو اس شہر کے قبرستان میں فن کرنا چاہئے جبال اس کا انتقال ہوا ہو، اور بلاعذر و وسرے شہر کی طرف نتقل نہیں کرنا چاہئے، لبذا اگر کسی ہزرگ نے اس شرکی مسئلے پرعمل کے لئے میت کو و وسرے شہر کے جانے سے منع کیا، جبکہ ہمارے زمانے میں اس نقل مکائی مسئلے پرعمل کے لئے میت کو و وسرے شہر لے جانے سے منع کیا، جبکہ ہمارے زمانے میں اس نقل مکائی پر و وسرے متعدد مفاسد بھی مرتب ہونے گئے ہیں تو اس کو مور دِطعن بنانا ہرگز و رست نہیں، بالخصوص جبکہ اس بزرگ کی حیثیت ایک مقتدا کی ہواور وہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی خاطر ایسا کرے، بیاور بات ہوتے ہیں اور کسی غلط بات پر کمیراس کی تکارت اور مفاسد کے بقدر ہی ہونی جائے۔

صورت مسئولہ میں نگیر کے لئے جونمازِ جنازہ پڑھنے ہے انکار اور میت کی قبر پر نہ جانے کی فتم کھانا فذکور ہے، اس میں کوئی بات شرعا ناجائز نہیں، کیونکہ نمازِ جنازہ فرضِ کھایہ ہے، اس لئے کسی کی نمازِ جنازہ میں شرکت نہ کرنے کو جبکہ دُومرے لوگوں نے اس کی نماز پڑھی ہو، ناجائز نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح کسی قبر پر جانا کوئی واجب نہیں ہے، اس لئے وہاں نہ جانے کا عزم ظاہر کرنا یا اس پر قسم کھانا ایسا اُمر ہے کہ اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ رہی ہے بات کہ اس مسئلے میں نکیر جس درج کی کی گئی وہ ذیادہ مناسب تھی یا اس سے کم درج کی نگیر بھی کافی ہو گئی تھی؟ تو اس میں آرا، مختلف ہو گئی ہو اور مختلف ہو گئی ہو اس میں آرا، مختلف ہو گئی ہو اور مختلف ہو گئی ہو اور کے پہلے مختلف طالبت میں اس کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، لہذا جس درج کی نسبتا سخت نگیر سوال کے پہلے جواب میں فرکور ہے اس کو بھی شرعا ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اور اس سے زم درج کی نگیر بھی اُصولا جائز ورک فی سے واضح ہے۔

ایک شہر سے ڈوسرے شہر لے جانے کا شرعی تھم اور مجھ تند فیہ مسائل میں نکیر کے درجات

ورأينا هذا مبنى على ما يأتي:-

ان المسئلة فيها أقوال مختلفة للفقهاء الحنفية فضلا عن غيرهم من المالكية
 والحنابلة كما هو ظاهر من العبارات الملحقة.

r:- من ذهب الى الكراهة فالظاهر من عبارات القوم أنه أراد التنزيهية ولم يصرح

بكونها تحريمية الا الطحطاوي في حاشيته على مراقى الفلاح ولعله أخذ ذلك باطلاق الكراهة وقد صرح من هو أقدم منه بكونه خلاف المستحب كما يظهر من العبارات الملحقة.

"- ولئن سلم أن الكراهة تحريمية ولا شك أن العمل به أحوط فلا اقل من أن المسئلة محل خلاف بين الفقهاء الحنفية ومثل هذه الأمور المجتهد فيها لا تستحق التشدد في الانكار كما تستحقه المحرمات القطعية.

" - الانكار ينبغى أن يكون على من يرتكب المنكر وينبغى أن يتوجه التأديب اليه ولا شك أن في الصورة المسئولة انما نقل الميت أهله فلا انكار على الميت فترك الصلوة عليه أو الحلف على عدم الذهاب الى قبره متوجه الى الميت الذي هو برئ عن عهدة نقله ولا سيسما اذا كان عالمًا ورعًا يقتدى به الناس ومن المعروف أن الحلف لا يصار اليه الا عند الضرورة قال في المحيط الأفضل في اليمين بالله تعالى تقليلها وفي تكثير اليمين المضافة الى المستقبل تعريض اسم الله تعالى للهتك.

(طحطاوى على الدر ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع مكتبة عربيه كوئنه، وبهشتى زيور ج: ٣ ص: ٢٦٧) ٥: - وقد أنكرت عائشة على نقل أخيها عبدالوحمن بن أبى بكر الى غير المكان الذى توفى فيه لكنها زارت قبره ولم تترك الزيارة لأجل نقله الى ذلك المكان.

والله سبحانه اعلم الجواب صحیح احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه محمد رفیع عثمانی عفا الله عنه سحبان محمود سحبان محمود (فتوی نمبر ۲۰۹/۴۳)

#### اختلاف العلماء في جواز نقل الميّت

المالكية والحنابلة صرحوا بجواز نقل الميت من بلد الى اخر قال الدردير في شرحه لمختصر خليل الشرح الصغير "وجاز نقله أى الميت من مكان الى اخر وان من بلد لاخر قبل دفنه أو بعده لمصلحة كان يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع وكرجاء بركته للمكان المنقول اليه أو زيارة أهله أو لدفنه بين أهله ونحو ذلك (ان لم تنتهك حرمته) بانفجاره أو نتانته.

وقال ابن قدامة في المغني:-

وقبال أحمدهما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده الى بلد اخر بأساً، وسئل الزهري

كتاب البحائز

عن ذلك فقال قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق الي المدينة وقال ابن (١) عيينة مات ابن عمر هنا فأوصى أنه لا يدفن ههنا وأن يدفن بسوف. (ج:٢ ص:٣٩٠).

وأما مذهب الشافعية فما جاء في شرح الاقناع:-

ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته الى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه الا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس.

و في حاشيته:-

المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله والمراد بمكة جميع الحرم ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة ببل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن. (أوجز المسالك ج:٣ ص:٢٥٣ طبع اداره تاليفات اشرفيه (ج: ۳ ص: ۲۰۳، ۲۰۳) ملتان) ومثله في تحفة المحتاج لابن حجر هيتمي.

#### اختلاف الأقوال فيما بين الحنفية:

قال في الدر المختار:-

ولا بأس بنقله قبل دفته.

وقال ابن عبادين تحته:-

(قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقًا وقيل الى ما دون مدة السفر وقيده محمد بـقـدر ميـل أو ميـلين لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد قال في النهر عن (ج:٢ ص:٢٣٩ طبع سعيد) عقد الفرائد وهو الظاهر.

#### تحقيق كراهة النقل:

قد مرّ عن رد المحتار أنه يكره نقل الميت قبل الدفن وذكر الطحطاوي في حاشيته عبلي مراقي الفلاح (ص:٣٣٤ طبع نور محمد كتب خانه) أنها تمحريمية وللكن الظاهر أنه فهم التحريم من اطلاق لفظ الكراهة ولكن يظهر من كتب الفقهاء الحنفية أنهم انما أرادوا الكراهة التي هي ضد المستحب ويظهر ذلك من العبارات الاتية.

قال العلامة بحر العلوم رحمه الله في رسائل الأركان:-

النقل بعدنيش القبركما هو المتعارف اليوم مكروه تحريما أشد الكراهة لأن نبش القبر واخراج الميت لا يجوز لأنه قد سلم الى الله تعالى وأما قبل النبش فمكروه والأفضل أن

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ج:٣ ص:٣٣٣ (طبع دار عالم الكتب، رياض).

لا ينقل. (رسائل الأركان ص: ١٥٩ طبع قديم مطبع يوسفي فرنگي محل لكهنز)

فصرح العلامة رحمه الله بأن النقل بعد الدفن مكروه تحريمًا ثم ذكر مسألة النقل قبل الدفن فأطلق الكراهة ولم يقيدها بالتحريم فظهر أنه أراد به ما هو دون الكراهة التحريمية ولذلك أعقبه بقوله: "الأفضل أن لا ينقل".

وانما ذكروه من انه حيث أطلق الكراهة فالمراد به التحريمية ليست بكلية قال ابن عابدين نقلاعن البحر:-

المكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريمًا وهو المحمل عند اطلاقهم الكراهة .... ثانيهما المكروه تنزيهًا ومرجعه الى ما تركه أولى وكثيرًا ما يطلقونه كما في شرح المنية فحيننذ اذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فان كان نهياً ظنياً يحكم بكراهة التحريم الالصارف للنهى عن التحريم الى الندب فان لم يكن الدليل نهيًا بل كان مفيدًا للترك الغير الجازم فهى تنزيهية.

(رد المحتار ج: ۱ ص: ۱۳۲ طبع سعيد، قبيل مطلب في الاسراف في الوضوء)
و انها استدل على كراهة النقل أو لا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال في شهداء أحد: "ردوا القتلى الى مضاجعهم". (رواه احمد والترمذي وأبوداؤد والنسائي)
و لكن قال الامام السرخسي رحمه الله في شرح هذا الحديث:-

وهذا حسن ليس بواجب وانما صنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القرح. (شرح السير الكبير ج: اص: ٢٣٣ فقره نمبر ١٠٠١) والدليل الثاني للكراهة هو حديث عائشة حيث قالت عند زيارة قبر أخيها عبدالرحمن ابن أبي بكر الذي نقل من الحبش الى مكة: "والله لو حضرتك ما دفنت الاحيث مت" وقد علق عليه الامام السرخسي بقوله: -

وفيه دليل أن الأولى أن يبدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم. (شرح السير الكبير ج: ١ ص: ٢٣٦ رقم: ٣٠٣)

واستبدل الامنام السير خسلَّى بحديث عانشةً على أن الأولى عدم النقل والنقل خلافه فهو مكروه تنزيهًا.

وانما أخذ الفقهاء الحنفية الكراهة من قول الامام محمدً في السير الكبير ولو نقل ميلًا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به فاستنبطوا من هذا القول أن النقل الي ما زاد مكروه

ولذَّلك قال السرخسي رحمه الله:-

وفى هذا بيان أن النقل من بلد الى بلد مكروه لأنه قدر المسافة التى لا يكره النقل فيها بميل أو ميلين وهذا لأنه اشتغال بما لا يفيد فالأرض كلها كفات للميت قال الله تعالى: الله نجعل الأرض كفاتًا أُحياء وأُمُواتًا. إلا أن الحي ينتقل من موضع الى موضع لغرض له في ذلك وذلك لا يوجد في حق الميت ولو لم يكن في نقله الا تأخير دفنه أيا ما كان كافيا في الكواهة.

(شرح المير الكبير ج: اص: ٢٣٤، ٢٣١ فقره نمبر ٣٠٠)

وقد سبق أن الامام السرخسي جعل عدم النقل أولى فظاهر أن مراده من الكراهة هنا التنزيهية وما يدل على كون الكراهة تنزيهية أن كثيرًا من الفقهاء صرحوا بعدم الإثم في النقل ومن مقدمتهم صاحب الهداية كما ذكره ابن الهمام عنه فقال:-

قال المصنف في التجنيس: في النقل من بلد الى بلد لا اثم، ثم ذكر عن صاحب الهداية نفسه أنه قال:-

اذا مات في بلدة يكره نقله الى أخرى لأنه اشتغال بما لا يفيد.

(فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠١، ١٠١ طبع مكتبه رشيديه كوئنه)

فظهر بهذا أن المراد بالكراهة ما يجتمع مع عدم الاثم وهو الكراهة التنزيهية لذلك ذكر كثير من الفقهاء عدم الإثم بدون التصريح بالكراهة وانما ذكروا أن المستحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه.

قال ابن نجيم:-

ولم يتكلم المصنف على نقل الميت من مكان الى اخر قبل دفنه قال في الواقعات والتجنيس: القتيل أو الميت يستحب لهما أن يدفنا في المكان الذي قتل أو مات فيه في مقابر أولئك القوم لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر وكان مات بالشام وحمل من هناك فقالت: لو كان الأمر فيك بيدى ما نقلتك ولدفنتك حيث مت. لكن مع هذا اذا نقل ميلًا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس وان نقل من بلد الى بلد فلا إثم فيه.

(البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٥ العع رشيديه كوئنه)

وقال العلامة الأفندي في مجمع الأنهر:-

ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك المسلمين وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس به وكذا لو مات في غير بلده

يستحب تركه فان نقل الى مصر اخر فلا بأس به. (مجمع الأنهر ج: ١ ص:١٨٤).

وراجع أيضًا فتاوى تاتار خانية ج: ٢ ص: ١٥٥ (طبع ادارة القرآن) وتعليق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الأثار ج: ٢ ص: ٢٠٨.

ولقد أطال الشيخ على القارى رحمه الله وأحسن في التوفيق بين العبارات بعبارة نوردها بتمامها:-

أما اذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين قال في التجنيس لأن المسافة الى المقابر قد تبلغ هذا المقدار وقال السرخسي قول محمد بن سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد الى بلد مكروه والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، ونقل عن عانشة أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبدالرحمَن وكان مات بالشام وحمل منها: ولو كان الأمر فيك اليّ ما نقلتك ولدفنتك حيث مت. ثم قال في التجنيس في النقل من بلد الى بلد لا إثم لما نقل أن يعقوب عليه الصلوة والسلام مات بمصر ونقل عنه الى الشام وموسى عليه الصلوة والسلام نقل تابوت يوسف عليه الصلوة والسلام بعدما أتي عليمه زميان من منصر الى الشام ليكون مع ابائه ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونيه شرعًا لنا إلا انه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال اليها وفيه أنه نقل حين موته لا بعد دفنه فلا دخل له في القضية ويمكن أن يحمل نقل يعقوب ويوسف عن عذر وأيضًا فلا تنافي بين الإثم والكراهة اذا الكراهة محمولة على التنزيه وهو خلاف الأولى الا لعارض قال صاحب الهداية وذكر أن من مات في بلدة يكره نقله الى أحرى لأنه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة قللت فاذا كان يترتب عليه فائدة من نقله الى أحد الحرمين أو الى قرب قبر أحد من الأنبياء أو الأولياء أو ليزوره أقاربه من ذلك البلد وغير ذلك فلا كراهة إلا ما نص عليه من شهداء أحد أو من في معناهم من مطلق الشهداء والله اعلم. (مرقات ج:٣ ص:٣٣).

#### مسئلة النكير على الأمور المجتهد فيها

قد صرح غير واحد من الفقهاء والمحدثين بأنه لا ينبغي التشدد في النكير على (م) الأمور التي اختلف فيها الفقهاء. في الأحكام السلطانية للماوردي ص: ١٥ ٣١-

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص ٢٤٦ (طبع دار الكتب العلميه، بيروت).

<sup>(</sup>۲) (طبع مذكور).

<sup>(</sup>٣) مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ١٨٣ ، ١٨٣ (طبع مكتبه حقائيه يشاور).

<sup>(</sup>٣) ص:٣٥٣ (طبع دفتو تبليغات اسلامي حوزه علمية قم).

أما المعاملات المسكرة كالزنا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضى المتعاقدين به اذا كان متفقًا على حظره فعلى والى الحسبة انكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر وأما ما اختلف الفقهاء في حظره واباحته فيلا مدخل له في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه فهل يدخل في انكاره بحكم ولايته أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين وفي معنى المعاملات وان لم تكن منها عقود المناكح المحرمة ينكرها ان اتفق العلماء على حظرها ولا يتعرض لإنكارها ان اختلف الفقهاء فيها الا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه اختلف الفقهاء فيها الا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا.

وفى المرقاة ج: ٨ ص: ٨٢٣ (طبع مكتبه حقائيه پشاور): وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه لأن انكاره على ذلك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة وأما المختلف فيه فالا انكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وينبغى للأمر والناهى أن يرفق ليكون أقرب الى تحصيل المطلوب.

وفى شرح مسلم للنووى ج: ١ ص: ٥ (طبع قديمي كتب خانه): ثم انه انما يأمر وينهي من كان عالمًا بما يأمر به وينهي عنه وذلك يختلف باختلاف الشئ فان كان من الواجبات الطاهرة والمحرمات المشهورة كالصلوة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وان كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الأخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه للكن ان مذهبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة أو وقوع في خلاف اخر وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصرى الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من أهل الحسبة ها لا يغير ما كان على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من أهل الإجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف

فى الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضى الله عنهم أجمعين ولا ينكر محتسب ولا غيره عملى غيره وكذلك قالوا ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على من خالفه اذا لم يخالف نصًا أو إجماعاً أو قياساً جلياً، والله تعالى أعلم.

وفي إكمال إكمال المعلم ج: اص: ١٥٣ (طبع دار الكتب العلمية بيروت): ثم ما اشتهر حكمه كالصلوة وحرمة الزنا يستوى في القيام به العلماء وغيرهم وما دق من الأفعال والأقوال فانما يقوم به العلماء ثم العلماء لا يغيرون الاما اتفق عليه ولا يغيرون في مسائل النحلاف لأنمه ان كان كل مجتهد مصيبًا فواضح وكذلك على أن المصيب واحد لأن المخطئ غير اثم نعم يندب إلى الخروج من الخلاف للاتفاق على رجحان الخروج منه.

وفى أصول الفقه الاسلامى للزحيلى ج: ٢ ص: ٩ ٩ ١ (طبع دار احسان دمشق): قد أجمع الصحابة على ترك النكير على من خالف منهم فى المسائل الفقهية كإرث الجد مع الإخوة ومسألة العول ونحوها من مسائل الفرائض وغيرها فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض ولا يمنع أحدهم الأخر من افتاء العامة ولا يمنع العامة من تقليده ولا يمنعه من الحكم باجتهاده وهذا كما قال الغزالى: متواتر تواترًا لا شك فيه مع انهم كانوا في مناقعه من الحكم باجتهاده وهذا كما قال الغزالى: متواتر تواترًا لا شك فيه مع انهم كانوا في مناقعه الدليل القاطع يبالغون فى التأثيم والتشديد كما فعلوا فى تخطئة الخوارج.

وفى الهندية ج: ٥ ص: ٣٥٣ (طبع مكتبه رشيديه كونته): ويقال الأمر بالمعروف باليد على الأصراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار الزندويسي كذا في النظهيرية: الأمر بالمعروف يحتاج الى خمسة أشياء، أوّلها العلم لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف، والثاني أن يقصد وجه الله تعالى واعلاء كلمته العليا، والثالث الشفقة على المامور فيأمر باللين والشفقة، والرابع أن يكون صبورًا حليما، والخامس أن يكون عاملا بما يأمره كيلا يدخل تحت قوله تعالى: لم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، ولا يجوز للرجل من العوام أن يأمر بالمعروف للقاضى والمفتى والعالم الذي اشتهر لأنه اساءة في الأدب ولأنه ربما كان به ضرره في ذلك والعامى لا يفهم ذلك كذا في الغرائب.

اسی طرح منکر میں وہ تمام بُرائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم ومعروف ہے، اس مقام پر واجبات اور معاصی کے بجائے معروف و منکر کاعنوان اختیار کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ روکنے ٹو کنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو

اُمت میں مشہور و معروف ہیں اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اجتہادی مسائل جن میں اُصولِ شرعیہ کے ماتحت مختلف را کیں ہوسکتی ہیں، ان میں بیروک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہئے، افسوس ہے کہ عام طور پراس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کرمسلمانوں کی جماعت کوئکرایا جاتا ہے، اور اس کوسب سے بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ (از معارف القرآن ج:۲ ص:۱۳۱) والتدسجانہ اعلم والتدسجانہ اعلم

# پیدائش کے فوراً بعد مرنے والے بچے کے نام رکھنے، نمازِ جنازہ اور جہنیر وتکفین کے اَحکام

سوال ا: - ایک عورت کا پانچ ماہ کاحمل ساقط ہوگیا، پیدائش کے بعد دائی بتاتی ہے کہ بچے نے سانس لیا اور فورا ہی فوت ہوگیا، بچے کے اعضاء وُرست تھے، جس سے مذکر ومؤنث کی شاخت ہوتی تھی، مگر بہت ہی کمزور و ناتوال تھا۔ زید کہتا ہے کہ اس بچے نے وُنیا میں آکر سانس لیا ہے للہٰ اس کے سب کام انجام دیئے جائیں، مثلاً عسل، کفن، نماز جناز واور قبر بھی بنائی جائے۔

۲:- جب عنسل کے لئے آدمی آیا تو اس نے اپنے تجربے کی بناء پر کہا کہ اس نے سانس ہرگز نہیں لیا، اس کی ہیئت اور حالت الی نہیں کہ اس میں جان پڑی ہو، اگر اس کے سب کام کئے تو آپ گنہگار ہوں گے، لہٰذا اس بیچ کو بغیر عنسل اور بغیر نماز کے قبرستان کے ایک گوشے میں گڑھا کرکے دیا دیا جائے۔

۳:- اگر بیسب کام ضروری تھے تو اُب چونکہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو کیا اس کی غانبہ نماز پڑھی جائے جبکہ نماز جنازہ میں میت کا سامنے ہونا شرط ہے؟ اور سنتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی غائبانہ پڑھی جائے جبکہ نماز جنازہ میں میت کا سامنے ہونا شرط ہے؟ اور سنتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے، اور اس سلسلے کی ایک بات بیہ ہے کہ ایسے بچوں کا نام رکھنا ضروری ہے؟ بکر کہتا ہے کہ نام رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ حشر میں نام سے پکارا جائے کا، خواہ ولادت مردہ ہو یا زندہ، نام رکھنا ضروری ہے۔ آپ ان سب باتوں کے بارے میں اُحکام بیان فرما نمیں۔

جواب ا: - بچے نے سانس لیا ہو یا نہ لیا ہو، جب اس کے تمام اعضاء بن چکے تھے تو اسے عنسل تو ہر حالت میں وینا چاہئے تھا اور اس کا نام بھی رکھنا چاہئے تھا، البتہ سانس نہ لینے کی صورت میں نماز ضروری نہیں تھی، لیکن جب قابلِ اعتماد دائی گواہی دے رہی ہے کہ بچے نے سانس لیا ہے تو اس کی سحوری تھا تھا، کواہی معتبر ہے، اور اس کے بعد اس کو خسل دینا، نام رکھنا، کفن دینا، نمازِ جنازہ پڑھنا سب ضروری تھا

اورقبربھی ہرحالت میں ضرور بنانی چاہئے گئی، کما فی رد المحتار، ولو شہدت القابلة أو الأم علی الاستهالال تنقيل في حنق الخسل والصلوة عليه لأن خبر الواحد في الديانات مقبول اذا كان عدلا. (شامي ج: ١ ص:٩٩٣) وفي الدر المختار ومن ولد فمات يغسل ويصلّي عليه\_^(١) ٣: - دائی اگر قابل اعتماد تھی تو اس کے مقابلے میں عنسل دینے والے کا قول معترنہیں تھا۔ ٣: - اگر دفن کئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تجربہ کارلوگ بیہ بتاتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ میت پھولی بھٹی نہ ہوگی تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، قبر پر جا کر اس طرح نماز پڑھ لیں جس طرٹ میت کو سامنے رکھ کرنماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر زیاد و عرصہ گزر چکا ہے اور غالب گمان بیاہے کہ میت بھٹ گئی ہوگی تو پھر نماز نہ پڑھیں۔

لما في الدر المختار (وان دفن) واهيل عليه التراب (بغير صلوة) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له (صلَّى على قبره) استحسانًا ما لم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصحُرُ وفي رد المحتار (قوله صلَّى على قبره) أي افتراضًا في الأوليين وجوازًا في الثالثة. سم: - جی بان! نام رکھنا ضروری ہے جبیبا کہ نمبرا میں گزرا۔ والتدائلم 2189A1819

(فتؤى نمبر ٢٥٩ ٢٩ الف)

## دار الحرب میں مرنے والے مسلمان پر شرعی اُحکام جاری ہوں کے

سوال: -- ایک آ دمی نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا،مگر وہ وہاں کوئی ایسے آ دمی کونہیں یا تا کہ جواسے قرآن پڑھائے اور فرائض اور واجبات سکھائے ، اس حالت میں جیے ماہ گزر نے کے بعد وہ بمخض مرجا تا ہے، آیا اس پر دین کے أحکام جاری ہوں گے یانہیں؟ اور اگر جاری ہوں گے تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب: - اس صورت میں اس شخص کو جا ہے تھا کہ وہ دارالحرب ہے ججرت کر کے الیبی جگہ ا قامت اختیار کرنے کی ٹوشش کرتا جہاں ویخی معلومات حاصل ہوسکتی ہوں، ببرحال وہ مسلمان ہے اور اسلامی اُحکام اس پر جاری ہوں گے، اب جبکہ اس نومسلم کا انتقال ہو چکا ہے اس سے ہمدردی رکھنے

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٣٢٤ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) البدر السختار مع رد السحتار ج: ٢ ص: ٢٢٨، وفي الهندية ح: ١ ص: ١٦٥ (طبع مكتبه ماجديه) القصال المخامس كتاب الجنائز، ولو دفل الميت قبل الصلوة أو قبل الغسل فانه يصلّي على قبره إلى ثلاثة أيام و الصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل يصلَّي عليه ما له يعلم أنه قد تمزق .... الخ. (مرتب)

والله اعلم احقر محمر تقی عثانی عفی عنه سهر ۱۳۹۷ه والوں کو جائے کہ بس قدر ہو سکے اسے ایصالِ تو اب کریں۔ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع

(فتوی نمبر ۲۲/۴۶۱۷ الف)

وفن کے وفت کفن کی گرہ کھو لنے کی حکمت میں حاشیہ شرح وقابیہ اور دیگر فقہاء کی عبارات میں تضاد کی شخفیق حاشیہ شرح وقابیہ اور دیگر فقہاء کی عبارات میں تضاد کی شخفیق

سوال: - شرح وقابیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ گفن کی گرہ کھولنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوال و جواب کے وقت آسانی سے مردہ بیٹھ سکے، درایة اور روایة بیکہاں تک صحیح ہے؟ لحد ہو یاشق، حقیق طور پر بیٹھنا تو اس میں ممکن ہی نہیں، آپ واضح فرمائیں۔

جواب: - حاشیہ شرح وقالیہ کے اس بیان کا مأخذ معلوم نہیں ہوسکا، تمام فقہائے کرام اس کے کھول عمر یہ یہ کہ کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ گرہ باندھنا انتشار کے خوف سے تھا، اور اب یہ خوف نہیں رہا، اس لئے کھول دی جائے، کذا فی شرح الوقایة، واللہ اللہ واللہ اللہ عناد اللہ عناد اللہ عناد المحتاد الجواب سیح الجواب سیح عفا اللہ عنہ بندہ محمر شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمر شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمر شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۱۳۳ الف)

<sup>(</sup>١) وفي حاشية شرح الوقاية ج: ١ ص: ٢١٠ (طبع ابج ابم سعيد) ويحل للاستغناء فانه انما عقد خيفة انتشار الكفن ليسهل عليه الجلوس في القبر عند سؤال الملكين.

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح الوقاية ج: ١ ص: ٢١٠ (طبع سعيد) ويحل العقدة أي العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار.

رسم، وفي الهداية فصل في الدفن ج: ا ص:١٨٢ رطبع مكتبه شركت علميه) (ويحل العقدة) لوقوع الأمن من الانتشار.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٦ (طبع سعيد) وتحل العقدة للاستغناء عنها وفي الشامية (قوله للاستغناء عنها) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل.

## ﴿ فصل فی إیصال الثواب ﴾ (ایصالِ ثواب ہے متعلق مسائل کا بیان)

سوال: – جولوگ گھروں پر قر آن خوانی کراتے ہیں ان کو قر آن کا ثواب ملے گا یانہیں؟ پھر اس مردے کے لئے جس کے لئے قر آن خوانی کرائی ہے اسے ثواب ملے گا یانہیں؟

اگراللہ کے نام پر کپڑایا پید دیا جائے، ہماری نیت اس مردے کی رُوح کو تواب پہنچانے کی ہوتو کیا اسے تواب سلے گایا نہیں؟ ہم روزانہ تلاوت قرآنِ پاک یا دُرود شریف، کلمہ طیبہ پڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام ہے لئے کرتمام انبیا، تک اور تمام مسلمانوں کو جو رحلت کر چکے ہیں ان کو ایصال تواب کریں تو کیا ان کو تیب ان کو ایصال تواب کریں تو کیا ان کو تو اب ملے گایا نہیں؟

۶:- اگرئسی شخص کا ذاتی کاروباریا مکان کا کرایه آتا ہو، وواے چھوڑ کرانقال کرجائے تو اس شخص کے لئے بیدا ثاثہ جواس کی اوا داستعال کرتے ہیں، کیا بیصد قدیم جاریہ ہوگا یانہیں؟

جواب ا: - نفلی عبادات، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو یا نفلی نماز ہو یا صدقہ ہو، اس کا اوّاب کسی مردے کو پہنچایا جاسکتا ہے اور اس کو تو اب پہنچتا بھی ہے، اور خود ایسال تو اب کرنے والے کو بھی تو اب مالتا ہے، کیکن اس کے لئے طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہئے جس میں نام ونمود اور دِکھاوا وغیرہ نہ ہو۔ آئ کل گھروں پر با قاعدہ لوگوں کو جمع کر کے جوقر آن خوانی کی جاتی ہے اس میں اکثر نام ونمود ہوتا ہے اور ناجا کر رہیں ہوتی ہیں، اس لئے اس سے پر بینز کرکے میت کو تو اب پہنچادی، روزانہ جو تلاوت یا تبہیج وغیرہ پڑھتے ہیں اس کا تواب تمام وفات شدہ مسلمانوں کو پہنچایا جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں،

(۱۳۱۱) ايسال أواب كروت كرنت به يترقر أن آيات يوي - فساغدام انسه الا الله والسنط غير المذّبك وللمؤمنين والسلومين السال أوليا والسنط غير المؤرد العشر والدّين جآء وا من المحدد والمؤرد والمؤرد العشر والدّين جآء وا من المحدد والمؤرد والمؤرد العشر والمؤرد وال

#### بلكهان شاءالله موجب ِتواب موكا \_

( مُزعَة ب يوت ).....اور چنداها ديث مبارك يوتين ا-

وفي الصبحيح للبخاري باب اذا قال داري صدقة .... الخ رقم: ٢٢٠٥ ج:٣ ص:١٠١ (طبع دار ابن كثير يمامة بيروت) عن ابن عباس أن سعد بن عبادةً توفيت أمّه وهو غانب عنها فقال: يا رسول الله! ان أمّي توفيت وأنا غانب عنها أينفعها شئ ان تصدقت به عنها؟ قال: نعم! قال: فاني أشهدك ان حائطي المخراف صدقة عليها.

وفي مشكوة المصابيح ج: 1 ص: ١٣١ (طبع قديمي كتب خانه) عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا سورة يسين على موتاكم. رواد أحمد وأبوداؤد. وفي شرح الصدور للسيوطي ص: ١٣٥ (مطابع الرشيد مدينة المستورة) أخرج أبو القاسم سعد بن على الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب و قل هو الله اخذ و الهكم التكاثر ثم قال: اللهم الي قد جلعت ثواب ما قرأت من كلامك الأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله تعالى. وفيه أيضًا ص: ١٣٥ عن أنس أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السقابر فقرأ سورة بسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في المجنة فيقول: يا ربّ أنّي لي عذه؛ فيقول: باستغفار ولدك لك. ونفرجه البخاري في الأدب عن أبي هريرة موقوفا. وفيه أيضًا ص: ١٣٥ عن أحمد بن حنبل قال: اذا دخلتم المقابر فاقرؤا يفاتحة الكتاب والمعوذتين و قُلْ هو الله اخذ واجعلوا ذلك الأهل المقابر فائه فائه المهابر فائرة الماتحة الكتاب والمعوذتين و قُلْ هو الله اخذ واجعلوا ذلك الأهل المقابر فائه عليه بصل البهه.

وفي الصحيح للاهام مسلم باب ما يلحق الانسان من النواب بعد وفائه رقم ١ ١٣١ ج:٣ ص:١٢٥٥ (طبع دار احياء التبراث العربي بيروت) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من شدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له وراجع أيضًا مرقاة المفاتيح ج:٣ ص:٨٣ (طبع مكتبه امداديه ملتان).

وفي شرح العقائد ص: ١٧٢ (طبع قديمي كتب خانه) وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم أي صدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات نفع لهم أي للأموات خلافًا للمعتزلة.

ان آیات قرآ میاوراحادیث و کتب عقائد کی عبارات کی بناه پرحضرات فقهائے کرائم نے اس عقید ہ ایسال تواب کو دُرست قرار دیا ہے ، اور نہ صرف اس کا اثبات فرمایا بلکہ اسے سخسن قرار ویر ، چنانچہ کتب فقہ میں ہے ۔

وفي الهنداية، بناب النحنج عن الغير ج: ١ ص: ٢٩١ (طبع مكتبه شركت علميه) ان الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صومًا أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة

وفي الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٣ مطلب في القراءة للميت واهداء ثوابها له، صرح علمانها في داب الحج عن الغير بأن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية .... الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولا ينقص من أجره شي هو مذهب أهل السنة والجماعة (وفيه بعد أسطر) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق و جعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جار، ويصل ثوابها اليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع.

وفي معارف السنن ج: ٥ ص: ٢٨٦ (طبع ايج ايم سعيد) وقد تعرض في الهداية الى مسألة الاثابة واهداء التواب فقال الاصل في هذا الباب أن الانسال له أن ينجعل ثواب عنصله لغيره صلوة أو صومًا أو صدقة وغيرها عند أهل المسنة والجماعة. وفيه أيضًا ج: ٥ ص. ٢٩١ ثم ان الشافعي لا يجوز اهداء ثواب تلاوة القران ولا يصح عنده الاثابة فيما عدا الدعاء والصدقة ولكن الشافعية أفتوا بايصال تواب التلاوة ويجوز عندنا اهداء ثواب كل شي .... وتبين أن مذهب أبي حنيفة في هذا الصدد أوسط المذاهب .... الخ. (محمز برض نواز مقا الشعيم)

ان شاءاللہ اس پر صدقۂ جاریہ کا تواب ملنے کی اُمید ہے۔ اِن شاءاللہ اس پر صدقۂ جاریہ کا ثواب ملنے کی اُمید ہے۔

۲۲/۱۷۰۱ه م (فتوی نمبر ۳۳/۱۲۰۳ ج)

## ایصالِ ثواب کے لئے صدقہ جاریہ میں کون سی چیز بہتر ہے؟

سوال ا: - صدقۂ جاریہ کے لئے مندرجہ ذیل چیزوں میں ہے کون سی بہتر ہے؟ الف: - مسجد کی تغمیر میں حصہ لینا، ب: - دینی مدرسہ کی امداد کرنا، ت: - کنواں تغمیر کرنا، ج: - یا اور کوئی کام جس سے مرحوم کوثواب دارین حاصل ہو۔

۲: - لوگ کہتے ہیں کہ انسان سے گناہ کہیرہ اور صغیرہ سرز د ہوں تو ۹۰ ہزار مرتبہ کلمہ شریف یعنی " آلا إللہ واللہ اللہ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهٰ " پڑھ کر مرحوم کواس کا ثواب دے دیں یا بخش دیں تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ، اور اسے عذاب دوزخ سے نجات دیتا ہے ، کیا بہتی ہے؟
 سازے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ، اور اسے عذاب دوزخ سے نجات دیتا ہے ، کیا بہتی ہے؟
 ساز- ثواب سے کیا مراد ہے؟ قرآن پڑھ کر ثواب مرحوم یا مرحومہ کو پہنچا دیتے سے عذاب ختم ہوجا تا ہے؟

سم: - مجھے پڑھنے کے لئے ایس چیز بتادیں کہ اس کو پڑھوں اور عذابِ قبر سے محفوظ رہوں۔

۵: - کلامِ پاک یاتمیں پارے مبجد میں رکھوا دیں تو کیا مرحومہ کو تواب ہوگا؟

۲: - میری اہلیہ ہارٹ فیل ہونے سے اللہ کو پیاری ہوگئ، نمازِ تہجد ادا کرنے کے بعد نمازِ فجر کے وقت نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا، ایسی عورت کے متعلق کیا تھم ہے؟

کے وقت نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا، ایسی عورت کے متعلق کیا تھم ہے؟

حاس ان برین میں خری خرید میں میں تاریک کے ایس کا برین تاریک کو ہوں کے ایک کو ہوں کے ایک کو ہوں کی کہ تاریک کی کو ہوں کی ایس کی کو ہوں کو ہوں کی کہ تاریک کی کہ تاریک کو ہوں کو ہوں کے دور کے دور کی کو ہوں کی کو ہوں کی کرتے ہوں کی کہ تاریک کی کو بیان کی کہ تاریک کی کو ہوں کی کہ تاریک کو ہوں کی کہ تاریک کو ہوں کے دور کی کو ہوں کی کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کی کہ تاریک کو ہوں کی کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کی کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کی کو ہوں کی ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کی کو ہوں کی کو ہوں کو ہو

جواب ا: - بیتمام اُمور خیر ہیں ، اور صدقہ جاریہ کے لئے ایسے کام کا انتخاب کرنا بہتر ہے جس کی ضرورت بھی زیادہ ہواور جس کا فائدہ عرصے تک لوگ اُٹھاتے رہیں، اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہر شخص کوخود کرنا جا ہے۔

۲:- سارے کے سارے گناہ معاف ہونے کی تو کوئی ضانت نہیں، لیکن کلمہ طیبہ یا قرآن شریف پڑھ کر جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب میّت کو پہنچاسکتے ہوں، بہتر ہے۔

"- اس کا جواب بھی وہی ہے، تلاوتِ قر آن کا ایصالِ ثواب کیا جائے تو ہر حرف پر دس نیکیال میت کوملتی ہیں،لہذا جتنا زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کیا جائے گا میت کے نامہُ اعمال میں اضافہ (۲) ہوگا، اور عذاب میں کمی ہوتی چلی جائے گی،لیکن عذاب ہے رہائی کی تکمل ضانت کوئی نہیں دے سکتا۔ ۳۱- قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیاده ممکن ہو، کریں، خاص طور سے سورہ ملک (بینی "بَنارَکَ الَّذِی بَیَدِهِ الْسُمُلُکُ") روزانہ پڑھا کریں، حدیث میں ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے انسان کو محفوظ رکھتے میں مددگار ہوتی ہے، نیز "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" اور استغفار کشرت سے کیا کریں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

۵:- دونوں ہے تواب حاصل ہوگا۔

۲: - آپ کی اہلیہ کی وفات جس انداز ہے ہوئی وہ قابلِ رشک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اُمید رکھنی چاہئے کہ اِن شاء اللہ وہ جنتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایصالِ ثواب میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے۔ چاہئے۔

۹رار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۹/۶۱ الف)

(فتوی نمبر ۵۰۵/۱۰)

عقيدهُ ايصالِ ثواب

سوال: - قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہرانسان کے نیک عمل کا جوثواب ہوگا

اس کا صرف کرنے والاحق وار ہے، وہ وُ وہرے کونہیں دیا جاسکتا، لیکن مسلمان دھڑ لے سے ایصال ثواب کررہے ہیں، یہاں تک کہ جج بدل بھی کرتے یا کرالیتے ہیں، کیا ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے؟
جواب: - قرآنِ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ: ''انسان کو بطور حق صرف ای عمل کا اُجر طے گا جو اس نے خود کیا ہو''' لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کے استحقاق سے زائد کوئی اُجراپی رحمت سے وے دیری تو بیاس کے خلاف نہیں، چنا نجہ احادیث میں جو ایصالی ثواب کا شوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی بنیاد پر ہے، احادیث چونکہ قرآنِ کریم کی تفسیر ہیں اور قرآنِ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوقرآن کا معلم بناکر سجیجے کا ذکر فرمایا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر مستند وسلم کوقرآن کا معلم بناکر سجیجے کا ذکر فرمایا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر مستند ترین تفسیر ہے۔

واللہ اعلم وی تین تفسیر ہے۔

۱۱) معنی نمبر ۵۸۸ اوراس کا حاشیه ما! حظه فرمانیس...

<sup>(</sup>٢) "وَانُ لُيْسِ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" (سُورَة النجم: ٣٩).

<sup>(</sup>۳) وفي شرح الصدور للسيوطئ باب في قراءة القران للميت أو على القبر ص: ۱۳۳ (طبع مطابع الرشيد مدينة الممتورة) ليس للانسان الا ما سعلى، من طريق العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن الفضل، وكذا في موقاة المفاتيع ج: ۳ ص: ۸۲ (طبع مكتبه امداديه ملتان). نيز ايسال ثواب ست محتفق مزير تغييل اورفاص طور برآيت تذكورو كمفهوم ك لخ ذكوروكاب شوح المصدور للسيبوطئ بناب في قراءة القوان للمبيت أو عبلى القبس ص: ۱۳۳ اورماية فوئ اورجائيد ملاحظ فرماكي - (محرز برحق أواز)

# The Meanings of THE NOBLE QUR'AN

by Mufti Muhammad Taqi Usmani

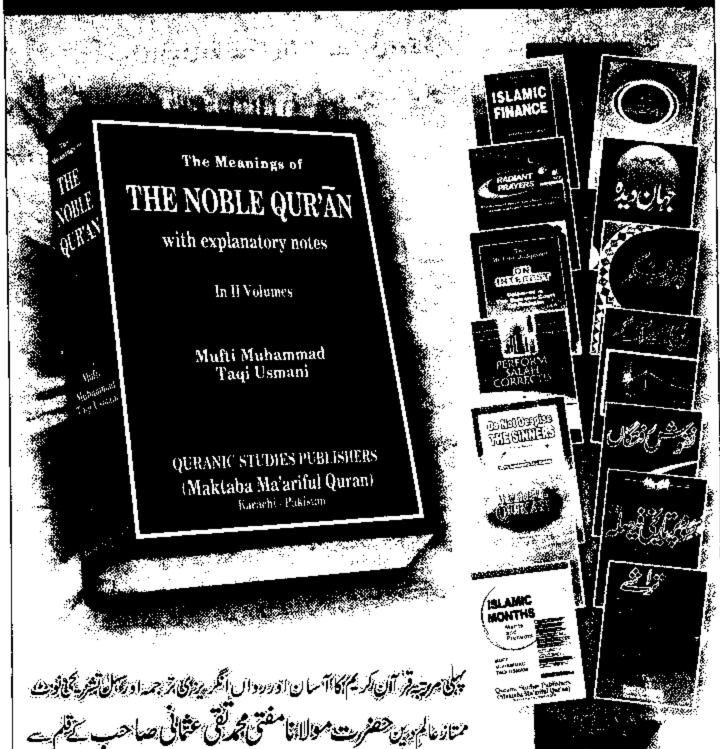



(Quranic Studies Publishers)

نون: 5031566 - 5031566 الكيل : 5031566 - 5031566